موري

—— طلوح اسلاً کے بعد سے مہدِحاصرتک گمراہی کے —— اندھیرے پیسیلائے فالے جھوٹے نبیوں اور مہدیو انگاعبرت ناک نجام

Sul Life for

عالب ماركيث كليرك المالامورنون: 5712905 www.khatm-e-nubuwwat.org

طلوع اسلام کے بعد سے عہد حاضر تک گراہی کے اندھیر۔ بھیلانے والے جھوٹے نبیوں اور مہدیوں کا عبرت ناک انجا



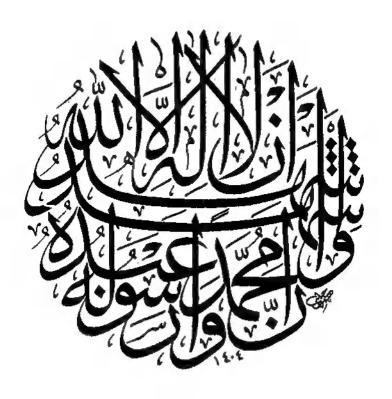

| 9   | صاف ابن صیاد مدن                      | اب:ا   |
|-----|---------------------------------------|--------|
| 19  | سسااسوننسي                            | باب:2  |
| 28  | سساطليحداسدي                          | باب:3  |
| 43  | <i>سسه مسیلمد</i> گذاب                | باب:4  |
| 65  | ، سجاح بنت حارث تميميه                | 5:ب    |
| 72  | مختارا بن ابوعبيد <sup>ثر</sup> قت في | باب:6  |
| 128 | مسه حارث كذاب دشقى                    | باب:7  |
| 137 | سن مغيره بن سعير مجلي                 | باب:8  |
| 140 | سن بيان بن سمعان حميمي                | باب:9  |
| 143 | ايدمنصور مجلي                         | باب:10 |
| 145 | ب صافح بن طريف پرخواطی                | باب:11 |
| 149 | یر بها قربیری زوزانی نیشا پوری        | ياب:12 |
| 151 | اسحاق اخرس مغربي                      | باب:13 |
| 156 | استادسيس خراساني                      | باب:14 |
| 158 | ابيسيئ اسحاق اصفهانى                  | باب:15 |
|     |                                       |        |

عكيم تغع فراساني

عبدالله بن ميمون اجوازي

بالكب بن عبدالله خرمي

احدين كيال بلخي

علی بن محمد خارجی

حمدان بن اشعت

باب:16

باب:17

باب:18

باب:19

باب:20

باب:21

159

165

170

182

189

205

| 244 | ايوسعيدحسن بن بهرام جنابي قرمطي           | باب: 22          |
|-----|-------------------------------------------|------------------|
| 211 | ذ کروییان ماہر                            | باب:23           |
| 215 | یچیٰ بن زکروبه قرمطی                      | 24:-             |
| 221 | عبيداللهمهدى                              | باب:25           |
| 222 | على بن فضل يمنى                           | باب:26           |
| 239 | ابوطا برقرمطي                             | باب:27           |
| 241 | حاميم بن من الله                          | باب:28           |
| 250 | محمد بن على هلغماني                       | باب:29           |
| 251 | عبدالعز يزباسندي                          | باب:30           |
| 257 | بع ربيب مثرن<br>ابوالمطيب احدين حسين      | باب:31           |
| 259 | ایوعلی منصور                              | باب:32           |
| 262 | نويد کامرانی                              | باب:33           |
| 275 | بانی رفض وشیعیت<br>بانی رفض وشیعیت        | باب:34           |
| 277 | بان و میمیت<br>اصغرین ابوانحسین           | باب:35           |
| 282 | الوعبدالله ابن شباس                       | باب:36           |
| 284 |                                           | باب:37           |
| 286 | حشن ابن صباح حميري<br>رشيد الدين ابوالحشر | باب:38           |
| 326 | , "                                       | باب:39           |
| 328 | محد بن عبدالله بن تو مرت                  | ېب:30<br>باب:40  |
| 351 | ابن الجازكريا                             | بب:41<br>باب:41  |
| 352 | تحسین بن تهران<br>در داد سر در ق          | باب:42<br>باب:42 |
| 354 | ا بوالقاسم احمد بن قسی<br>عام حدیثه       | • •              |
| 355 | على بن حسن شميم                           | باب: 43          |
| 356 | محود دا مدگیلانی<br>رید                   | باب:44           |
| 360 | عبدالحق بن سبعين                          | باب:45           |
| 362 | احمدين عيدالله ملثم                       | باب:46           |
| 363 | عبداللدراعي شامي                          | باب:47           |
| 364 | عبدالعز بزطرابلسي                         | باب:48           |
|     |                                           |                  |

|     | · /                           |        |
|-----|-------------------------------|--------|
| 365 | اوليس رومي                    | باب:49 |
| 367 | احدين بلال                    | باب:50 |
| 368 | سيدفخر جو پنوري               | باب:51 |
| 391 | <i>حاتی محد فر</i> ی          | باب:52 |
| 393 | <b>جلال الدين اكبر بادشاه</b> | باب:53 |
| 429 | سيدمحمونو ربخش جو نيوري       | باپ:54 |
| 430 | بالإيدف                       | باب:55 |
| 436 | احدبن عبدالتسليماى            | باب:56 |
| 439 | احمد بن على محير في           | باب:57 |
| 440 | محدمهدى اذكى                  | ياب:58 |
| 441 | سبا تائی سیوی                 | باب:59 |
| 449 | محمد بن عبدالله كرو           | ياب:60 |
| 450 | مير محمد حسين مشهدي           | باب:61 |
| 459 | مرزاعل محمر باب شيرازي        | باب:62 |
| 489 | ملامحم على بارفروشي           | باب:63 |
| 491 | とけいけ                          | باب:64 |
| 498 | فينح بميك اورشخ محرخراساني    | باب:65 |
| 500 | مومن خال                      | باب:66 |
| 505 | مرزا یخی نوری                 | اب:67  |
| 510 | بها والثدنوري                 | باب:68 |
| 524 | محداحدمبدي سوذاني             | باب:69 |
| 550 | مرزاغلام احمة قادياني         | باب:70 |
|     |                               |        |

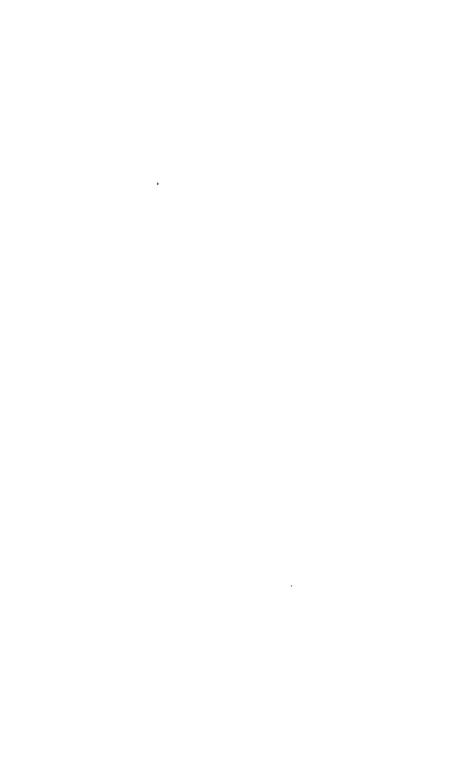

## باب نمبر1

# صاف ائن صیاد مدنی

### عمد جابليت مين كمانت كاشيوع:-

حضرت بھی و نذر ہائی علیہ العسلوة والسلام کی بعث سے پیشتر عرب میں عام وستور تھا کہ لوگ غیب کی خبر ہیں اور مستقبل کے حالات معلوم کرنے کیلئے کا بنول کی طرف رجوع کرتے تھے اور خصوبات کا معاملہ بھی زیادہ تر انہی کی مرضی اور صواب دید پر موقوف رہتا تھا چو نکہ بید معیان غیب دانی مرجح انام اور قبلہ حاجات نے ہوئے تھے۔ انبیاء کرام کی روحانی تعلیمات بھی ای طاکفہ کی دکان آرا کیول میں گم ہورہ ہی تھیں لیکن جب مرغان حرم نے توحید کی نغہ سرائی کی اور حضرت خلاصہ موجودات سید العرب والتم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث پر کشور النائیت کی اور حضرت خلاصہ موجودات سید العرب والتم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث پر کشور النائیت کی اور کوئی فادر کوئی ان کا پر سال کی اور کوئی مستور ہوجاتا ہے ای طرح سم و کمانت کی ہمہ گیر تاریکیال بھی آفاب رسالت کے طلوح میں معاوت ہی طرح کمانی اللی تعلیم استور ہوجاتا ہے ای طرح سم و کمانت کی ہمہ گیر تاریکیال بھی آفاب رسالت کے طلوح موس اللی عام ہوائی تعلیم اللہ یہودی بھی تھا۔ جو ناموس اللی موا۔ کہانت و نجوم کے ان دکا داروں میں صاف نام ایک یہودی بھی تھا۔ جو ناموس اللی عام ہوائی بیام سعاوت میں حدید منورہ میں ظاہر ہوائور اسلامی طلقول میں این صاد کی کئیت سے مشہور ہے۔

#### كياان صاد مسلمان تها؟:-

ان صیاف سر و کمانت بیل بد طولی رکھتا تھا۔ کو نبوت کا مد فی تھا لیکن کسی روایت سے بید امر پایے ہوت کا مد فی تھا لیکن کسی روایت سے بید امر پایے ہوت کو نبیل پہنچا کہ وہ کسی دن وومر سے خانہ ساذ نبیوں کی طرح با قاعدہ ب بہتائی ویا کہ مند غرور پر بیٹھا ہو اور کسی سنے اس کے وعویٰ نبوت کی تھا دی کر سے اس کی متلات کی ہو۔
این صاد بعد جس بظاہر مسلمال ہو گیا تھا گر معلوم ہو تا ہے کہ اس کا اسلام شائبہ نقاق سے پاک نہ تھا جس کے بہت سے ولائل و شواہ پائے جاتے ہیں جن عل سے بعض یہ ہیں کہ وہ جتاب

جناب خاتم الا نبیاء صنی اللہ علیہ وسلم کی بعضت کے بعد دعویٰ نبوت کر کے دائرہ اسلام میں داخل نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدریؓ کابیان ہے کہ ایک مرتبہ اپن صیاد کے سامنے د جال کا ذکر آیا۔ میں نے اس سے ازراہ نداق کما" تیم ابر ابو کیا تو د جال ہونا پہند کر تا ہے" کہنے لگا کہ اگر وہ تمام قدرت جو د جال کو دی جائے گی۔ جھے عطاکی جائے تو میں د جال ہونا پاپند نہ کروں" ( سیح مسلم ) این صیاد کا یہ جو اب اس کے دلی خیالات و عقائد کا صیح آئینہ ہے جس سے معلوم جو سکتا ہے کہ اس کے دل پر شیعتی اسلام وابحان کے نقش کماں تک مرتم تھے ؟

انن صیاد محل واستهلاک سے کیول مچار ما؟ :-

ایک مرتبہ امیر المو مین تر آئی رگ غیرت اس کے دعویٰ نبوت پر جبش میں آئی انہوں نے بارگاہ نبوت پر جبش میں آئی انہوں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یار سول اللہ! اگر اجازت ہو تو میں اس کی گر دن مار دوں؟ حضور کے فرمایا کہ اگر ائن صاد وہی وجال ختھر ہے تو تم اس پر کسی طرح قابو نہ پاسکو گے (کیو نکہ وہ الا محالہ قرب قیامت تک ذکہ دو کر عینی ائن مر مج علیہ السلام کے ہاتھ سے قتی ہوگا، اور اگر ائن صاد وجال معبود نہیں تو اس کے قتی کرنے ہے کوئی مغید بھیجہ بر آمد نہیں ہو مگا (خادی و ائن صاد وجال معبود نہیں تو اس کے قتی کرنے ہے کوئی مغید بھیجہ بر آمد نہیں ہو مگا (خادی و اسلام) ظاہر ہے کہ حضور خاتم الا نمیاء علیہ السلوۃ والسلام کی بعضت کے بعد ہر وہ شخص جو نی اور مسلم) ظاہر ہے کہ حضور خاتم الا نمیاء علیہ السلوۃ والسلام کی بعضت کے بعد ہر وہ شخص جو تی اور کے مختوظ رہا کہ آئین غداوندی نے لاکول کے قتی کی اجازت نہیں دی۔ اگر وہ بالغ ہو تا تو پھر وہ کوئی نبوت کی ساتھ کی آمر ڈش ورعایت کا مستحق نہ تھا۔ ہم روز مرہ ویکھتے ہیں کہ جو شخص خومت وقت کے طاف غداری کر تا ہے یاس پر کسی سازش یا جگہوئی کا الزام عائد ہو تا ہے، وہ کشم کی میں دوام بعبور دریائے شور کی سراوی جاتی ہے یا وہ نشانہ مقتون کر دان زونی قرار پاتا ہے۔ اسے جس دوام بعبور دریائے شور کی سراوی جاتی ہے یا وہ نشانہ ہی دول مطاف خداری کر تا ہے یاس دوام بعبور دریائے شور کی سراوی جاتی ہے یا وہ نشانہ ہی در تا ہو ایس دول مطابی عملت میں غدروفداد میں دارون دین اللی میں رختہ اندازی کا مجرم ہووہ کس در جہ قابل مواخذہ نہ ہوگا ؟

منع من حتى كى دوسرى وجديد على كديمود ان دنول ذى منے اور ان سے اس شرط برصلح ہوكى تقى كد ان سے كى حال ميں تعرض ندكيا جائے كا چنانچد "شرح السنة" كى روايت ميں صاف يد الفاظ موجود ميں كد "اگر ابن صياد د جال موعود ضيں توحميس كى طرح مناسب ضيں كد ايك ذى كو حتى كرو" (مشكلة)

ان صیاد سے سرور عالم کادلچیپ مکالمہ:-

روایات صححہ سے پہ چاتا ہے کہ ابلیسی طاقین خوروسالی سے بی اس کے باطن میں اپنی

طاغوتی كذب آفرينيال القاكردي تغيس اور وه حد بلوغ سند قبل بن اظهار نبوت كرر با تفاچنانيد حضرت عبداللد من عر کتے ہیں کہ ایک مرجب جناب پیغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم الن صیاد کی طرف تشريف لے كئے۔ امير المومنين عمر فارون مي ساتھ تھے۔ اين صياد عالم طفلي ميں قلعہ بنی مغالہ کے اندر جو یمود کا ایک قبیلہ تھالڑ کول کے ساتھ تھیل رہا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف داجع کر کے فرمایا کیا تو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا فریستادہ ہوں؟ ابن صاد نے کما میں اس کو تشکیم کرتا ہول کہ آپ امیول کے ( بعثی عرب والول کے جو ا كثر ناخواندہ تھے ) نى جي چرائن صياد نے حضور سرور عالم صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا "كيا آپ بھی مجھے رسول مائے ہیں"؟آپ نے فرمایا کہ "میں توافقہ عمل وعلا اور اس کے تمام (سے) نبول پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میہ تو بتا کہ توجو نبوت کا دعویدار ہے بچھے کیاد کھائی دیتا ہے "؟اس نے جواب دیا کہ "میرے یات ایک صادق آتا ہے اور ایک کاذب" عَالبًا اس کا منشاء یہ تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک شیطان مید دونوں اس کے دل پر امور غیبیہ القا کر جاتے ہوں گے۔ ائن صیاد کے خود ایپے بیان ہے اس کے دعویٰ نبوت کا بطلان تاسب ہو گیا کیونکہ انہیاء کرام کی خبریں ابلیسی اکاذیب ہے قطعام را ہوتی میں۔ خلاف کا ہنول کے کہ ان کی بعض اطلامیں کچی موتی میں اور بعض جموٹی۔ یہ س کر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" تجمد بر صدق اور كذب محتلط مو كياب "اب آتخضرت صلى الله عليه وسلم في صحابة براس كابطلان ظاهر كرنے كيلئے على رؤس الاشماد اس كا امتحال كرنا جا إچنانچه فرمليا "انچهاش ايك كلمه اينے دل ميں سوچتا ہوں ہتاؤ کہ وہ کون ساکلمہ ہے"؟ جناب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ سلم نے قرآن پاک کی پیہ آرت جس کے بائج کلے ہیں اسے وائن میں طحوظ رکھی بُومُ تَأْتِی السَّمَاءُ بدُحَان مُبَيْنُ (جس وان کہ آسان پر تین دھوال ظاہر ہوگا ) این صیاد نے کمادہ دھوال ہے۔ ابن صیاد پانچ الفاظ کے کلام میں سے صرف ایک نفظ ما سکار جب حضور نے دیکھا کہ اس کا حال عام کا جنوں کا سا ہے جو القائے شیطانی کی ہدولت بعض امور غیبیہ معلوم کر لیتے ہیں تو فرمایا کہ '' تواپی بساط ہے بڑھ کر قدم نسیں مار سکتا اور نہ اس ور ہے سے تنجاوز کر سکتا ہے جو کا ہنوں کو حاصل ہے اور جب تو دومر ول کے دلی 🐰 خطرات کو پوری طرح نمیں بتاسکا تو نبوت کا و عویٰ چھوٹا منہ یوی بات ہے'' رب قدیم انبیاء کو لو گول کے دلی ارادول اور راز بائے بنمانی پر علی وجہ الکمال مطلع فرما دینا تفاد طلاف منجموں اور كابنول كے كد جنود اللس ال ير كلمات قدسيد على سے كوئى ايك كلمد القاكر ويتا ہے۔ جس دن خیر البشر صلی الله علیه وسلم نے این صیاد ہے اپنے معبود ذہنی کے متعلق سوال

کیا اس کے بعد آپ کو این صاد کے حزید حالات معلوم کرنے کا اشتیاق ہوا چنانچہ آپ دوسرے دن حضرت الی بن کعب افساد کا کو ساتھ لیکر اس نخلستان کو تشریف لے گئے جہال ابن میلا مقیم تھا۔ وہاں بہتے کر ویکھا کہ وہ ایک چاور تانے ہمتر پر دراز ہے اور چاور بیں سے غن غن کی اواز آرہی ہے۔ آپ اس حقیقت کے پیش نظر کہ جب کسی کے مفدہ کا خوف ہو توافشاء رازاور اظمار حقیقت جائز ہے ور خت خرما کی شاخول کی آڑیں ہو لئے ہاکہ اس کے یہ جانے سے پیشتر کہ آ تحضرت تشریف فرما ہیں۔ اس کی گلاہمت کا مفہوم اور مفاد سمجھ سکیں جو مخفی اور نا قابل فہم تھا۔ ابن صیاد کی مال آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پکار اسمی۔ "دیکھو صاف! عمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف آوری سے مطلع ہو کر فاموش ہو گیا۔ اس کی مال خاموش رہتی تو اس کی باتوں سے اس کی حقیقت حال پر مزید فاموش ہو گیا۔ اس کی مال خاموش رہتی تو اس کی باتوں سے اس کی حقیقت حال پر مزید فاموش دو شکی رہتی ہو سلم نے ظہور د جال کے متحلق ایک رو شماری و شماری و شرید خطبہ دیا اور داہی تشریف نے دائوں کی مشلم نے ظہور د جال کے متحلق ایک

حضرت ابو سعید خدری گئتے ہیں کہ ای طرح ایک اور مرتبہ جناب خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین مرید طیبہ کے ایک کوچہ ہیں ابن صیاد سے طے۔ آنخضرت علیہ السلاۃ والسلام نے اس سے یو جھاکہ "کیا تو میری رسالت کا قائل ہے؟ کہتے تھ کیا آپ ہی جھے رسول اللہ مانے ہیں؟آپ نے فرایا امنٹ باللہ و مانی بجہ ور شبه اور جو تکہ تو کذاب سے اس لئے تھ پر ایمان تمیں لا سکا "اس کے بعد حضور نے دریافت فرمایا کہ تھ پر کمیا بعار تمیں آئی رس کے اس خور این فرمایا "تو عرش المیس کو سطح آب پر اس نے کہا ہی و گھتا ہوں کہ عرش بانی پر کھڑا ہے۔ فرمایا "تو عرش المیس کو سطح آب پر اس نے کہا ہی و گھتا ہوں کہ عرش بانی پر کھڑا ہے۔ فرمایا "تو عرش المیس کو سطح آب پر اس کے کہا ہوگا کہ سے بین وریات کو ضول سادیوں اور فقد انگیزیوں کیلئے لوگوں کے باس مجمعت ہے۔ ابن صیاد ای المیسی تخت کو بانی پر دیکھ کر گمان کر تا تھا کہ سے عرش الی ہے۔ اس کے بعد آل سر در علیہ التحقید والسلام نے دریافت فرمایا "کبھی کچھ اور بھی و تکھا ہے؟ "جواب دیا "میں وہ صادق اور ایک کاؤب (یا وو کو رائے اور ایک صادق) کو و تکھا کر "ایوں "آپ نے فرمایا" اس محق پر اینا معاملہ مختلط ہو گیا ہو گی

## ائن صياد بار گاه نبوي ميس:-

حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ آیک مرتبہ ابن صیاد نے جناب ہی الرحمتہ علیہ الصلاٰۃ والسلام ہے جنت کی مٹی کا حال ہو چھا۔ آپ نے فرمایا کہ ''وہ سغیدی جی میدے کی مانند ہے اور اس کی بُو خالص کتوری کے مشابہ ہے'' (صحیح مسلم) اس روایت سے بند چاتا ہے کہ ائن صیاد تبھی بھی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جی بھی حاضر ہوتا تھالیکن کسی روایت سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ائن صیاد نے کس سال بارگاہ رسالت جی حاضر ہو کر بیت اسلام کی

اور کتی مرجہ آستانہ نبوت میں حاضر ہوا؟ لیکن یہ امر تعجب نیز ہے کہ این صیاد جیساکا ہن یہ عی نبوت عمد رسالت میں خاص برینة الرسول کے اندر موجود ہور یوم فرہ کے واقعات ہائلہ تک جو یزید ہو وولت کے عمد ظلمت میں ظبور پذیر ہوئے۔ ہزار ہاصحابہ کو اس ہے و تنافر تنا طف کا انقاقی ہوا ہو اور پھر اس کی اغواء کو شیوں کے حالات اور سواح حیات شرح وسط کے ساتھ نہ مل سکیں لیکن اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نے دوسر سے منتوں اور خانہ ساز میکوں کی طمرح اپنے تقدس کی دکان جمانے اور لوگوں کیلئے ہا قاعدہ دام تزویز بھانے کی تصدی نہ کیا بلیمہ کمرح اپنے تقدس کی دکان جمانے لور لوگوں کیلئے ہا قاعدہ دام تزویز بھانے کی تصدی نہ کیا بلیمہ کمی تو اپنے غلب حال اور وجائی حرکات کے باعث لوگوں سے بہت کی دلگ تعلق رہنا تھا اور کی صحابہ کرام سے ہو جہ اپنے کہ دام میں دیاوی کے چیتا تھا۔ اس لئے غالب گمان یہ ہے کہ دہ اپنے او قات حیات کو گوشہ عوالت میں دیاوہ گزارتا ہوگا اور بھی اس کے سوائ حیات بھر سے نہ وات کی علمہ ہے۔

#### کیا ائن صیاد ہی و جال اکبر ہے؟ :-

بعض علاء نے ائن صیاد کود ہی د جال اکبر سمجھاہے جے مسے علیہ السلام قرب قیامت کو قتل کریں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ د جال اکبر تو نہیں تھا البتہ ان د جالوں میں ہے ایک ضرور تھا جو جھوٹے و عودئ کے ساتھ خاتی خدا کو گر او کررہے ہیں۔ جن حضرات کا بیہ عقیدہ ہے کہ این صیاد ہی د جال اکبر ہے اور رید کہ دی نمایت من اور طویل العرب و کر اخر ذمانے میں ظاہر ہوگا۔ اور روئے ذمین پر فساویریا کرے گا۔ ان کے دلائل ریدین :-

محری معرد رکتے ہیں کہ عن نے جاری عبدالللہ کو اس بات پر حلف افحاتے و یکھا کہ این اس بات پر حلف افحاتے و یکھا کہ این اس بارے جس اللہ کی قتم کھاتے ہیں ؟ جاری نے دواب دیا کہ امیر الموسین نے میر کی موجو و گی جس آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور واس بات پر قتم کھائی تھی اور حضور نے اس پر انکار یا اعتراض نمیں کیا تھا۔ (مخاری و مسلم) اس روایت کے متعلق بعض علاء کا خیال ہے کہ امیر والموسین عرار نے این صیاد جس بعض اس و جالی علا متیں و کی کر اے ہی و جالی یقین کر لیا تھا۔ اور ان کے حلف کا اصل منہی یہ تھا کہ این صیاد ان میان و جالوں نین عماروں میں ہے جو و عادی نبوت کے ساتھ فتنہ انگیزی کریں گے ان کی سوائد کا ہر گزید فتا کہ وہ و جال اکبر ہے۔ اور شادع علیہ العملوة والسلام کے سکوت کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس دقت تک آبائی اطلاع نہ یانے کے باعث خود متر دو تھے کہ این صیاد جس میں و جالی علامتیں پائی جاتی جاتی ہو تا ہے کہ جب آپ نے حیم واری کی زبان سے عرب کے ایک جریم میں و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جریم میں و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جریم میں و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جریم میں و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جریم میں و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جریم میں و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جریم میں و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جریم میں و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جریم میں و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جریم میں و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جریم میں و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جریم میں و جالی کی قید ہو نیکا واقعہ سٹا تو اس وقت آپ پر و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جریم میں و جالی کی زبان سے عرب کے ایک جریم میں و جالی کے قید ہو نیکا واقعہ سٹا تو اس وقت آپ پر و جالی کی

شخصيت متحقق ومتعين بوم كي

دو صحامیوں کی این صیاد کے والدین سے گفتگو:-

ائن صیاد کو د جال اکبر سیحضے والے علاء کی دوسری ولیل یہ ہے کہ ابو بحر ہ نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کی کہ و جال کے والدین کے یہاں تمیں سال تک کوئی اولاد پیدانہ جو گی۔ اس کے بعد ان کے مگر ایک کا نا لڑکا متولد جو گا۔ جس کے بنے بنے رانت ہول کے اور و نیادی لحاظ سے نمایت حقیر اور کر بهد العظر او گا۔ نیند کے وقت اس کی آ تکھیں تو سو کیں گ نکین دل( بوجہ جموم وسادس⊪ خیالات فاسدہ کے جو شیطان القاکرے گا اس طرح) بیدار رہے گا (جس طرح سيد كانتات صلى الله عليه وسلم كا قلب مبادك كثرت افكار صالحه اور وحي والهامات كے بيد درب وارد ہونے كى وجہ سے شرموتا تھا) اس كى ناك ير ندے كى بور ي كى مائند كول مو گ۔ اس کی مال بہت فرید اندام اور مجم و تیم ہو گ۔ اور اس کے ہاتھ بہت ملیے ہول کے۔ حضرت ابو بر الك كانا لاكا يدا مونكا عال سار میں اور زیر عن عوام اس کے والدین سے ملے اور انہیں ان تمام مفات سے متصف بلاجو جناب رسول اكرم صلى الله عليه وملم في وجال كي مال باب ك متعلق ميان فرمائ تصر جم نے پوچھا تمهارا کوئی فرزند بھی ہے؟ انسول نے کما کہ تمیں سال تک تو ہمارے بال کوئی اولاد ند تھی۔ کیکن اب ایک کانا اور بڑے بڑے وانتوں والا حقیر سالڑ کا متولد ہوا ہے اس کی آنکھیں تو سوقی ہیں محرول میدار رہتا ہے۔ ہم وہال سے چلے تو ہم نے اڑکا بھی قریب ہی دھوب میں برایایا۔ یہ لڑکا جو پست آواز ے گنگار ہا تھاسر کھول کر بولائم نے کیا کھا؟ ہم نے کما کیا تو نے ہماری بات سى ؟ كينے لكاب فلك ؟ كو ميرى أيميس سوجاتى بين ليكن مير الكب بيدار د بتا بـ (ترندى) لیکن علاء کے نزا یک بیہ حدیث ضعیف ہے کو تکہ اس کے رواۃ میں ایک مخص علی بن زیدین جدعان منفرو ہے۔ اور وہ توی نہیں۔ علاوہ یہ میں بے روایت جولی شیخ این حجر عسقلا فی ورایعة کی تا قابل اعتماد ہے کیونکد ابو برہ ہم میں ایمان لائے۔ اور سیحین میں ہے کہ جب وہ سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كى خدمت من بارياب جوئ تووه قريب البلوغ تصاور انهول نے وصال نہوی سے صرف ووی سال بیشتر مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی تقی ۔ پس ظاہر ہے کہ ابو بحراث نے این صیاد کو اس کے زماند ولادت میں مدیند طبیبہ میں ہر گز شیں و یکھا۔ اس کے عذادہ این صیاد ادر اس کے دالدین کا وجالی صفات و علامات ہے موصوف ہونا اس بات کو مشکر م نہیں کہ ابن صیاد ہی د جال اکبر تھا کیونکہ دو صفتوں کا اتحاد دو موصوفوں کے اتحاد کو متلزم نہیں۔

#### الن مياد 🕳 حفرت عبدالله بن عمر كي ملاقات: -

ان مید پر دجال موسف کا شبر اس ما پر بھی کیا جاتا تھا کہ دہ شکل دشاہت اور شاکل میں وبل أثير سے يسعدى مما عمد ركما قلد چاني جس طرح و بال كى ايك آكاء داند الكوركى ماند چونی ہو گی ای طرح این میآو کی ایک آگھ بھی انعری ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عرا کتے جیں کہ جی اتن میاد سے طاتو و کھا کہ اس کی ایک آگھ چوٹی ہوئی اور اوپر کو انٹی ہوئی ہے۔ عل نے بی جماک تسادی آگ عل کب سے بہ تراق بیدا مولی؟ بولا ش قبل جاتا۔ بل نے کما ے و ضدا خود تیری آگھ تیرے سریس ہے اور تھے اس کی ترانی کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ اس میاد کتے فاک اگر خدائے کادر و توانا جاہے تو تمارے باتھ کی اس چھڑی بی ایک ہی آگھ پیدا مروع الن مياد كال جواب كاخفاديه قاك حق تعالى البات ير قادر ب كر جادات ش عَلَى آتِكُ بِيواكر دي قور جس طرح اس جهاد كو اتِي آتِكُ كاشتور اورآ شوب جيثم كا احساس نبيس ہوگا ای طرح ممکن ہے کہ انسان بھی کثرت اشغال و بچوم افکار کی وجہ سے مانع اور اک اشیاء کو اس طرح مدرک نہ کر سکے۔ جس طرح اوگ فرماغم اور وفور مسرت کے وقت ہوک کا مطلق احماس نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے میں کہ اس کے بعد ابن میآد کدھے کی سی آواز کے ساتھ چیننے لگا۔ یہ آواز الی کریمہ اور بھیانک تھی کہ میں نے کس گدھے کی بھی الی تحردہ آواز نمیں سی تھی۔ میرے احباب کا خیال تھا کہ میں نے ابن میآد کو اپنی لا تھی ہے اتنا پیٹا تھا ك إلا تفي نوث كل حالا نك مجمع كيم معلوم شيس كه كيا پيش آيالوروه كيول چيجا؟ اى طرح اين صيار ے ایک بیووی رفیق نے بہ گمان کیا تھا کہ جس نے اس کے گھونسار سید کیا حالا تک بدخیال بھی مرايانلا تلد (منح مسلم)

حدیث جساسہ سے جو عقریب سپرہ قلم ہوگ اس بات کا قطعی علم ہو گیا تھا کہ این صیاد دہال اکبر نہیں ہے۔ لیکن مسلمانان دید این صیاد کی دجائی مقات اور اس بین کذائی کا لھاظ کرتے ہوئے بہت دن تک اس شہر میں ہائے درہے۔ کہ شاید کی مخص قرب قیامت کو دجال کی حقیت سے ظاہر ہو۔ اور کی وجہ تھی کہ این صیاد الل دینہ کے لئے سامان خدہ ذئی بما ہوا تھااور لوگ اس سے چیز چھاڑ کرتے رہے تھے۔ ناقع کا بیان سے کہ ایک مرتبہ دینہ منورہ کی کی سڑک پر این عرق کی این صیاد سے خاق کا بیان سے کہ ایک مرتبہ دینہ منورہ کی کی مرث پر این عرق کی ایک بات کہ دی جس سے اور اس سے جوان اس سے کوئی ایک بات کہ دی جس سے اور خضب ناک ہوا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عرق ایمی خواہر محترمہ ام المنوشنین دخرت حصر کے بیان آئے ام المنوشنین اس سے چیز تھی کہ ان کے بھائی عبداللہ بن میاد سے کوئی بات کہ کر اس کی اشتمال انگیزی کا باعث ہوئے تھے۔ ام المنوشنین نے عرق میں میاد سے کوئی بات کہ کر اس کی اشتمال انگیزی کا باعث ہوئے تھے۔ ام المنوشین نے عرق میں میاد سے کوئی بات کہ کر اس کی اشتمال انگیزی کا باعث ہوئے تھے۔ ام المنوشین نے

فرمایا: غدائم پر رحم کرے۔ تم نے ائن صاد کو کیول مشتعل کیا؟ کیا تنہیں معلوم نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وجال سمی بات پر غفیناک ہوگا اور پھری غیط و غضب اس کے خروج کا باعث بن جائے گا۔ اور چو تک یہ اختال ہے کہ کی فخض د جال اکبر ہواس لئے یہ بات سمی طرح مناسب نہیں اسے یہ ابھیختہ کر کے باب فتن کھولا جائے۔ ( میچے مسلم )
این صیاد کا استدلالی اپنے د جال ہونے کی نفی پر

احادیث صحید سے تلسف ہے کہ وجال مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں واخل نہ ہوسکے گا اور تنجب ہے کہ جن حضرت نے ائن میاد کو وجال اکبر یقین کیا۔ ان کا ذہن ان روایات صححہ کی طرف کیوں شقل نہ ہوا؟ ایک روایت علی خودائن میآد نے می ای ارشاد نبوی سے استدلال كرك النياد جال مون كي نفي كي مخلي ديناني معترت ابوسعيد خدري كاميان ب كدايك مرتبه مدینہ سے مکہ مکرمہ کو جاتے ہوئے میں این صیاد کاریش سنر تھا۔ اٹناء گفتگو میں وہ مجھ سے کہنے 🔳 کہ میں نے لوگوں سے انتا دکھ اٹھلا ہے کہ عل جاہتا ہوں کہ رسا در حت سے باندھ کر اس کا بصدا کلے میں ذال لول اور پھائی لے لول میں نے یوچھاآخر اس کی وجہ کیا ہے ؟ کہنے لگا وجہ ب ے كه لوگ مجھے د جال سجھتے ہيں۔ كياآپ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويہ فرماتے نسيس سنا ك وجال لاولد موكالوري صاحب لولاد مول؟ كيا تغيير عليه السلام في بد فرمايا تفاكه وجال كافر ہو گا۔ اور میں مسلمان ہوں؟ اور کیا سر دار دو عالم علیہ العسلوٰۃ والسلام نے بیہ نہ فرمایا تھا کہ و جال کے اور مدیے میں واخل نہ ہوگا۔ لیکن میں مدیع میں پیدا ہوالور وہیں سے آکر کمد معظمہ جارا ہوں؟ (مسلم) حضرت جائز کامیان ہے این صیاد واقعہ حرہ میں جبکہ یزید کا لشکر اٹل مدینہ پر غالب کیا مفقود ہو کیا۔ بظاہر یہ روایت اس بیان کے منافی ہے جس پر ند کور ہے کہ وہ مدیدے میں مرااور اس پر نماز پڑھی گئی۔ آگراس دوایت کا مفهوم عام لور موت کو بھی شامل ہے تو بچھ منافات شیں کو نکہ دونوں کا حصل میہ ہو سکتا ہے کہ وہ داقعہ حرہ میں مرااور اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ د جال اکبر ایک جزیرہ میں قید ہے:-

تمازے فارغ ہو کر منبر پر پیٹے اور آپ نے حسب عادت مسکرا کر فرمایا کہ سب آدمی اپنی اپنی جگہ پر بیٹے رہیں۔اس کے بعد فرمایا کیا جانے ہو کہ میں نے حمیس کیوں جمع کیا؟ صحابہ عرض گزار ہو سے کہ اللہ اور اس کار سول اعلم ہیں۔ ارشاد موایس نے کسی تر غیب باتر ہیب کے لئے تساری اجتماع کی خواہش نہیں کی بلحہ واقعہ یہ ہے کہ تمتیم وار کا ایک عیسائی تھے جو خلعت اسلام ے مر فراز ہوئے۔ اب انہوں نے د جال کے متعلق ایک داقعہ میان کیا ہے جوان ربانی تعلیمات ے مطابقت رکھتا ہے جو میں و جال کے متعلق تمارے سامنے چیش کرتا رہا ہول" چو تک ب ماجرا تتیم کے مینی مشاہرہ پر بنی تماس کے حضور نے لوگوں کے از دیاد یقین کے لئے اس واقعہ کو ان الفاظ میں میان فرمایا۔ حمیم واری کامیان ہے کہ میں نے جماز میں سوار ہو کرسمندر کا سفر افتیار کیا۔ قبیلہ فم اور جدام کے بھی تمی آوی میرے دفق سفر تے است میں سمندر میں ایسا طوفان آیا کہ جماز سمندر کے طول وعرض میں حالت جاہ چکر کا ٹنا رہائیکن ساحل بر تک نہ بھٹی سکا۔ آخر موجوں کے خوفتاک تیمیڑے کھاتا ہوا ایک مہینہ کے بعد بصد خرانی کنارے لگا۔ ہم ا یک جزیرہ میں انڑے۔انٹائے راہ میں ایک عجیب آماش کی عورت ملی جس کے بہت بلیے لیے بال تھے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ اوکون ہے؟ کہنے لگی میں جساسہ لینی تخرہ ہول جو وجال كو خبريس پهنچاتی مول تم لوگ سائے والے دريا على جاؤد بال و يكمو ك- ہم نے و ریکارٹ کیا۔ وہاں بینچ کر ایک اٹنا ہوا توی بیکل مرو دیکھا کہ اس سے بیشتر اس قدر قامت کا انسان ممی نظرے نہ گزرا تھا۔ یہ مخص سلاسل واغلال میں جکڑا ہوا تھااس کے ہاتھ کھنٹوں اور مختول کے بچ میں سے مثل کر گرون سے مندھے تھے۔ ہم اس کو دیکر انسان کو دیکے کر محوجیرت و الك يم ن إلى الآلال ب

⇒: - چو کھ تم نے مجھے اس مال میں دکھ لیااس لئے بیں اپنے شین تم ہے مخلی نہ رکھوں گا۔
 نیکن پہلے تم یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کس طرح آنا ہوا؟

ہم :- ہم حرب کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے بحری سفر اختیاد کیا تفالیکن ہمارا جہاز طوفال ش گھر کر مہینہ بھر سر گروان رہا۔ آخر ہم حالت جاہ اس جزیرہ ش آپنچے۔ ایک اجوبہ روزگار جساسہ ہم سے کئے گئی کہ تم لوگ اس شخص کی طرف جاؤجو ویریش ہے۔ پس ہم لوگ گلت سے تیرے پاس بینچے۔

وه :- امجهايد تومتاؤكه نخل ميان بنوزباد أور بوايا شير؟

ہم :- میان کے نکلتان شداد میل آدہے۔

و و : - کین یاد رکھو کہ و و وقت بھی آئے والاجب کہ میان میں مجودول کے ور حت ثمر آور نہ ہول مے اس کے بعد سوال کیا کہ کیا حررہ طبریہ میں ابھی پانی موجود ہے یا خلک ہو چکا

ج؟

ہم:- اس میں توپانی بافراط موجود ہے۔

دو:- دودنت دور نہیں جب کہ (قرب قیامت کو)اس کاپائی ختک ہوجائےگا۔اس کے بعد دریانت کرنے لگا کہ کیا چشمہ زغر میں پائی آرہاہے ؟ اور دہاں کے لوگ اس پائی سے زراعت کر رہے بیں ؟

ہم :- اس میں توپائی کی بہتات ہے۔ اور لوگ اس سے اپنی زمینوں کو خوب سیر اب کررہے ہیں۔

= - اچھار توبتاؤ کہ امیوں کے بی نے طاہر ہو کر کیا کھے کیا ہے؟

ہم :- وہ ای قوم برغالب آئے اور لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔

وہ: - بال ان کے لئے اطاعت دسر افتحدگی تی ہمتر متنی اس کے بعد کتے لگاب ش اپنی نبت بھی بتا دول کہ بیل میں آئی البت بھی بتا دول کہ بیل میں می دورہ کرول گا۔ اور دیما ش کوئی آبادی اللی نہ ہوگی جمال گی۔ بیل روئے زیمن جس ہر جگہ دورہ کرول گا۔ اور دیما ش کوئی آبادی اللی نہ ہوگی جمال چالیس دن کی مدت میں بہتے نہ جاؤل باستفاء کہ اور طبیبہ کے کوئکہ ان دوشر دل بیل جمیع داخلہ کی اجازت نہیں ہے۔ جب میں کہ یا طبیبہ میں داخل ہونے کی کوشش کرول گا تو معاتبے ہم معاتبے ہوئے ہوئے گا۔

یہ واقعہ میان کر کے جناب سید کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کا تین مرتبہ فرمایا کی طیبہ ہے۔ کی طیبہ ہے۔ کی طیبہ (مدینہ منورہ) ہے۔ (مسلم وابول وَوَ مِنْ اللهُ الْمُعْلَمَةُ ) بالفاظ مختلفہ )

#### باب نمبر2

# اً اسود عکسی

جب معزت سد کون و مکان صلی الله علید دسلم جد الوداع سے مراجعت فرماتے مدید موره آئ تو تیپ مراجعت فرماتے مدید موره آئ تو تیپ کی صحت حراج احتوال سے مخرف ہو گی اور کو طبیعت جلد سنبحل کی لیکن منافقوں کی طرف سے ناسازی طبح کی خبر کچھ ایسے برے عوان سے پھیلائی گئی تھی کہ استبداد و خود مری کے مادے مختلف دی گول بیس خلود کرنے کے اور بہت سے منافقوں کو ابنا کفر عالم آشکاد کرنے کا حوصلہ ہو گیا۔ نفس الماده کے جن پہلا ہوں نے علالت نبوک کی خبر پاتے میں اسپند ایمان و اسلام کو خبر باد کمہ دیا اسود علی ان بی سب سے بیش بیش تفائل نے نہ صرف نهمت ایمان سے بجر دحرمان قبول کیا بلتہ اس کی یوالیوی نے خود ساختہ نبوت کا تان جمی اسکے سر پر رکھ دیا۔

# حفرت خير البشر کي پيشين گوئی:-

ر نیوری اول کے چند ماہ بعد حضرت سید الخال صلی اللہ علیہ و سلم اس مرض میں جالا ہوئے جس میں آپ و نیائے رفتی و گزشتنی کو الوواع کمہ کر رفیق اعلیٰ سے جا لمے بیں ہروز شنبہ 10 ربح کول 11 میر کو خواجہ عالم صلی اللہ علیہ و سلم حالت مرض میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے دان مرض میں نم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان پر تشریف لائے اور پیختہ کے دان مرض میں سونے کے کئن و کیمے نے اسمی ایام مرض میں فرمایا کہ میں نے (خواب میں) اینے ہاتھوں میں سونے کے کئن و کیمے ان سے نفرت ہوئی او ان پر چھونک ویا۔ معا دونوں مین معدوم ہوگئ ان ود کھنوں کی سیمیہ نمامہ والا۔ دومرا تبیر کی دو جھوٹے د جال بین کہ میں جن کے در میان ہول ۔ ایک مسلمہ میامہ والا۔ دومرا اسود یمنی۔ آپ نے اسمی فرمایا کہ "اسود فلال روز اور قلال مقام پر فتل کیا جائے گا۔ چٹانچہ ویبای عمور میں آیا۔"

### لهٔ الی حالات اور و عوایے نبوت:-

اسود کا اصل نام محملہ من کعب بن عوف علی تھلہ لیکن سیاد قام ہونے کی وجہ سے اسود کے نام سے مشہور مو گیا تھا علی قبل نہ تھی شاخ تھی علاقہ سے مشہور مو گیا تھا علی مقبل نہ تھی شاخ تھی علاقہ سی مشہور مو گیا تھا موضع میں جس کا نام کھف خلام پیدا ہوالور وہیں نشود تمویلیا۔ شعیدہ کری اور کمانت میں اینا ہواب نہ رکھتا تھا۔ اور اس زمانہ میں کی دو چزیں باکھال مونے کی بہت یوی دلیل سمجی جاتی تھیں۔ اسودکی ذات

یں شرین کائی اور محل ویر دباری کا جوہر بدرجہ اتم و دایت تھا۔ اس لئے عامتہ الناس جلد اس کی مدد خدع میں میس جاتے تھے۔ اس کے لقب میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے ووالخمار لینی اور معنی والا لکھاہے۔ کو تکہ وہ ہر وقت جار اور معے اور شامہ بائد سے رہتا تھا اور بعض نے اس کا طرف لقب ووالحمار بتایا ہے اور تکھا ہے کہ اس کے پاس ایک سدھا ہوا گدھا تھا جب اس کی طرف خاتا طلب ہو کر کہتا کہ اسے خدا کو مجدہ کر آورہ فور آمر لیجود ہو جاتا جب بیٹھے کو کہتا تو جھٹ بیٹھ جاتا اور جب کھڑا ہونے کا تھم ویتا تو وہ نیم قد اور بھٹ اشاروں پر سر دفتہ کھڑا ہو جاتا تھا جب الل اور جب الل فی کو کہتا تو ہو جاتا تھا جب الل فی جب الل فی جب الل اس کے اس کے جاتا ہے اس کے جب الل مو کو کیا ہے لوگ اس کی جب کی تشست و بر خاصت سے اپنا " کی جب کی شست و بر خاصت سے اپنا" کی جب کی شست و بر خاصت سے اپنا" کی جب کی شست و بر خاصت سے اپنا" کی جب کی شست و بر خاصت سے اپنا" کی جب کی اس کی بیروی اعتبار کر لی اس طرح قبیل نہ نہ کی کو سمواو طاعہ تبول کر لیا۔

حضرت سرور عالم حكومت يمن كومختلف افراد مين تفتيم فرماتے ہيں :-

جس وقت بازان اور الل مین طقد اسلام بین داخل ہوئے تھ اس وقت سرور انبیاء صلی الله علیہ وسلم نے مین کی ساری حکومت بازان کی رحلت کے بعد آپ نے بین کی حکومت تقیم کر کے گیارہ افراد کے وست اختیار بین دے دی نجران پر عمر دین خرم کو حاکم مقرر فرمایا نجران اور نبید کا در میائی علاقہ خالد من سعید کو تنویش فرمایا ہونان عامر من شرکو دیا گیا صنعاکی حکومت شہر من بازان کو عطا ہوئی۔ طاہر من ابوبالہ عک اور اشعریوں کے والی بنائے سے ابو موٹی کو مارب کی اور فروہ من مسیک کو مراوکی المدت پر مر فراز فرمایا گیا۔ جند کی مرداری بینی من امید کے ابو موٹی کو مارب کی اور مروف من موٹی۔ اور سکاسک اور نومان دی گئی حضر موت کی حکومت ذیاد من لبید انصادی کو مفوض ہوئی۔ اور سکاسک اور سکون پر عکاشہ من قور کو اور ہو معاویہ کندہ پر حماج کو عائل مقرد فرمایا گیا گر موثو الذکر کے تقرر کے بعد ہی حضور سید کون و مکان علیہ الصاور و السلام کی طبیعت سخت علیل ہو گئی اس لئے ان کا جانا ماتوی رہ گیا۔ آخر حضور کے وصال کے بعد امیر المومنین ابو بحر صدیق رمنی اللہ عند نے اشیں ان کی حکومت پر دوانہ فرمادیا۔

# اسود کی ملک گیری اور اس کا فوری عروج و اقبال:-

اسود نے دعوائے نبوت کے بعد تھوڑی می جمعیت بہم پینچا کر ہاتھ باؤل مار نے شر دع کئے سب سے پہلے اہلی نجران کو گا تھ کر نجران پر چڑھ دد ڈالور عمر د بن حزم اور خالد بن سعید بن عاص کو دہال کی حکومت سے بے دخل کر دیاای طرح اسود کاوزیر قیس بن عبد یغوث مر او کی بھی جس کے

ہاتھ میں اسودی لفکر کی قیاوت تھی فروہ بن مسیک پر چڑھ آیا جو مرلو پر عال تھے لور انہیں منہزم کر کے وہاں پر قابض ہو گیا۔ تجران سے فارغ ہو کر اسود نے صنعا کا رخ کیا یہاں شرین باذان نے اس کا مقابلہ کیالیکن مفلوب ہو کر جریہ شہادت فی لیا حضرت معاذین جبل اپنی بے سرو سامانی کا لحاظ كرت موسع صنعاء ب رواند موسع اور مارب من ايو موسى كى طرف موكر محذرب ابو موسى نے دیکھا کہ حفظ و د قامع کا کوئی سلمان قسیس ناچاروہ بھی حضر ت معاذین جبل کے ہمراہ چل کھڑے ہوئے حضرت معلی تو سکون میں شمیرے اور ابو موٹی کاسک کو مطے گئے اس طرح طاہر بن ابوبالہ جل صنعاء س جايته كزين مو عاوروه لوك جو قبيله فد في ش عداملام ير قائم رب انهول في فروہ کے پاس جا بتاہ فید اس وقت اسودی اقبال کا بدعائم تھاکد فتے ، ظفر بروفت تھم کی خطر تھی غرض مین کا سادا ملک اسود کے حیط افتدار عیل جلا میا اور وہ شرقا غروا صحرائے حضر موت سے طا كف تك لور شال ش بحرين سے احسانك اور جنوب ش عدن تك كامالك بو كيا اسودكي مكومت لمک کے طول و عرض بیں اس سرعت سے پیپلی جس طرح آگ گھاں پیوس کے مکان کے ایک سرے میں لگ کرآنا فا نادوسرے سرے تک پہنچ جاتی ہے جب پیلی سرتیہ شرین باؤان ہے اس کی ند بھیر ہوئی ہے تو اس کے باس صرف سات گھڑ پڑھوں اور کچھ سائرنی سوارول کی جعیت مقی لیکن اب اس کی سلفنت کو بردا استحکام نصیب ہوا ان واقعات سے اکثر الل یمن اسلام کے صراط صدق وصواب سے منحرف ہو کر اسود کی نبوت پر ایمان لے آئے اب عمرو بن حزم اور خالد بن سعید مدیند منور و پنیچ اور تمام ول تراش واقعات حضرت سید کا نتات صلی الله علیه وسلم سے سمع مبارک تک پہنچائے

جب يمن كے سادے علاقے اسود كے سايہ ش آ بھے تواس نے عمر دى معد يكرب كو اپنا نائب مقرر كيا يہ وہى فخص ہے جو پہلے خالد عن سعيد عن عاص كى جبل شور كى كاركن تھا۔ ليكن پھر مر قد ہو كر اسلامي حكومت كے خلاف علم بغاوت بلند كيا تھا اور خالد عن سعيد كے مقابلہ ہے ہماگ كر اسود كے على عاطفت ميں جا پناہ لي تھي۔ اب حضر موت كے مسلمانوں كو يہ خوف دامن كير ہوا كد كميں اسود الن پر بھى نوج كئى نہ كرے يا حضر موت ميں بھى اسود كى طرح كوئى نياد جال كذاب نہ ائمد كمر اسود اس لئے حضرت معافى عن جبل نے مدى دانشمندى اور معالمہ فنى سے كام ليكر استمالت قلوب كيلے قبيلہ سكون ميں ذكاح كرايا۔ جس سے قبيلہ كے لوگ ان سے عملوفت اور عيت كابر تاؤير سے ليكے۔

اسود کے خلاف نفرت وعناد کا جذبہ:-

اب اسود يمن كابلا شركت غيرے مالك بن كركوس أمَّا ولَّا غيري جارم الحماليكن حكومت ي

فائز ہونے کے بعد اس میں وہ بیلی کی تواضع و متکسر المزاتی باتی شری تھی۔ غرور النائیت نے طلم و فاکساری کی جگہ لے لی تھی اور ہر وقت فر عوثیت کا تائ پنے بیکائی اور بے ہتائی کے نشہ میں سر شار تھا۔ کو قیس بن عبد یغوث سید سالار تمایت صبر و سکون کے ساتھ اسود کے تمام نرم و میں سر شار تھا۔ کو قیس بن عبد یغوث سید سالار تمایت صبر و سکون کے ساتھ اسود کے تمام نرم و شمام کی تقییل کر تا تھا کی اسود کی تقیل کر دیا تھا۔ اسود نے شہر بن باؤال کی جان ستائی کے بعد الن کی بیدی آزاد کو جر الب تھر میں ڈال لیا تھا اور آزاد کا عم زاد بھائی فیروز دیلی جو شاہ حبشہ کا بھانجا تھا آزاد کو اس کے پنجہ بیداد سے نجات دلا نے اور اس کا قرار واقعی انقام لینے کیلئے بر کی طرح واخت چیں رہا تھا۔ اسے میں وہر من وسلم نازد کی کے ہاتھ سکون اور یم کے مسلمانوں کے نام حضرت فخر کوئ و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آیا جس میں اسود کی سرکوئی کا تھم تھا۔ ارباب ایمان اس فرمان سے نمایت قوگ ول ہو ہے اور اسود کو نیجا و کھا نے کا عزم صمیم کر لیا۔ اسے میں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ قیس من کو بی اور قیس اسود سے سخت کشیدہ خاطر ہے۔ اس لئے قیس کو کھی انجاز شرکے کار بالیا۔

قتل کے مشورے :-

صنعاء کے بعض مسلمان اسود کی قون گرال کے مقابلہ میں اپنے حرفی ضعف کو حوفی محسوں کررہے ہے۔ اس لئے انہول نے جائے عسکری اجھائے کے دا ددارات مرگر میوں سے کام لینا چاہا۔ یہاں کے مسلمانوں نے قرب و جوار کے لوگوں سے نامہ و پیام کر کے اسود کے خلاف باراضی کا ایک جال پھیلا دیا۔ اس اٹھا میں اسود کو اس کے مؤکل نے بتادیا کہ تمہارے آئی کہنت باراضی کا ایک جال پھیلا دیا۔ اس اٹھا میں اسود کو اس کے مؤکل نے حکم دیا ہے کہ میں قیس کو چاہ ہلاکت میں ڈال دون کو تکہ دہ اعداء سے ل گیا ہے "قیس ہر طرف خطرہ کی آٹھ جیوں کو محیط پاکر بھلار دفع الوقتی فتم کھاکر کئے تا حضور کے فقد س اور عظمت کا سکہ میرے لوح دل پر اس درجہ بطور دفع الوقتی فتم کھاکر کئے تا حضور کے فقد س اور عظمت کا سکہ میرے لوح دل پر اس درجہ مقتوبی ہے کہ اس قسم کے کافرانہ دسوسے میرے دل میں بھی بار شہیں پا سکتے۔ یہ س کر اسود قبیس ہوئی تھی دہ نون میں ایک انتیادی دیٹیت رکھتے تھے بلاکر و حمکایا گر انہوں نے وفع الوقتی ہے کام لیکر مسلمانوں میں ایک انتیادی دیٹیت رکھتے تھے بلاکر و حمکایا گر انہوں نے وفع الوقتی ہے کام لیکر انہوں نے وفع الوقتی ہے کام لیکر سے مطمئن نہ تھے کہ اس اشامی عامر بن شر ، ذی ذود ذوا اکلاغ اور ذی طلم کی طرف سے خطوط نہ میں تھی تھر نے جن میں تکھتا تھا کہ ہم تمہادی کون و نفرت کیلئے ہر طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ آئے جن میں تھاتھا کہ ہم تمہادی کون و نفرت کیلئے ہر طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ آئے جن میں تکھتا تھا کہ ہم تمہادی کون و نفرت کیلئے ہر طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ آئے جن میں تکھتا تھا کہ ہم تمہادی کون و نفرت کیلئے ہر طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ آئے جن میں تکھتا تھا کہ ہم تمہادی کون و نفرت کیلئے ہم طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ آئے جن میں تکھتا تھا کہ ہم تمہادی کون و نفرت کیلئے ہم طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ آئے جن میں تکھتا تھا کہ ہم تمہادی کون و نفرت کیلئے ہم طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ آئے جن میں تکھتا تھا کہ ہم تمہادی کون و نفرت کیلئے ہم طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ

سید علق صلی اللہ علیہ وسلم نے ال کے پاس اس معمول کے قرمان بھیجے تھے کہ وہ اسود کے خلاف حرب آنما ہول۔ یکی وجہ تھی کہ انہوں نے صنعاء کے مسلمانوں کو جماد کی تحریک ک تھی۔ اس طرح فخر بنبی آوم صلی اللہ علیہ وسلم نے الل نجران کو بھی شریک جماد ہونے کو لکھا تھا۔ اور نجران والوں نے تھیل او شاد کا تھیں کر کے صنعاء والوں کو ایٹ عزم کی اطلاع دیدی تھی۔ جب اسود کو ان سب باتوں کی اطلاع ہوئی تواسے اپنی ہلاکت کا کا فل یقین ہو گیا۔

# اسود کی جان ستانی میں آزاد کے شریک کار ہونے کی درخواست :-

اب حشس دیلی فیروز دیلی کی عم زاد بھن آزاد کو گا نشنے کیلئے اسود کے محل سرائے میں حمیا۔ جس پر اسود کے اس کے شوہر شہرین باذان کے واقعہ شمادت کے بعد جبرا قبضہ کر رکھا تعااور کماتم جانتی ہو کہ بدلھین تمہارے والد اور شوہر کا قاتل ہے اور اس نے حبیس جبرا و قبراً کھریں ڈال رکھا ہے اس لئے مناسب ہے کہ اس کی جان ستانی میں جاری معاون اور شریک راز ہو۔ آزاد كينے لكى "والله ميرے لئے أى زين كے اور اور آسان كے بنچ أس ناجارے بوھ كر مروه اور قابل نفرے چر کوئی میں۔ یہ کم خت نبوت کا مدی ہے مگر طالت یہ کہ نہ نو حقوق اللہ اداكر تا ب اور نداے محرمات بی سے پر ہیز ہے۔ تمهادا جو کچھ ادادہ ہو اس کی مجھے برابر اطلاع دیے ر ہو۔ میں اس کار خیر میں جان و دل سے تمہاری مرد کروں گی"اس اٹناء میں اسود نے ایک قاصد بھی کر قیس کوباراد و قتل اینے پاس بلایا۔ قیس فدج اور جمدان کے دس مسلم جوان لیکر اسود کے یاس گیا۔اسود کو دس محافظول کی موجود گی میں پہ جرات نہ ہوئی کہ قیس کو قتل کرے۔ کہنے لگا : قیمی ایمی نے تھے ہے چکے نیس کد دیا کہ تو میرے قبل کی سازش میں شریک ہے؟ محر تو ہر مرتبه جموت بول كروفع الوقع كرر إب چنانچه ميرے مؤكل نے جمعے بيد مشور وديا ہے كه "من تیں کے اتھ قطع کرووں ورنہ وہ ضرور میری گرون بار دے گا" قیس نے کمایہ قطعاً غلط ہے۔ میں آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں اور حضور کے مؤکل کو بھی سچا پیامبر بیتین کرتا ہوں لیکن وی میں غلطی کا بھی امکان ہو تا ہے اس لئے سازباذ کا الزام بالکل بے بدیاد ہے۔ آپ بد ممانی کو پاس نہ سیسکنے و پیجئے۔ میں ہر طرح سے حضور کا غلام اور جاکر ہول اور حضور کے ہر تھم کی کھیل کو باعث سعادت لیتین کرتا ہوں اور اگر آپ میری طرف نظر ترحم سے نہ دیکسیں گے تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گا" یہ باتیں سن کر اسود کا خیال بدل گیا اور قیس کو جانے کی اجازت دی۔ قیس وہال سے نکل کر اینے مسلمان دوستول سے ملا اور بید کھ کر چلاآیا کہ اس ابنا کام بورا کردو۔ اسود محل سرائے سے اٹھ کر باہر آیا۔ تمام لوگ اس کی تعظیم کیلئے سروقد اٹھ کھڑے ہوئے۔ قصر کے باہر قریباً سوگائی اور اونٹ بندھے تھے ان کے ذرج کرنے کا تھم دیا۔ وہاں تیوں مسلمان بھی

موجود تھے۔ فیروز کی طرف تخاطب ہو کر کہنے لگا۔ فیروز! کیاوہ بات جو تیری نسبت جھے بتائی گئ ہے غلط ہے؟ اور مجر تلوار و کھا کر کہنے لگا کہ میر اارادہ ہے کہ تھیے ذاح کر ڈالوں" فیروز نے کہا حضور والا! آپ کو شاید معلوم ضیں کہ حضور کی حرم محترم میری عم زاد بھن ہے اور ہم اس بات پر بوے نازال ہیں کہ حضور نے ہمیں سسرائی قراحت سے مشرف فرمایا۔ اگر حضر ت اعلیٰ منصب نبوت پر فائز نہ ہوتے تو ہم کمی بوئی سے بوئی قیمت پر بھی اپنی قسمت حضور کے ہاتھ ہی فرو خت نہیں کرتے۔ حضور کی اطاعت میں ہمیں ہر طرح دین و دنیا کی فلاح نصیب ہے" استے میں ایک شخص نے اسود کے سامنے فیروز کی چفل کھائی اور کہنے لگا کہ سرکار! "میں سب پھھ جانتا ہوں اس لئے عزم صمیم کر چکا ہوں کہ کل کے روز فیروز اور اس کے رفقا کو ضرور موت کے
گھاٹ از دادوں گا"

# نقب لگا كرمل مين كهس جانے كا مشوره:-

اب ہد لوگ وہاں سے مطلح آئے اور قیس کوبلا کر باہم مشورہ کرنے ملکے۔ حشمس نے میہ رائے دی کہ میں آزاد کے پاس جاکر اس کی رائے معلوم کرتا ہوں۔ اگر وہ اس کام میں مارا ہاتھ منائے توبس اے محکانے لگادیں۔ حض نے آزاد کے پاس جاکر اپنا خیال ظاہر کیا۔ آزاد کہنے لگی "اسود آج كل نهايت جوكنا اور جوشيار جو كياب\_اس حصد، مكان كي سوا كل ش كوئى اليي جكد نسیں جمال بسرہ کی جو کی نہ ہوالبتہ اس مکان کے عقب سے نقب ذنی کا موقع ہے اگر تم لوگ سرشام اس طرف جاکر نقب لگاؤ تود مال حمیس کوئی آدی نه دیکه سکے گا۔ اس دفت جو جا ہو کر سکتے ہو۔ دہاں اسود کو کوئی معاون بھی نہ ال سکے گا۔ حمیس اس جگہ شمعدان روشن مطے گا اور اسلحہ بھی موجود ہوں کے "استے میں اسود بھی دیوان خانہ ہے فکل کر حرم سرائے میں آیا اور حشش کو اپنی وہ کی ہے ہاتیں کرتے پایا۔ اسود نے سخت غضبناک ہو کر ہو جہا تو یمال کیوں آیا؟ یہ کہ کر ایک مکونسا حشن کے اس زور سے رسید کیا کہ وہ بنچ کر پڑا۔ یہ وکی کر آزاد نے الی مری طرح چینا جلانا اور شور میانا شروع کیا که اسود مبسوت ره گیا۔ آزاد ناک محون پڑھا کر اور اسود کو ڈائٹ بتا کے کئے گی" یہ میرا دودہ شریک معائی جھے سے ملنے کوآیا ہے اور تو سخت بے حیاتی کے ساتھ اس سے ابیاو حشیانہ سلوک کر تا ہے " بیہ کمہ کر آزاد اسود کو سخت ست کینے گل۔ اسود حشنس کو چھوڑ کر آزاد ب معذرت كرف لكاوراس س بعد مشكل اينا قصور معاف كرلياد وبال س الحوكر حشنس ايخ دوستول کے پاس آیا اور اپنی سر گذشت میان کی۔ بدلوگ کسنے سکے آب ہم اسود کے شر سے مامول نهیں ہیں فوراً بھا کنے کا انتظام کر نا جا ہے۔ ان لوگول پر بد حواس طاری تھی اور عالم اضطراب میں کمیں جہبت ہوجائے کی تیاریاں کررہے تھے کہ اتنے میں آزاد کا غلام حشم کے پاس آیا اور پیغام دیا

کہ جو بات میرے اور تمہادے ور میان قرار پائی ہے اس میں تعاقل نہ کرنا" حشن نے اس کے جو اب میں کملا کھی کہ جاری طرف سے ان شاء اللہ اس کام میں ہر گز سستی نہ ہوگی اور غلام کو ہر طرح تعنی ویکر روانہ کیا۔ ان اوگول نے فیروز سے کہا کہ تم بھی آزاد کے پاس جاؤاور اس سے بالشافہ مختلو کر کے اس بات کو بھا کر او چٹانچہ فیروز نے جا کربات چیت کی۔ آزاد نے فیروز سے بھی ایش میں جو اس سے پیشتر حشن سے کہ چکی تھی۔ فیروز نے کہا ہم ان اندروئی کمرول میں نقب لگائیں گئی۔ فیروز نے کہا ہم ان اندروئی کمرول میں نقب لگائیں گے۔ فیروز کی باتھی کر رہا تھا کہ است شی اسود بھی وہاں پیٹی گیا اور اجنبی مروکو اپنی ہم نظین کے پاس بیٹھ و کھے کر اس کی رگ فیرت جنبش میں آئی۔ اس پر آزاد کنے گی۔ "تم نے شاید اس پر آزاد کنے گی۔ "تم نے شاید اسے پہیا نمیں یہ میرا تم زاد اور محرم شاید اسے پہیا نمیں یہ میرا تم زاد اور محرم شرکے بھائی ہے اور میرا قریب کا دشتہ دار اور محرم ہے "اسود نے آزاد کے خوف سے اور قریجہ نمیں کیا البتہ فیروز کو وہاں سے نکال دیا۔

#### اسود کی جان ستانی :-

جب شام کی سیاہ چاور فضائے عالم پر سجیط ہوگی تو ان لوگوں نے جاکر اپناکام شروع کرویا
اور نقب لگا کر اندر تھس گئے۔ وہال شمعدان روش تھا۔ ان ش نے ہر شخص کو فیروز ہی کی قوت
بازو پر زیادہ ہمر وسا تھا کیونکہ وہ سب میں شہ زور اور قوی ہیکل تھا۔ ان لوگوں نے فیروز کوآ کے کیا
اور خودا سے موقع پر شمسرے رہے جو پسرے دارول اور فیروز کے پچیش تھا۔ ان لوگوں کا بیہ قیام
اس چیش بندی پر بنی تھا کہ اگر بالفر ش پسرہ دار فیروز پر حملہ آور ہوں تو بیہ لوگ اس کے آڑے
اس جب فیروز دروازہ کے قریب پہنچا تو اس نے بڑے زور ے خراثوں کی آواز سی اور ویکھا کہ
ازاد پاس بیٹھی ہوئی ہے اور بوالعجبی دیکھو کہ جسے ہی فیروز دروازہ میں جاکر کھڑا ہوا اس کے
ازاد پاس بیٹھی ہوئی ہے اور بوالعجبی دیکھو کہ جسے ہی فیروز دروازہ میں جاکر کھڑا ہوا اس کے
ازاد پاس بیٹھی ہوئی ہے اور بوالعجبی دیکھو کہ جسے ہی فیروز دروازہ میں جاکر کھڑا ہوا اس کے
ازاد پاس بیٹھی ہوئی ہے اور بوالعجبی دیکھو کہ جسے ہی فیروز دروازہ میں جاکہ گڑا ہوا اس کے
ازاد پاس بیٹھی ہوئی ہو کہ اس اس کے ساتھی بھی مارے جاکیں گے در آزاد بھی زندہ نہ جے گی اس
باتھ سے دیتا ہوں تو وہ اور اس کے ساتھی بھی مارے جاکیں گے در آزاد بھی زندہ نہ جے گی اس
باتھ سے دیتا ہوں تو وہ اور اس کے ساتھی بھی مارے جاکیں گے در آزاد بھی زندہ نہ جے گی اس
باتھ سے دیتا ہوں تو وہ اور اس کے ساتھی بھی مارے دول کیڑے کو نچوڑتے وقت بل دیتا ہے اور معا
کیڑ کر اس طرح زور سے مروژی جس طرح دولوئی کیڑے کو نچوڑتے وقت بل دیتا ہے اور معا
اس کی گردن تو زوائی۔ جب فیروز نے اسود کو ہلاک کر کے باہر جانے کا قصد کیا توآزاد نے لیک کر
اس کارامی کیڑ لیااور کان میں کہنے گئی کہ اسے زندہ کیوں چھوڑے جاتا ہے ۔

ا لگا نہ رہے دے جھڑے کو یار تو باتی رکے نہ ہاتھ امھی ہے رگ گلو باتی

آزادیہ سمجھ رہی تھی کہ اسود جنوز زندہ سلامت ہے۔ فیروز نے کمااطمیمان رکھو میں نے

اسے ہلاک کر کے حمیس اس کے نیجہ جور سے نجات دلادی۔ مرنے کے بعد اسود کے منہ سے اس طرح فر قر کی آوازآری تھی جیسے کوئی بیل ڈکار تا ہو۔ یہ عجیب و غریب آواز من کر محل کے پسرہ دار دوڑے اور دریافت کرنا شروع کیا کہ بیآواز کیسی ہے ؟آزاد نے آگے بڑھ کر انسیں اندر آنے سے روک دیا اور کہنے گلی فاموش رہو۔ ہمارے پینیر پر وی نازل ہور بی ہے۔ وہ فاموش ہو کر مطبے گئے۔ فیروز باہر لکل کر اپنے ساتھیوں سے کئے لگاکہ ٹیل نے اسود کاکام تمام کردیا۔ اس پر فیروز کے رفیق اندر کو دوڑے اور دیکھا کہ اسود کے منہ سے بدستور شرشر کی آوازار ہی ہے۔ حشم نے برھ کر پیش قبض سے اس کا سر تن سے الگ کردیا۔ اب قاتلوں نے باہم مشورہ کیا کہ اسے دوسرے ہم مشربول کو اس سانحہ سے کیو تکر مطلع کریں۔ آخر سے تجویز قرار پائی کہ علی ا لصباح اس کی عام مناوی کروی جائے۔ جب صبح ہوئی تو اسود کے مادے جانے کی یا قاعدہ منادی كى كئى۔ اس خبرك اشاعت ير صنعا كے مسلمان اور كافر دونوں متوحش بوے اور شريس الحيل مج می۔ اب حضم دیلی نے اوال کہی شروع کی جس میں آشھد اُنا مُحمَد الرَّسُول الله کے بعد یہ الفاظ بھی تھے۔ اَشْهَدُ اَنَّ عَیْها که کذاب اس ندا کے بعد سلمانوں نے اسود کاسر کفار کی طرف پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر اسود کے پیروؤل اور محافظول نے مسلمانوں کے گھرول کو لو ثنا اور مسلمان و کو کرنا شروع کردیا۔ مسلمانول نے اس کے جواب میں ستر اسودی کافروں کو بکڑ کر مد كرديا\_آخر اعداء مر عوب بو كئے افطفائے فتنہ كے بعد كفارنے اسيے آدميوں كا جائزہ ليا تو سر آدی مفتود یائے چنائی سلمانول سے درخواست کی کہ ان کے آدی رہا کرو یتے جائیں۔ سلمانول نے کہاتم ہمارالوٹا ہو مامال واپس کرواور ہمارے پچوں کو لاؤ ہم تمهارے آدمی چھوڑ دیں عے چنانچہ باہم مباولہ کر لیا گیا۔

# فضائے یمن پر اسلامی پر چم :-

اس کے بعد جب وہاں مسلمانوں کا قرار واقعی تسلط ہو گیا تو اسودی لوگ صنعا اور نج ان کے در میان صحر افور وی اور بادید پیائی کی نذر ہوئے۔ اس طرح صنعاد نج ان انل ارتداد کے خار وجود سے پاک ہو گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اپنے اسپنے علاقوں میں حال کے گئے صنعاء کی امارت کے متعلق تھوڑی و ہر تک چھے مناقشہ جاری رہالیکن آخر کار سب نے حضرت معاذین جبائی کی حکومت پر انفاق کر لیاور ان کے چھے نماذ پردھی۔

اس تضیہ سے فادغ ہو کر ایک قاصد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں جھیا گیا۔ اس وقت تک آفنب رسالت سائے ہدایت پر برابر لمعہ افکن تھا اور حضور کویہ تمام واقعہ بذر بعیہ وی معلوم ہوچکا تھا۔ مہدا وی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الصباح محابہؓ سے فرمایا کہ آج رات اسود مادا گیا۔ محلبہ نے دریافت کیایار سول اللہ ! کس کے ہاتھ سے ہلاک ہوا؟ فربایا ایک مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک بلدکت فائدان سے تعلق رکھتا ہے محلب نے عرض کیا اس کا نام کیا ہے؟
"فرمایا فیروز" چندروز کے بعد جب قاصد اسود کے مارے جانے کی فیر لیکر خدینۃ الرسول میں پہنچا
تو سرور کون ا مکان علیہ المخیۃ والسلام اس وفت رحمت اللی کے آخوش میں اسر احت فرما چکے تنے
اور امیر المو منین ایو بحر صدیق نے مند خلافت کو اپنے مبارک قد موں سے زینت علی تھی
چنانی حضرت صدیق اکبر کو اپنے حمد حکومت میں سب سے پہلی جو بھارت ملی وہ اسود ہی کے
چنانی حضرت صدیق اکبر کو اپنے حمد حکومت میں سب سے پہلی جو بھارت کی وہ اسود ہی کھوب تکھا
جس میں اسود کی ہلاکت پر بہت کے اظہار خوشنودی فرمایا تھا۔

فیرز کھتے ہیں کہ جب ہم امود کو قعر عدم میں پہنچا بچے تو اسلائی عملداری حسب سائٹ عود کر آئی۔ صنعا ہیں مسلمانوں کے امیر حضرت معاذین جبل ہے۔ ان ایام میں تمام مسلمان یوی خوشیال منارہ ہے تھے اور و تیا جہاں میں کوئی چیز ایک دکھائی نہ و تی تھی جو ہمارے آئینہ دل کو مضیل منارہ ہے تھے اور و تیا جہاں میں امود کے تھوڑے سے موار شر انگیزی کرتے دکھائی و بیتے تھے مگر ہمیں اطمینان تھا کہ ہماری اوئی می توجہ انہیں ٹھکانے لگا دے گر نیکن چشم فلک کو ہماری میہ فرش میں اطمینان تھا کہ ہماری اوئی می توجہ انہیں ٹھکانے لگا دے گر نیکن جشم فلک کو ہماری میہ خوشی ایک میں ایک ہماری اور شریا کے دورہ میں اور اچلی اور اچلی کے دورہ میں مارا معالمہ درہم میر ہم ہوگیا اور قبائل مر تدین نے تمام عرب کے اندر بلجل مجادی۔ (الن اثیر وائن فلدون)

#### باب تمبر 3

# طليحه اسدي

طلحہ بن خویلداسدی فیبلہ ہو اسدکی طرف منسوب ہے جو نواح نیبر میں آباد تھا۔ اس فخص نے حصرت رسالت مآب سلی اللہ علیہ وملم میں کے حمد سعادت میں مرتد ہو کر سمیرا میں اتقامت اختیار کی اور وہیں وعوی نبوت کر کے افوائے خلق میں معروف ہوا۔ تعوارے ہی رون میں ہزار ہالوگ اس کے حلقہ اراوت میں داخل ہو سے۔

طلیحه کی شریعت :-

طلبحہ نے چند اکاذیب اپنی طرف سے جوڑ جاڈ کر ان کو مسیح کیا اور اپنی تی شریعت او کول
کے سامنے اس شکل میں چیش کی کہ نماذی مرف قیام کو ضروری قرار دیا۔ رکوئ و ہجود کو مذف
کردیا۔ رکوئ و ہجود کے متعلق کما کرتا تھا کہ خدائے بے نیاذ مونموں کے خاک پر رگزنے سے
مستغنی ہے اور دہ تممادی پشت کی خمیدگی سے بھی بے نیاذ ہے۔ معبود یہ کن کو کھڑ ہے ہو کریاد
کرلیناکافی ہے دوسرے احکام اور عبادات کے متعلق بھی بہت ی باتی افراع کی تعییں۔ کماک اللہ تھا کہ جریل این ہر دفت میری مصاحبت میں دیجے ہیں اور وذیر کی حیثیت سے تمام امور مہمہ
میں مشورے دیتے ہیں۔

حضرت سیدالسلین کو (معاذ الله) طلیحی نبوت پر"ایمان"لانے کی دعوت: -

اب طلیحہ نے اپنے عم ذاد کھائی یار اور زادہ کو جس کا عام حیال یا حبال تھا دینا کے ہادی اعظم علیہ العسلاۃ والسلام کے پاس اپنی نبوت کی دعوت کیلئے درینہ منورہ روند کیا۔ حیال بارگاہ نبوگ میں پہنچا اور صور تحال بیان کر کے حضرت سید الادلین والا تحرین علیہ العسلاۃ والسلام کو (معاذ اللہ) طلیحہ کے طلبی نبوت پر ''ایمان'' لانے کی دعوت دگا۔ حیال نے اپنے اثبات دعویٰ میں کما کہ طلیحہ کے پاس ذوالنون (روح الامین) آتا ہے۔ آپ نے فرایا ''تم اوگول نے محض ذوالنون کا نام کہیں سے من لیا ہے '' حیال اس کے جواب میں نمایت مغرورانہ لبحہ میں کہنے لگا ''واہ صاحب! آپ کیا کہتے من لیا ہے '' میان اس کے جواب میں نمایت مغرورانہ لبحہ میں کہنے لگا ''واہ صاحب! آپ کیا کہتے ہیں کیا وہ خض جموع ہو سکتا ہے جس کو لا کھول مخلوق اپنا ہادی اور خرایا ''خدا تہیں ہائک کرے اور آخض میں ملک اللہ علیہ وسلم اس میں گراہ والد تاریخی پر ناخوش ہوئے اور فرایا ''خدا تہیں ہائک کرے اور ترایا خدا تہیں ملک کر واصل جنم ہوا اور دیات عامراد عمید

## طلیحه کی پیلی جنگ اور اس کی ہزیمت و فرار :-

حیال کی مراجعت کے بعد تی فیم خداصلی اللہ علیہ وسلم نے تعربت ضرار بن ازور کو اپنے ان ممال اور قبائل کے پاس تر یک جماو کی غرض سے روانہ فربلا۔ انہوں نے اس ارشاد کو لبیک کما اور حفر سے ضرار کے باتحت مسلمانوں کی ایک بوئی جمیت کو جماد کی غرض سے جمیح دیا۔ لشکر مضام داروات کے مقام پر خیمہ ذن ہوا۔ او حر کفار نے بھی لاؤ لشکر جمع کمیا اور ودنوں طرف سے مف آرائی شروع ہوئی۔ ول دادگان توحید جان شاران رسالت شیر غران کی طرح دشن پر جمیٹ پڑے اور جو سامنے آیا گاجر مولی کی طرح کاٹ کر گرادیا۔ چیروان طلحہ نے جانوں پر کھین کم مسلمانوں کے زفیاد ورج سامنے آیا گاجر مولی کی طرح کاٹ کر گرادیا۔ چیروان طلحہ نے جانوں پر کھین کر مسلمانوں کے زفیاد درخت بد حوالی کے ساتھ معاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر اسلام مظفر و منصور واپن آیا گیا سرورہ شیں چنچ تھے کہ حضرت مفتحر موجودات منی اللہ علیہ واپن آیا گی سرائے واپن سرائر ہنوز مدید متورہ ضیں چنچ تھے کہ حضرت مفتحر موجودات منی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سرائے قائی ہے د خصت ہو کر عالم عقبی کے دارالخلد کو تشریف نے گئے۔

معلوم ہوگا کہ حضرت ذید بن حارثہ نے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد غلام اور
متبنی تھے۔ ملک شام میں مورہ کے مقام پر فعادئی کے ہاتھ سے شرعت شاوت توش فرمایا تعالیہ
ال بنا پر محرم 11 ہے میں حضرت فیر الورٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف لکر جھیجے کا عزم
فرمایا تھا۔ آپ نے اس مهم کی قیادت حضرت ذید شہید کے فرزندگر ای حضرت اسرہ کو تفویض
فرماتے ہوئے تھم دیا تھا کہ دوشام جاکر بلغالور واروم کی سر حد تک ترکزاز کریں اور اعدائے اسلام
کو این شہید باپ کے قبل کی قرار واقعی سزاویں لیکن منافقول نے ارباب ایمان کو بدول کرنے
کو این شہید باپ کے قبل کی قرار واقعی سزاویں لیکن منافقول نے ارباب ایمان کو بدول کرنے
کیلئے یہ عدد کھڑی کر دی تھی کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے مماجرین وافعار پر ایک غلام
کو امیر و سر دار بیادیا" اہل فاق کی شر انگیزی کا حال حضور کے سمح مبادر کئی پہنچا تو آپ نے
فر بایا کہ ان لوگوں نے اس سے بیشتر اسامہ کے باپ ذید بن حارثہ کی لارت پر بھی طفن کیا تھا
حالا تکہ ذید کی طرح اسامہ میں موروں کو ایک نظر سے دیکی ہے۔ غلام ہو یا آتا ذاتی قابمیت و صلاحیت
شرط ہے۔ اکثر اکام محلہ جن میں صدیق آگیر اور فاروق اعظم جیسے جلیل القدر مماجر بھی داخل
شرط ہے۔ اکثر اکام محلہ جن میں صدیق آگیر اور فاروق اعظم جیسے جلیل القدر مماجر بھی داخل
شعہ حضرت اسامہ بن ذید کے ہمرکاب ہو ہوئے۔ یہ لکٹر ابھی چلتے تی کو تھا کہ حضور سیدالا کر مین
علیہ العملؤ ہ والسلام کو اس مرض سے سیچار ہو تا ہواجس میں آپ نے اس سرائے فائی کو الوداع کہا
علیہ العملؤ ہ والسلام کو اس مرض سے سیچار ہو تا ہواجس میں آپ نے اس سرائے فائی کو الوداع کہا

تفااور چونکہ حضور کامر ض روز پر وزائیداد کارتا گیالوراس قتم کی متوحش خبریں پیم آنے لگیں کہ یمن میں اسود عنسی نے ، بمامہ بن مسیلمہ نے اور بنتی اسد کے اندر طلحہ نے تروج کیا ہے جیش اسامہ کی روائی میں مزید التوا ہو گیا۔

# قبائل عرب كاار تداد:-

امام حسن امری فرمائے ہیں کہ قبائل کے ارتداوے پہلے علام النیوب کے علم محیط ہیں سے بات قرار پاچک محی کہ سید کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذائن سعادت میں اور نیز خلفائے راشدین کے عمد بارکت ہیں کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد سعادت ایمائی سے محروم ہوجائیں گے۔ اس لیے حق تعبائی نے پیٹین کوئی کے طور پر اس آنےے میں پہلے سے ان کے ارتداو کی اطلاع دیدی :-

یا آیکا الّذین امتُوا مَن یَرتدُ مِنكُمْ عَن دِینِهِ فَسَوْفَ عَاتِی اللّهُ بِقَوْمِ یُحِبُّهُمْ وَ یُحبُّونَهُ اَذِلَةِ عَلَى اللّهِ وَلَا یَحافُونَ لُو مَهَ لَائِم (٥٥:٥٥) عَلَى المُوْمِئِينَ اَعِرَا يَحافُونَ لُو مَهَ لَائِم (٥٥:٥٠) مسلمانو! ياور محوك مَ هِن سے جو كوئى استے دین سے چر جائے گا خدائے قادرو توانا (مرتد كى جگد ) جلدا ليے لوگول كو بيراكر ديگاج خدائے ير آك كيوب بول مجدورات كو الله تعالى سے محبت ہوگى وہ اہل ايمان كے حق مِن متواضع اور مربان اور محرول كے مقاصد مِن تيزاور

درشت طبع ہوں گے اللہ کی راہ میں جماد کرینگے اور امور خیر کے اجراء اور حسنات و مبرات پر عمل کرنے میں کسی کی ملامت (اور خندہ زنی) کی پروا نہیں کرینگے۔

چنانچہ اس آیت کی تزیل کے پھی عرصہ بعد اس پیشھو کی کا اس طرح ظہور ہوا کہ عرب کے عمیارہ فرتے مرتہ ہو گئے تین فرتے خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام سعادت بیں بدیں تفصیل مرتہ ہوئے کہ قبیلہ بن اسود علی کے ساتھ ایمان سے دست بردار ہوادو سرا عمر قرقہ بنی ضیفہ نقل ہے مسیلمہ گذاب کی رفافت نے اسلام سے منحرف کیا تیسرا قبیلہ بنی اسد تھاجو طلیحہ کی بیروی کر کے سعادت ایمان سے محروم ہوالور انجام کار حضرت فالد من واید کی ہاتھ سے محکم کر اور مرفوب بواان قبائل کے طاوہ سات اور فرقے من واید کی ہاتھ سے محکم کو کر فاقد الایمان ہوئے ای طرح قبیلہ اخسان نے امیر المو منین عمر فادوق رضی اللہ عند کے عمد میں دین حق سے مفار فت افقیار کی۔ حضرت نیر البشر سلی الله علیہ وسلم کاوصال اور اس کے درو تاک نتائ و کو اقب: - حضرت خیر البشر سلی الله علیہ وسلم کاوصال اور اس کے درو تاک نتائ و کو اقب: - حسرت خیر البشر سلی الله علیہ وسلم کاوصال اور اس کے درو تاک نتائ و کو اقب: -

پاڑ ٹوٹ پڑے کوئی مومن قانت ایہانہ تھاجس کی آکھیں اس واقعہ ہاکلہ کے ماتم ہیں خو ناہہ فطائی نہ کر رہی ہوں اس وقت نہ صرف عالم اوضی نیر ہدایت کی ضیا هیوں سے محروم رہ گیا بعد اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا قومی نظام اور ساسی اقترار بھی زیر وزیر ہونے لگا یہ وقت سحابہ کراٹم کیلئے اہٹا وازیائش کا ایک نیا وور تھا جو نئی وصال نہوئ کی خبر اکناف ملک میں پھیلی اکثر قبائل عرب کا زور ق ایمان متلاطم ہوااور منافقوں کو اپنا کفر عالم آشکاد کرنے کی جرات ہوئی گویا حضور کا وصال لوگوں کیلئے ایک متیاس الایمان تھا جو ان کے کفر و ایمان کی مجھے کیفیت بتارہا تھا اس وقت نہ صرف منافقوں کو اپنا کفر ہم طافل ہوگا کو صلہ ہو گیا بلید عرب کے اکثر قبائل مر نظر آئے ہی صلی اس وقت نہ صرف منافقوں کو اپنا کفر ہم طافل ہو کی حصلہ و سے اکثر قبائل مر نظر آئے ہی صلی الله علیہ وسلم کے علی عاطفت کا فقد ان سلمانوں کی قلت تعداد اور اعداء کی کشت و غیر ووہ اسباب سے جنبوں نے بیول کا میں حال کر دیا جو بادش کی شب علام میں اسباب سے جنبوں نے بیول این اشر مسلمانوں کا وی حال کر دیا جو بادش کی شب علام میں اسباب سے جنبوں نے بیول این اشر مسلمانوں کا وی حال کر دیا جو بادش کی شب علام میں اسباب سے جنبوں نے بیول این اشر مسلمانوں کا وی حال کر دیا جو بادش کی شب علام میں جریوں کا میں حال کر دیا جو بادش کی شب علام میں جو یوں کا ہو جاتا ہے۔

ا یند منورہ میں صحابہ کرائم کی کشتی خاطر اس عام شورش اور ہمہ گیر بخاوت کو و کھے و کھ کر کہ کر داب تفکر میں ڈگر کاری کر علی کر داب تفکر میں ڈگرگاری تختی اور ہر مو من قانت کا دل اس حادث فاجعہ سے داغ واغ ہورہاتھا ایسے نازک وقت میں جناب ابو بحر صدیق کا دل گردہ تھا جس نے سفینہ ملی کو گرداب فن سے جالیا در نہ ماموس طن بیجا ہر ایک نا قابل تلاقی ہے کا کگئے میں کوئی کسریاتی نہ رہ گئی تھی۔

# حعرت صدیق اکبر کو جیش اسامه کی روانگی پر اصرار:-

جب مہلمانوں نے دیکھا کہ امیر المو منین ابو بڑا ایسے نازک اور پر آشوب دور بین بھی بہ ستور بیش اسامہ کی روائلی پر مصر بیں تو انہوں نے حرض کیا کہ "اے فلیفہ رسول اللہ اس وقت می لوگ یعنی اسامہ کا لفکر ہی اسلامی جعیت کی کل کا کات ہے اور عرب کی جو حالت ہو رہی ہے اس لئے یہ کسی طرح مناسب شیں رہی ہے اس لئے یہ کسی طرح مناسب شیں ہے موجودہ حالت بیں مسلمانوں کی جعیت کو منتشر کر کے خدید منورہ کو اعداء کے حملوں کا آبا چگاہ مغیر جائے امیر الموشین نے فرمایا" واللہ اگر جھے نہ بھی معلوم ہو جائے کہ لفکر اسامہ کی روائلی منا بغیر جائے گئے اللہ اسامہ کی روائلی اور اگر کے دوجو اسے مردر دوائہ کرو نگا۔ اور رسول آبر م صنی اللہ علیہ وسلم نے جو تھے دیس نگل جائے گئی تو بھی اسے ضردر دوائہ کرو نگا۔ اور رسول آبر م صنی اللہ علیہ وسلم نے جو تھے دیس نگل جائے گئی تو بھی اسے فردار دوائہ کرو نگا۔ اور اس طرح منان فور کما کہ اسامہ ایک فقت و ایک ورائل فکر جس شمانوں فور شرکیک غزا ہونے کی تح یعی فرمان فکر جس شامل ہو گئے ورائل طرح منان حدید متورہ جس خال خال دو گئے۔

اب حفرت اسامہ نے جناب عمر قاروق رضی اللہ عند کو جوان کی فوج میں داخل سے
امیر الموسنین ابو بر کی خدمت میں اس بینام کیسا تھ بھیجا کہ اگر تھم ہو تو میں لئکر کوآپ کے پاس
دالمیر الموسنین ابو بر کی خدمت میں اس بینام کیسا تھ بھیجا کہ اگر تھم ہو تو میں لئکر کوآپ کے پاس
دالمیں لئے جھے خلیفہ رسالت حرم رسول اللہ اور صلمانان مدینہ کی طرف سے بواکھ کا ہے مبادا
مشرک حملہ آور ہو کر انہیں جاہو برباد کر جا تھیں۔ اس کے علاوہ بھی افساد نے حضر ت عر سے بیا
مشرک حملہ آور ہو کر انہیں جاہو برباد کر جا تھیں۔ اس کے علاوہ بھی افساد نے حضر ت عر سے مر میں کر د جینے کہ کو اسامہ قالم اور غلام ذاوہ ہیں، فاردق اعظم جھے جلیل القدر صحافی سے کی دینی یا دنیادی فضیلت میں
مالم کی نہیں کر سکتے۔ اور عمر میں بھی چھوٹے ہیں گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا فرمان سر
مالم تا ہے عمر میں بوا ہو۔ حضر ہے فاردق اعظم نے اسے حض کو سر عسکر مقرر فرمایا جاتے جو
اسامہ ہے عمر میں بوا ہو۔ حضر ہے فاردق اعظم نے اسکے جواب میں فرمایا کہ عرق کی کیا بجال ہے
اسامہ ہے عمر میں بوا ہو۔ حضر ہے فاردق اعظم نے لیکر کا سر دار تجویز فرمایا کہ عرق کی کیا بجال ہے
کہ جس محض کو رسول اللہ صلی اللہ علی وارد حض کا امیر مطابع ہوا اس کے تھم اور

جرحال حضرت عررضی اللہ عنہ جناب اسامہ کے تھم ہے امیر المو منین کے پاس سے اور اللہ منین کے پاس سے اور الن کا پیغام پنچا دیا۔ فلیفہ رسول اللہ نے قرمایا کہ اگر جمعے اس بات کا بھی خوف ہو کہ جیش اسامہ کی روائی کے باعث جمعے بھیز ہے اور شیر بھاڑ کر کھا جائیں گے تب بھی میں اسامہ کو ضرور روانہ کرول گا۔ اور کو میر ہے پاس بینال ایک آوی بھی نہ اسامہ عرر مروار دو جمال علیہ السلاق والسلام کے فیصلہ کو بھی مستر دنہ کرول گا۔ بھر جناب عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ انسار کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی ایسے فیض کو امیر الشکر مقرر فرہائیں جو اسامہ ہے عربیں برا ہو۔ یہ سکر المیر المومنین اونوش ہوئے اور فرہایا کہ حبیب کردگار علیہ السلاق والسلام نے تو اسامہ کو لشکر کا امیر دار بنایا تھا مگر افسوس تم لوگ چاہے ہو کہ جس انہیں معزول کر دول۔ خدایہ بھی نہیں ہو سکر کا میر انسان میں مستر و خدایہ بھی نہیں ہو مسلم کی سر دار بنایا تھا امیر المومنین صدیق آکبر کا بے نظیر استقلال اور رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتب و فیمنین امیر اور شول کا کھنگا اسلام کے بین استقلال پر شکن تک نہیں بڑی اور آپ کو اس بات پر برابر اصرار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس من میں اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کو اس بات پر برابر اصرار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کا بھر طال احزام کیا جائے۔ بی سامات شے جن کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ طلاح کہا ہے۔

جيش اسامة كي روانگي:-

اب امير المومنين ابو بحر صديق مدينه سے فكل كر التكر كا، تشريف لے محت اور اسامة ك

مشابیت فرمائی۔ اس وقت حالت یہ تھی بنیف رسولی اللہ صلی اللہ علی وسلم تو پرول جارہے تھے

اور اسامہ سوار تھے۔ حضرت اسامہ نے حرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ! یا تو آپ بھی سوار ہو

جانے ورد بھے اجازت دینے کہ گوڑے ہے باز پڑوں۔ فرمایائی کی ضرورت نہیں بائد اس بی

تو میرا سر اسر تھے ہے کہ ایک سامت کے لئے اپنے قد مول کی فی سیل اللہ کر دائود کرلوں۔

جب امیر الموشین لو نے گئے تو اسامہ ہے فرمایا کہ اگر تسادے نزدیک نا مناسب نہ ہو تو میری

رفاقت واعانت کے لئے میرے پائی چھوڑ جائد۔ اسامہ نے اشی خوشی اجازت دی۔

امیر الموشین نے در قصت کے وقت حضرت اسامہ کو وصیت کی کہ کی محالمہ بی کی مخص سے

امیر الموشین نے در قصت کے وقت حضرت اسامہ کو وصیت کی کہ کی محالمہ بی کی مخص سے

نیانت نہ کرنا۔ کی سے غورہ فریب سے چیش نہ آبا۔ افراط و تفریط سے چیا۔ کی کے ناک کان نہ

کا ٹناد چوں ہو زھون مریضوں اور خور تو ل پر رخم کرنا کی ور خت کو نہ کا ثنا۔ برکی ، گائے اور

اد نوں کی بلا ضرورت اکل فرح کرنا۔ اور فرمایا عشریب تمادا گزر ایسے لوگوں پر ہوگا جو صوائی اور خواں کی بلا ضرورت اکل فرح کرنا۔ اور فرمایا عشریب تمادا گزر ایسے لوگوں پر ہوگا جو صوائی اور خواں کی بلا ضرورت اکل فرح کرنا۔ اور فرمایا عشریب تمادا گزر ایسے لوگوں پر ہوگا جو صوائی اور خوان کی بلا ضرورت اگل فرح کرنا۔ اور فرمایا عشریب تمادا گزر ایسے لوگوں پر ہوگا جو صوائی اور خوان کی بلاد میں خوان کی بلاد میں نہ کرنا ہو کی بلاد وان جملہ ہوایات کو اپنے لئے چراغ راہ رہانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے تمہیں خوان نے میں۔

کے علادہ این جملہ جرایات کو اپنے لئے چراغ راہ رہانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے تمہیں خوان نے میں۔

#### حيال كا قاصد مدينه منوره مين:-

قبیلہ بنی اسد کی آبادی جنول نے طلحہ کا نیادین قبول کیا تھا تی ہوھ گئی متی کہ سمبرا میں ان کی سمبراکش نہ رہی اس لئے ان لوگوں کو ف فریق میں متقسم ہونا بڑا۔ ایک فریق ابرق میں اقامت کریں ہوالور دوسر انرک وطن کر کے ذی القصد کو چلاآیا۔ مو فرالذ کر فریق کی طلحہ نے الداد کی اور اپنے ہمائی حیال کوان لوگوں پر امیر بنا کر بھی دیا۔ حیال ان لوگوں کا بھی مائم تجویز ہوا جو قبائل دکل ان لوگوں کا بھی مائم تجویز ہوا جو قبائل دکل ان اید اور نہ کی سے تھے۔ حضرت اسامٹ کی روائی کے بعد جب اشر ار مرتدین کو معلوم ہوا کہ مدید میں خلیفہ کے پاس کوئی جمیت حفظ و دفائ کے لئے باتی نہیں رہی تو ان کی رگ شرو فساد جنبش میں آئی۔ اور حفافان کا آیک وقد اور حیال کا قاصد دار الخلاف مدید کو دوسرے در سال معلوم کر نا۔ اس سفارت سے حقیق مقصد وو شے آیک تو امیر المومنین کا آئدہ طرز عمل معلوم کر نا۔

#### ز كوة دينے سے انكار:-

ان لوگوں نے آتے ہی معافی زکوہ کی سلسلہ جنیائی شروع کردی اور کئے گھے کہ ہمارے قبائل حسب سائل نمار تو پڑھیں مے مگر آئندہ بیت المال میں زکالا ایجنے سے النہیں سعاف رکھا جائے۔ جناب صدیق آکر ؓ نے اس درخواست کو مسترد فرماد بالور سمجھلیا کہ احکام الی بیس کی بیشی اور ترمیم و سمنیخ ا مکن ہے امیر المومنین نے پندہ موظفیتہ کی بہتیری سیریدیں بلائیس مگر انسوں نے اپنی ضدنہ چھوڑی۔آخر امیر المومنین نے فرملیا۔واللہ آگر دہ لوگ ز کوۃ کے لونٹ کی ادنی رسی ایسے سے بھی انکار کریں گے تو بھی میں ان کے خلاف جماد و قبال کروں گا کیو تکہ ذکوۃ بھی اسلام کے فرائض پینج سیان کے خلاف جماد و قبال کروں گا کیو تکہ ذکوۃ بھی اسلام کے فرائض پینج سیانہ میں واشل ہے۔

یاورہ کہ اسلام کے دور محومت بی اس کفر ذار ہندوستان کے موجودہ اگریزی عمد کی طرح نہ تو مزاد میں کے سے مفلوک الحال طبقہ کومال گذاری کی اتی گرال بادر قبیں اوا کرنی پزتی تھیں اور نہ لوگوں سے آجکل کے نام نماد صند ب نمانہ کی طرح اس قدر گرال نیکس اور مہا نیکس دصول کے جاتے بادانی ذمینوں کی پیداوار کا عشر بینی دسوال حصہ مقرر تھا۔ اور جن اراضی کی آب رسانی کاشتگاروں کی ذاتی محت و مشعت پر موتوف تھی ان کا لگان پیدائش کا بیسوال حصہ لیاجاتا تھا۔ ارباب زر اور انال نصاب ہر قتم کے نیکس سے آزاد تھے۔ البتہ تیموں اور جو اوس کی کھالت، تم ہی و تمدنی ضروریات، مصالح کمی اور ممام سلطنت کے انھر ام کے لئے ان سے ہر سال مال کا جالیسوال حصہ لیتی ایک سال گزر جانے کے بعد ڈھائی روپے سیکڑ ہ زر زکوہ وصول کر کے فرانہ بیت المال میں داخل کیا جاتا تھا۔ اس کے عمد حاضر کی طرح کوئی شخص از خود جایا بیجازر زکوہ خرج کرنے باتا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے عمد حاضر کی طرح کوئی شخص از خود جایا بیجازر زکوہ خرج کرنے با جاتا تھا۔ اور بیت عمل طرح غیر مسلم حکومتوں میں نیکس اور مال گذاری کے تکھے روپ وصول کرتے ہیں اس طرح غیر مسلم حکومتوں میں نیکس اور مال گذاری کے تکھے روپ وصول کرتے ہیں اس طرح اسلامی عملدادی میں سرکاری عمال زکوہ وصول کرتے تھے۔

# امير الموثين ابو بحرصديق كالبنظير استقلال: -

جب قبائل کا وفد تا خوش ہو کر دید منورہ سے واپس جانے لگا تو ایک جلیل القدر سحافیؒ نے امیر المو منین ابو بحر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ قبائل عرب بے سر و پا وحش بیں۔ عرب کے مختف حصول میں طوفان معا تدت اٹھ رہے جیں خانہ ساز نبی اپنی اپنی جگہ پر شورش ہر پاکر رہے جیں۔ یہوو نصاری فتنہ انگیزی کے لئے الگ گھات میں بیٹھ ہیں۔ مصلحت وقت یہ ہے کہ بالفعل او گول کی تالیف قلوب کی جائے۔ اور جب تک اساس خلاف مشخکم نہ ہو جائے ان سے کوئی تعرف نہ کیا جائے۔ عضور سر ور کا سمات صلی اللہ علیہ وسلم نے انقال فرمایا۔ نبوت منقطع ہو گئی۔ وی الی کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ ساراع میں وقتی احساس رکھتا موقوف ہو گیا۔ ساراع میں وشنی پر آبادہ ہے۔ اور میں اپنی حرفی کر وری کا بھی عولی احساس رکھتا

ہوں۔ لیکن باایں ہر خدا کی فتم! جس قدر زر ز کوۃ وہ انخضرت معلی اللہ علیہ و سلم کے حضور جمیجتے تے اگر اس میں ہے ایک حبہ بھی کم کریں گے توشی ان کے خلاف رزم خواہ ہول گا۔ اور اگربالغرض تم او گوف بی ہے کوئی ہی میراساتھ مددے کا تویس ان سے تن تنا مقابلہ کرے ب اساری کا فرض اوا کروں گا۔ لیکن میہ تمجھی حمکن نہیں کہ اسلام کا کوئی رکن توڑا جائے۔ شعائر ہیہ ک<sup>ی</sup> تو بین ہو۔ ملت مصلفویؓ کے ج اغ ہدایت کو کفر کی آند حیال **گل** کرنے میں سامی ہول۔ اور میں اے گوارا کر اول۔ کیا حامل و کی علیہ العلقة والسلام کی رحلت کے بعد اسلام بیتیم ہو کر س میری کی حالت میں بیتلا ہو جائے گا؟ کیا فریشہ النی کی بے سی دیکھ کر ہم عاشیہ برواران ملت كى رگ حميت ميں جنبش نه پيدا ہو كى ؟ صحالى غد كوره نے عرض كيا۔ امير المومنين إآپ جا فرماتے میں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کفارے ای وقت تک مقاتلہ کرو جب تک وه لا اله الاالله ته کمیس گر موجوده صورت میں جب که وه اقرار توحید ورسالت میں ہارے شریک حال ہیں آپ ان کے خلاف کیو تکر ہتھیار اٹھا کتے ہیں۔ امیر المو منین نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر جو کلمہ شادت اور نماز و زکوہ میں تغریق کرتے میں مفرور نشکر کشی کروں گا۔ صحافی میہ س کر لا جواب ہو گئے اور سمعناواطعنا کہ کر جھا دیا۔ امیر المومنین عمر رضی انٹد عنہ فرمایا كرتے تھے كہ خدائے قدوس نے امير المومنين ابو بڑكا انشراح مدر فرماديا تھا اورآپ كے دل میں نور مدانت کا ایک روزن کمل کیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کدرب العزة قیام حل کے لئے جن نفوس قدسیہ کا شرح مدر فرما و جاہے و نیا کی کوئی غیر اللہ طاقت ال کے تعلمہ استقامت کی مضبوط و بواروں کو متز لزل نہیں کر سکتی۔ امیر الموشین کا عزم و ثبات و کی کر دوسرے سحابہ کے بھی حوصیے ہوجہ مستے بھی ہوئی طبیعتوں میں دلولہ بیدا ہوا۔ اور ہمت وجرات نے گویا سنہمالا لیار اب اینجی بے نیل مرام مدینہ طیب ہے رخصت ہوئے اور امیرالمومنین کا جواب قبائل کو جاسالااور میان کیا کہ اس وقت مرید على بهت تھوڑے مسلمان موجود جی ۔ امیر المومنین فے ال کی مراجعت کے بعد حضرت علی مرتضلی، حضرت طلحہ ، حضرت ذبیر اور جناب عبداللہ بن مسعودٌ

حمد آور ہوں گے۔ مسلمانان مدید کو علم دیا کہ وہ ہر وقت معجد نبوی میں حاضر رہا کریں۔ مرکز خلافت پر حیال کا حملہ:-

وفد کو داپس کے ابھی تنین ہی دن گزرے تھے کہ حیال سرشام مدینہ منورہ پرآ پڑھا۔ نمنیم کے سپائل رات کے دفت انقاب مدینہ پر پڑھ آئے۔ وہان مسلمان مجاہدِ موجود تھے انہوں نے مزاحمت کی۔ جب امیر المومنین کو اس حملہ کی اطلاع ہوئی توآپ الل محید کوآپ کش او نول پر

کو انصار مدیند کا اخسر مقرر فرمایا اور چونکه آپ کو بقین نخا که اعدائے اسلام بہت جلد مدینه منورہ بر

سواد کر کے نتیم کے مقابلہ پر آئے اور منزم کر کے ذی حصلی کے مقام تک ان کا تعاقب کیا۔

میال اپنی کچھ فوج ذی حصلی بین اس غرض سے چھوڑ آیا تھا کہ بو قت ضرورت اس سے مدد لے

گا۔ ذی حسی بیل حیال کی وہ محفوظ فوج امیر المو منین کے مقابلہ بیل فکل پڑی۔ ان نوگوں نے

برآ یہ ہوتے ہی مسلمانوں کے مائے خالی مظلیس کہ جن بیل ہوا ہحر کر ان کے منہ دسیول سے
مضبوط باندھ در کھے بھے۔ ذبین بر از کا دیں۔ اس سے وہ نونٹ جن پر مسلمان مجابہ سواد سے

ہوگ گئے اور وہ اپنے اپنے سوادوں کو لئے ایسے نے اوسان ہو کہ بھائے کہ مدید ہی بی اس آدم

ایا۔ اس واقعہ سے کسی مسلمان کو تو چیش زقم نہ پانچا محر اعداء کو اس بات کا بیتین ہوگیا کہ

مسلمانوں کی ہواجو چکی ہے۔

امير المونين ابو بحر" كي ميلي فتح

اب امر المومنین وقت سر تک محلانوں کو لاائی کیلے آراستہ کرتے رہ بور میم صادق سے پہلے پادہ پاد میں وقت خر ہوئی میں بینے ہوئی اس اوقت خر ہوئی جب مسلمان اس نیلے پر پی گئے جمال مر تدین نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے تھے۔ مسلمانوں نے کا خت ہے اعداء بد حواس ہوگے۔ مجابدین لمت نے کاار کو اپنی شمشیر ذنی کا خوب تختہ مش مایا۔ نتیجہ یہ یواکہ بنیة السیف د ممن طلوع ہے مبل می ہمال کر ہے ہوئے مسلمانوں نے مال تنیمت سمیٹ کر دممن کا تعاقب کیا۔ یہاں تک کہ ذک القدم ہے ہمی آگے تک ہماکو ایک مقام پر قیام کیا۔ اب امیر المومنین کو ابو جو سے مہل فتح منی اور اصل یہ ہے کہ امیر المومنین کی ابو بحر صدیق نمان مقرن کو پچھے آدی دیکر خود وہاں ہے مراجعت فرمائے مدینہ ہوئے۔ یہ شمانوں کی کامیانی حضرت خلاف کی میں ایک نفسی اور قوت ربانی کے جذبے نے آشوب ایام کو فتح سے بدل دیاورنہ مسلمانوں کی جمیت اتنی قلیل منی کہ دواعد اور یہ ہمی ایک جمیت اتنی قلیل منی کہ دواعد اور کے مقابلہ بی کی طرح حمد ویر آنہ ہو سکتے سے اور یہ ہمی ایک بات بان افار انکار حقیقت ہے کہ صحابہ کرائم قدوسیوں کی ایک ایکی جال سیار جماعت منی جس نے خربان کردیا خالی انکار حقیقت ہے کہ محابہ کرائم قدوسیوں کی ایک ایکی جال سیار جماعت منی جس نے قبار کردیا خالی انکار سے چیش یا کو کوئے کے ایک رشتہ پر قربان کردیا خالی انکار سے چیش یا کوئی آمان کام شیں تھا۔

امير المومنين صديق أكبره كي فاتحانه بلغار:-

 کے مسلمانوں کو پکڑ کر شہید کر ڈالا۔ جب اس سائحہ جانگزا کی اطلاع مدینہ منورہ پنجی تو امیر المومنین ابو بحر صدیق نے تشہید کر ڈالا۔ جب اس سائحہ جانگزا کی اطلاع کو یہ تیج کیا ہے جس بھی استے بہتد ان ہے تھی فیادہ کا فرون کو فاک و خون جس ترپائے بغیر بھی ندون کا "دو مبینے اور تین دوز کے بعد حضرے اسامنہ بن ذیر بھی مظفر استعور شام ہے مراجعت فرمائے مدید ہوئے۔ امیر المومنین نے انتی مدید منورہ جس ایتانائ و ظیفہ مغرد کیا اور جو لفکر حضر ہے اسامہ کے امیر المومنین نے انتی مدید دوز تک مرکاب کیا تھا اسے بھی دار الحقاف جس چھوڑا تاکہ جاند ہن خود اور ان کی سواریاں چند روز تک مستالی اور خود ای تعین کی جست کو لیکر کوچ کیا۔ اس دقت مسلمانوں نے بہتر کی منتیں کیں ستالیں اور فرمایا کہ بیس کیں اس میں کہ آپ خود مضعف جماد کوارانہ فرمائیں کر آپ نے ایک نہ سی اور فرمایا کہ بیس اس نے انجام دیا جابتا ہوں کہ جمے و کیے کر تمادے اندر جماد تی سین اس میں ہوری ہدد تی ایک نہ سی اس نے انجام دیا جابتا ہوں کہ جمے و کیے کر تمادے اندر جماد تی سین

امیرا المومین ابو بحر صدیق اب اعداء کی سر کوئی کیلئے ذی حسنی اور ذی القصد کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے حزل بہ حزل جاکر مقام ابر تی میں ڈیرے ڈالے اور حرب و قال کی تاریوں میں معروف ہوئے۔ حجر ہول کو دکھ کر اعداء پر عالم بد ہوشی طاری ہوگیا۔ امیر المومئین نے میدان کارزاد میں اپنی شجاعت کے خوب جوہر و کھائے اور بیش موحد بن نے وحادے کر کرے سر زمین ارتداد میں ہمونچال ڈال دیتے۔ اس رزم و پریکار کا متجہ سے ہوا کہ امیر المومئین اور بندی بحر نے میدان جان سال سے ہما گئی کر اور نمایت گلت کے ساتھ اللی و عمال کو ساتھ لے طلبحہ کے باس جا بناہ فی اور ان کی چراگا ہوں میں مسلمانوں کے جانور چرنے کھے۔ اس شاندار فتح کے بعد بعض سحانہ نے عرض کیا کہ امیر المومئین اب آپ جلد ستنظر خلافت کی طرف رجوع فرمائیں کیونکہ خوف ہے کہ مہادا منا فق لوگ دار الخلاف میں کوئی تازہ فتنہ کھڑ آکر ویں۔ اس لئے فرمائیں کیونکہ خوف ہے کہ مہادا منا فق لوگ دار الخلاف میں کوئی تازہ فتنہ کھڑ آکر ویں۔ اس لئے آپ نے بدید مؤرہ کو عود فرمایا۔

جیش اسلامی کی تفسیم گیاره د سننول میں:-

جب حطرت اسامہ کے مراجعت فرما لشکر نے تھوڈے دن تک آرام کرلیا۔ توات یک ارام کرلیا۔ توات یک نرویات ذہر ذکوۃ کے بیٹی نے سے بیت المال میں مال و ذرکی آتی فرادانی ہوگئی کہ تمام احتیان و ضروریات پوری ہونے کے بعد بہت ساؤر نفذ فاضل فی رہا۔ اب امیر الموشین نے تمام فوج کو گیارہ دستول میں سفتم فرمایا اور جر ایک دستہ کیلئے الگ الگ او خیار کرائے پیلا جمنڈا حصر سے خالد من ولید کو دیالور اسمیں طلحہ کی سرکولی پر مامور فرمایا اور تھم دیا کہ طلحہ کی حم سے فارغ ہوکر مالک من نویرہ کے طرز عمل کا مطالعہ کرداگر دہ سرکشی پر آبادہ نظر آئے تو بطار تھا کراس کو کو شال کرو۔ دوسرا

ادِ احضر سے عکر مردی اور جسل کو دیکر مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ فرہایا جب فیبلہ علفان اور مع اسد فیلے کی پیروی افقیار کی تقی او ان کی دیکھا دیکھی جاتم طائی کے خاندان بنبی طے نے بھی اپنی تسمت طلحہ سے والسند کروی تقی چونکہ فیبلہ طے کی کوشائی بھی لابد تقی اس لئے امیر المومنین اللہ علیہ وسلم کے سحافی شے ان کے قبیلہ نے حضر سے عدی من حافی شے ان کے قبیلہ سطے کی جانب روانہ فرہایا۔ غرض ہر ایک دستہ، فوج پر ایک ایک والی مقرر رہا۔ جب سب لشکر مرتب ہو گیا توسب گیارہ امیرا پی ایک والی مقرد رہا۔ جب سب لشکر مرتب ہو گیا۔

امیر المومنین نے ہر ایک امیر کو پندونسائے کرکے ہر ایک سے ان پر عملدرآمد کرنے کا عمد لیا اور تمام مرتدین کے نام خواہوہ کسی قبلہ اور ملک سے تعلق رکھتے تھے ایک ہی فرمان تحریر فرمایا جس میں اس بات کی تحریک تھی کہ وہ توبہ کرکے پھر اسلام کی طرف رجوع کریں ورنہ انجام ہلاکت کے سوالور کچھ نہ ہوگا۔

## طلحہ سے ہو مطے کی علیحد گی اور قبول اسلام:-

امير المومين ابوبر صديق نے حضرت عدى بن حاتم طائى كو حضرت خالد بن اليدك روائل سے پیشتر ہی ان کے تھیلہ طے کی جانب روانہ فرمادیا تھیالور حصرت خالد من ولید کو طلبحہ کے مقابلہ میں عدی بن حائم کے پیچے تھے کر حکم دیا تھا کہ وہ جنگی کارروائی بنی طے جی سے شروع كريں۔ ان سے فراغت حاصل كر كے ہزاند كى جانب جو طليحہ كا لشكر تھاتر كماز كريں۔ اس مقام ير جنّا وینا بھی ضرور ہے کہ جب عیس اور ذہیان نے تاب مقاومت نہ لاکر امیر المومنین کے مقابلہ ہے راہ فرار اختیار کی تمتی تو اس وقت وہ پر امحہ کے مقام پر طلحہ کے پاس چلے گئے جو سمیرا ہے لکل کر برا اور میں محمرا ہوا تھا۔ اس وقت طلحہ نے بنبی مطے کے بلون جذیلہ اور خوث کے پاس آدی مجیج کہ او آگر اس سے ملتق ہو جائیں چنانچہ وہ لوگ اس کے نظر ش شامل ہو گئے تھے۔ جب حضرت عدی بن حاتم طاقی اینے قبیلہ طے میں پنیج تو انہیں اسلام کی دعوت دی اور انحراف ورزی و سر کشی کے عواقب سے متنبہ کیا است شل حضرت خالد من دلید کا نشکر بھی بنبی طے کے سر یہ پہنچ چکا تھا ہے نے سر افتیاد جھکا دیالور حضرت عدیؓ سے استدعا کی کہ آپ خالد بن ولید کے پاس جاکر امیں یہاں ہے چیچے بننے کو کسیں تاکہ ہم طلیحہ کے لٹکر کی فوج سے کنارہ کشی اختیار كرناجابي مح توطلح بمين زعره چوڑے كا۔ عدى حفرت خالد كيان مح اوران سے قبل سطے کی خواہش کا اظهاد کیا حضرت خالد نے اپنا لشکر دور بیٹھیے ہٹا لیا۔ اُب ہو سطے نے اسپنے ان ممائی مدول کے پاس آدمی بھیج جو طلحہ کی فوج میں شائل تھے اور انسیں اپنے پاس واپس بلالیا۔ پھر بنبی مطے مسلمان ہو کر حضر = خالد کے پاس جلے آئے یا

بنی طے کے قبول اسلام کے بعد حضرت فالڈ نے قبیلہ جذیلہ پر فشکر کئی کا عزم فرمایا۔
حضرت عدی نے کما ڈرا ٹھمر سینے۔ ایک دفعہ جاکر افعام و تغلیم کا فرض دوبادہ ادا کر نول۔ عدی ان کے پاس پہنچ اور اسلام کے جاس اور کفر کے معایب میان کر کے انہیں دعوت اسلام دی۔
انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور سب مسلمان ہوگئے۔ عدی نے وہاں سے آگر حضرت فالد کو
یہ مردہ سلا۔ جذیلہ والوں کے قبول حق کی استعماد کی وادو پی چاہئے کہ دہ نہ صرف اسلام فاکر سعاوت دارین کے سرمایہ والد سوار بھی جماد کی نیت سے انسکر اسلام سعاوت دارین کے سرمایہ والد سف بیمد ان کے ایک براد سوار بھی جماد کی نیت سے انسکر اسلام میں آوافن ہوئے۔

### طلیحہ سے معرکہ اور حیال کی ہلاکت :-

اب حضرت سیف اللہ خالد بن ولید فی عکاشہ بن محصن اور شامت بن ارقم کو پکھ فوج ویکر طلبحہ کے طور پر طلبحہ کی طرف روانہ فربایا۔ طلبحہ نے ان کے مقابلہ میں اپنے بھائی حیال کو جمجا۔
ایک جمز پ ہوئی جس میں عکاشہ نے حیال کے نقش وجود کو صفہ ہتی سے محو کر دیا۔ جب حیال کے بارے جانے کی خبر طلبحہ کو نگا اور اپنے ہمائی سلمہ کو بھی ساتھ لیا۔ اس معرکہ میں طلبحہ نے عکاشہ کو اور سلمہ نے تابت کو شہید کر دیا اور بھائی سلمہ کو بھی ساتھ لیا۔ اس معرکہ میں طلبحہ نے عکاشہ کو اور سلمہ نے تابت کو شہید کر دیا اور پھر دونوں اپنے اپنے مستقر کو لوث گئے۔ جب حضرت خالد بن ایر اپنی فوج کو لئے آگے ہو جے تو یہ متوحش خبر طی کہ عکاشہ اور تابت وونوں میدان جان ستان کی نذر ہوئے۔ مسلمانوں کو ان ورنوں حمز اب کے قبل کا یوا قاتی ہوئے۔

### قبیلہ بنبی طے کی فوجی امداد:-

چونکہ اس مادی سے الشکر اسلام میں کسی مد تک بد دلی سیل گئی تھی۔ حضرت فالد نے فورا نہر وازما ہونا خلاف مصلحت سجھا بلعد وہیں تھمر کر اپنے لشکر کی تجییز و تر تیب میں معروف رہے۔ ای سلسلہ میں قبیلہ بنبی سطے سے جو مسلمان ہو چکے تھے کمک بھی طلب کی۔ بنبی سطے نے جو عدی بن حاتم طائی کے ہم قوم سے جواب ویا کہ بنبی قیس کے مقابل کیلئے تو ہم کائی ہیں اور ان سے ضرور معرکہ آراء ہول کے گر بنبی اسد جو طلحہ کے ساتھ ہیں وہ ہمارے طیف ہیں ہم ان سے کسی طرح جنگ آزما نہیں ہو سکتے۔ حضرت فالد نے کما بھر ہے تم جس فرایق سے چاہو مقابلہ سے کسی طرح جنگ آزما نہیں ہو سکتے۔ حضرت فالد نے کما بھر ہے تم جس فرایق سے چاہو مقابلہ کرلو۔ میں حسیس تمہاری مرضی وافقیاد پر بھوڑتا ہول کین حضرت عدی سے اپنی قوم کا بد عذر میں تو قبل نہ کیا اور میں تھا ہے کہ آگر یہ لشکر ان لوگوں کے مقابلہ پر جائے جو قریب کے رشتہ وار میں تو معابدہ کی مام پر بنو

اسد کے جملا ہے بھی و مسے اور قسی ہو سکن لیکن حضرت فالد فی جو ہر بات کی ترد کہ وینیخ سے اور سید سالاو ہونے کے ساتھ ہی انتخا درج کے در اور عالی حوصلہ بھی تے دھرت عدی اسے فربلیا کہ کمی فرق ہے ہی اثرہ جماد دونول قبلول پر ہوگا۔ اس لئے یہ بات کی طرح قرین صواب قسم کہ اپنی قوم ہے اختلاف دائے کر کے انہیں پر بٹائی اور آزائش میں ڈالو۔ وہ جس فرای ہے بھی مبارزہ خواہ ہوں اس سے مقابلہ کرو۔ اب فالد نے طلبی کے فاف جنگ آزا ہوئے کی تیاریاں کر کے اس کے لفکر گاہ کا رخ کیا۔ برالی کے مقام پر فریقین میں فریمیز ہوئی۔ اس کی تیاریاں کر کے اس کے لفکر گاہ کا رخ کیا۔ برالی کے مقام پر فریقین میں فریمیز ہوئی۔ اس وائت بنی عامر دیوں قریب بیٹھ اس بات کے منظر نے کہ کس فرین کو نے ہوئی ہے کیو نکہ انہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ جس فرین کا بلد بھاری ہوگا اپنی قسمت اس کے دامن دوانت سے والمت کر دیں گے۔ اس وقت بنی فرارہ کا مردار عینیہ من حصن اپنی قوم کے ساتھ سوآدی لئے طلبی کی حق رفاقت اداکر رہا تھا ہا

آتشی و ترب کی شعله زنی اور طلیحه کاانتظار وی :-

جب طلحہ کی قدمت کا فیصلہ کرنے والی قیامت فیزا تش حرب پوری طرح شعلہ دن ہوئی تو طلحہ اپنے شیطانی القائے انظار میں میدان کاردار کی ایک طرف چادر اوڑھ کر بیٹھ گیا اور بولا اب جمع پر وی نازل ہوگی۔ حضرت خالد نے اس شدت ہے حملے کئے کہ فقیم کے منہ پھیر دیئے۔ جب بینیہ کو اپنی فکست کا خطرہ محسوس ہوا تو وہ طلحہ کے پاس گیا اور دریافت کرنے نگا کہ جریل نے کوئی مرفرو و فئے سالیا میں ؟ طلحہ نے کہا جریل ہوز تشریف میں لائے بینیہ کئے نگا جریل کہ آئی میٹ کو رہ کے ؟ اور بولا : واللہ مسلمانوں کے مقابلہ بیل ہماری طافت جواب دے رہی ہے اور بری طرح کوم مرک کے ؟ اور بولا : واللہ مسلمانوں کے مقابلہ بیل ہماری طافت جواب دے رہی ہے اور بری طرح کوم فیل رہا ہے۔ بینیہ لوٹ گیا اور میدان جگ بیل کو رہ رہ کا کہ دور کی کہا ہم دور کی مرک ہوئی ہمار دریافت کرنے لگا کہ دور کے ؟ طابحہ نے کہا جریل تشریل مرجب طلحہ نے کہا جریل آئر بیف لائے یا نہیں ؟ طلحہ نے کہا ہم بریل آئر بیف لائے یا نہیں ؟ طلحہ نے کہا ہم بریل آئر بیف کا کے جریل تشریف کی کے جریل تشریف کا جریل آئر بیف کا جریل درب جلیل کو بینام پہنچا گئے ہیں۔

ان لك رحي كرحاة وحديثًا لا تعملة :-

تیرے لئے بھی شدت بھگ الی ہی ہوگی جیسی خالد ٹیلئے ہے اور ایک شخاللہ ایسا گزائے گاکہ تواہے کہمی فراموش شرے گا۔

لشكر اعداء كى ہزىميت دليسپائى :-

عينيه كوبيس كراس بات كاليقين كالل موكمياكه بيد شخص كاذب اور خاند سازني بهاخر

میدان بھی بین اگر است آومیوں سے کئے لگا کہ طابعہ پر دی نازل ہوئی ہے کہ طابعہ اور اس کے بین وقال پر ایک ایسا حادث گزرے گا جو بھی فراموش نہ ہوگا ہی ہم اوگ ذات آفرین فکست کھائیں گے۔ اس لئے اے بنی فزارہ مقت بیں اٹی جائیں برباد نہ کرداور استے گر دل کو لوٹ چلو کی کھائیں گے۔ وہ اوگ شنے تی میدان جان سال سے مند مواز کر اپنا اپنا گر دل کو قال کو رزم پریار پر ترقی دی۔ فرض گر دل کو قال کو رزم پریار پر ترقی دی۔ فرض گر دل کو قبطہ کن بڑ بہت ہوئی۔ اس بڑ بہت کے ساتھ طلحہ کی تمام تر امید بی اور آرزوئیں فاک شی فی فرا کی فیاد کن بڑ بہت ہوئی۔ اس بڑ بہت کے ساتھ طلحہ کی تمام تر امید بی اور آرزوئیں فاک شی فی فی ایک گوڑا ہے لیے اور آیک کی منا کی فی ایک گوڑا ہے لیے اور آیک کی منا کی اس سی اور آرزوئیں فاک کو شی ہی ہو گوڑا ہو اور دو کی تھی۔ جب مسلمان سوار طلحہ کو گر قار کر نے مسلمانوں کے ہاتھ سے بی گیا۔ بھاگے دفت بنی فزارہ سے کہ گیا کہ جس کی سے ممکن ہو وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے بی گیا۔ بھاگے دفت بنی فزارہ سے کہ گیا کہ جس کی سے ممکن ہو وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے بی گیا۔ بھاگے دفت بنی فزارہ سے کہ گیا کہ جس کی سے ممکن ہو وہ میں خال میں جاکر دی گیا۔ گیا اور قبیلہ کلب بیل جاکہ دیت گیا گیا۔ گیا دو آگے۔ بیال سے وہ شام کی طرف گیا اور قبیلہ کلب بیل جاکر دی گیا۔

طلیحہ کی ہر میت و فرار کے بعد عینیہ بن حصن گر فآر ہوگیا۔ دوامیر المومنین ابو بحر صدیق کے پاس پر اللہ اللہ اللہ منیں ابو بحر صدیق کے پاس پر اللہ جب مدینہ کے پاول میں اور مرتد ہونے سے قبل دواس کی بوی عزت واکرام دیکھ چکے تھے تو کئے گئے کہ اے دشمن خدا! تو ایمان لانے۔ کے بعد مرتد ہوگیا۔ یہ کیا غضب کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان کب ہوا تھا جو بعد کو مرتد کو مرتد کی مزاقتی ہے لیکن چو نکہ اس نے بعوای مرتد کی مزاقتی ہے لیکن چو نکہ اس نے بیان والا کے مرتد کی مزاقتی ہے لیکن چو نکہ اس نے بیٹین دلایا کہ دوشر درع بی سے مسلمان نہیں تھا اس لئے چاگیا۔

طليحه كاكلام وحي

طلحہ کا ایک اور دفیق کار بھی کر فراد ہوا تھا۔ جو طلحہ کا محر مراز تھا حضرت فالد نے اس سے
پوچھا کہ طلحہ اپنی نبوت کی کیا کیا ہاتی کرتا تھا؟اس نے کھااس کے کلام وی شل سے یہ ہمی تھا: والحمام والیمام الصر والصوام قد صدن فبلکم بالحوام لیبلغن ملکنا العراق والشام
فشم ہے الجی پر عمول، چنگی پر عمول اور تر متی کی جو خشک زشن شل ر بتی ہے کہ زمانہ ماضی
میں مالما مال سے یہ قرار پاچکا ہے کہ حاد الحک عراق اور شام تک و سعت پذیر ہوگا

اس جنگ چی فغیم کا کوئی آدی قیدند ہوا کیونکد انہوں نے پہلے بی اپنے تریم کی تفاظمت کرلی تھی چونکہ باتی سب کے سب مسلمان ہوگئے اس لئے ہر قسم کے آفات سے معنون رہے۔ کو مسلمانوں کو اس معرکہ میں دشمن کے ذریر ہو جانے کی دجہ سے کوئی مال غیمت نہ ملالیکن ان کے

تول اسلام کی کامیانی برار تھسوں سے بہر تھی۔ طلیحہ کا قبول اسلام:-

اس کے بعد بنتی اسد اور طفان طعید اسلام سے مشرف ہوئے تو طلبہ بھی مسلمان ہوکر امیر المو منین عرائے عدد حکومت بیں شام سے بچ کو آیا اور مدینہ پینچ کر آپ کے ہاتھ پر تبدت کی۔ امیر المو منین عرائے اس سے فرمایا کہ تم نے ان من گورت الفاظ کو و تی اللی سے تعبیر کر کے خدا پر افزاکیا کہ "خدا کے بر تر تماد سے مونموں کے خاک پر رگڑنے سے مستغنی ہے اور وہ تماری پشت کی خمیدگی سے بھی ہے ئیانہ ہو اور جھاگ دودھ کے او پر عن رہتا ہے " طلبہ نے دہ تماری پشت کی خمیدگی سے بھی ہے ئیانہ ہو ایک فشتہ تھا جے اسلام نے بالکا مدوم کر دیا۔ کما "امیر المومنین یہ بھی کفر کے فتوں میں سے ایک فشتہ تھا جے اسلام نے بالکا مدوم کر دیا۔ کہا "امیر المومنین یہ بھی کفر کے فتوں میں سے ایک فشتہ تھا جے اسلام نے بالکا یہ معدوم کر دیا۔ کہا اس مجھ پر ان باتوں کا کوئی الزام خمیں " یہ سن کر امیر المومنین عرش خاموش ہوگئے۔

#### باب تمبر4

# مبيلمه كذاب

### فهل 1-مىلىدى خاندساز نبوت

اسلام کے قرف اوّل میں چن گم کروگان داو نے خانہ ساز نبوت کا لباس فریب ہین کر خلق خدا کو خسر ان لدی کی احت میں گر فقد کیا ہن میں مسیلمہ عن کیر بن صبیب سب سے زیادہ کامیاب اور سر برکوردہ متنی تھا۔ یہ فخص کذاب بیامہ کے ظلب سے بھی مشہور ہے۔ ابو شمامہ اور ابو شمامہ اور ابو شمامہ اس کی کھیٹی تھیں۔ مسیلمہ نے حضور سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد رحمت میں ایسے وقت میں نبوت کا وعویٰ کیا تھا جبکہ اس کا س سوسال سے بھی متجاوز تھا۔ وہ عمر میں حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محرّم حضرت عبداللہ سے بھی برا تھا۔ جناب عبداللہ کی ولادت سے بہلے یہ خض عام طور پر دحمان بیامہ کے نام سے مشہور تھا۔ یی وجہ تھی عبداللہ کی دلادت سے بہلے یہ خض عام طور پر دحمان بیامہ کے نام سے مشہور تھا۔ یی وجہ تھی کہ جب حضر سے ختم المر سلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پر قرآن ناذل ہوا اور قریش نے حضور کی ذیان سے بسئم الله الرکھنی الرہ عیمی اللہ علیہ وسلم کی بعض پر قرآن ناذل ہوا اور قریش نے حضور کی ذیان سے بسئم الله الرکھنی الرہ عیمی اللہ علیہ وسلم کی بعض پر قرآن ناذل ہوا اور قریش نے دستور کی ذیان سے بسئم الله الرکھنی الرہ عیمی آتی تو قریش کا ایک آدی ہے ساختہ یول اٹھا کہ اس میں درحان بیامہ کاذکر ہے۔

#### مسلمه دربار نبوی مین:-

جب فخر بنی آدم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا غلظہ اتصابے عالم میں بند ہوا
اور الل آفاق سر چشمہ نبوت سے سیر آپ ہونے کیلئے آکناف ملک سے امنڈ آئے قو مسلمہ نے ہی
وفد بنی حنیف کی معیت میں آستانہ نبوی میں حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر دیوت کی مگر ساتھ ہی ہی
در خواست بھی چش کردی کہ حضور اسے اپنا جانشین مقرر فرمادیں۔ میہ عرضداشت لغویت میں
پکھ الی خفیف نہ تھی کہ مواج اقدس برگرال نہ گردتی اور آپ اس کو نظر انداز فرمادیتے۔ اس
وقت آپ کے سامنے مجور کی آیک شنی رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا 'الے مسیلم !اگر تم امر خلافت
میں مجھ سے میہ شاخ فرکما بھی طلب کرو تو میں وینے کو تیار نہیں'' مگر بھش صحیح فر روایتوں سے
میں مجھ سے بیہ شاخ فرکما بھی طلب کرو تو میں وینے کو تیار نہیں'' مگر بھش صحیح فر روایتوں سے
طلمت ہوتا ہے کہ اس نے حضور سے میصون نہ کی تھی بیھ بیعت کو مشروط تھر ایا تھااور کھا تھا کہ
مزام باخل سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیلمہ منصب نبوت کو عطاسے الی کے جائے ایک
کرتا ہوں'' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیلمہ منصب نبوت کو عطاسے الی کے جائے ایک

اے نبوت میں شریک و قیم مالیں لیکن حضور کے اس حق پڑوہانہ جواب نے اس کے تھی آر زو کو بالکل خٹک کرویا۔

## دعویٰ نبوت کا محرک اور اس کاآغاز ﴿

بہب مسلمہ اوھر سے مایوس ہوا تو اس کے ول و دماغ میں از خود جوت کی وکان کھول وسيئ ك خيالات موجران موسك وه ذاتى وجابت اور قابيت كافاظ سے ليائے وطن ش معاز اور طلانت آسانی اور فصاحت ۱۱ انتاء پر دازی پس اقران د لماش بیل ضرب المثل مخاادر مینی ده چیز تھی کو اسے ہرگن انجاح مقصد کا بقین ولار ہی تھی۔ مدینہ منورہ سے دوانمی خیالات کی پینٹ ویز كرية موسة بهامه كيار وبال بيني كرو حوى ثوت كي شان لي اور الل عامه كو يقين والاياكه محر رسول الله معلى الله عليه وسلم في اسد الى تبوت بين شريك كرليا ہے۔ اب اس في الى من گھڑت دحی والهام کے افسائے سٹاسٹاکراٹی قوم (یو حنیفہ) کوراہ حتی سے منحرف کرنا شروع کیا۔ تیجہ یہ مواکہ بھی "خوش اعتقاد" لوگ جناب سید الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اس کی نبوت کے بھی قائل ہو گئے۔ جب مسلمی اغواء کوشیوں کی اطلاع آستانہ نبوت میں پنی تو حضور خواجہ وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلہ مو متیفہ کے ایک متاز رکن زمال بن عفوہ نام کو جو نماز کے نام سے بھی مشہور تھالور چھرووز پیٹستر بھامد سے جھرے کر کے مدیند منورہ کا تمااس غرض سند عامد دواند فرایا که مسلمه کو سمجا جما کرداه داست بر لائے مگر بد فخص بنی صنید کیلئے خمیر ملی فساد علت مواال نے عامد بائے کر الناسیلم کااڑ قبول کر لیااور سید کا نات ملی الله علیہ وسلم کے ساتھ مسلمہ کی نبوت کا بھی اقرار کیا اور اپنی قوم سے میان کیا کہ خود جناب محد رسول الله معلى الله عليه وسلم قرائ سے ك "مسيلم نبوت مي ميراشر يك ب"، ع صنید نے اس کی شمادت پر وائق کر کے مسیلے کی نبوت مان کی اور سادی قوم اس کے دام ارادت میں کھنس کر مرتد ہو گئی۔ اب مسلمہ نے اپنی و کان خدع کو پوری سر گری ہے جلانا شروع کیا۔ ید دہ وقت تھا جبکہ د جالی ارواح ہر طرف سے جوم کرے مسیامہ کے ول د داغ پر عملط ہوئے کے اور اس کے باطن میں القائے شیطانی کا سر چشمہ موجیس مارے فکا۔ مسلیع کی ترتی واشاعت یں نمار (رمال بن عنوہ) کا باتھ بیسد کام کے رہا تھا اور اس جدید مسلک کے نشرو اوز لیے میں ایس ک وی میشیت متی جو محکیم نور الدین صاحب بھیروی کو مرزائیت کی ترقی میں حاصل متی۔ نمار نے مسلمہ کی ہمایا "نبوت" کو انجام کار ایسے اورچ رفعت پر جا پھملا کہ کسی دو سرے متنبّی کا ہاتھ وہاں تک ند پہنچ سکلہ کی وجہ تھی کہ مسلمہ اس کی حدست زیادہ خاطر مدارات کرتا تعلد بعض لوگ سیلمہ کو کذاب یقین کرنے کے باوجود محض قوی تصبیت کی بہا ہر اس کے بیرو

ہو گئے تھے۔ ایک مرحبہ طلیعہ نمری بیادر کیااور او گول سے پوچنے لگا کہ مسیلمہ کمال رہتا ہے؟ وہ لوگ بھو کر کہنے گئے "فروفر" آئدہ مرکار عالم کا نام کمی ذبان پر نہ لانا جمید رسول اللہ کہ کر پہلانا" طلعہ نے کہا جمیں اسے ویکھ اور اس سے کلام کئے بغیر رسول اللہ نہیں بان سکا۔ آخر مسیلمہ کے پاس کیا اور وریافت کرنے لگا کیا تم بی مسیلمہ بورا اس نے کما ہاں" پوچما" ترمشی کے وقت آتا ہے یا تاریکی ہیں؟"
پاس کون آتا ہے "؟ کمنے گا" رحمان" وطلعہ نے پوچما" روشنی کے وقت آتا ہے یا تاریکی ہیں؟"
کما " یمریکی ہیں سطیمہ یو لا بھی اس بات کی شمادت و جا بول کہ تو کذاب ہے اور جر ملی اللہ علیہ وسلم ماوق جیں۔ جر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیاء سلف کی طرح دن کی روشنی شی و تی نازل و محبوب سے مادی جرب کے دیور کا جمونا نی قبیلہ سمتر کے سیج نی سے بیر مال عزیز و محبوب سے سے سیار ملاک بوا۔

### تمیں میں سے ایک دجال :

اس کے تھوڑے دن بعد ہو حنیفہ کا ایک اور وقد مدینہ منورہ آیا۔ ان اوگول کو مسلمہ کی تحریف و تقدیس میں ہوا غلو تفاریہ لوگ اس کے اقوال کے لوگول کے سامنے وی آسانی کی حیثیت سے بیش کردہ بعضہ جب حضرت فیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو وقد کی اس ماؤف فہ بنت کا حال معلوم ہوالورآپ نے بہ بھی ستاکہ ہو حنیف نے اسلام سے منحرف ہو کر مسلمہ کا نیا طریقہ اختیار کرنیا ہے تو حضور نے کمڑے ہوکر ایک خطبہ کیا جس میں حمد و شاہد اللی کے بعد فرایا کہ مسلمہ ان تمیں مشہور کذابول میں سے ایک کذاب ہے۔ جو د جال اعور سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں، اس دن سے مسلمان مسلمہ کذاب کے نام سے یاد کرنے گئے۔

# مسلمه كا مكتوب حضرت سيد المركبين كے نام اور اس كا جواب :-

مسی نے بالکن کے کما ہے کہ "وروئے گورا مافظ نباشد" اور علم النس کا یہ ایک مسلم اصول ہے کہ جو فیض ہیں۔ جو جوت ہو آتا رہے وہ آخر کار اپنے شین سچا سکھنے لگتا ہے اور یہ بات اس کے ذہن میں از جاتی ہے کہ یہ محض اس کا دما فی اخر ان تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس اصول کے ماتحت مسلمہ بھی اس خاتی کہ دس اس کے ماتحت مسلمہ بھی اس خاتی کو رسول پر جی محصلتی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک سمجھنے لگا تھا جہانی کے ساتھ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط محماج میں اللہ علیہ وسلم کو ایک خط محماج سے القاط یہ جے۔

میلمہ ر سول کی طرف سے جھڑ زیول اللہ کے نام معلوم ہوا کہ بین امر نبوت عمی آپ کا شریک کار ہوں (عرب کی) سرز مین نصف حادی اور نصف قریش کی ہے لیکن قریش کی توم

زیادتی اور ہے انسافی کردی ہے"

اور یہ تعدائی قوم کے دو مخصول کے ہاتھ مدینہ منورہ روانہ کیا۔ پیٹیبر علیہ السلام نے ال کے فرملیا "مسیلمہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انهول نے جواب دیا "ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیٹیبر کا ارشاد ہے "انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر قاصد کا قال کرنا جائز ہو تا تو میں دونوں کی گردن مارد جائیا اس دان سے و تیا میں یہ اصول مسلم اور زبان زد فاص و عام ہو گیا کہ قاصد کا قال جائز نہیں۔ سیلمہ کے قط کے جواب میں حضرت صادق مصدوق علیہ التی والسلام نے لکھوا بھیل۔

''نہم اللہ الرحنٰ الرحیم۔ منجانب مجہ رسول اللہ۔ بنام مسیلمہ کذاب۔ سلام اس مختص پر ہو جو ہدایت کی چیروی کرے۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ ذشن اللہ کی ہے اپنے مندول میں سے جس کو چاہتاہے اس کا مالک مناویتاہے اور عاقبت کی کامر انی متقبول کیلئے ہے''

مسلمه کے اخلاق و عادات:-

مسلمہ نمایت متواضع اور متحمل مزاج تھا۔ لوگوں کی ذشت خوتی اور بدسگانی پر مبر کرتا۔
اپ نمالفوں سے بھی درگذر کرتا۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف ستیزہ جوئی سے کام لیتا توانقام
لینے کے جائے اسے نرمی سے سمجھا تا اور بیدہ صفات ہیں جو کسی مدعی کا ڈب کو اس کے بام مقصد
تک پہنچانے میں بیت یکھ معین خابت ہوتے ہیں۔ مسلمہ کے موڈن کا نام عبداللہ بن نواحہ تھا
اور جو شخص اس کی اقامت کرتا تھا اس کو تیجر بن عمیر کتے تھے۔ تیجر کما کرتا تھا (میں اس بات ک شاہ ت و بتا ہوں کہ مسلمہ اس سے کسنے لگا (جیر شاہ حساف صاف کو کیونکہ بات کے اول بدل کرتے میں کوئی خوبی نمیں)

مسلمی عقابیر 🗲

مر ذا غلام احمد کے اصول و عقاید کی طرح شتی بیامہ کے بھی بہت ہے عقاید واحکام اسلام سے سلتے جلتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہ ان ووٹوں مخصول نے اسلام بن کے بہت سے اصول کیئر ان میں الحاو و زند قد کی آمیزش کرلی اور اپنے اپنے پہتے ہنا گئے۔ جن مسائل میں مسیلی یا بھول ان کے "صاو تی "اسلام سے مختلف ہیں ان میں ہے بعض بدیر قار کین کرام ہیں : کہتے ہیں کہ ماسلمین کا خیال ہے کہ "رب کروگار نے البیش کو مجدہ کا تھم ویا گر اس نے انگار کیا اور وہ رائد و درگاہ ہو گیا" یہ مقولہ کفر ہے کیونکہ حق تعالیٰ سجدہ غیر کا تھم نہیں فرماتا چنانچہ "فاروق باند و درگاہ ہو گیا" یہ مقولہ کفر ہے کیونکہ حق تعالیٰ سجدہ غیر کا تھم نہیں فرماتا چنانچہ "فاروق باند و درگاہ ہو گیا۔ اسلام کو عمل نیک و بد

کا بوراا فتنیار دیا تھا۔ یکی وجہ ہے کہ وہ بندول کے نیک وید اعمال کا محاسبہ فرمائے گا''۔ اس کا جواب یہ ہے کہ "مبود توفی الحقیقت رب کردگار تھالیکن آدم علیہ السلام محض جت قبلہ کا تھم رکھتے تے بعی جس طرح کعبہ معلیٰ کی طرف منہ کر کے رب جلیل کو مجدہ کیا جاتا ہے اس طرح ملا تک تے آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے معبودیر حق کو تجدہ کیا تھا" مملی کھتے ہیں کہ یول نہ کمو ک خداکا جسم شیں۔ مکن ہے کہ جسم ہو اور اجسام علوق سے مماثلت نہ رکھتا ہو اور کہتے ہیں کہ ید، ہمر اور سم کے افغاظ جو محر علیہ السلام پر قرآن میں نازل ہوئے اور کھے کہ مسینمہ رسول کی ستب " قاروق لول" میں وارو ہوا ہے سب تحق ہے لیکن رب قد بر کا باتھ کان آنکھ مخلوق کے ، تھ پاوس چھم و او اس كى مائد ضيس كى اور وضع و جيت كے جيں۔ ان كابيان ہے كه لقاورويت بدئ تعد پر ایران الاداجب بے کو تکہ بر چیز جو موجود ہے سر کی آگھوں سے دنیا میں دیکھی ب عتى بور رويت بعريارويت بالهركى قيد لكانا فضول بي كم عالم ك قدم و صدوث اب اس کی لیدیت و عدم کی حدہ میں تہیں پڑتا جائے اور کہتے ہیں کہ یہ خداے واہب کی نوازش اور موہب کب کی ہے کہ مسلمہ رسول کو ہم نشین (سجاح مدعیدا نبوت) بھی مرسلہ ہی عطا ہو کی حال نکہ کسی دوسرے نبی کی جدی نبیہ خمیں ہوئی اور کتے ہیں کہ چونکہ مسلمہ نبی کو ابو بحر صدیق ے علم ے شہید کیا گیااور عرا، عثال، علی بھی ان کے اس فعل کے محرک و موید تھے اس لئے حدائے شدید العتاب نے غضبتاک ہو کر خلفائے اربعہ کو لعن خلائق بیں ای طرح مبتلا کر دیا۔ جس طرح يهووكو قل مسح عليه السلامكي وجدے ذات وخواري ميں جتلاكيا۔ وكي لوكه شيعه لوگ كس طرح ابوبرد، عرام، عمّان كو كاليال دے دے جي اور خار جيول اور اصرول نے حفرت علیٰ کے خلاف دشنام کوئی کا طوقال برپا کر ر کھا ہے؟ اس کا جواب بیر ہے کہ اگر حضرات خلفائے اربعہؓ کے خلاف روافض یا خوارح نے اس مناء پر دشنام گوئی اور سب دغتم کا ناپاک شیوہ انعتیار کر ر کھا ہے کہ وہ مسینمہ کے قتل کے ذمہ وار یا موید سے تو پھر جناب میے ان مریم علیہ العلوة والسلام نے (معاذ اللہ) كون ساجرم كيا تفاجس كى پاداش ميں يهود اشيس دو بزار سال سے كالياب دیے کیے آرہے ہیں ؟اگر اس کاجواب نفی ہیں ہے اور بقینا نفی ہیں ہے تو مسلمی میان بھی سخت لغو نور نا قابل النفات ہے اور کہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام کے وقت میں جہت قبلہ معین ند متی مجمی آپ بیت المقدس کی طرف مند کرتے تھے جمی استقبال کعبہ کرتے تھے اور جمی کسی تیسری جانب ۔ توجہ فرماتے منے اور محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جہت معین لیٹی ہمیشہ کعبہ کی طرف منہ کرنا (معاذ اللہ)امحاب محر مصطفیٰ جلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ بدعت ہے اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسیلمہ رسول کو تھم ہوا کہ محراب کی طرف منہ کرنا اور جت معین کی طرف متوجہ ہونا کفر اور شرک کی علامت ہے کیونکہ الی حالت میں کہ پیکر

انسانی اور جانور وغیرہ قبلہ منائے جانے کے قابل نہیں ہیں کسی گھر کو قبلہ منانا کمال تک رواہے؟ لیں قماز کے وقت جد حرچاہیں مند کر لیا کریں اور نیت کریں کہ شن ہد جست قماز اوا کرتا ہول اور متعدد آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے کتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ حفرت مسلمه کو مخبر صادق اور خدا کا بر گزیده قضیر یقین کرے۔ درنه اس کا اسلام مسلم نه ہوگا اور کتے ہیں کہ حضرت سیلمہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ٹیں ای طرح شریک تھے جس طرح بارون عليه السلام موى عليه السلام كى توت على الن ك ساجمى تصاور كيت بيل كه مسلمانوں کا ایک ای توفیر بادی و رہنما ہے لیکن جارے دو توفیر جیں۔ ایک محرر رسول الله اور دوسرے مسلمہ رسول اللہ اور ہر امت کے کم از کم وو تیفیر جا بیس کیونک چغیر قیامت کے دان شاہد ہول کے اور دو شاہدول سے کم کی شاوت معتمر نہیں۔باعد دو سے جس قدر زیادہ مول کے ای قدر بہر ہوگا۔ پروان مسلمداسینے تیکن رجانیہ می کیتے ہیں کو تکدوہ مسلمہ کور حال کے نقب سے یاد کرتے جی ان کا گان ہے کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحم جل ای کی طرف اشارہ ہے اور ہم اللہ کے یہ من بیں کہ خدائے میلمدر حیم ہے اور کتے بیں کہ قرقان محری معزت مسلمد بی کا معجزہ ہے۔ قرآن نے فعوائے عرب کی زبان مد کردی تھی۔ ای طرح حق تعالی نے سیلمہ ر ایک محیفہ نازل فرمایا جو" فاروق" اوّل کر نام ہے موسموم ہے اس نے می فسحاء کا ناطقہ مد كرديا تعاادر ان دونول محيفول ليتى قراك اور فاروق اول كو محمد صلى الله عليه وسلم اور مسالمه ك سوا کوئی نسیں سبھر سکتا تھا۔ ان دونوں آسانی کما ہوں کی قراۃ و نیااور آخرے میں سود مند ہے لیکن ان کی تغییر کرناؤنب عظیم ہے اور کہتے ہیں کہ ایز متعال نے حضرت میں لمد کو ایک اور واجب التعظیم كتاب بهى عطا فرمائي تقني جس كا نام "فاروق خاني" ہے اور كہتے ہيں كه محمد صلى الله عليه وسلم اور سیلمد کی تعلیمات میں کوئی خلاف و تضاد سی اور اگر کہیں سیلمد کا کلام اور ان کی اسانی کاب ا قوال محمد (عليه الصلوّة والسلام) كے خلاف ہے تواس كى وجد بير ہے كه حضرت مسلمه حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہے اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بعض احکام قرآن فرمان ایزوی سے اس طرح منسوخ ہو سے جس طرح خود حضرت محمد صلی اللہ عليد وملم كے عين حيات يل بعض آيتي دوسرى آيات كى نائع موكيل،

منیلی شریعت کے احکام 💉

مسلمہ بیسے کار آگاہ فرزاند روزگار مدی سے کچھ بعید ند تھا کہ وہ استمالت قاوب کیلئے شریعت محدی (علی معاجماالتحدوالسلام) کے مقابلہ ش کوئی ایسالیسر العمل آئیں پیش کرتا جو شرعی تکلیفات اور پاہندی احکام کی "تلح کامول" سے آزاد ہوتا ہے چٹانچہ اس نے ایسا بی کیا اور ایک

ا سے عامیانہ اور ر عوانہ فر بہ و مسلک کی بدیاد والی جو شر متاک قتم کی خواہشات نفسائی کے جس و احرازے اصلابے نیاز تھا۔ سب سے پہلے اس نے حرمت خرے اٹکاد کرے حمد جا لجیت کی رسم کمن کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد یہ حیاسوز نف چیٹر دیا کہ جاریاؤل کی طرح انسان بھی توالد و تَاسَل مِين فطريَّ آزاد ہے۔ از دواجی تعلقات محض انتظام خانہ داری کیلئے ہیں درنہ کوئی وجہ نہیں ك مرووزن عقد مناكحت ك وائره على محصور و مجور جل چنانچه اس كى كماب" فاروق الى" بل ننا کو میان تھا ہے کیونک مسلمہ کے نزویک ووجی ایک لذت ہے۔اس مطلق العمانی کا بدائر ہوا ک بیر طرف فواحش کے شر اوے بات ہوئے اور فساق اور جواد ہو س کے پر ستار جوتی در جوتی اس ک منت اداوت و نیز مندی میں واخل ہوئے گئے۔ مسلمی شریعت کے ماتحت لباحث بہند طبالع کو جو سے مانعاں اور نشاط قرہ کیوں کا اچھا خاصہ حیلہ مل تمیا۔ شراب خواری تو تحلیل زنا ہے پہلے عی حلال کر دی گئی تھی۔ ان فواحش نے ملک کو فسق و فجور کا گھوارہ منادیا اور لطف میر ہے کہ باوجو د " "ن فاسقانه تعییمات کے "خوش عقیدہ" لوگ اسے نی اور رسول پر حق بی یقین کرتے تھے۔ لوائل میں تحلیل زنا کے ساتھ شادی پر کوئی قیود عائد نہ کئے لیکن اس کے بعد زنا کو تو علی حالبہ . جائز ر کھا البتہ شادی ہر بہت ہے قبود عائد کرویئے لیکن الن قبود کا منشاشاید کی تھا کہ زناد حرام . کاری میں سولٹیں بہم پہنچائی جائیں۔ مطلق العتاتی کے پہلے دور کے بعد اس نے تھم دیا کہ جس تخض کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوجائے وہ جو گی ہے اس وقت تک قربت نہ کرے جب تک پیر لڑ کا زندہ ہو بال اگر مرجائے تو دوسر الز کا متولد ہونے تک اس سے مباشرت کرے۔ امت مسلمہ کے نزویک نکاح میں گواہول کے رویر وایجاب و قبول کی صابحت شمیں۔ باعد زن و مرد کا خلوت میں ایجاب ا تبول کراینا کافی ہے۔ ہنود کی طرح مطلبوں کے نزدیک بھی اقرباء میں شادی کرنا نه موم ہے۔وہ کہتے ہیں کہ کو محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد مبارک میں چیا، پھو پھی ، ماموں اور فالد جیسے ا قارب کی آئری سے فکاح کرنا جائز تھالیکن آپ کی رحلت کے بعد بھول ان کے حرام ہوعیا۔اس حرمت کی مثال وہی ہے جس طرح کہ ایام سلف میں دو بہوں کو لکاح میں جح کرنا جائز تھا جناب محمد علیہ السلام کے زمانہ میں حرام ہو کمیا چنانچہ حضرت مسلمہ کے پاس فرمان ایروی بہنچاکہ عقد میشداس مخف کی وخترے کیا جائے جس کے ساتھ پہلے کوئی قرامت ند ہو۔ مسلمی لوگ نصاری کی طرح تعدد ازداج کو جائز سجھتے۔ اگر تعدد کی خواہش ہو تو شیعوں کی طرح ان کے نزویک متعد کے طریق پر تعدو ازواج جائز ہے اور کہتے ہیں کہ ختند کرنا حرام ہے کیو کا۔ اس میں میود کی مشاہرت ہے تکر تعقل کے اندھوں نے بیرنہ خیال کیا کہ اگر فقند کرنے میں یہود ی مشاہبت ہے تو ترک ختنہ میں نصادی و مشر کین کی۔

## ملى صوم وصلوق :-

مسلمی و سے دور مغمان تے روزے نیس رکھے بات اس کی ممانعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزہ کی جگہ شبہ رکھنا چاہنے اور وہ یہ ہے کہ غروب سے لیکر طلوع آفاب تک کھانے پینے اور جما ویا تھا جماع سے پر ہیز کر ہیں۔ سیلہ نے تین نماذیس ظهر ، عصر ، مغرب مقرر کی تھیں اور تھم ویا تھا کہ تین نماذیس خار مشرق کی طرف منہ کر کے اوا ک ہے توں نماذیس نمازیس والی جائیں۔ مثلاً نماذ ظهر مشرق کی طرح نماذ سنت اوا نمیس ہے تو عصر کے دفت مغرب کارخ کر ہے۔ وہ پھڑا اور شیعول کی طرح نماذ سنت اوا نمیس کرتے کیو تکہ ان کے ذعم میں نماذ تو وہ ہو تھی ہے جس کیلئے معبود یہ تی نے تھم دیا ہو۔ نہ یہ کہ تینیس خود ہی اپنی مر منی سے اوا کرنے گئے ہاں اگر فرض نماذ کے بعد چاہیں تو کام اللی قرآن یا فاردق اول پڑھیں اور اذکار و اور اور میں مصروف رہیں۔ پھڑا اور یول کی طرح ان کے زود کی نماذ یا جائے ہو گئے ان کے زود کی نماذ میں موسل خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر حدود پڑھیا نماذیس تو شروع میں یا نی خو میں باخی میں اس طرح عبادت اللی کے اندر مخلوق کی عبادت شائل ہوجاتی ہے اور کتے ہیں کہ حضرت میں اور کتے ہیں کہ حضرت میں اور قات پہنج گانہ میں می اور عشاء کی دو نماذیس تو شروع میں یا نی تو میں ابی خو می النی مرسلہ تھیں میں دی جد میں ان قات پہنج گانہ میں می اور عشاء کی دو نماذیس حضرت میں۔ یہ تھم النی مرسلہ تھیں میں دی جائے کے مرش جودہ بھی ایک مرسلہ تھیں میں دی جائے کے مرش قران نمیں پڑھے بیا دائی کی جگہ کتاب "فاروق اول "کے پھرانا پ

مسلمی لوگ نماز میں قرآن نہیں بڑھے باعد اس کی جگہ کتاب "فاروق اول" کے پیمہ ان بات فترے بااث فترے بااث نماز بڑھ لیتے ہیں۔ اسمتی کتے ہیں کہ ایک مرحبہ میں نے ایک اعراق کے پاس قیام کیا۔ وہ مغرب کی نماز بڑھنے کیلئے کھڑا ہوا۔ پہلی رکعت میں اس نے بڑھا (اس فض نے لئام پائی جس نے اپنی نماز پر عینے کیلئے کھڑا ہوا۔ پہلی رکعت میں سے مسکین کو کھانا کھالیا اور اپنی اور نول اور بخریوں کو منزل گاہ پر لے لیا) پھر کو گا اور سجدہ کرے دوسری رکعت کیلئے کھڑا ہوا اور اس میں قراق کی جگہ بڑھا (ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ہماری میلیاں، ہمارے نواسے اور ہمارے دور کے قراب والور اس میں قراق کی جگہ بڑھا (ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ہماری میلیاں، ہمارے نواسے اور ہمارے دور کے قراب والور اس میں بیٹے گئر اہوا اور اس میں بیٹے گئر اہوا اور اس میں بیٹے گئر اور این بیار بڑھا۔ (جب سوکن کے بیٹے پوسف کے قریب ہوئے تو بوسف یائی دالے کو کمیں کی سے میں بڑھا گئے اور کا بی واسف کے قریب ہوئے تو بوسف یائی دالے کو کمیں کی سب کیا بڑھا ہے ؟اس کو تو قرآن پاک سے کوئی دور کا بھی واسط شیس ۔ کئے لگا "اصمعی! میں اس بات کی شمادت دیتا ہوں کہ آج سے جالیس مال پیشتر میری پھو پھی نے اس کو مسلمہ رسول اللہ ہے سے سیکھا تھا" (الد عاق می 99)

مسلمه كاكلام وحي: -

القدس ك دكاندار اور خاند ساذنى الني سلسلد تزوير من كلام اللي كو بهى نفس و شيطان كا بازيد لهود احب سانا چاج بين اور كلام خداوندى جو و نياس قيام صداقت كيليخ نازل بوا تقااس ك نام سه كروفريب كا كاروبار جارى كرتے بوئے ذرا بھى خدا سه ضيى شرائة مسلم سنة قرآن پاس مقالم شيخ عبد تين كر ان كو كلام اللي كى حيثيت سه بيش كيا تفا مرا الل علم يور اصحاب بهيم سه تنزويك منان خده ذنى كه سوالان كى كوئى حيثيت شين چه جانيكه ايسه كلام فرافات التيام كو (معاذ الله ) كلام اللي كه مقالمه مين بيش كيا جاسك سيلم "كلام وى" إيسا معكم فير به كه ارباب ذوق صليم كي محملين مارے بهى كے لوث جاتى بين اس نے سورة والعاديات كے مقالم بين كي لوث جاتى جي اس نے سورة والعاديات كے مقالم بين كي لوث عاتم جي اس نے سورة والعاديات كے مقالم بين كلام الله على مقالم الله على مقالم بين كان خورة والعاديات كان مقالم الله على مقالم بين كله الله بين الله على الله على الله بين كله الله على اله على الله على ا

قتم ہے کیتی کرنے والوں کی اور قتم ہے کیتی کائے والوں کی اور قتم ہے ہموسہ صاف کرنے کیلئے گیموں کو ہوا میں اڑانے والوں کی اور قتم ہے آٹا بیٹے والوں کی اور قتم ہے روٹی پکانے والوں کی اور قتم ہے تا بیٹے والوں کی اور قتم ہے سالن پکانے والوں کی اور قتم ہے تیل اور تھی کے لقے کھانے والوں کی کہ تم کو صوف والے (باوید نشین) عربوں پر فضیلت وگ گئے ہے اور مٹی سے مکان سانے والے شر ک عرب بھی تم سے بڑھ کر تہیں ہیں تم اپنی رو کھی سو کھی روٹی کی حفاظت کرو۔ عاجز و درماندہ کو بتاہ و واور طلب اور مانگنے والے کو اپنے یاس محمراؤ۔

سور و فیل کے جواب میں لکھاتھا:-

ہا تھی! اور وہ ہا تھی کیا ہے؟ اس کی ہد نما دم لور کمبی سوغر ہے۔ بید ہمارے رب جلیل کی مخلوق

ان الفاظ كو الهي وحي التي كي طرف منسوب كيا تها:-

اے مینڈک۔ مینڈک کی چی! اے صاف کر جے تو صاف کرتی ہے تیرابالائی حصہ تو پائی ہیں ہے۔ میں اس مینڈک مینڈک کی ہے۔ میں ہے۔ نہ تو تو پائی چنے والے کوروکتی ہے اور نہ پائی کو گدلا کرتی ہے۔ رسالہ "الدعاة" میں جو جموٹے مد غیول کے حالات میں مقر سے شائع ہوا ہے مسلمہ کذاب کا یہ دم کام وحی" بھی درج ہے۔ کداب کا یہ دم کام وحی" بھی درج ہے۔ کہ

" سبع اسم ربك الاعلم الذي يسر على الحبلي قاخرج منها نسمته تسعى من بين اضلاع وحشى فمهم من يمقى الى الحل و اضلاع وحشى فمهم من يموت ويدس في الثرئ و منهم من يعيش و يبقى الى الحل و منهم ونله يعلم السر واخفى ولا تخفى عليه الاخرة والاولى اذكروانعمت الله عليكم و شكروها ذ جعل الشمس سراحًا والفيث تحاجًا وجعل لكه كباتًا ونعاجًا و فضة

وزجاجاً و ذهبا ويباجاً من تعمته عليكم ان اخرج لكم من الارض رُمَّانًا وعباوريجانًا و حنطةً و زوانا والليل الدامس والنائب الهمامس ما قطعت اسيد من رطب و لايابس واللّيل الاسحم والديا لادلم والحدّع الازلم ما انتهكت اسيد من محرم وكان يقصد بذلك نصرة اسيد علي خصومة لهم والشاء والوانها واحبها السودوالبانها والشاة اسوداء اللن الابيض يعجب محض انا عصيناك الحواهر قصل لربك وهاجران مبغضك لفاجر والمبديات زرعًا والحاصدات حصلًا واللارسات قمحًا والطاحنات ملحنًا والخا بزات خبرًا والثاردات ثردًا واللاقمات لقمًا لحماد سمنًا لقد فضلتكم على اهلا لوبر وماسبقكم اهلا المدرفيقكم فامنوه والمعترفا ووه والباغي فنا وتوهد والشمس وضحاها في ضولها ومجلاها واللبلاذا ازدعادهم بطلها ليغشاها ادركها حتى اتاها واطقاً نور هانحاها وقاد حرم المذق نقاله ماقل لاتمجعون"

ر المسلم علامہ خیر الدین آفندی الوی سائل وزیر طونس نے کتاب "الجواب الفتیح" میں عبدالمسح نصر انی کا تول نقل کیاہے کہ میں نے مسلمہ کا پورا مصحف پڑھاہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ اس نے ایک صحیم کتاب بی تیاد کر ڈائی تھی اور وعویٰ یہ تھاکہ وہ "المالی" کتاب ہے

میلمہ کے "معجزات باہرہ":-

سلمی خصائص نبوت میں ہے ایک تمایت ولیپ اور مستم بالثان یہ اسر تھا کہ انجاز تمائی

طور پر وہ جو پچھ کہتا ہے اور جس بات کا بھی ارادہ کر تا اس کے بر عس اور خلاف مدی طاہر

ہوتا تھا اور یہ بات اس زمانہ کے عجا تبات قدرت میں شار کی جاتی تھی اور سنت اللہ اس طرح

جاری ہے کو جھوٹے مد میوں کو دنیاوی حقیقت ہے جس درجہ و قار بھی کیوں نہ حاصل ہو جائے دہ

دینی عزت اور عظمت کے لحاظ ہے مجھی سر فراز و کا مگار شیں ہو سکتے ان کی غرض مندانہ تعلی

اور وروغ بانی ان کی وعاؤں کو شرف استجامت و تبول ہے محروم رکھتی ہے اور غیر خداوندی ان کی

فوو غرضانہ کو نیوں کے پورا ہونے میں ہیشہ حزام رہتی ہے۔ خصوصاً مسلمہ کے بارے میں تو

یہ کلمہ پچھ ایسی غیر متعادف قوت و سرعت کے ساتھ نمایاں ہوتا تھا کہ ان واقعات کو جناب

سالار انبیاء صلی انلہ علیہ وسلم کی اعجازی ۔۔۔۔ کار فرمائی کے سوالور پچھ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ایک

عورت سیلمہ کے پاس آئی اور کئے گئی ہمار انخلستان سر سبزی ہے محروم ہے اور کو کی بھی خشکہ

ہو گئے ہیں۔ آپ حضر ہے میں اللہ عوانت سے ہمازے لئے بائی اور نخلستان کی شاوائی کی اس طرح و ما فرائی

کی تھی؟ نمار نے کما جناب خیر الاہم ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنوؤل کا پائی لیا اور اس سے فر فرو کر کے انہی کنوؤل میں ڈال دیا۔ اس سے کو کی کا پائی مثل طم ہو کر چشمہ کی طرح اہل پڑا تھا۔ اس طرح آ تخضرت کی دعا سے خرما کے در فتول میں شاخیس پھوٹ آئیں اور تمام چھوٹے چھوٹے بودول میں کلیاں مثل پڑیں۔ سیلمہ نے بھی اسوة رسول علیہ انساؤة والسلام کی بیروی کر کے اپنالعب و بھی کلیاں مثل پڑیں۔ سیلمہ نے بھی اسوة رسول علیہ انساؤة والسلام کی بیروی کر کے اپنالعب و بھی کنوؤل میں ڈاوادیا لیمن قدرت اللی نے اس کا النا اثر یہ و کھایا کہ کنوؤل کا پائی اور بھی سے اس کو اس کو دو اے درت العر مسلمہ کی جات کوروتے رہ

ایک و فعد نمآر نے مسیلمہ سے ذکر کیا کہ حضرت سید کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم پول کے سر پرید کت کے باتھ کھیرا کرتے تھے۔ مسیلمہ نے بھی مجڑہ نمائی کے طور پر بنس حنیفہ کے چند اطفال کے سرول اور ان کی ٹھوڑیول پر ہاتھ کھیرا گراس کا بید محکوس اثر نظاہر ہوا کہ تمام لاک مستم ہو گئے اور تنا نے گئے۔

ایک مرتبہ مسلمہ نے ساکہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احاب وہن سے آشوب چٹم اچھا
ہوگیا۔ مسلمہ نے بھی کسی مریض کی آٹھ پر احاب وہن لگادیا گر دو بے چارہ ہمیشہ کیلئے بصارت سے
ہی محروم ہو گیا۔ ایک دفعہ کسی شیر دار بحری کے بھن پر افزونی شیر کی غرض سے ہاتھ پھیرا اور
یرکت کی وعادی تو معااس کا سارا دودوہ خٹک ہو گیا۔ ایک مسلمی جوہ نے درخواست کی کہ میر سے
ہیست سے فرزندان عزیز وحشت سرائے ونیا سے رخصت ہو کر فلد آباد عاقبت کو چلے گئے۔ اب
مرف دوباتی ہیں جن تعالی سے ان کی بھاء اور در ازی عمر کیلئے دعا فرما سیئے۔ اس نے دعا کی اور فرزند
کلال کی کبر سی کا مردہ سنا کر پسرخورد کی بدت عمر چالیس سال بنائی۔ جب دہ غم نصیب شادان و
فرصل مکان پر پہنی تو معلوم ہوا کہ برا از کا کو کس میں گر کر مر گیا اور چھوٹا فرزند جس کے سین عمر
چالیس سال بنائے تھے حالت فرع میں دم تو ڈر رہا ہے۔ غرض تھوڑی دیر ہیں دہ بھی اپنی دکھیا مال کو

ميلمه كذاب كاايك عقلي معجزه:-

چو تکد مسیلمہ خوارتی عادات و کھانے سے قاصر تھالور لوگول کو مجزات کی قتم سے نبوت کی کوئی علامت ضرور چاہئے اسلئے اس نے اپنی جودت طبع سے بھن " عظی مجز سے" تجویز کر لئے سے لور ہو قت ضرورت اشمی سے ا گاز نمائی کا کام لیتا تھالن ش سے ایک مجز ہ سے تھا کہ اس نے محک منہ دائی ہوتل میں بھیر مرغ ڈال رکھا تھالور جب بھی کسی طرف سے ا گاز نمائی کا مطالب جو تا تو ای ایٹرے کو چیش کر دیتالور کتا تھا کہ شک منہ دائی ہوتل میں ایٹرے کو داخل کرتا تو ت بھری کے حیائد امکان سے خارج ہے اور کسی کو و عوتی ہو تو ابیا کر و کھانے حالا تکہ اس نے انڈ ہے کو چند روز تک سر کے بیس رکھ کر زم کر لیا تھا اس طرح انڈا بوٹل میں بآسانی واغل ہو گیا تھا اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلا و ہی مخض ہے جس نے بعد کو بوٹل میں داخل کیا۔

#### نصل 2 رمحاربات مسیلمه کذاب

جس وقت اميرالمومئين ابو بحر صديق في مرتدين عرب كى مركونى كيلي الشكر روائد فرمايا اسى وقت ابو جمل كے يين دعفرت تكر مد رضى الله عنه كو فوق كى قيادت تفويض فرماكر مسيلمه كذاب سے لانے كو بحامه كى طرف جانے كا حكم ديا پھر ان كے بعد شر جيل بن حسنه كوان كى كمك كى غرض سے روائد فرمايا كين عكر ميل مقالعت بي قابو پائے اور ماحول كا كا فى مطالعت كے بغير نمايت جبات كے ساتھ شر جيل كى آمد سے پہلے بى لا الى چيز دى نتيجہ بيہ ہوا كہ عكر ميل كو بزيت بولى مسيلمه اور اس بك مير و فق كے شاديا نے جائے ميدان جگ سے والي ہوئے جب شر جيل كو اس بزر ميت كى اطلاع ہوئى تو وہ وہيں فحر گئے حصرت عكر ميلات نوبى بزيت كا حال اميرالمو منين كى فعد مت بيل لكه تيجا جناب صديق اكبر رضى الله عند نے اس كو يہ جواب ديا كہ تم اميرالمو منين كى فعد مت بيل لكه تيجا جناب صديق اكبر رضى الله عند نے اس كو يہ جواب ديا كہ تم ميرى بدايت پر عمل نہ كيا شي سے كمہ ديا تھا كہ شر جيل كو تمماد سے جيجے روائه كر تا ہوں جب وہ بي تي ان اگر و تا كو يہ جواب ديا كہ تو حب وہ بي تي بنتے بخر جو كہ تو اس وقت لا الى شروع كر تا كيان افسوس ہے كہ تم خود تو استادى شاكر دى كو حب بواس ميں بي طرف نہ درخ كرنا كيونكہ بيل آكر لوگوں كو پست ہمت لور شكت دل كر دو سك ميں اقدام نہ كرنا جائے تي فر جو كھ ہواسو بوال سے دينے كي طرف نہ درخ كرنا كيونكہ يمال آكر لوگوں كو پست ہمت لور شكت دل كر دو سك البت آئے جاكر حد يفد اور حدول كا مقابلہ كرو اللہ تا مين عاص شرك ساتھ مل كرم تدين قضائ سے جماد كرہ عمان اور مرودالوں كا مقابلہ كرو

### بنی صنیفه کی دوسری کامیانی:-

حعرت تحرمة كى طرح شر جيل نے بھى مجلت كر كے جناب خالد بن ولية كى آمد سے پہلے مسلمه كى حربى قوت كا الدارہ سے بيلے مسلمه كى حربى قوت كا الدارہ كے بغير جنگ كى طرح ذال دى جس بيل الدين ہى ناكا كى كا مند ديكنا براجب مسلمانوں كى كر د بر بيت كا علم ہوا قوشر جيل كو سخت ملامت كى اور كما كہ ہارى آمد كا اشخار كے بغير جيش و متى كى جميت پہلے سے ہى فرول تر بحو كى بني ہے كہ و حمن كى جميت پہلے سے ہى فرول تر بوگى ہے اور اس سے دوسلے بورى متى دوسر سے جان كى باقى ماندہ فوج ہى مسلمہ سے مل كى تقى حس بيل بيا نوى الدى تو فود مسلمہ كے باس بيل بيا تى سے جمعيت كير متى جس بيل بيا فورات آتى ہورى تقى دوسر سے جان كى باقى ماندہ فوج ہى مسلمہ سے مل كى تقى درسر سے جان كى باقى ماندہ فوج ہى مسلمہ سے مل كى تقى درس

## اصحاب بدره کی شرکت جماد:-

اس اقاء میں فلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کی کک کیلے ایک وستہ فوج ہمی روانہ فرما دیا جس کے سر سکو ستھ امیر الموشین نے سلط کو تھم دیا تھا کہ اخالد کی المداد کیلئے ان کے عقب میں رہیں تاکہ غنیم خالد کو عقب سے ضرب نہ لگا سکے اس موقع پر حضرت شیخین فی امیر الموشین ابو بحر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنما میں اس بارے میں اختلاف رائے تھا کہ غازیان بدر کو بھی لڑائی میں ہمیجا جائے یا ضیں حضرت صدیق فرماتے تھے کہ ان سے لڑائی میں مدولیت کی اتنی ضرورت ضیں ہے جس قدر کہ ان کی دعا اور یرکت کی حاجت کی حاجت کو میات کو رفع فرما دیا ہے گر حضرت عرفی کی بازوں کی ہرکت سے رہ ذی السنی اکثر آفات و بلیات کو رفع فرما دیا ہے گر حضرت عرفی کی برکت سے درب ذی السنی اکثر آفات و بلیات کو رفع فرما دیا ہے گر حضرت عرفی کی برکت سے درب ذی السنی اکثر آفات و بلیات کو رفع فرما دیا ہے گر حضرت عرفی کی برکت سے درب ذی السنی اکثر آفات و بلیات کو رفع فرما دیا ہے گر حضرت عرفی کی درائے سے القاتی المات پر ضرور مقرد کیا جائے آخر امیر الموشین ابو بحرصد ہی تھے حضرت عرفی کی رائے سے القاتی کر لیا اور اصحاب بدر رضی اللہ عنہ میں ان معرکوں میں شریک ہوئے۔

### مجاعه کی گرفتاری :-

جب مسیلمہ کو معلوم ہوا کہ اسلام کے سید سالار خالدین دلید اس کی سرکوئی کیلئے آپنے تو اس نے بھی اس نے بھی اپنے ال اس نے بھی اپنے اللہ اسلام کے مید سالار خالدین دلید اس کے مید کی طرف سے مجامد من مرادہ ایک جداگانہ سرید لیکن مسلمہ تک وینے میں صرف ایک دن کا داستہ باتی تھا کہ معفرت خالہ نے شرخیل من حسنہ کو مقدمہ الحیش پر مقرد کر کے آگے یو صف کا تھم دیا۔ افغال سے داست کے دفت مجامد سے فد بھیز ہوگئی۔ شرجیل نے مرک ہے جگری کے ساتھ مجامد پہلے بول دیالور مجامد کے آدمیوں کو مادتے اس کا کھلیان کا کھلیان

کردیا۔ مجاعد تن شاموت کا شکار ہونے سے جا گر گر فنار کر لیا گیا۔

اسلام اور كفركي آويزش:

اس واقعہ کے بعد حضرت خاکہ تھی پہنچ گئے اور عقرباء کے میدان میں ڈیرے ڈال کر حرب وقبال کی تیار بول میں مصروف ہوئے ووسرے وال آتش حرب شعلہ زن ہوئی لشکر میں مهاجرین کا رایت سالم موسلا أبو حذیفہ کے ماتھ ش تھا انسار کا جھنڈا حضرت شاست من قیس ا افھائے تنے ووسرے قبائل عرب کے علم اینے اپنے سردادان قبیلہ کے ہاتھ میں تنے مسلمہ اپنا خیمہ و خرگاہ اپنی پشت پر چھوڑ آیا تھا نمار اگر حال بن عفوہ جس کا ذکر اوپر آچکا ہے مسیلمہ کا مشیر خاص اور سر عشر تفااس معرکہ بین مسلمہ کے ہمراہ جالیس بزار فوج تھی اور اسلامی لشکر صرف تیرہ ہزار تک شار ہوا تھا مسلمہ کا بیٹا شر جیل ریز خوانی کر کے ہو صنیفہ کو جوش ولا سے لگا۔ اس نے کما"اے بنی طیفہ" جم این شرم وغیرت کیلے او کیونکہ اگر تم نے پیٹے وکھائی تو تہاری عور نیں اور لڑ کیاں مسلمانوں کی لونٹیاں بن جائیں گی۔ اس لئے چاہئے کہ تم ایتے نک و ناموس پر اپنی جانیں قربان کردو۔ حضرت خالد یے پیلے اتمام جمت کیلیے مسلمہ اور اس کے پیروؤل کو رین حق کی و عوت وی مگر انمول نے کوش قبول سے ند سند سحابہ کرائٹ نے بھی پندو موعظ کا کوئی وقیقہ فرو گذاشت نہ کیالیکن ان کے والهانہ یقین واعتقاد کی گرمجو ٹی ٹیں کسی طرح فرق نہ کیا۔ اب وونوں فوجیں صف آراء ہو کیں۔ مرتدین کی طرف سے سب سے پہلے نمآر مسلمانوں کے خلاف رزم خواہ موالوریوی یامروی سے مقابلہ کرکے حصرت زیدین خطاب کے ہاتھ سے جو امیر المومنین عمر فارون کے بھائی تنے مارا گیا۔ اس دفت تھمسان کارن پڑا۔ دونوں طرف کے داداور داد شجاعت وے رہے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ کی معرکہ فریقین کی قسمت کا فیصلہ کروے گا۔ اسلام اور بکفر کی ہیہ ایسی ڈیروست آویزش تھی کہ اس ہے چیشتر مسلمانوں کو ایسے زیر دست معرکہ سے شاید مجی سابعہ نہ بڑا ہوگا۔

## لشکر اعداء نے سپہ سالار کی اہلیہ محتر مہ سے تعرض نہ کیا:-

الشکر اسلام نے لڑتے لڑتے حضرت خالد کا تھم پاکر چھپے بٹنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ بننی طنیفہ کو حضرت خالد کا تھم پاکر چھپے بٹنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ بننی طنیفہ کو حضرت خالد کے خیمہ میں آوا خل ہوئی۔ اس وقت خیمہ بلی حضرت خالد کی لبلیہ محترمہ موجود تھیں۔ خیمہ میں ایک طرف مجامہ زنجیوں سے جکڑا تھا۔ جمعے حضرت خالد بیچھے نئے وقت اپنی دیمی صاحب کی جم کر آئی میں وقت اپنی دیمی صاحب کی جم محترم کو تم کر کرنا جا ہا مکر

مجاید اس بیس مزاحم ہوا اور کما کہ عورت ذات سے تحرض کرنا شیوہ مردا تی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ اس بی اس کے علاوہ یہ اس وقت میری بھسایہ لور گران حال ہیں اس لئے بہتر ہے کہ عورت کا خیال بھوڈ کر مردول کی جاخبر لو۔ انمول نے یہ خیال کر کے کہ یہ اسلامی سید سالار کی حرم ہیں حمکن ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہو۔ اس صورت میں معلوم نہیں کہ مسلمان اس کا کمی شدت سے انتقام لیں۔ آپ کی حرم محترم سے کوئی تعرض نہ کیا۔ البتہ خیمہ کو بھاڈ کر دیزہ کردیا۔

## حضرات ثامت زيد اور ابو حذيفةً كي رجز خواني :-

اب، و صنید آگے یو ہے کر مسلمانوں ہے از سر نو مبادرت خواہ ہوئے۔ اس وقت مسلمان نشہ شماوت و جان بازی بیل سر شار ہے۔ جناب فاسے تن قیس نے لشکر اسلام کو مخاطب کر کے کہ اس اللہ علاور اللی بیل بیل جاؤ اور و شمن کی کثرت تعداو سے سر عوب ہو کر بہت ہمتی ہے کام نہ لو۔ اللی بیل اٹل عمامہ کے ارتداد ہے ہی اراور اہل ایمان کی کم ہمتی ہے عذر خواہ ہول، یہ کہ کروہ نمایت بے جگری ہے غنیم کے قلب اشکر میں جا تھے اور واو شمی ہمتی ہے عذر خواہ ہول، یہ کہ کروہ نمایت بے جگری ہے غنیم کے قلب اشکر میں جا تھے اور واو خواہ عت و مراج بن ایا۔ اس کے بعد امیر المو متین عمر من خطاب کے ہراور معظم حضر ت زید من خطاب فی نمار کی تعالیم نہ ہول گا جب تک کہ اعداء کو زید کی کا جائے گل کیا گین اب میں اس وقت تک کی ہے ہمکام نہ ہول گا جب تک کہ اعداء کو منزم نہ کر لوان۔ اے توحید کے علیم دارو! توحید کی ابانت منزم نہ کر لوان۔ یا خود بی جرعہ شماوت نہ فی لول۔ اے توحید کے علیم دارو! توحید کی ابانت میں کر عوب نہیں کر عتی اعداء کی گڑت اور اپنی قلت تعداد ہے خالی الذیمن ہو کر و مثمن کا صفایا مرعوب نہیں کر عتی۔ اعداء کی گڑت اور اپنی قلت تعداد ہے خالی الذیمن ہو کر و مثمن کا صفایا کر دو" حضرت ابو صدید نے جان قارو! تم اعلاء کی تا اللہ کی خاطر و تیا ہیں تھے گئے ہو۔ آج تو حدید کی بات مرد۔ اے توحید کے جو آئ اور آئی اور اس کے آئی کی احکام و نیا ہیں تھے گئے ہو۔ آج تو حدید کی بات کی لیا اے صاحلان قرآن! قرآن اور اس کے آئی ادکام و نیا ہیں تھے گئے ہو۔ آئ تو توحید کی بیا اس کو آئی اور اس کے آئی ادکام و نیا ہی تھے شریا کھی "

### حضرت خالةٌ نے ہلہ بول دیا :-

اب عفرت قالد نے یک میک بلد بول دیااور النگر اسلام الله اکبر کے نفرے بلند کر کے بنی منیفہ پر اس طرح ٹوٹ چڑا۔ جس طرح کرستہ شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ الل ارتداد اس حملہ کی تاب ند لا کر چیجے ہٹے پر ججور ہوئے۔ آتش خرب جوش و خروش کے ساتھ شعلہ ذان بوجاتا اور کی مرتدول کا۔ انتی معرکول میں سالم مولی ابو مدیقہ اور زیدین خطاب وغیرہ برے اے اکار ملت شریت شاہ سے سیراب

ہو گئے۔ یہ و کید کر حضرت خالد بنے تھم دیا کہ کوئی ایسا نشان ﷺ کرو۔ جس سے فورا معلوم ہو سکے کہ جمارا کون سا پہلو کر ور ہے اور کس حصد فوج کو کتنا نقصان پنچا ہے تاکہ اس کی فورا طافی کی جا سکے۔آخر نشان قائم سکے گئے لیکن مسلمانوں کو اٹنا نقصان جان بر واشت کرنا پڑا کہ اس ہے ویشتر کسی لڑائی میں اس کا تجرب نہ ہوا تھا۔ مماجرین، انصار اور اہل قری کی بہسد بوی تعداد میدان جانستان کی نذر ہو گئی۔

### مىيلمە كى ہمت مرداند: --

مسلمانوں کے مسلسل جدہ جدد اور ولولہ اگیز بور شوں کے باہ جود مسیلمہ میدان کارزار بیں اس طرح جم کر از رہا تھا کہ گویا کوئی آئی یہ ج قائم ہے۔ باہ جود ضعف پیری کے اس نے ذرہ ہمر ہیں اپنی اپنی جگہ سے جنبش نہ کی۔ بنی طنیفہ اس کے اردگرد خوب واو شجاعت وے رہے ہے۔ حضرت خالد سیفٹ اللہ نے یہ محسوس کیا کہ جب تک مسیلمہ کو موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے دشن پر غلبہ بانا محال ہے اس لئے آپ اس کو مشش میں سرگرم عمل ہوئے کہ کوئی موقع ملے تو خود مسیلمہ پر چرکا لگایا جائے۔ بنی طنیف کے مقتولوں کی تعداد کو شمدائے مسلمین سے بہت تیادہ میں مگر انہیں اپنی کش تداد کے لحاظ ہے اسے مقتولوں کی بچھ تیادہ پرواہ نہ تھی۔ یک وجہ تھی کر انہیں اپنی کشوت تعداد کے لحاظ ہے اسے است مقتولوں کی بچھ تیادہ پرواہ نہ تھی۔ یک وجہ تھی کہ ان کے جوش میں کسی طرح کی نہ آئی تھی لور ان کے اندر اسلامی حملوں سے کی خاص ضعف کے آثار نمایاں نہ ہوئے تھے۔

## فالدى كارنام ال

اب حضرت خالد من معران کاردار میں نظے۔ اس دقت اس میران کاردار میں نظے۔ اس دقت اس شیر کی آیہ ہے کہ رن کانپ رہا ہے ہا کا صحیح نقشہ لوگوں کے سامنے تھا حضرت خالد نے اپنے مقابلہ میں مبارز طلب کیا۔ اب دو دو سرماح ریفوں کا سامنا ہونے لگا۔ حضرت خالد کے مقابلہ پر جو مسلمی آیا آپ نے تعالم بی ہا تھا۔ یہ بی ہاتھ ہے اس کا کام تمام کردیا۔ غرض حضرت خالد نے تن تنا مسلمی لفکر کے تمام برے بوے ای گاکام تمام کردیا۔ غرض حضرت خالد نے تن تنا مسلمی لفکر کے تمام برے بوے ایک کام اور ایم اقبال پر چلنے گئی۔ نب حضرت خالد نے مسلمہ کو پکارا اور پہند دوسرے مطالبات کے علاوہ از سر نو اسلام قبول کرنے کی دھوت دی۔ اس نے یہ مطالبات بہتد دوسرے مطالبات کے علاوہ اور اگر ای طرف لیے لور اے ازائی پر مجبور کرا چاہا مگر دو مست در کرد ہے۔ جناب خالد محموز اوردا کر اس کی طرف لیے لور اے ازائی پر مجبور کرا چاہا مگر دو طرح دیکر دور نکل گیا اور اس کا لفکر بھی تاب مقاومت نہ لاکر متنشر ہو گیا اب بنس حنیفہ نے مسلمہ ہے کہا کہ عون خدادندی کیا ہوئی ؟

كينے لكا ہر محض كو چاہئے كد است الله عيال اور نك و ناموس كيلے لات يه موقع ان باتول ك وريافت كرنے كا نہيں ہے۔

### يراء بن مالك كي شجاعت و جانبازي :-

محکم نن طغیل نے جو مسیلمی لشکر کے میںند پر تھا اب مسیلمی لشکر کو ایک نهایت وسیع و عریض باغ میں جو وہاں سے قریب واقع تھا۔ تھس جانے کو کما۔ بنی منیفہ جسٹ باغ میں پناہ مزین ہوے اور محکم بن طفیل کو ایک ساعت تک مصروف بیکار دہا۔ یمال تک کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بڑ کے اسے تحق کیا۔ جناب عبدالرحمٰن نے ایسے وفت میں اس کی گرون میں نیزہ مار کرا ہے بلاک کیا جبکہ وہ اپنی قوم کو خطبہ دیتا اور بنبی صنیفہ کو اثرائی کیلئے برا ایخند کررہا تھا۔ بنی طیفہ نے باغ کا دروازہ مضبوطی سے مند کر لیا تفا۔ مسلمانوں یس براء عن مالک ایک نمایت سورہا بھادر سپائی تھے۔ انہول نے حضرت فالدین ولیڈ سے در خواست کی کہ مجھے خدا کیلئے اس باغ میں ڈال دو انہوں نے فرمایا کہ ہم تنہیں دستمن کے ہاتھوں میں کیونکر دے دیں؟ براء نے تشم ولائی کہ مجھے ضرور اندر ڈال دو۔ ان کے اصرار والحاح پر انہیں صدیقہ کی د بوار پر چڑھا دیا گیا۔ وہ اندر کو کو دے اور حدیقہ کے دروازہ پر جاکر کمال شجاعت کے ساتھ سینکٹرول براروں وشمنوں سے لڑنے لگے اور نمایت بمادری کے ساتھ وروازہ پر قبضہ کر کے اسے مسلمانوں کے واخلہ کیلئے محمول دیا۔ اسلامی لٹکر قوراً اندر داخل ہونے لگا۔ باغ میں نہایت خونریز لڑائی ہوئی جس میں جانبین کا سخت نقصان ہوا۔ بنی حفیفہ نے نمایت محاور کی سے مقابلہ کیا اور اس وقت تک کرور کی کا اظمارند کیا جب تک کہ سیلمہ کا تعش وجود صفی جس سے محونہ ہو گیا ہے باغ جس میں سیلمہ اور اس کے برار با بیرو المیر بری کی طرح ذراع کے گئے، لافر کے عام مصورم تھا لیکن بعد کو كرت موت كے باعث صديقة الوت كے نام سے معمور بوكيا۔ آخر جب ظيف مامون عباى كا زمانه آیا تواسحات بن الی تمیمہ نے اس جگہ ایک عالیشان جامع مسجد تغییر کرائی۔

## ميلمه كالخلّ :-

جب مسیلمہ کو فلاح، استقاری کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو ذرہ اور خود بہن کر گھوڑے پر سولم ہوا اور ایک دستہ فوج کو ساتھ لیکر لڑتا ہمر تاباغ سے باہر قطا۔ جوب عی باغ سے باہر آیا سید المشہداء حمزہ کے تا حل وحتی نے جو اس سے پیشتر مسلمان ہوچکا تھا اور لشکر اسلام میں شامل تھا اسے ابیا نیزہ باراکہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرسکا۔ معاویس شھڈا ہوگیا اور حضرت زید من خطاب نے رحال بن حنوہ کو جرعہ مرگ چکھا کرواصل جنم کیا۔ مسیلمہ کے قتل میں دراصل وہ مسلمانوں

نے حصہ لیا تھا۔ ایک احتی نے اور دوسر اایک افسادی نے پہلے وحتی نے ایک نیزہ رسید کیا۔
جو نمی اس پر نیزہ پڑاانساری اے اپنی تکوار پر لے لیا۔ وحتی نے مسیلہ کا سر تھا کر کے نیزے پر
چڑھایا اور ایک عیار و فقنہ کر متنبی جس نے زمانے میں ہلچل ڈال رکھی تھی اس حسر سے آباد و نیا ہے
بصد حسر سے واندوہ کوچ کر گیا۔ وحتی یؤے فخر کے ساتھ کما کرتا تھا کہ میں حالت کفر میں ایک
مقد س ترین بستی کو جام شہادت پلا کر جنم کے طبقہ اسفل کا مستحق ہوچکا تھا لیکن اس منعم لا برال کا
شکر واحسان ہے جس نے دین اسلام کا رہیر سعادت میری گردن میں ڈالا اور تا سکہ اللی نے ایک
بدترین انسان کو میر سے ہاتھ سے قتل کر اے کسی حد تک میرے جرم کی تلائی کراد کی
لفتکر اسلام کی فتح : –

جب مسلمہ بادائیا تو بنی عنیفہ سخت بد حوالی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے جن پر چاروں طرف سے کوئی کر اٹھانہ رکھی گر چاروں طرف سے کوار پڑنے گی۔ بنی عنیفہ نے بھی اپنی طرف سے کوئی کر اٹھانہ رکھی گر قدوسیوں نے طاقو تیوں کو بار بار کر ان کے پر نچے اڈا دیئے۔ آثر قصر او بداو کو بو ند خاک ہونا پڑا اور مسلمی اقبال آنا فانا وامن اوبار میں روبوش ہوگیا۔ ان معرکوں میں بنی عنیفہ کے اکیس بزار اور اگل اسلام کے چیہ موسائھ آدمی کام آئے تھے۔ ایک مسلمی نے حصر سے عاصف تن قیس کی ٹانگ کائ ڈائی تھی لیکن ان کی شجاعت ویکھئے کہ انہوں نے اس کو بی ٹانگ اس دور سے ماری کہ معاطائر روح قض عصری سے پرواز کر گیا۔ گر اس صدمہ کی وجہ سے انہوں نے خود بھی عنان حیات وار

حضرت سيف ألله كفار مقتولين كي لاشول ير:-

ا مختام جنگ پر جعرت خالد نن دلید مجاعہ کو اپنے ساتھ لئے ہوئے مقولین اعداء کی طرف گزرے اور تھم دیا کہ مسلمہ کی لاش تلاش کی جائے چنائچہ مقولوں کی دیکہ بھال شروع موئی۔ خالد رفتہ محکم الیمامہ کی لاش پر پہنچ جو ایک وجیہ آدی تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا کی مسلمہ ہے؟ مجاعہ نے کہا ہے وجیمہ و خوبروآدی تو شحکم بن طفیل ہے۔ پھر ایک کم روز روفام پہنی ناک والے آدی کی لاش پرے گزرے۔ مجاعہ کنے لگا جس لاش کی آپ کو تلاش ہے ہو کی میں اس کے معالی سے بید وکی کر محال اور کی کہ دیا تھا ہو کہا کہ کیا کی اس درار تھے اور کہا کہ کیا گئی میں زو ساد کیا ؟ اس کے معد رو جیل ، دمیم اور الشنی کی لاشوں کو وکی کر کما کہ کیا گئی تماد ہے سردار تھے اور کی تم پر حکومت کرتے تھے؟

### مجاعه کی حیرت انگیز فریب کاری :-

جاء انتائی عیاری اور فریب کاری ہے کام لیکر کینے لگا کہ یکی لوگ میرے مردار سے لیکن آپ ان لوگوں کے قبل پر ناذال نہ ہول کو گلہ جن لوگوں ہے آپ کو اب تک سابقہ پڑا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سب ہے زیادہ لاائی کیلئے چھر رہے تھے اور دوسر دل پر سبقت کر کے طرح جنگ ڈال دی تھی طال تکہ بنی حفیفہ کی فوجوں کی فوجوں کی فوجی اور ان سے ذیادہ جنگ آزا بہادر نہر داڑیا ہوئے بان ور گئے بنوز چھے ہیں جن سے قلعے اور حصون چھر بے پڑے ہیں۔ اس لئے مناسب ہے کہ ان لوگوں کے پاس جلد صلح کا پیغام چھیئے اور آپ تحفظ و بناء کیلئے مصالحت و آشی کا شیوہ افتیار کینے اور آپ تحفظ و بناء کیلئے مصالحت و آشی کا شیوہ افتیار کینے اور آگر آپ مصالحت کی سلسلہ جنائی کروں جو تک لشکر اسلام کو بہت یوا مال تغیمت ہا تھ آیا تھا اور طرف سے مصالحت کی سلسلہ جنائی کروں جو تک لشکر اسلام کو بہت برا مال تغیمت ہا تھ آیا تھا اور حضر سے مالد آئیں کو کر کے بات و کر کے بات و کر کے بی آبادہ کر ۔ ہیں ان کو اطاعت انتھاد کر نے پر آبادہ کر۔ ہیں ان کے جاتوں تو آپ کے متعال مسلم کو باور ان کو اطاعت انتھاد کر نے پر آبادہ کر۔ ہیں ان کے جاتوں کو ایک متعلق مسلم کر لوں گا۔

## عورتوں اور پچوں کوسلح کر کے فصیلوں پر کھڑ اکر دیا :-

عجاعہ یمال سے اہل بیامہ کے پاس گیا۔ اس وقت قلعوں میں عور تول، چوں ، دیماروں اور شیوخ فائیہ کے سوانور کوئی نہ تفلہ مجاعہ نے اس وقت تلعوں سے مسلح کیا۔ عور تول سے کہا کہ وہ اسیاد کی فرشر پناہ کی فصیل پر چڑھ جا کیں۔ بجر وہ اسیاد کی خری شر پناہ کی فصیل پر چڑھ جا کیں۔ بجر وہ حضر سے فالد کے پاس والی آیا اور کمنے لگا کہ قلعہ دالے توآپ کے شرائط صلح کو ہر گر منظور منیں کرتے۔ فالد نے بمامہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی فصیلیں جھیاروں سے چہکی انظر آئیں۔ حضر سے فالد کو بدو کھے کر بھین آئیا کہ غنیم کے قلعہ فوجوں سے معمور جی اور مسلمان افر کو تو ہوئے ہی ایک عرصہ گرد چکا تفاد اس لئے جانب فالد کے بہت تھک گئے تنے اور لڑائی شروع ہوئے ہی ایک عرصہ گرد چکا تفاد اس لئے جانب فالد نے بہت تھک گئے تا وال فالماد فر بلا۔ مجانہ نے اس سے انکاد کیا۔ آخر فالد نے جو تھائی مال و اسہاب اور ذشن مزروعہ و غیر مزروعہ اور باغات اور چو تھائی مال و اسہاب و غیرہ منظور کرے صلح کرئی ۔ جو تھائی مال و اسہاب و غیرہ منظور کرے صلح کرئی ۔ جو تھائی مال و اسہاب و غیرہ منظور کرے صلح کرئی ۔

جب معامرہ صلح لکھا جاچکا اور خصرت خالد ' قلعہ کھول کر ان میں و ظل ہوئے تو یہ معلوم کر کے ان کی جیرے کی کوئی انتانہ رہی کہ وہاں عور توں، پچوں اور ضعیفوں کے سوالور کوئی نسیں ے۔ فالد نے تجابہ سے کہا کم ضعہ! تو نے میرے ساتھ دفائی اور قریب سے صلح نامہ تکھوایا۔
عجابہ نے عرض کیا "اے امیر السلمین! اگریں حیلہ نہ کرتا تو میری قوم میں کسی قشم کی
استطاعت باتی نہ رہتی۔ میرا قصور معاف فرایے۔ میں نے ان کی رسوائی کے فوف سے حیلہ
سازی کی اور اپنی قوم کی جس قدر فدمت جھے ہے ہو کی میں نے کی "افسوس ہے کہ ہوتے وقت
قوم مسلم میں ہزاروں نگ اسلام افراد ایسے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد اور حصولی عزو جاہ کیلئے اسلام کو
ذمی کرتے ہوئے افیاد کا دست جورواستیداد مضبوط کر رہے ہیں۔ ایسے بدختوں کو مجابہ کے
فریق عمل سے سبق آنا ہونا چاہئے۔ حضرت فالڈ مجابہ کا جواب سن کر فاموش ہو کے اور
باوجود کیکہ یہ معاہدہ دعا اور فریب سے کروایا تھا اس کو قائم رکھا۔ مجابہ کی تحریک سے بندی حقیقہ
کے ساتھ ممتاز افراد ختنے ہوئے جنہوں نے حضرت فالڈ سے صلح کرکے ان کے ہاتھ پر دیوست
کی اور مسلمی عقائد سے توبہ کرکے از سر فو طلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یاد رہے کہ کیامہ کی

امیرالمونین کا فرمان که تمام بالغ مسیلی به جرم ارتدادقل کے جائیں:-

اس انتاء علی امیر المو منین ابو بحر صدیق نے مسلمہ بن وقش کے ہاتھ حصرت فالد کے نام ایک فرمان بھیجا جس میں لکھا تھا کہ اگر قدائے عزیز ویر تر مر تدین پر فتح یاب کرے تو بسی صفیفہ میں ہے جس قدر افراد بالغ ہو چکے ہوں وہ سب بہ جرم اد قداد افق کئے جائیں اور عور تیں کم سن افر کے حراست میں لے لئے جائیں لیکن امیر المو منین کا فرمان پہنچنے سے پیشتر حضرت کا فرمان پہنچنے سے پیشتر حضرت مالڈ معاہدہ کی سخیل کر چکے تھے۔ اس مجبوری سے اس محم کا نفاذ نہ ہو سکا۔ چند سال پیشتر مرزائیوں نے افغائشتان میں نعمت الله مرتد کے سکسار پر یہ کتے ہوئے برا اور هم مجانا تھا کہ مرزائیوں نے افغائشتان میں نعمت الله میں مرتد کے سکسار پر یہ کتے ہوئے برا اور هم مجانا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے ہیں تو انہیں چاہئے کہ آپ کے اس محم کو دلیل راہ بمائیں۔ اگر امیر الموسنین کا بیہ محم مفتائے شریعت کے عین مطابق اور واجب الا تباع ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے طریق تو یم کو چھوڑ کر مطابق اور واجب الا تباع ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے طریق تو یم کو چھوڑ کر مطابق اور واجب الا تباع ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے عم سے واجب الاتل نہ قراریا کیں۔

مفتوح نومسلمول كاوفد مدينه منوره كو:-

حضرت خالدین ولیدا نے بنبی حفیقہ کے ایک گروہ کو وفد کی حیثیت سے امیر الموسنین ک

جمنور میں اپنے عربیند کے ساتھ مدید منورہ روانہ کیا جس میں سیلمہ کے بارے جانے اہل مال یہ حقور میں اپنے عربیند کے مارے جانے اہل عالم یہ نے، معاجه ملح مرتب ہونے اور بنی حنیفہ کے از سر تو اسلام لانے کا مفصل حال ورج تھا۔ امیر الموشنین ابو بحر صدیق نے اٹل وقد کو بھال عزت باریاب فرمایا اور ان لوگوں سے سیلمہ کی من گفرت وجی کا کلام سند امیر الموشنین نے فرمایا واللہ بیا خالق ارض و ساء کا کلام شیں بوسکہ وہ قالت ہے بہتا ہر مقتم کے عیوب سے پاک و منز ہے اس کے بعد امیر الموشنین نے اہل وقد سے فرمایا جو آئی قوم میں رہو اور اسلام پراستھامت اور شامت قدی کا شوت دو۔ جس سے التھ اور سال کا رسول یہ حق فوش ہول۔

## معرت فاروق اعظم کا عمّاب فرزندگرای پر:-

اس معرک میں جس طرح خلیفہ اول حضرت ابو بحر صدیق کے فرزند گرای حضرت ابو بحر صدیق کے فرزند گرای حضرت خبدادہ مبناب عبداند من شریک ہوئے ای طرح خلیفہ ناتی امیرالمو میں عمر فاروق کے صاحبزاوہ جناب عبداند ن عمر بھی شریک غزا تھے۔ جب بشکر اسلام مظفر و منصور مدید منورہ وابی آیااور حضرت عبداند نے اپنے دالد محترم سے ملاقات کی تو حضرت فاروق اعظم نے ان سے فرایا" یہ کیابات ہے کہ تمہادا بچا (حضرت ذید من خطاب ) تو شہید ہو اور تم زندہ رہو ؟ تم ذید ہے پہلے کیول نہ مارے گئے ؟ کیا تمہیں شادت کا شوق نہ تھا؟ "جناب عبداند نے عرض کرد آاے والد محترم! بچا صاحب اور میں ووقول نے حق تعالی سے شادت کی درخواست کی تھی ان کی دعا ستجاب ہوئی کین میں اس سعاوت سے محروم رہا مالا تکہ بچا صاحب کی طرح میں نے بھی تمنائے شادت کی سکیل میں اپنی طرف سے کوئی وقید فروگذاشت نہ کیا تھا۔

## صحابه كرام جو جنگ يمامه مين شهيد موت :-

جنگ بیامہ میں حضرت سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب رضوان اللہ علیم علیم علیہ بھرے۔ لئن اثیر نے ان میں سے مندر جہ ذیل انتالیس حضرات کے اسائے گرای تلمبند کے جی ان اثیر نے ان میں سے مندر جہ ذیل انتالیس حضرات کے اسائے گرای تلمبند کے جی ان معفر ان عباد این بھر انسادی اشعملی جو غزوہ بدر اور دوسر سے غزوات میں شریک تھے۔ (3) عمباد انسادی جو جنگ احد۔ (4) عمبر این اوس شریک احد۔ (4) علی عاصر ان علیہ انسادی (5) عمارہ این حزم انسادی جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ (6) علی نتیجہ انشان ماد شد۔ (7) عائم این ماعمل انسادی۔ (8) فروہ بن نعمان جو جنگ احد میں شریک تھے۔ (9) میں تشریک انسادی شریک جنگ احد۔ (10) سعد بن جماز انسادی شریک تقریبوں اسد۔ (10) سعد بن جماز انسادی شریک تقریبوں اسد۔ (11) ابود جاتہ انسادی بردی۔ (12) سلمہ این مسعود این سنان انسادی۔ (13) سائب

علامہ بلاذری نے جو فہرست دی ہے اس میں حضرت ابو حذیفہ بن عتب بن ربیعہ جو امیر معاویلاً کے مامول اور بدری صحافی ہیں اور ان کے غلام ابو عبداللہ سالم لور بعض دوسر ، حضرات کے نام بھی پائے جاتے ہیں اسی طرح بعض مؤر خین نے چنداور نام بھی بتائے ہیں۔

#### باب نمبر5

# سجاح بنت حارث تخميه

جی طرح موسم مرسات کے آغاز بھی ہمیا ارض پر طرح طرح کی نئی مخلوق طاہر ہونے

گئی ہے سیکول مسلم کے کیڑے کو اے اوحر اُوحر دیگتے دکھا کی دیے ہیں فور ہزادوں لا کھوں

چھے فضائے میے پر مسلط ہوجائے ہیں۔ ای طرح حضرت مفخر موجودات سلی اللہ علیہ وسلم

جب قصر نبوت کی سیمیل فراکر اس فراب آباد عالم صوری ہے او جمل ہوئے، ہسیوں، ہوا

پر ست مرحی اٹھ کھڑے ہوئے اور بھول نے خود ساختہ نبوت کی دکا نمیں کھول کر اپنے تقدیل کی

و کھاد بھی نبوت کی دکان آرائی کا حوصلہ ہوا۔ بعض مور خول نے اسے سجاح ہمت حارث من ضوید

و کھاد بھی نبوت کی دکان آرائی کا حوصلہ ہوا۔ بعض مور خول نے اسے سجاح ہمت حارث من ضوید

میں پیدا ہوئی اور اس کا تشود تما عرب کے شال مشرق بین اس سر زبین بی ہوا ہوآ بکل عراق

عرب کملاتا ہے اور شاید اس کو دو دریاؤل و جلہ و فرات کے مائین واقع ہونے کی وجہ سے الجزیرہ

عرب کملاتا ہے اور شاید اس کو دو دریاؤل و جلہ و فرات کے مائین واقع ہونے کی وجہ سے الجزیرہ

کی کتے ہیں۔ سجاح قدہ با عیسائی اور نمایت فصیحہ و بلیفہ اور بار حوصلہ عورت تھی۔ اسے تقریر و کویائی بین یہ علی مامل تھا اور جدت فیم ، جودت طبح اور صلاحت دائے میں نظیر ند رکھی تھی۔

اس کے علاوہ اپنے ذباری کی مشہور کا جنہ تھی اور کماکرتی تھی کہ میری اور معنی کا بہ بی رائی ہو اس کی ایک بی دائے کہ ہو اس خواوں خالم ہو کہ ایک بی دائے ہو اس سے خواوں کا جنہ تھی اور کماکرتی تھی کہ میری اور معنی کی ایک بی دائے جملہ صفات ایسے نہ شروی کی صدر آگئی ناکام و بر مراور پر اُس کی کا ذائہ تھا اور طام ہو ہو کہ کی صدر ان سے خواوں کی جو کہ کی صدر آگئی ناکام و بر مراور پر جو کی کی صدر آگئی ناکام و بر مراور پر کھول

د عویٰ نبوت :-

جب سجاح نے اپنی ہو نماد فطرت پر نظر کی اور دیکھا کہ مسلمہ نے استر ہیری پر و موئی نبوت کر کے اتنا عروج و اقتدار حاصل کر نیا ہے اسے بھی اپنے جو ہر خداواو سے فائدہ اٹھا کر پکھ کرنا چاہئے تو مسلمہ کی طرح نبوت کا کاروبار جاری کرنے کے قضیہ پر خود کرنے گی۔ آئز جو نمی سید العرب واقعی علیہ الصلاق والسلام کی خبر وفات سی نبوت اور و جی الئی کی د عویدار میں بیشی۔ سب سے پہلے بنس تغلب نے اس کی نبوت کو تشلیم کیا جن کی دجہ سے اس بی ایک گونہ قوت آئی۔ فی میں عران جو یو تغلب کا ایک نامور سر وار اور عیسوی المذہب تھا۔ دین مسیمی چھوڑ کر سجاح پر ایمان نے تبلغ کا سلسلہ شروع کیا چنانچہ

مسجع د متنا عبار تون میں خطوط لکھ لکھ کر تمام قبائل عرب کو اپنے کیش جدید کی دعوت دی۔ جن کی وجہ سے صدیا عرب لات اسملام سے محروم ہو کر ہادیۃ جمالت وبادیہ مثلاثت بی مر کردال مونے گئے۔ مالک ائن میر ورکیس بنی خیم کے نام بھی آیک خط لکھا تھا۔ وہ اس محتوب کی فصاحت وبلاغت س كراس كاكرويده دوكيار سر المحول يربيل كريب سا دوالور ترك اسلام كرك مرتد و کیا۔ بہت سے دوسرے قبائل تھی ترک اسلام کر کے سواح کے طقہ جوش ہو مکے جن یس ادعف بن قیس اور مادث بن بدر چیے معزز شرفاء اس کی حایت می تمایال سر کری کا اظهار كردے عقد اس كے بعد زيادہ اس بال بنى اياد كے لوگول كے ساتھ ، عقد اس بال، بنى نمر ك سأته سليل بن قي ابن شيبان كى معيت بن اس ك نظر بن آشال موك اور ساح ك جعندے تلے ایک نشکر جرار جمع جو حمیاس لئے اب دہ اپنے سب سے بیزے دعمن لینی اسلام کے (معاذ الله) ملع في كي تديرين سويح لكيد حضرت سيد العرب والحيم صلى الله عليه اللم ك وصال کے وقت قبیلہ بنی متیم کے اندر اسلامی عمال اس تضیل سے تصد قبائل رباب، موف اور انباء میں زیر قان بن بدر قبائک مقاعم اور بلون میں قیس بن عاصم ہو عمرو بن مغوان بن صغوان ، ہو مالک میں وکیع تن مالک لور حظلہ میں مالک بن ٹو برہ یہب خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر مشہور ہوئی تو صفوان حمد قات بنی عمر واور زیر قال رباب، انباء اور عوف کے مد قات ليكر خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين مدينه حاضر موسئ ليكن قيس ائن عامم مقاعس وبلون کے صد قات وصول کرے منتقبل کے انظار میں بھارہد باتی رہے وہ لوگ جو اسلام پر علمت قدم تھے وہ ان لوگول کے فتنہ و فساد میں الجھ مجئے جو عواقب امور کا انتظار كردب ستم يا علائيه مرتم و ك تفر ال اثناء ش عال مند مادث في الى د وى نبوت ك ساتھ خردج کیا اور این جروول کو لئے ہوئے مدینہ منورہ پر تمل کرنے اور مسلمانوں سے الانے کو چلی۔

#### عروج واقبال كادور:-

بنی تمیم میں انتظاف تو پہلے ہی تھا سجاح کے تروج نے آگ پر تیل کا کام دیا۔ مالک بن لو یرہ نے سچاح سے مصالحت کرلی اور اسے مدید پر فوج کشی کرنے سے روکا اور کہا کہ آپ سر وست مسلمانوں سے کسی طرح عہد دیر آئیس ہو سکتیں۔ اس لئے سچاح نے اسلامیوں سے ایمجنے سے ویشتر عربوں کو باہم او انے اور غیر مسلم اعداء سے شیئے کی صلاح ٹھر الی۔ مالک بن نو یرہ نے اسے بنی حمیم پر حملہ کرنے کی تتح بیک کی۔ سجاح کا فشکر سیل کی طرح بنی تمیم پر پڑا۔ بنی حمیم سجاح کے تملہ کی تاب نہ لا کربے اوسان ہمامے اور وکیج بن مالک سجاح سے مل حمیا۔ البت سجاح کی فوج کٹی بیامہ پر:-

حجات نے ای رات ایک مستم عبارت تیار کی اور منح کے وقت فوج کے مر داروں کو جح کر کے کہنے گئی کہ اب میں ومی الی کی ہدایت کے سموجب بمامہ پر جملہ کرنا جائی ہوا۔ بمامدوہ جگہ منی جمال مسلمہ کذاب مشہور مدکی نبوت کوس انا والا غیری جارہا تھا۔ سجاح فوج کثیر کے ساتھ ارض بمامہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اوھر امیر الموشین ابو بحر صدایق نے معرف خالد من ولید کو ایک گئی روانہ فرملیا۔ شر جیل من حدتہ اور معرف کو ایک گئی روانہ فرملیا۔ شر جیل من حدتہ اور معرف محرمہ این ایم نمروانہ اسلام کے دو مشتر کہ وشمن باہم نمروانہ اور کو بیں قومہال سے بیچے ہٹ آئے ا

بہ مسلمہ کو سیاح کے وعولی نبوت اور اس کے لفکر کے سر پرآ گئیے کی اطلاع کی تواس کی سلمہ نے یہ مسلمہ کو سیاح کی اطلاع کی تواس کی سلمہ نے یہ خیال کرے کہ اگر سیاح سے تورض کیا جائے گا اور اس سے فر بھیرہ کی نوست آئے گی تو او حر ثمامہ من اٹال بمامہ بی اس سے ضرور چیڑ چھاڑ کرے گا اور دوسر می طرف شر جیل من حسنہ بھی صاکر اسلام کو لیکر شخون سور خار محری پرآبادہ ہو جا کیں گئے اس لئے اس نے آئے کل بور بین تو مول کی طرح حرب و پیکار کے جائے عیار می و کیاوی کے اس لئے اس نے آئے کل بور بین قو مول کی طرح حرب و پیکار کے جائے عیار می و کیاوی کی ایس ہولیا و نفائیس بھی کر اس سے دوستی مید اگر نے کا ڈھٹک ڈال اور کملوا بھیا کہ پیلے عرب کے کل بلاد نصف ہمارے تھے اور نصف جید اگر نے کیا جو تو دو می بیغام ویا کے گئے کہ کیاں اشتیاق سے آگر میش کے جائے ہوں اور یہ بھی پیغام ویا کہ کے گئے کہ کیا ہوں در ہو کی وہ تو دو کی ذرہ نوازی ہو گی۔

جان نے لما قات کا اجازت دی۔ عشق و محبت کی کمند میں تھانسنے کی تدبیر:-

مسلمہ بنس صنیفہ کے جالیس ہوشیار پیروول کو ساتھ کیکر سجاح کے پاس کا جا اور بوے تاك اور اللت سے ملااس كى صورت وسيرت اور صاحت و ملاحت كا نظر غائر سے مطالعہ كيا اور حالات گردد بیش کا اندازہ کر کے بیتین مو کیا کہ اس سے جنگ و جدال کے ذریعے سے بیش بانا وشوار ہے عورت ذات عشق و محبت سے كمند ميں پينساكر عى دام كى جاسكے كى مسيلمد ف سجاح ے در خواست کی کہ آپ میری وعوت قبول کریں اور میرے شیمہ تک تشریف لے جاکر مجھے سر فراز فرہائیں دہیں پہنچ کر میں آپ کی رنگین میانی سے فائدہ اٹھاؤں گا اور اس مقام پر ہم وونوں ا ٹی اٹی نبوت کا تذکرہ در میان میں الا کی گے۔ سجاح جو چراب حزم ددور اندیثی سے بالکل عاری مٹی فورار ضامند 🗷 گئی اور یہ بھی وعدہ کر لیا کہ دونوں کے آدی خیمہ سے دور رہیں گے کسی کواندر جانے کی اجازت نہ ہوگ۔ اس کامیانی پر اس ویر فر توت کی باچیس کمل گئیں اور چیٹم ول حصول مقصد کے نور سے روش 📲 گئے۔مسلمہ ملاقات کر کے داپس آیا اور جوش مسرت اور فرط انبساط ے پھولا جاہے میں نہ ساتا تھا۔ تھم دیا کہ ایک نمایت خوش نمااور پر تکلف خیر فورا نصب کیا جائے۔اس تھم کی آغافا فا تھیل ہوئی۔مسلمہ نے اس محبوب وانواز کا کشور دل (فح کرنے کے لئے اسے اعلی فتم کے اسباب عشرت اور سامان زینت سے آراستہ کیا۔ انواع و اقسام کے عطریات میا کے اور فیمہ کو ہر طرح سے ماچنا کے تجائد عروی مادیا۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو مکنیں تو حور طلعت سچارج بن سنور کے اور جو بن تکمیار کے حسن و لطاخت کے پھول برساتی معثو کاند انداز ك ساتھ فرامال فرامال المجلى سيلم نے اسے باتھول باتھ ليا فرايت زم اور كد كدے ر منتمن گدیلے پر معلیاوراس سے میٹی میٹی باتیں شروع کیں۔ خوشبوں کی لیٹوں نے سحاح کو مست ، مسرور كرديا تعلد ميلمد جان تفاكد جب عورت خوشبو سے مست موتى ہے تووہ مردكى . طرف جلد ماکل ہوتی ہے اور کو مسلمہ اس وقت نمایت من رسیدہ تھالیکن اس کے تو کی چھو زیادہ معنمل نہ ہوئے تھے۔ سیلم نے کمااگر جناب پر حال ہی میں کوئی وی نازل ہوئی ہو تو ساسیے۔ سحاح بولی نہیں پہلے آپ اچی وی کے الفاظ سائمی کو نکہ میں چر بھی عورت ذات مول۔ اس جواب سے مسلمہ معانب ممیا کہ سحاح میں نوت کا حوصلہ اس کی نبست بہت پست ہے اور سجاح کی پیٹمبری بھی اس کے دعوائے نبوت کی طرح محض مناوٹی اور خانہ سازیہ۔

## چې چې بياه :-

اب مسلمد اپنی نوت سے محبت ، عشق بازی کا کام لینے لگا اور بولا مجھ پر یہ وی اتری ب- ترجمه: - كياتم اين يرورو كام كو نسي و يحي كدوه حالمه خور تول س كياسلوك كرتاب-ان ے بلے مرح جاند اور مان لیے ہو تک وقت پردول اور عملیول کے ور میان لیے ہوت یں چے تک یہ وحی بہ متعندائے جوانی سخاح کی تفسانی خواہشوں سے مطابقت رکھتی تھی شباب کی امتكول نے كد كدان شروع كيا اور يولى اجماكوئى اور وى بى سنائے۔ جب مسلم نے ديكھاك اس ماز نین نے اتنی ٹوک جموعک کو گوار کر لیالور پر امائے کے جائے ، خوش ہوئی تواس کا حوصلہ اور وحد تكلف، شرم اور ججك كايرده درميان ے الحد كيا اور كنے لكا حق تعالى في برايش الى نازل فرمائی ہیں۔ اس شر سناک اور شموت انجیز الیسی وی نے سجاح پر پورا پورا اثر کیا۔ اب کیا تن میلمه کی مند مانجی مراد بوری ہوئی۔ کہنے لگاسنو خدائے برتر نے نصف زیکن مجمعے دی تھی اور نصف قریش کو محر قریش نے ناانصافی کی جس کی وجہ سے رب العزت نے قریش سے ان کا نصف حصہ چیمن کر حمہیں عطا کر دیا۔ لیکن کمال صدق واخلاص کے کتا ہوں کہ کیا یہ مناسب نہ ہو گاکہ تم مجھے اپنی ہم نشین کے لئے قبول کرواور ہم تم دونوں باہم عقد کر لیس کیونکہ اگر ماری م دونوں فوجیں مل سیس تو ہم سارے عرب پر قبضہ کرلیں گے۔ اب اس محزور ول مورت پر مسلمہ کا جادو پوری طرح جل چکا تھا۔ بولی مجھے منظور ہے۔ یہ حوصلہ افزاجواب س کر مسلمہ کے ول كاكول كمل كيالور وفور مسرت سے كينے لكا تكر دير كانے كى سے ؟ أو درا كلے لك جاؤ اب محتا فی و بے حیائی کا حصول اس در جہ بڑھ حمیا تھا کہ مسلمہ مندرجہ ذیل نشاط انھیز میج اور نمایت فخش اشعار زبان پر ادیا۔ اس کے بعد چند ان سے بھی زیادہ فحش اشعار زبان پر ادیا۔ سجاح خوشبودک ے پہلے بی براهیجتہ مو چی تھی۔ فواحثات نے اسے اور بھی دو آلاد کر دیا۔ چنافیہ نظام حواس ور ہم پر ہم ہو میا اور شرم کی آتھیں مد ہو گئیں جوائے ول ہوس راشد عنال میر کلیب از سید یروں جست چوں تیر۔ آخر بے حیائی کا مند کھول کر بے خود دار کھنے گی اچھا اپنی خواہش جس طرح جاہو بوری کر اور یہ س کر مسلمہ کا نخل امید بارور جوااور نمایت مسرت کے ابجہ میں مسکرا كركيف لكا بال مجمع مى اليابى كرف كالحكم طاب-الغرض مر دوشيقكان مجبت في "ميال ايدى رامنی تو کمیا کرے کا قامنی" کے مشہور متولد پر عمل کر کے باہی رضا مندی سے چٹ متلی بٹ ساه کی منت بوری کر و کھائی نور بغیر کسی کو اطلاع کے اندر بی اندر باہم عقد کر لیا۔

### ولهاولهن بساط عيش ير:-

باہر دونوں مد میان نبوت کے پیر وانجام طلاقات معلوم کرنے کیلئے چھم بہ راہ لور گوش ہر آواز 
ہور تی بھے لور خوش احتفاد امتی یہ گمان کر رہے تھے کہ ہر مسئلہ پر بہت پکتے رود قدح ہور ہی 
ہوگی لور عدف و اختلاف کے تصفیہ کے لئے دحی خداد عدی کا انتظار کیا جاتا ہوگا گر یہاں دونوں پر 
شوق داماد نسن بماطا فشاطا لور سر ہر طرب پر بیٹے بھار کام انی کے مزے لوٹ رہے تھے شوق دصال 
اس قدر بوجا ہوا تھا کہ تین دن تک باہر نہ نکلے خصوصاً مسلمہ کی بائد طالعی کا کیا کہنا ہے کہ بھے 
آقاب حیات کے لب بام آنے پر بھی سجاح جسی ہماییہ محبوبہ گلحذاد کی دوات وصل میسر ہوئی اور 
جس نے اس میر فرقوت کے مردہ دل کو حیات تازہ حش دی اور اس نیر تک ساز کی قدرت کے 
کرشے دیکھوکہ جس نے دشمن خونخوار کو حجوب دانواز کی حیثیت سے پہلو جس لا انجمایا۔

سجاح كا مر

مرجب تمین روز کے بعد ارمان محرے دلول کی آرزو کی لوری ہو سکتیں تو سجاح اپنی نبوت کو خاک میں ملاکر اور مسلمہ سے شکست کھا کر عرق انتھال میں ڈوفی اسے للنکر میں واپس آئی۔ اس کے سر دارول اور فوجیول نے جن کے صبر وانتظار کا پیالہ لبریز ہو چکا تھا صورت و کیجتے تی یو جما کہ میلمہ سے کیا تھری؟اس نے جواب دیا کہ وہ جی تی برحق ہے۔ میں نے اس کی نبوت شکیم كرك ال سے فكات كر ايا كيونكه تمهادي مرسله كو ايك مرسل كي اشد ضرورت تحى۔ انهول نے جیرت زوہ ہو کر ہو چھا کہ صر کیا قرار پایا! سجاح نے شر مکیں ایکسیں نیجی کر لیں۔ نادم چرہ زمین کی طرف جمک میافور نمایت ساد گی کے عالم میں کہنے لکی کد میں مسلمہ سے بدبات ہو چمنا آو بھول بی گئی۔مفتقدول نے بصد نیاز عرض کیا حضور بہتر ہے کہ آپ ای دفت تشریف لے جا کر اپنے مرکا تعلیہ کر بیجئے کیونکہ کوئی عورت مر کے بغیر المپنے آپ کو کسی کی زوجیت میں نہیں دین ۔ سواح جو اپناجو ہر عصمت بے دامول بچ چکی مٹی ان کے بیجور کرنے سے اس وقت مخلت زوہ کلی لیکن اس اٹناء میں مسلمہ نمایت شتاب زدگی کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے قلعہ میں مخص ہو چکا تفالور دروازے بید کر لئے تھے۔وہ ول میں اس بات یہ سما ہوا تفاکہ مباد اسجاح کے پیرواس عقد کو این توجین خیال کر کے اس پر بورش کر دیں۔ سجاح قلعہ پر پیٹی۔ جب دروازے ر پہنچ کر اطلاع کرائی تو مسیلمہ کو اس قدر خوف دامٹیر ہورہا تھا کہ اے باہر آنے کی جرات نہ مولى ـ چست برآكر سائے كمرا موالور يو جمااب كس لے آنا موا؟ جات كتے آئى جم سے لكان تو ہوا تگر میرا مر تو ہتاؤ۔مسلمہ نے دریافت کیا تمہارے ساتھ یہ منادی کر دو کہ محمہ (صلی اللہ علیہ

وسلم) خدا کے پاس سے پانچ تمازیں لائے بتے رہ العزت نے ان میں سے عشاء اور منح کی دو نمازیں مومٹول کو سجاح کے مہر میں معاف کر ویں۔

سیاح یہ صریاکر والی چلی تو اس کے اسحاب کہادی سے عطاء انن حاجب، عمر و انن ایجم، فیلان این ترشہ اور اس کا مودن شیت بن رہتے نمایت خاص آن اور شر مساداس کے ہمراه رکاب جارے تھے۔ عطائن حاجب نے اپنی حالت پر خور کیا تو اے استجاب سامعلوم ہوالور اس نے یہ شعر پڑھا۔ بھاری چغیر عورت ہے جے ہم ساتھ لئے چھرتے ہیں حالا تکہ اور اوگوں کے چغیر مرد ہوتے ہیں۔ مشرا قط صلح : -

مسیلمہ سے سلح تو ہوگئ تھی۔ دوسرے دن شرائط سلح کے متعلق گفتگو شردع ہوئی۔
مسیلمہ نے کما میں جہیں علاقہ بھامہ کے ایک سال کے عاصل دیتا ہول۔ نصف تواب لے لولور
ابّی ضف کیلئے اپنا کوئی عملہ چھوڑ جائے۔ جاح نے یہ شرط قبول کرفی اور اپنے معتمدین میں سے
نہ یل، عتبہ اور زیاد کو بھامہ میں چھوڑ کر اپنا لاؤ لشکر لئے جزیرہ کی طرف وائیں روانہ ہوگئی۔ انقاق
سے حصرت خالد من ولیڈ اسلامی لشکر لئے ہوئے اس سے سر داہ طاتی ہوئے۔ سجاح کی فوج
اسلامی لشکر کو دیکھتے ہی بد حواس ہوکر بھائی اور خود سجاح جزیرہ میں جاکر مقیم ہوگئی۔ حصرت
خالد من ولیڈ علم اسلامی لئے ہوئے بھامہ چھوڑ گئی تھی۔ مسیلمہ قمل ہوا جن لوگوں کو سجاح ملک کی نصف
آمدنی، صول کر نے کیلئے بھامہ چھوڑ گئی تھی دہ پہلے ہی بھاگ کمڑے ہوئے۔

### سجاح كا قبول اسلام :-

مجاح کے بہت ہے سمجھ دار احتی نکاح کے داقع ہے بدا عقاد ہو کر اس ہے الگ ہو گئے ہے۔ اس دن ہے اس کی جمعیت بیل جائے ترتی کے انحطاط شروع ہو چانا تعادر شاید کی دجہ تھی کہ اس نے دار الخلافہ مدید پر حملہ کرنے کا خیال ہمیٹہ کیلئے دل ہے نکال دیا۔ آخر کار دہ قبیلہ بنبی تغلب میں جس ہے وہ مانمالس قراب رکھتی تھی دہ کر امن دلمان اور خوشی کی زندگی ہم کر نے گئی۔ یہاں تک کہ جب حضرت امیر معاویہ کا زند آیا تو ایک سال سخت قبط پڑا جس میں انہوں نے بنبی تغلب کو بھرہ میں آباد کرایا۔ سجاح بھی آن نے ہمراہ بھر ہیں آئی اور اس نے اور اس کی سانہ کی تو میں تو کو بھر ہیں آباد کرایا۔ سجاح ہے مسلمان ہونے کے بعد پوری دینداری اور پر ہیزگاری سادی تو می نواس نے ای مالت میں تو من حیات کی باک ملک آخرت کو پھیر دی۔ حضرت سمرہ من من جدب نے جو حضور سرور کا نات ملی اللہ علیہ وسلم کے محالی اور ان دنوں بھر ہ کے ماکم تن حدب کی باک ملک آخرت کو پھیر دی۔ حضرت سمرہ تنے اس کی نماز جنادہ پڑھائی۔ (ان اشیر ، ان ظاہر وسلم کے محالی اور ان دنوں بھر ہ کے ماکم تنے اس کی نماز جنادی پڑھائی۔ (ان اشیر ، ان ظاہر دان الد عات 12)

### باب نمبر6

# مختار ابن ابو عبير ثقفي

#### فصل 1- خارجی سے شیعہ بننے کے اسباب

( عقار کے والد حضرت ابو عبید این مسعود ثقفی جلیل القدر محابہ بیں سے تھے گریہ خود فیضی یاب فدمت نہ تھالیکن اس کا قاہر باطن سے متفار اور افعال وا عمال تقویٰ سے عادی تھے۔ اوائل بیس فار کی المذہب تھا اور اسے الل بیس نبوت سے جو بغض و عناد تھا اس کا اندازہ اس تحریک و تجویز سے ہو سکتا ہے جو اس نے معرت امام حسن مجتبی عند کے فلاف ایت بھیا کے سامنے بیش کی تھی بے

## المام حسن مجتبي برقا تلانه حمله:-

اس جمال کی تفصیل ہے ہے کہ امیر الموشین علی مرفقنی کرم اللہ وجہ صفین ہے مراجعت فرمائ بعد از سر نو جمیئر الشکر عیں معروف ہو گئے تھے اور چالیس بزار آدمیوں نے آپ کے باتھ و پر بیعت کی تھی اور عمد کیا تھا کہ تاحت العر حضرت طافت مآب کا ساتھ نہ جموزی کے بعد میں یہ لوگ شیعان علی کے نام ہے مشہور ہوئے حضرت امیر الموشین علی شام کی تاریوں میں معروف کے کہ آپ کو کوفہ میں جرعہ شاوت بلا کر دوف و ضوان میں پنچادیا گیا۔ بناب علی مرفقی کے بعد آپ کے بناہ صاجزادہ حضرت حس بختیا کہ اتھ پر بیعت ہوئی۔ بناب علی مرفقی کے بعد آپ کے بناہ صاحبزادہ حضرت حس بختیا کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اس وقت جناب حسن مجتی نے بعد کرنے والوں سے یہ شرط کی کہ دہ لوگ ہر طالت میں الما صحت پذیر رہیں ہے جس سے ملک کروں اس سے سکم کریں گے اور جس سے جنگ کروں اس سے بنگ آن ہوئے اور جس سے جنگ کروں اس سے بنگ آنا ہوں گے۔ اس شرط کی کہ بور گئی اور کئی گئی مفلوم شیس ہوتا" سے ہار کہ دیا جو او جھا پڑل آپ زغی ہوئے گئی اور کی شیعت صاحب نے آپ پر برچی کی حضرت حسن کی بیعت کو ایک شیعت صاحب نے آپ پر برچی کی اور کردیا جو او جھا پڑل آپ زغی موئے گئی طرف سے کام لیکر ھاموش ہو گئے۔ دعرت الم حسن شیعتان علی گی اس شیعت ہوئے۔ (تاریخ طبری گئی ہوئے گئی صبط و مخل ہے کام لیکر ھاموش ہوگے۔ (تاریخ طبری کی الم کیر ھاموش ہوگے۔ (تاریخ طبری کی گئی۔ دعورت الم حسن شیعتان علی گی اس شیعتان علی گی اس کیر ھاموش ہوگے۔ (تاریخ طبری

### حضرت حسن مجتبع كامال واسباب لوث ليا:-

اس اٹناوی کم آپ کو اطلاع کی کہ امیر معلویہ فرج گرال کے ساتھ دارالخلافہ کوفہ پر جملہ
آور ہونے کیلے شام ہے چل پڑے ہیں۔ یہ بنتے ہی لام حسن جبتی ہی اس لشکر کی معیت ہیں جس
نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ پر بیٹھ کی۔ امیر معلویہ کے مقابلے کیلئے روانہ ہو گئے۔
جب امیر معلویہ کی فوج مسکن کے مقام پر بیٹی تو لام حسن نے اس وقت مدائن ہی نزول اجلال
فر مللہ جنگ حسن نے صفرت سعد لان عبادہ افسادی کے صاجزادہ قیل کو بارہ بزار فوج کے
مقدمہ الحیش کا سروار مناکر فشام کے مقلبے ہی دوانہ فرملا۔ فود لام حسن ابھی مدائن ہی ہیں
اقامت کریں تھے کہ کس نے اور باجد بیکا دیا کہ "قیل الن سعد شہید ہوگئے بہال سے ہماگ چلو"
یہ سنتے جی شیعان علی جناب حسن مجتبی کے فیمہ ہی گئی گئے اور آپ کا مال و اسباب او نیا شروع
کرویا یہاں تک کہ جس فرش پر آپ جوریف فرماتے اسے ہی آپ کے بینے سے کھنی لیا گیا۔
حضرت حسن مجتبی ہے کہ جس فرش پر آپ حوریف فرماتے اسے ہی آپ کے بینے سے کھنی لیا گیا۔

## الم حسن کو گرفتار کرے امیر معاویہ کے حوالے کرنیکی ترغیب:-

ان دنول دعرت ابو عبد ابن معود ثقفی کے بھائی سعد ابن معود ثقفی دائن کے حاکم سعد ابن اسعود ثقفی دائن کے حاکم سعد ابن ابو عبد ثقفی بھی جس کانام ذیب عوان ہے ، دائن بی تعلد حضرت حسن کو عالم بے کسی میں دیکھ کر اپنے چیاسعد ابن معود ثقفی سے کسنے لگا کہ بیاساحب!اگر آپ کو ترتی جاہ و اقتدار کی خوائش ہو تو میں ایک آسان ترکیب ، تاتا ہول۔ جناب سعد نے کمادہ کیا ہے؟ بولا حسن بن علی تن تنیا ہیں۔ ان کو گر فار کر کے معاویہ کے پاس بھی دیجے۔ چیا نے کما "فدا تھے پر نعنت کر کے کیا میں رسول فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند پر حملہ کروں اور ان کو گر فار کرلوں؟ بیست می را آدی ہے جب جگر کوشہ ہواں نے حضرات شیعہ کی "شففتیں" دیکھیں جن کا اوپر کیا ہوتے کے بیادہ دگار پیل تو مجبور آئیر معاویہ ہے مصالحت کر کے ان کے طقہ اطاحت میں دافل ہوگئے"

## مخار کی تبدیلی ند ہب:-

جن ایام بی محکد نے اپنے بھا کو حضرت حسن مجتمیٰ کی گر فاری کا شر مناک مشورہ دیکر اپنی مکارانہ ذہنیت کا ثبوت دیا تھا۔ ان دنوں وہ خارتی نہ بہب کا پیرو تھالور الل بیت نبوت سند سخت محاد رکھا تھالیکن لام حسیر کی شمادت کے داقعہ ہائلہ کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مسلمان کربلا کے قیامت فیز داقعات سے سخت سینہ ریش ہودہے ہیں اور استمالت قلوب کا ب

بهترین موقع ہے اور اس نے بد بھی اندازہ نگایا کہ اال بیت کا بفش، عناد اس کے بام ترتی پر مینچے مل سخت حاكل ہے تواس نے خارجی پنتے ہے وست بروار ہوكر حب الل بيت كا دم الر ماشرون كرديا\_ ان ايام ميں = نفعا نام ايك كاؤل ميں سكونت يذير تفاد جب سناكد امام حسين سے عم زاد بھائی مسلم ائن عقیل کوفہ میں آئے ہیں تووہ اپنے ہوا خواہول کو لیکر کوف پینچا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے جو زید کی طرف ہے کو فد کا حاکم تھا عمروان حریث نامی ایک هخص کو جمنڈ اویکر کوفد کی جامع معجد میں شمار کما تھا۔ معجد میں پہنچ کر عظار پر پکھ بد حواس می طاری ہوگی اور سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے رہے و مکھ کر عمر وائن حریث نے اس کو اپنے پاس بلابا اور امان وی۔ جاسوسول نے ائن زیاد کو اطلاع کردی تھی کہ مخار مسلم این عقیل کی مدد تمیلیة آیا ہے۔ اس نے مخار کوبلا بھیجا۔ جب وہ حاضر موا تو كينے لكا كم كيا تم دى مخض موجو ان مقتل كيليے جماعتيں ليكرآئے مو؟ مالار نے كما مركز جس میں تو یہان آگر عمرو کے جمعفرے تلے مقیم مول، کو عمروائن حریث نے اس کی تعدیق کی مگرانن زیاد نے اس کے مند پر اس زور سے تھیٹر رسید کیا کہ اس کی آگھ زخی ہو گئی اور کہنے لگا آگر عمرو کی شمادت ند ہوتی تو میں تم کو مختِر خو نخوار کی نذر کردیتااس کے بعد مختار کو قید کردیا۔ اس ے پیشتر حضرت عبداللہ ان عرائے عمار کی بھن صفیہ بہت ابو عبیدے قاح کر لیا تھا۔ محار نے حفرت عبدالله بن عرا کے پاس بیتام میجا کد کی طرح میری دبائی کی کوشش فرما ہے۔ حفزت عبدالله من عرات يزيد كياس اس كى سفارش كى يزيد ن عبيدالله ك نام فرمان العجاك مخد کو چھوڑ دیا جائے۔ عبیداللہ این زیاد نے اسے چھوڑ دیا گمر بیہ تھم کہ تین دن کے اندر کوفہ ہے چل دو۔ مخار کوفہ ہے بری ہو کر خانے کی طرف جلا گیا۔

انن زياد سے انقام لينے كا عمد :-

جب مخار واقصہ ہے آگے یوجا تو ائن عرق ہے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آگھ کا حال وریافت کیا۔ مخار نے کہا کہ ایک ڈائیہ کے بیع نے اس کو مجروح کر دیا ہے گیر فتم کھائی کہ خدا مجھے ہلاک کرے آگر میں این زیاد کے جسم کے تمام جوڑ الگ الگ نہ کر دول۔ اس کے بعد کنے لگا تم عفر بب من لوگے کہ میں مسلمانوں کی ایک ہا عت کے ساتھ ظاہر ہوا ہوں اور شہید مظلوم سید المسلمین، این بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینی حبین تمنان علی کے خون کا انقام طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد کنے لگا تفدا کی فتم! میں حبین مظلوم کے بدلے میں استے بی آدمیوں کی جانیں لول گا۔ جس قدر کہ مجی این ذکریا علیا السلام کے خون کے بدلے قبل ہوئے تھے " یہ کہ اش مخار دبال سے مخار نے کہ معظمہ جاکہ بھی حرصہ تک اقامت کی فور بزید کی موت کے بعد جب اہل عراق نے حضر سے عبد اللہ من ذیر " کے عرصہ تک اقامت کی فور بزید کی موت کے بعد جب اہل عراق نے حضر سے عبد اللہ من ذیر " کے عرصہ تک اقامت کی فور بزید کی موت کے بعد جب اہل عراق نے حضر سے عبد اللہ من ذیر " کے

ہاتھ پر بیعت کی تو انن زیر ہے پاس حزید ہائج عمینہ تک مکد معظمہ میں مقیم رہااور جب دیکھا کہ ان دیر اس ہے کسی کام یں اعالت شیں جاہتے تواس نے یہ کارروائی شروع کی کہ اہل کو فدیس جو کوئی این زیر ہے یاس آتا اس سے الل کوفد کے خیالات واسیال کا حال دریافت کرنے لگ چنانچہ ایک دن وہاں کے ایک سربرآوروہ مخص نے متلیا کہ کو اہل کو فیہ حضرت این ذبیر طکی اطاعت میں رائخ قدم ہیں لیکن ان میں ایک ایس جماعت ہی ہے آگر کوئی مختص ان کی رائے کے مطابق ان کو مجتع کرے تو تھوڑے ہی عرصہ میں روئے زمین کو دفتح کر سکتا ہے۔ مخارنے کما خدا کی قتم! میں اس کام کیلئے موزول ترین مخض ہول ان کے وربعد شہسواران باطل کو معلوب کرول گا اور ہر گردن فراز سرکش کی گردن توژ دول گا۔ یہ کمہ کروہ اینے گھوڑے پر سوفر ہوا اور کوفہ کی راہ لی۔ ا تائے سر میں جن جن او کول میں سے گزر تاال کو سلام کر کے کمتا کہ تم کو نصر ت و کشائش کار مبارک ہو۔ جو بکھ تم چاہتے ہو وہ تمہیں ٹل گیا ہے۔ ہو کندہ ، موہند ، موہدان وغیرہ قبائل میں جاکر میان کیا کہ "مجھے وصی کے پیٹے مہدی نے (نیخی حفرت محمدین حنیہ ْ نے جو امیرالمومنین علی کے صاحزادہ تھے) تم لوگوں کے پاس این، وزیر، شیخ اور امیر مناکر بھیجاہے اور تھم دیا کہ ملحدین کو متل کردل الل بیت اطمار کے خون کا انتقام لول اور ضعفاء کو جارول کے بیجہ ظلم سے نجات ولاؤل للذائم لوگول كا فرض ہے كہ قبول دعوت كالتيوف لوليت حاصل كرو<sup>1</sup> ان قباكل نے اس وعوت کو لبیک کمالور اس کے ہاتھ پر بیعت کر ل نصل 2- دلایت کوفه کوزیر تکی کرنیکی جوژ توژ

بھم پہنچا کر کوفہ پر قبضہ کیا جاہتا ہے عبداللہ نے کہا کہ بیہ خیال محض سوءِ نظن پر جن ہے۔ مخار امام حسین ؓ کے خون کا مطالبہ کر تا ہے خدااس پر رحم کرے اس کو جاہئے کہ علا دیہ اپنی جمعیت کے ساتھ نظے اور ابن زیاد اور دوسرے قاطین حسین ؓ کا قلع ٹھے کردے اور اگر ابن زیاد مخارے بر سر مقابلہ ہوا تو میں مخار کی ہر طرح سے ایداد کردل گا۔

مختار کی اسیری و رہائی : -

چندردز کے بعد بعض اشراف کوفہ نے عبداللہ ان بزید افساری اور اور ایجا ان محد ان طلحہ
کو بتایا کہ مخار خود تم لوگوں پر شہر بن کے اندر حملہ کرنا چاہتا ہے اس لئے ضرور ہے کہ اے
گر قار کر کے زندان میں ڈال دو اور ساتھ بن محبوس شد کرنے کے انجام بدسے متنبہ کر دیا۔ چنانچہ
انہوں نے مخار کو مجلس میں ڈال دیا۔ یکھ دونوں کے بعد مخاکہ نے حضرت عبداللہ ان عمر کے پاس
جن کے گھر میں اس کی بمشیر متنی پیغام بھیجا کہ میں مظلوم اور مقید ہوں۔ عبداللہ ان بزید اور
ایر ایم ان طلحہ سے سفادش کر کے جھے محبل سے فکلوائے حضرت ان عمر نے ان دونوں کو اس
ایر ایم ان طلحہ سے سفادش کر کے جھے محبل سے فکلوائے حضرت ان عمر نے ان دونوں کو اس
کیلئے لکھ دیا اور انہوں نے ان کی سفادش قبول کر کے مخالہ کو قید سے مخصی حشی لیکن رہا کرتے
وقت اس سے صلف نے لیا کہ پھر بھی حیلہ جوئی اور بخلوت نہ کروں گا اور اگر ایسا کروں تو بھے پ
لازم ہوگا کہ کعبہ معلی کے پاس جاکر ایک بڑائر او تؤں کی قریائی کروں اور اسینے تمام غلاموں اور
لونڈیوں کوآزاد کرووں

طف کی خلاف ورزی کا عزم صمیم:-

قید بے رہا ہونے کے بعد مخار اپنے آیک دوست سے کئے لگا۔ ''ان کو خدا کی ہار! یہ لوگ

کیے احتی ہیں وہ آئی حمافت سے بجھ رہے ہیں کہ ش ان سے وفا کروں گا۔ انہوں نے جھ سے
طف انھوایا ہے لیکن اس طف کو ہیں بھی پورانہ کروں گا۔ چنا نچہ جب ہیں نے قتم کمائی تھی تو
اس وقت فیصلہ کر لیا تفاکہ اس کے پورا کرنے کی نسبت اس کا تو ڈنا معد جزار درجہ بہر ہاور
ان لوگوں سے تعرض نہ کرنے کے جائے ان پر جملہ کر نااشد ضروری ہے۔ رہااو نوں کی قربانی
اور غلاموں کی آزادی کا مسئلہ ، سو سے میرے لئے تھو کئے سے زیادہ آسان ہے کیو تک میری زندگ
کا نصب العین سے ہے کہ کسی طرح ہے کار عظیم و خطیر پاید سیمیل کو پینے جائے۔ پھر خواہ میرے
پاس آیک غلام بھی نہ رہے جھے اس کی بروا نہیں۔ مخار کے پیروڈل کی تعداد روز پر وزیر حق کی
پاس آیک غلام بھی نہ رہے جھے اس کی بروا نہیں۔ مخار کے پیروڈل کی تعداد روز پر وزیر حق کی

اے کما کیا کہ محد کی جعیت بہت یوھ گئی ہے اور وہ کوفد پر حملہ کیا جابتا ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ مخار کو قید کر کے اس کے فتد کا سدباب کرو یجے "

ان مطیع نے مخار کو بلا بھیا کر وہ در ارک کا حیلہ کر کے اس کی گرفت سے رہ کمیالیکن بے ہوارے ان مطیع کو کیا معلوم تھا کہ یہ فض تھوڑے تی روز میں اس کے پر جم اقبال کو پامال کردے گا۔
کردے گا۔

### امام محد ائن حنيفة كي جعلى خط عدمطلب برارى :-

ایک مخض نے محار سے کماکہ شرفائے کوفد نے اس پر اظال کرلیا ہے کہ وہ اس مطبع کے ساتھ ہو کرتم سے لڑیں۔ البنۃ اگر اور اہیم ان اُشتر حاری دعوت قبول کرلے تو اس کی وجہ سے ہم اپنے حریف کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہو کتے میں کیونکہ وہ ایک بھادر سر دار اور ایک شریف النفس باپ کا فرز ند ہے اور اس کا قبیلہ بھی کثیر التحداد ہے۔ میہ س کر مخار نے چند آدی ہیج کر اس ے شریک کار ہونے کی درخواست کی۔ان ٹوگول نے جاکر اس تعلق لور اُنس کو بھی کھول کر بیان کیا جو ابراہیم کے والد کو حضرت امیر الموشنین علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھا۔ لداہیم نے جواب دیا کہ میں الم حسین اور ان کے الل ویت کے خون کا انتقام لینے میں اس شرط پر تمارا ساتھ دے سکتا ہوں کہ مجھے ہی والی اسر ملا جائے۔ انہوں نے کما کہ اس میں شک نسیس کہ آپ اس منعب کے اہل بیں لیکن اس لحاظ سے کہ مخار مہدی (حضرت تھ بن حفیہ) کی طرف سے ا المارے باس محیجا کیا ہے اور وہ**ی اس ر**زم و پر <u>کاریر</u> ما مور ہوائے اور ہمیں اس کی اطاعت کا تھم دیا عمیا ہے، تسادے والی امر سائے جانے کی کوئی سبیل نیس۔ اور اہیم نے اس کا کچے جواب نہ دیا اور یہ سفارت ناکام واپس آئی۔ اب عثار نے اور ایم کے نام ایک جعلی خط لکھااور تین وں کے تو قف کے بعد خود وس بدہ آومیوں کو ساتھ لیکر اہرائیم کے پاس پہنیا اور کنے لگا کہ دیکھتے اسے امیرالمومنین محدین علی (امام محد من حنیفة) كا خط ب- وای مهدى جو خدا ك انبیاء ورسل ك بعد آج روئے زین میں افضل ترین خلق میں اور اس جلیل القدر انسان کے صاحبر ادہ ہیں جو پھے حرصہ ویشتر صفی ہستی کا بہترین کومی تھا۔ وہ آپ نے در خواست کرتے ہیں کہ آپ اس کام میں ع**ادی امانت** کریں۔ ابراہیم نے وہ جعلی خط لیگر پڑھا اس میں لکھا تھا۔ مجانب محمر الهدی منام مراہیم ی افک اشتر۔ سلام علید علی نے تم لوگوں کے پاس اپناوز بر اور این بھی کر اس کو تھم **عیاہ کہ عدمیرے دخمن سے جنگ کرے اور میرے الل بیت کے خون کا بدلہ لے۔ تم خود کھی** ا سے ساتھ ہو جاؤ اور اپنے قبیلہ اور دوسرے اطاعت کیش لوگوں کو بھی لے جاؤ۔ اگر تم نے **محرق مد کی لار میری د حوت کو تبول کیا تو تم کویوی فضیات حاصل ہوگی۔ لد ایم نے اس خط کو** 

پڑھ کر کما کہ محد این حنفیہ نے بارہا بیر سے پاس خط بھتے ہیں اور ہی بھی ان کو خطوط کھے ہیں۔ ان خطوط ہیں وہ بیشہ اپنالور اپنے والدی کانام (محد بن علی) کھتے رہے ہیں لیکن سمجھ ہیں منیں آتا کہ انہوں نے اس خط ہیں اپنی عادت مستمرہ کے خلاف اپنے والد محرّم کے اسم کرای کی جگہ اپنا لقب مهدی کیوں زیب رقم فربلیا؟ محالہ کے لگا وہ زمانہ اور خیابہ اور ہے۔ ایرانیم نے کما پھر بیہ کیو کر معلوم ہو کہ یہ خط انہوں نے جھ الیاہ ؟ محالہ کے تمام ساتھیوں نے اس کی شماوت دی کہ داتھی یہ خط حضرت محمدی ہی نے جمجاہے۔ کو ان کواہوں کی وہی میٹیت تھی جو قادیا لی دائل ما تعلی وہی میٹیت تھی جو قادیا لی اسمجوات کے شاہدان مدل " کی ہواکرتی تھی۔ تاہم ابرائیم کو انکار واسم داد کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ صدر فرش ہے ہٹ کر مووب ہو بیٹھا اور محالہ کو انکار واسم داد کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ صدر فرش ہے ہٹ کر مووب ہو بیٹھا اور محالہ کو انکار واسم داد کی تو جو بھی ، لا تحد میں پر محمد ہوئی آخر قرار بالا کہ بتاری 4 دیے الاول 66 ھی بیٹور کی رات کو خرون کر ہیں۔ ممل پر محمد ہوئی آخر قرار بالا کہ بتاری 4 دیے الاول 66 ھی بیٹور کی رات کو خرون کر ہیں۔ محمل پر محمد ہوئی آخر قرار بالا کہ بیار دور وال شول میں میں کا ان کا میں مورث کی سے محمل پر محمد ہوئی آخر قرار بالا کہ کی دور اور وال شول میں میں کا کا تقرر

عبدالله ابن مطیح کو معلوم موچکا تفاكد مخار عفريب تمله كور موا جاما بها - اس الے اس نے شرفاع شرکی تیادت میں فوج اور پولیس کے آوی سی کر شرکی ناکد بعدی کردی۔ اس ا نظام کا مقصدیہ تھا کہ مختار اور اس کے جروخوف زدہ ہو کر خروج سے باز رہیں لیکن جو لوگ تکمل تیاریوں کے بعد رزم و پریار کیلیے پھر رہے تھے وہ تعلا اس انتظام سے کیو نکر مرعوب ہو سکتے تھے؟ اس اثناء میں مخار نے نواح کوف کے ایک مقام پر تمام حرفی تیاریاں ممل کرلیں۔ یوم معدد کو مخار طلوع جر تک فوج کی تر تیب وآرا سی سے فارغ ہو گیااور تڑے بی دونول طرف ے حملہ بول ون ہحر کلوار چلائی۔ آخر سر کاری فوج کو بزیمیت ہوئی اور مخار نے قصر امارت کا محاصره كرلياسيه محاصره تين وك مك جارى دبار جب الن مطيح كى قوت دا نعت بالكل جواب و میٹھی تواس کے ایک فوجی افسر شیٹ این رہی نے اس سے کما کہ اب ایل اور اپنے ساتھوں کی خمر مناہیے۔ اس وقت نداب اورول کو چا سکتے ہیں اور شراہے تیس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ان مطبع نے كما الجها بناة كماكيا جائد عيث في كما ميري رائي بيد م كدآب است اور جارب لئے امان طلب سیجنے۔ ان مطبع کے جواب ویا کہ مجھے اس مخص (عقار) سے المان ما تگنے ہوئے نفرت ہے خصوصاً اليي حالت ميں جبكه مجاز اور بھر و بنوز امير المومنين (عبدالله ابن زير") كے زير تكيں ہيں۔ هيث نے کما آگر می خیال ہے تو چراک نمایت رازداری کے ساتھ کسی نگل جا ہے۔ بالنعل آپ کو فد عی میں کسی قابل اعباد آوی کے بال شمر کتے ہیں۔ اس کے بعد موقع یاکر اینے آقا کے باس مکہ معظمہ چلے جائیے گا۔ دوسرے اشراف کو فدنے بھی عبداللہ بن مطبع کو یکی رائے دی۔ این مطبع

قعر امارت سے نکل کر ابو موکی کے مکان ٹی جاچھپالہ اس کی روائلی کے بعد این مطبع کے آومیوں نے دروازہ کھول دیالور اور اتیم بن اشتر سے کہا کہ ہم لبان چاہیے ہیں۔ اس نے کہا تمہیس لبان ہے۔ یہ لوگ قصر سے نکلے اور مختار سے تعت کرلی۔ مختار قصر ٹیں داخل ہوا اور وہیں رات بمرکی۔ منج کوشر فائے کوفہ اس سے مسجد اور قصر کے دروازہ پر ملاتی ہوئے اور کتاب سنت رسول اللہ اور الل بیت کے فون کی انتقام جوئی پر بیعت کی۔ اس کے بعد مختار اشراف کوفہ سے حسن سلوک کر تاریا۔

#### ہزیمت خور دہ تمن سے سن سلوک: -

اس اشاء میں اے بتایا گیا کہ اس مطبع ابد موئی کے مکان میں ہے۔ یہ س کر خاموش ہوگیا گر اس کی بلند ہمتی و کھو کہ شام کے وقت ایک لا کھ در ہم ائن مطبع کے پاس ہی دیے اور کما ایک کہا کہ اس کو ضروریات پر ترج کرو۔ مجمعے معلوم ہے جہاں تم اقامت گزیں ہو اور یہ بھی جاتا ہوں کہ بے زری اور تھی و ترج سے گوشہ تشین چھوڑ نے ہے روک رکھا ہے لیکن اس حن سلوک کی وجہ بیہ بتائی جاتی ہے کہ کمی زمانہ میں ان دونوں میں یوی دو تی رہ بھی ہے مخار نے کو فہ کے بیت المال میں نوے لا کھی کی رقم پائی جس میں اس نے ان پائی سو تمین بھادروں میں جو ان مطبع کے محاصرہ قصر کے دور ان میں لڑے پائی جس میں اس نے ان پائی سو تمین بھادروں میں جو ان مطبع کے محاصرہ قصر کے دور ان میں لڑے پائی جس میں اس تھے دو دو سو در ہم ٹی کس میں جو ان مطبع کے محاصرہ قصر کے دور ان میں لڑے پائی جس میں دیے تھے دو دو سو در ہم ٹی کس میں کو جو محاصرہ کے بعد ایک رات اور شمن دن تک اس کے ساتھ رہے تھے دو دو سو در ہم ٹی کس میں کو دیئے۔

#### کون کون سے ملک مخدر کے حیطہ افتدار میں آئے:-

اس فقے علی تباد مقد ساور بھر ہی والیت کو چھوڈ کرباتی ان تمام ممالک پر قابض ہو می ہوا ہے۔ معرب میں ایک بر تابش ہو میں ہواللہ من نیر کے ذیر تقین تھے۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ اس نے اپنے اعلی مر تب العرب کی تھور اپنی تھوں ہے وکھ کی اور نظر کیا کہ اسلامی دنیا کا ایک بہت بوا حصد اس کے علم القبل کے آھے مر نیاذ جھا ہے۔ اب اس نے ایر ایم من اشتر کے چیا عبداللہ این مارث کو آرمیلیا کی محرب تھوست تھو بیش کی۔ عبدالر من من سعید کو موصل گور نر مبلیا۔ اسماق نان مسعود کو مدائن کی مرتبی وی مائن کی مرتبی وی اس کو اپنی محدد مرد میں اس کے اپنی محدد کرد اس کر ایک سب کو اپنی محدد میں اس کے دیر فرمان کر کے سب کو اپنی محدد کردید کردید۔

 رسول الله ا میرے مال باپ آپ پر قربان موں آپ نے ان اطراف میں کس طرح قدم رنجہ
قربایا؟ یہ کمہ کرآپ کو اپنے مکان پر لے گیا اور نمایت فاطر مدارات سے چی آیا تفااور جب الم حسین نے اس کو اپنے وجوہ قدوم سے مطلع کیا تو کہنے لگا اے فرزند رسول الله ! میں آپ کو حرمت اسلام کی قسم و بتا ہوں کہ آپ اس خیال سے باز آیئے۔ میں آپ کو حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ و بتا ہوں کہ اس عزم سے ورگذر فرما ہے۔ فداکی هم ! اگر آپ ی چیز طلب فرما کیس کے جو مو امیہ کے وست اقتدار میں سے تو وہ آپ کو جرگز زندہ نہ چھوڑیں گے۔
طلب فرما کیں گی کا واسطہ کو فہ جاکر اپنے آپ کو مو امید کے وست میداد میں نہ و جیا۔ "غر فس بہت منت ساجت کی تھی۔ عرامام حیین نے احض مجور یوں کی ما پر اس مختصانہ ورخواست کو بہت منت ساجت کی تھی۔ عرامام حیین نے احض مجور یوں کی ما پر اس مختصانہ ورخواست کو بہت منت ساجت کی تھی۔ عرامام حیین نے احض مجور یوں کی ما پر اس مختصانہ ورخواست کو

فعل4: شدائ كربلاك قل واستملاك كالنقام

کو فیہ اور اس کے صوحبات پر عمل و دخل کرنے کے بعد مختکہ نے ان لوگوں کے خلاف واروگیر کا سلسلہ شر دع کیا جو امام حسین اور خاعران نیوت کے دوسرے او کان کے کمل واستہلاک میں شریک تھے یااس کے ذمہ وار تھے۔ اب ہر ایک کے 3 قائع ہلاک درج کئے جاتے ہیں۔ میں اللہ اس میں ان کی المرک ورد

عبيد الله ائن زياد كى ملاكت:-

عبیداللہ این زیاہ وی شتی ازلی ہے جس نے حضرت ایام حیون کا اس وقت تک بیچانہ چھوڑا جب تک کہ اس کو فون آشای نے انہیں دیاض فردوس میں نہ جیج دیا۔ اس نے اہل بیت اطماد پر جن کی مجب بڑے ایمان ہے وہ ظلم توڑے کہ جن کو س کر دلی پائی پائی ہو جاتا ہے۔ بیدی عمد ہے دولت کے آغاز میں ہے فض ہمرہ کا حاکم تھالور چو تکہ بریداس ہے نافوش تھالور اس کو ہمرہ کی حکومت ہے پر طرف کر ویتا چاہتا تھالی جب لام حیون نے اپنے کم ذاد بھائی مسلم من مختین کو کو فہ دوانہ فر ہلا ہز ارہا آو میوں نے مسلم کن مختین کو کو فہ دوانہ فر ہلا ہز ارہا آو میوں نے مسلم کی ہو جا کہ بریام حقین کی تو سے کی این بید ہے دیاس مسلم کی سرگر میوں کی ددک تھام کیلئے ہمرہ کے ہاتھ پر لام حقین کی کو محمت ہی این بید ہے دیاس خوص نے کو فہ چا کہ وہاں کے حالات کی اصلاح کرواس فض نے کو فہ چا کر دھارت مسلم من مختین کی تھی دجود جس ہے دردی اور شقادت کی اصلاح ساتھ صفحہ ستی ہے کو کیااور جس سفاک کے ساتھ دھڑت مسلم کے میزمان ہائی من عردہ کی ساتھ صفحہ ستی ہوں ہے میزمان ہائی من عردہ کی ساتھ دیو تھیں نے اپنی میں مورد کی ساتھ دھڑت مسلم کے میزمان ہائی من عردہ کی ساتھ دور دیان ہائی می مردہ کی ساتھ کے میزمان ہائی من عردہ کی اس کی میان ہائی میں حورد کیاں رہے میان ہائی می مردہ کی اس دریائے فرات کا پائی نہ کو تیجے دور دیائی اس نے اس کی ایک درج کی اس دریائی نے دارے کی فرات کا پائی نہ کو تیجے دور دیائی اس نے اس کی اس دریائی نہ دی تیجے دور دیائی ہے۔ اس شخص نے اپنی درج کی اس دریائی نہ دی تیجے دور دیائی اس نے اس کی اس دریائی نہ دی تھے دور دیائی نہ دورت کی اس نے اس کی اس دریائی نہ دوئے دور دیائی نہ دیائی نہ دی تی درائی کی اس دریائی نہ دورت کی ان کی اس دریائی کی درائی کی اس دریائی کی درائی کی درائی

محم کے موجب پانسو موارول کی ایک جھیت دریااور الم حیین کے قیام گاہ کے در میان ماکل کر کے پانی چنے میں مزاحت کی۔ کی وہ فالم تھا جس نے عمر من سعد کو حضرت الم حیین اوراس کے الل مید کی جان ستانی کا حکم دیا تھا۔

بلندى سے كراكر قاصدول كى جان ستانى :-

كى وو مخص ب جس ف معرت لام حيين ك قاصدول كى نمايت سك ولى ك ساتھ جان لی تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حصرت مسلم بن مختل کی شادت کی اطلاع ملنے سے پہلے ارم حسین سے کوف جلتے ہوئے تھی ان مسم صیداوی کے باتھ الل کوف کے نام ایک تعارواند فرحا قلب قيس تاويد بنيع توجعين ئن نمير نے جو داستہ على لام حين كى حراحت كيلئے يزيدى فو جین سے پرات ف کو کر فار کر کے کوف تھے دید اب زیاد کی علیا ک سرت اور حبث مغیرے معلا سمی عنو در منذر کی کمال امید ہو سکتی تھی اس نے قیل کو حکم دیا کہ قصر امارت کی بلند چھت پر ج مد جوة لور (معاة الله) كذاب ان كذاب حسين أن على ير سب وهم كرو\_" قيس او يرج ه ك بور خائق کردگار کی حمد و ٹا کے بعد کہا خدا کی قتم! حسین این علی روئے زمین کی تمام محلوق میں بهترین لور افضل ترین انسان میں۔آپ مخدومہ جمال حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ کے صاحبزادہ ہیں۔ان کی وعوت حق کو لیک کو ش ان سے حاجر کے مقام پر جدا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت حسین کی جگد این زیاد اور اس کے باپ پر احت جمیعی اور حضرت علی مرتضی کے حق میں دعائے معفرت کی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس مخض کو قعر کے بیجے پہینک دو۔ قعر لعدت مايت بلند تفذ ان كوييج وتحل ويا كيار ذين ير پني كر جهم ياش باش مو كيار اوراككيس مد كرتے عى حوران جند كى كود ميں چنج كئے۔ حضرت المام حيين كو بنوزاس سانحہ كاعلم نسيس تھا کہ قیم کی روا تھی کے بعد اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن بقطر کو حضرت مسلم بن عقیل کے پاس روانته فرمادیا۔ امام ہمام کو اس وقت تک بیہ بھی معلوم نہ تھا کہ مسلم شہید ہو کر جنت الفر دوس میں پنچ مجے بیں۔ حصین ان نمیر نے عبداللہ کو بھی گر قار کر کے انن نیاد کے باس پنچادیا۔ اس زیاد ئے قیس کی طرح ان کو بھی تھم دیا کہ قصر امادت پر چڑھ جاؤلور (معاذ اللہ) گذاب ان كذاب پر لعنت كروراس كے بعد ميں و يكول كاكر تمهارے متعلق كيا فيصله كرنا جائے۔ وواور چڑھ كے او حسین کے قدوم کا اعلان کر کے اتن زیاد پر نعت کرنے گئے۔ وہ می اتن زیاد کے علم سے تعر ے گرادیئے گئے۔ان کی بھیاں چکناچور ہو گئیں۔ابھی پچھ رمِق باتی تھی کہ ایک بزیدی آ کے بوحا اور ان کوزی کر کے دامل می کر دیا۔

انن زیاد کی سیادد کی کا انداز وان جال مسل واقعات سے بھی ہو سکتا ہے جو حضرت الام حسین

کی شمادت کے بعد رونما ہوئے۔

## حضرت زینب گادر د انگیز نوحه و فغال :-

جب شدائے کربلا کی جال ستانی کے بعد عمر بن سعد حضرت امام حسین کے ابلیسٹ کو ابن نیاد کے پاس کو فہ لے چلا تو ان کو امام حسین اور دوسرے شداء کی پامال لا شول کے پاس سے لئے گذرا خوا تین الل بیت اس ورد ناک منظر کود کھے کر صبط نہ کر سکیں اور آوہ فریاد کی صدا کیں بلاہ ہو گئیں۔ حضرت امام حسین کی خواہر محترمہ جناب ذیب نے دو کر کما۔"اے محر آآپ پر آسان کے فرشتوں کا دردو و سلام! دیکھئے بے چارے حسین اس چشل میدان میں خون میں انسرے ہوئے اعضاء مدیدہ پڑے ہیں۔ مید کھڑے کھڑے کے خراب کی میلیاں قیدی ہیں اور آپ کی اولاد ہوئے اعضاء مدیدہ پڑے ہوائی ان پر خاک اڑا رہی ہیں۔ "راوی کمتا ہے کہ دوست دشمن کوئی نہ تھاجوان درد ایمکیز نوحہ سے اشکیار نہ ہوگیا ہو۔

#### حضرت امام حسین کا مرمبارک این زیاد کے سامنے:-

اس کے بعد تمام شدا کے سر کانے گئے۔ کل پھر سر سے شمر لان وی الجوش عروایات کو الن جان اور قیس لان اشعیث یہ تمام سر لان دیاو کے پاس لے گئے۔ حمید بن مسلم دوایت کر تا ہے کہ حمین کا سر الن زیاو کے دورو ور کھا گیا۔ مجلس حاضرین سے لیریز تھی۔ الن زیاو کے ہاتھ میں ایک چیزی تھی۔ بھر کا آپ کے لب مبادک پر مار نے فگا جب اس نے بارباد بھی حرکت کی تو حضر ت زیر ابن ارقم صحافی چلاا شے! "ان لیول سے اپنی چیزی برنا لے۔ حم خدای، میری ان دونوں آکھوں نے ویکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب مبادک ان ہو نول پر رکھتے تھے اور ان کا بوسہ لینے تھے۔ " ہے کہ کر وہ زاروقطار رونے گئے۔ ابن زیاد بھو کر کئے لگا محرت زید ابن او تھی تیری گردن مارویتا" مضرت زید ابن او تھی تیری گردن مارویتا" مضرت زید ابن او تھی تیری گردن اباری تا تو ابھی تیری گردن مارویتا" مضرت زید ابن او تھی تیری گردن مارویتا" میں نے دان فاطر" کو قل کیا۔ ابن مرجانہ (ابن زیاو) کو حاکم مبایا۔ وہ تسادے نیک انسان قل کر تا تم نے ابن فاطر" کو قل کیا۔ ابن مرجانہ (ابن زیاو) کو حاکم مبایا۔ وہ تسادے نیک انسان قل کر تا تو ابنی مردن ہوں کو مقرب ماتا ہے۔ تم نے ذات پہند کرئی۔ خداا نہیں مارے جو ذات بیند کرئی۔ خداا نہیں مارے جو ذات بیند کرئی۔ خداا نہیں مارے جو ذات کی کر تا کے ابن زیاو جو کی ہے کہ کا کہ ابن زیاو نے چھڑی گائی تھی۔ یہ واقعہ خود بزید کی طرف سے منسوب ہے گر صح کی ہے تول کرتے ہیں "بعض روایات میں ہو واقعہ خود بزید کی طرف سے منسوب ہے گر صح کی ہے کہ کی انسان ذیاو نے چھڑی گائی تھی۔

#### الل بیت نبوت کی شان میں شرمناک در بدہ دہنی:-

جب الل بيت كا جاه حال قافله لنن زياد كے مائے پيش موا تواس وقت حضرت زينب تے

نمایت ہی حقیر لباس پہنا ہوا تھاوہ پھیائی نہیں جاتی تھیں۔ان کی کنیریں انہیں اپنے کی میں لئے تھیں۔این زیاد نے یو چھا یہ کون بیٹھی ہے ؟ حضرت زینٹ نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ تبین مر حبہ سی سوال کیا گروه خاموش رہیں۔ احران کی ایک کٹیر نے کماکہ بے جناب زینب مص فاطم میں۔ ان زیاد کئے بگاکہ "اس خداے ووود کا شکر ہے جس نے تنہیں رسوا اور غارت کر کے تممارے خاندان کوید قلیا" معزت زین نے جواب دیا کہ تمام تر حمد وستائش اس دات برتر کیلئے ہے جس نے جر صلی اللہ علیہ وسلم کے وربیہ سے جمیں عزت عشی اور جمیں یاک ا صاف کیا۔ مذکر او جيسا كتاب. حقيقت يدب كه قاس وسوا عوت بي اور فاجرول ك نام كويد لكاب" الن زياد نے کمائم نے دیکھا کہ اللہ تعافی نے تیرے فاعدان سے کیا سلوک کیا؟ معرت زین بے فرمایا ک "علم خداوندی بی ان کی شادت مقدر متی اس لئے دو اپنے مقتل بیں پنیچ لیکن عنقریب رب بطیل تھے اور انسی ایک مجلہ مجتنع کرے انساف کرے گا" یہ س کر این زیاد پر افرو فند ہو کمیا اور عالم غیلا میں کہنے لگا کہ "خدانے تیرے سرکش سر دار اور تیرے الل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف ہے میراکلیجہ ٹھٹڈا کردیا" یہ سن کر حضرت ڈینٹ اینے تیئن سنبعال نہ سکیس ب اختیار رو پڑس اور کما تو نے میرے محائی اور دوسرے قرامت واروں کو کمل کر ڈالا۔ میرا طاندان مناوالا میری شاخیس کائیس اور میری جز اکھاڑوی اگر اسی باتوں سے جرا کلیم شمندا ہو تا ہے توواقتی توانی مرادیا کی۔ ان زیاد نے مسکرا کر کما" یہ شجاعت ہے! تیرے باپ بھی شاعر اور شجاع قلد حضرت زينب نے كما "كورت كو شجاعت سے كيا سردكار؟ يل جو يكھ كمد ربى ہول میر رہے وغم کی آگ ہے جو میرے مجروح ول میں سلک دیں ہے۔ حضرت زین العلدين علق ين حسين عليل مونے كى وجد سے قتل سے رج مح تھے۔ جب اين نياد نے ان كود يكما أو يو جماك تماداكيانام بي ؟ قرمايا على عن حيين كسن لك كياالله في على عن حيين كو بلاك فيس كيا؟ جناب زين العلدين في اس كا يجوجواب ندويا لنن زياد في كما تم يو التي كيول نسيس؟ فرمايا مير الكيب بوا ممائی تقاراس کا عام ہی علی تھا (علی اکبر) او کول نے اسے شدید کر ڈالا انن زیاد ہولا! نہیں یول كوك خدائے اسے بلاك كيار على خاموش موكئے الن زياد نے كما، كيول نيس بولتے ؟ اس ير ذین العلدین نے بہ آیت برحی۔

ترجمہ: - فدای موت کے دقت جائیں لیتا ہے۔ کوئی بھی بغیر اس کے اذن کے مر نمیں سکتا ہے۔ کوئی بھی بغیر اس کے اذن کے مر نمیس سکتا ہے۔ اس پر این زیاد ہے جا با اس پر این زیاد ہے جا با اس بھی مثل کر ڈالے لیکن زیاد ہے جا با اس بھی مثل کر ڈالے لیکن زیاد ہے جا با اس بھی موسی سے خواس کا داسطہ دیتی ہوں اگر تو موسی سے اور اس لڑکے کو ضرور ہی قتل کرنا جا بتا ہے تو جھے ای کے ساتھ مار ڈال۔ امام زین

العلدين نے بلند آواز سے كما "اے الن زياد! اگر تو ان عور تول سے اپنا ذرا بھى رشتہ "محساہ تو مير سے بعد ان كوكسى متقى آدى كو بھجا جو اسلامى معاشر ت كے اصول پر ان سے بر تاؤكر سے" ان زياد دير تك زينب كو ديكار با چرخود سے مخاطب ہوكر كنے لگا" رشتہ بھى كيئى جيب چيز ہے؟ واللہ جھے لينين ہے كہ يہ ہے ول سے الا كے كے ساتھ قتل چاتتى ہے۔ اچھا، الا كے كو چھوڑوو يہ بھى اسينے خاندان كى محور تول كے ساتھ جائے"

#### ابن عفيف كاواقعه شهادت:-

اس کے بعد اجہاع کیلئے مناوی کرائی گئے۔ لوگ جائے مسجد میں بھ بور تے۔ ان نیاد نے منبر پر چڑھ کر دائو ہر افشائی کی "۔ ہر حتم کی جرو ناء کا مستحق وہ پروروگار عالم ہے جس نے حق اور الل حق کو ذیر وست کیا۔ اور امیر المو منین بزید اور اس کی جماعت کی عون و فعرت فرمائی۔ اور کذاب ان کذاب اس کی جماعت کی عون و فعرت فرمائی۔ اور کذاب ان کذاب ان کذاب ان کذاب ان کا مام اللے اور اس یہ نماد کو مخاطب کر کے کئے گئے "اے ان مسلمان عبداللہ این عفیف اور کی مام اللے اور اس یہ نماد کو مخاطب کر کے کئے گئے "اے این مر جانہ (مر جانہ این کا مام الل) کا مام اللے کور اس یہ نماد کو مخاطب کر کے کئے گئے "اے این کر جانہ این موانہ کیا تو انعیاء کی اواد کو قتل کر تا ہے اور ساتھ می صدیقوں کا ساکام کر تا ہے اور ساتھ می صدیقوں کا ساکام کر تا ہے اور ساتھ می صدیقوں کا ساکام کر تا ہے اور ساتھ می صدیقوں کا ساکام کر تا ہے اور ساتھ می صدیقوں کا ساکام کر تا ہے اور ماتھ می صدیقوں کا ساکام کر تا ہے اور ساتھ می صدیقوں کا ساکام کر تا ہے اور ساتھ می صدیقوں کا ساکام کر تا ہے اور ساتھ می صدیقوں کا ساکام کر تا ہے اور ساتھ می صدیقوں کا ساکام کو و جی می مشریل کے حوالے کر دیا اور محم دیا کہ اس کی فعش کو اٹھا دیا جائے چنانچہ فعش اطر کو و جی محن میں مدیر میں انتا دیا جائی اور کئی اور کو کی میں مدیر میں تشہر کی جمال اس کو چر لیانہ گیا ہو۔

الی نہ محمد میں انتا دیا گیا گیا دیا ہے۔ اس کی فعش کو لٹھا دیا جائے چنانچہ فعش اطر کو و جی الی نہ محمد میں انتا کو بیکر لیانہ گیا ہو۔

## ائن زیاده کو بھائی اور مال کی لعنت ملامت:-

جب عمر ائن سعد نے حظرت المام حیمی کے حادث شادت کے بعد کو فد کو مراجعت کیا توان زیاد نے اس سے کما کہ عمر جھے وہ خطا دے دوجو ہیں نے تم کو حیمی کے حل کے متعلق الکھا تھا۔ اس نے کمادہ چھی داہیں دے الکھا تھا۔ اس نے کمادہ چھی داہیں دے دو۔ عمر نے کمادہ گف ہو چھی داہیں دے دو۔ کمادہ گف ہو چھی ہائیں دے دو۔ کمادہ حمد ہو چھی ہے۔ ائن زیاد نے کمادہ حمد بین چھوٹ کی تھی۔ ائن زیاد نے کمادہ حمد بین چھوٹ کی تھی۔ اور اگر دہ چھی مدسینے چھی کی تو کم از کم جس تو معذور سمجھا جاؤئ گا۔ "اس کے بعد عمر من سعد نے اس زیاد ہی مدید سے کماد، اس کے بعد عمر من سعد نے اس زیاد ہی کماد، اس کے بعد عمر من سعد نے اس زیاد کماد، اس کے بعد عمر من سعد نے اس نیاد میں کہا تھا کہ تھی لیکن میں ایک مند میں ایک میں ایک دیا دیا دیا تھی لیکن کے میں اس کے بعد عمر من سعد نے اس کی تھی لیکن کے میں دیاد میں دیاد اس کی ایک میں دیاد میں دیاد کا تھا تھا اور تھیوت کی تھی لیکن کمی موجود کی تھی لیکن میں دیاد کی تھی لیکن میں دیاد کی تھی ایک میں دیاد کی تھی کیاد کی تھی دیاد کی تھی ایک میں دیاد کی تھی کی تھی کی تھی دیاد کی تھی کیاد کی تھی کی تھی کیاد کی تھیا تھی کی تھی کیاد کی تھی کیاد کی تھی کیاد کی تھی کیاد کی تھی کی تھی کی تھی کیاد کی تھی کیاد کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کیاد کی تھی تھی کی تھی کی تھی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی تھی کی تھی کی ت

تھا۔ وہ کنے لگاکہ قبل سے توکین ہے بہتر تھاکہ زیادی نسل سے ہر مردک ناک بی قیامت تک غلامی کی تکیل پڑی رہتی ''۔ اور مغیرہ کی روائت ہے کہ امام حسین کی شمادت کے بعد ابن زیاد کی مال مر جاند نے اپنے بیخ عبید اللہ سے کہا۔ '' او خبیث! تو نے ابن وصی اللہ کو قبل کر دیا ہے تجھے جہم سے نکل کر بھی جنت کی شکل تک و کیانا بھی تھیب نہ ہوگی''۔

### شمدا کے سر ہائے مبارک اور بسماندگان اہل بیت کی دشق کو روا تگی:-

اس کے بعد این ذیاد نے حضرت حمین گامر بائس پر پڑھا کے ذرین قیس کے ہاتھ برید کے پاس دھٹ گئے دیا۔ غاز من رید کتا ہے کہ جس وقت ذخون قیس ہو نہا۔ ش برید کیا س بیضا تھا۔ برید نے اس سے موال کیا۔ 'کیا خبر ہے ؟'' قاصد نے جواب دیا۔ '' فتح و لعرت کی بخصات تعاد برید نے اس سے موال کیا۔ ''کیا خبر ہے ؟'' قاصد نے جواب دیا۔ '' فتح و لعرت کی بخصات اور 60 تمایتوں کے ساتھ جم کک پنچے۔ ہم نے انسی بروہ کر دو کا اور مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو جمادے حوالے کر دیں اور الزائی از یں۔ انحول نے انسی بروں اور الزائی از یں۔ انحول نے اطاعت پر لڑائی کو ترقیح دی۔ چنانچہ ہم نے طلوع آفاب کے ساتھ ہی ان پر بالہ بول دیا اب کواد یں ان کے سروں پر بڑنے لیس آواں طرح ہر طرف بھاگئے اور جماڑیوں اور گڑھوں میں توان سے سراح تا تعاد میں مرح کے در اس میں کا قام قدم کر دیا۔ اس جیسے بی جس طرح کر دیا۔ اس کے در ضاد غباد خباد سے میلے ہو رہے ہیں۔ ان کے درخماد غباد خباد سے میلے ہو رہے ہیں۔ ان کے جم دحوب کی شدت اور ہوا کی تیزی سے فتک ہو رہے ہیں۔ گروں کی خوراک میں خوراک میں گئے ''۔

#### یرید کے تاثرات:-

راوی کتا ہے بزید نے بید سنا تو اس کی آنکھیں انٹک بار ہو گئیں۔ کہنے لگا "بغیر اللّی حسین ؓ کے بھی میں تمہاری اطاعت سے خوش ہو سکتا تھا۔ انن سر جانہ (لینی انن زیاد) پر خدا کی لعنت! واللّٰد اگر میں وہاں ہو تا تو حسین ؓ ہے ضرور در گذر کر جاتا خدا حسین ؓ کو اپنے جوادر حمت میں جگہ دے "۔ قاصد کو بزید نے کوئی انعام ضیں دیا۔

یزید کے غلام قاسم من عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ جب حضرت حسین اور ان سے الل حیت سے سر بزید کے سامنے رکھے گئے تو اس نے بید شعر پڑھا۔ (کواریں ایبول سکے سر پھاڑتی میں جو ہمیں عزیز ہیں، حالانکہ وراصل وی حق قراموش کرنے والے ظالم سے) پھر کما ''واللہ اے حسین !اگر میں وہاں ہو تا تو تھے ہر گز قتل نہ کر تا!''۔

حضرت حسین کے سر کے بعد این زیاد نے الل بیت کو بھی د مشی رواند کر دیلہ شمر این ذی

الجوش اور محفر الن تطبه اس قاظے كے سردار تھے۔ لهام زين العلدين راستہ بھر خاموش رہے۔ كسى سے ايك افظ بھى نہيں كها۔ يزيد كے وروازے پر پہنچ كر محفر بن نظبه چايا۔ "يس امير المئومنين كے پاس (معادّ اللہ) فاجر كمينوں كولايا ہوں"۔ يزيد بياس كر خفا ہوا كئے الگامحفركى مال سے زيادہ كمينہ اور شرير جيد كسى عورت نے نہيں جنا۔

پھر پڑید نے شام کو سر واروں کو اپنی مجلس میں بلایا۔ اٹل ویت کو بھی بھایا اور امام ذین الحلدین سے مخاطب ہوا اے علی ! تمہارے تی باپ نے میرا رشتہ کانا، میرا حق بھلایا میری حکومت چینناچاتی اس پر خدائے اس کے ساتھ وہ کیا جو تم وکھے بچے ہو۔ امام زین العلدین نے جواب میں یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ :- تمہارے لئے کوئی مصیبت بھی نمیں جو پہلے سے لکھی نہ ہو۔ بید اس لئے کہ نقسان پر تم افسوس نہ کرواور قائدہ پر مفرور نہ ہو۔ خدا مغروروں اور فخر کرنے والوں کو نا پہند کرتا ہے۔

یہ جواب برید کونا گوار ہوااس نے چاہا پے بیٹے خالد سے جواب دلوائے۔ مگر خالد کی سجھ میں کچھ نہ آیا۔ تب برید نے خالد سے کما "کہتا کیوں نمیں" جو مصیبت بھی آتی ہے خود تمہارے اپنے ہاتھوں آتی ہے اور بہت کی غلطیال تو خدا معاف کر دیتا ہے۔

## حفرت زينب كي بياكانه ٌ لفتگو: -

حضرت قاطم البنت على سے مروی ہے کہ "جب ہم یزید کے سامنے علمائے گئے تواس نے ہم پر ترس ظاہر کیا۔ ہمیں کے دینے کا تھم دیا۔ یوی مریانی سے چی آیا۔ ای اثنا میں ایک سرخ رکھ کا سیاہ دل شامی کو اے گیا اور کئے لگا "امیر الموسین! بے ٹرکی جمعے عنایت کر دیجے"۔ اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کسن اور خوصورت تھی۔ یس خوف سے کانیے گی اور اپنی بین زین پی کی ور اپنی کی اور اپنی اس کا بین زین کی ہور نے پہر کو خصہ آگیا کئے لگا تو محصوف بکتی افتیار ہے نہ اس کا افتیار ہے نہ اس کا حقیار ہے نہ اس کا حقیار ہے نہ اس کا حقیار ماصل ہے۔ آگر چاہوں "۔ زین ٹی نے کما ہر گر نہیں! خدا نے جمیس بے حق ہم گر نہیں دیا۔ یہ بین اور میں زیادہ بر افرو ختہ ہوا۔ کئے لگا دین سے تیرا باب اور تیرا بھائی لگل افتیار کر او"۔ یزید اور بھی زیادہ برا فرو ختہ ہوا۔ کئے لگا دین سے تیرا باب اور تیرا بھائی لگل چکا ہے! زین ہے تو نے میرے نانا کے دین سے میرے باپ کے دین سے میرے باتا ہے۔ دین سے میرے باپ کی میرے باپ کے دین سے میرے باپ کے دین سے میرے باپ کی میرے باپ کی دین ہے میرے باپ کی دین سے میرے باپ کی دین ہے میرے باپ کی دین ہے میرے باپ کی دین ہے کہ میں کو دیا ہا ہے۔ حضر سے فاض کی دین ہے کی دین ہے

ہو گیا کیو تک پھر پھر نہ بولا۔ گر وہ خدانا ترس شامی پھر کھڑا ہول اور وہی بات کی۔ اس پر بزید نے خفیتاک آواز بی اس ڈائٹ پلائی۔ "دور ہو کم ضعہ ! خدا تھے بلاک کرے "۔ اس کے بعد دیر کک فامو ٹی رہی۔ پھر بزید شامی روسا و امر او کی طرف متوجہ ہوا اور کئے لگا۔ "ان لوگوں کے بلاے بی مشورہ و بیتے ہو "؟ بعدول نے سخت کلائی کے ساتھ بد سلوکی کا مشورہ ویا۔ گر نمان بن بھیر نے کا "ان ان کے ساتھ وہی سجیج جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال بی ادر کے کر کرتے"۔ حضرت فاطمہ بنت حسین نے نظر کہا ہے بزید! بدرسول اللہ کی لا کہاں ہیں اس نہیں نہیں اس نہیں نہیں اس نہیں اس نہیں اس نہیں اس نہیں اس نہیں اس

ملکه کی عمکساری :-

ترجمہ: - چر الل بیت کی خاتو نیں، بزید کے محل کی پہنچائی گئیں۔ خاندان معاویث کی عور توں نے انہیں اس حال میں و کھا تو ہے اختیار رونے پیٹنے لگیں۔

### یزید کی زود پشیمانی اور سعی تلافی :-

پھر پزید آیا تو فاطمہ منصر حسین ؓ نے جو جناب سکینہ سے ہوی تھیں اس سے کہا" اے بزید کیار سول اللہ کی لڑکیال کنیزیں موسکئیں؟ بزید نے کما"اے میرے معائی کی بیشی ایسا کول مونے لگا؟ فاطمہ نے کما عدا جارے کال میں ایک بالی بھی شیں چموڑی گئ"۔ یزید نے کما" تم لو کو ای جنامیا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تنہیں دول گا۔ چنانچہ جس نے اپنا جننا نقصان متایا اس ے ووگنامعتادے دیا ممیا بزید کاوستور تھاروز میج شام کے کھانے میں زین العابدین علی من حسین کو اپنے ساتھ شریک کیا کر تا ایک دن حضرت حسن کے کم من ہے عمر و کو بھی بلایا اور بسنی سے کنے لگا'' تواس سے لڑے گا؟''اور اپنے لڑے خالد کی طرف اشارہ کیا عمروین حسنؓ نے اپنے ہینے کے بھولے بن میں جواب دیا" یون شین ایک چھری مجھے دو اور ایک چھری اے دو پھر عار فی لڑائی و مکھو!" یزید کھلمحملا کر بنس پڑا اور عمرو من حسن کو گود بیس اٹھا کر سینے سے چٹا لیا اور کما "سانپ کاچه بھی سانپ بی ہوتا ہے" بزید نے اہل بیت کو کچھ دن اپنا معمان ر کھا اپنی مجلول میں ان کا ذکر کرتا اوربار بار کتا "کیا حرج تفا**اگریش** خود تفوژی می تکلیف گوارا کر لیتا حسین کو این گریں اپنے ساتھ و کھنا ان کے مطالبہ پر غور کر تا اگر چہ اس کی دجہ سے میر کی قوت میں پچھ کی عی کیوں نہ را جاتی لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور رشتہ داری کی تو حفاظت موتی خداکی لعنت ان مرجاند (ان زیاد) پرجس نے حسین کو الزائی پر مجور کیا حسین نے كما تها ميرے باتھ ميں اپنا باتھ ويں مح يامسلمانوں كى سرحدوں پر جاكر جماد ميں مصروف مو جائیں مے محر انن زیاد نے ان کی کوئی بات بھی نہ مانی اور عمل کر ڈالا ان کے عمل نے تمام مسلمانول ميل مجمعه مبعوض مناديا خداكي لعنت ائن مرجانه پر! خداً كاغضب ائن مرجانه پر!"

الل بیت کی مدید منورہ کو مراجعت: -پھر جب الل بیت کو دید مجیخ لگا تو امام ذین العلدین سے ایک مرجبہ اور کما "ان مرجانہ پر خداکی لعنت اواللہ اگر میں حسین کے ساتھ ہوتا اوروہ میرے سامنے اپی کوئی شرط بھی پیش کرتے تو میں اسے منرور منظور کر لیتا۔ میں ان کی جان ہر شکن ذرایہ سے بچاتا اگر چہ ایسا کرنے

سرے تو میں ایسے سرود سور سربیعات میں ہی جی جوت ہر سے درجیے سے جا ماہ سرچہ ایسا سرے میں خود میرے کی ہیٹے کی جان چ**لی جاتی لیکن خدا کو دہی منظور تفاج**و ہو چکا۔ دیکھو، جھھ سے برابر خط کتامت کرتے رہنا جو ضرورت بھی چیش آئے مجھے خبر دیتا "بعد میں حضرت سکینڈ برابر کھا کرتی

متنظمیں۔ "بین نے مجمی کوئی ناشکر انسان بزید سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا نہیں دیکھا" بزید نے مقدمیں۔

الل بیت کو اپنے ایک معتبر آدمی اور فوج کی حفاظت میں رخصت کردیا۔ اس فخص نے راستہ ہمر

ان معیبت زووں سے اچھار تاؤ کیا۔ جب یہ منزل مقصود پر پنج گئے تو حضرت زینب منع علی اور حضرت قاطمہ بنت حسین نے اپنی چوٹیاں اور کنگن اسے بھی اور کما "یہ تماری نیک کابدلہ ہے جملاسے پاس کچھ نسیں ہے کہ تمہیں دیں۔ اس فض نے زیور واپس کردیے اور کما انجیجا" واللہ میراید یہ تاؤکس کردیے اور کما انجیجا" واللہ میراید یہ تاؤکس دینوی فی سے نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے تھا" الل بیت کی آمد سے بہت پہلے مدید میں یہ جا اللہ فیر پنج بھی تنی ۔ بنی ہاتم کی خاتونوں نے ساتو کھروں سے جاتی ہوئی تھی یہ حضرت محیل عن الی طالب کی صاحبزادی آھے آھے تھیں۔ وحرید محیل عن الی طالب کی صاحبزادی آھے آھے تھیں۔

ترجمہ: - کیا کمو گے جب تی تم ہے سوال کریں گے کہ اے دہ جو سب ہے آخری است ۔۔

ترجمہ: - تم نے میری اولاہ اور بنا تدان سے میرے بھر یہ کیا سلوک کیا کہ ان میں سے بھن قیدی میں اور بھن خوان میں نمائے پڑے ہیں۔

ان زیاد نے کما" انشاء اللہ اب ہم ضرور نجات پاجائیں گ" ، و ناجید نے پوچھاتم کون ہو؟ حارث نے کما میں حادث نے موادی کو نیادہ بی لئن "مر جاند" اور جعث ایک تیم الراجو ائن زیاد کے عمامہ میں لگا۔ حادث نے موادی کو زیادہ تیم کر دیا در دونوں کے کر نکل گئے۔ الفرض ائن زیاد ای طرح ہم الر ترانی در موائی شام پہنچا جمال ایکی تک موامیہ کی حکومت کا جرائی شمام پہنچا جمال ایک تک می موامیہ کی حکومت کا جرائی شمام القد۔

#### لن زياد كي ملاكت:-

جب 464 میں حضرت عبداللہ الن زیر " کے ہاتھ پر کہ معظمہ میں دیوے ہوئی تو انہوں اے بھی ہو اور قر جین میں حضرت عبداللہ الن خر جین میں عبداللہ کا بہت موقت الن حکم بھی تقلہ مروان کی بیہ خواہش تھی کہ وہ جاکر عبداللہ انن زیر " سے بیعت کر سے الن خام بھی تقلہ مروان کے عزم بیعت کی اطلاع ہوئی تو مروان سے کئے لگا میں تمارے اس الروے پر سخت شرم محسوس کر دہا ہول۔ مروان نے کہا کہ ابھی تک تو پہر نسی بھوائے ہے خرض موصل کی مروان نے کہا کہ ابھی تک تو پہر نسی بھوائے ہے خرض موصل کی طرف دوان کے ہاتھ پر ایون و میں اس وقت مخار کا عائل عبدالر حمٰن این سعید تھا۔ وہ مقابلہ موصل کی طرف دوان کیا اور مخارک ان بی بر میت و بیائی کی اطلاع دیدی۔ مخار نے برید ائن کی سے اس اسدی کو تین نیاد کو اس کی آز مودہ فوج کے ساتھ الن زیاد کے مقابلہ پر بھیجا۔ اس نے اس اسدی کو تین برائی اور بادور ت کی طرح موصل جا پہنے۔ جب ائن زیاد کے مقابلہ پر بھیجا۔ اس نے تو ب بہت کی باک اور بادور ت کی طرح موصل جا پہنے۔ جب ائن زیاد کو اس کی آد کا علم ہوا

اس نے تین برام کے مقابلہ میں چھ برار فوج میں وی لیکن یزید من انس بمال چینی می مال مر من موت میں گر فآر ہوا۔ ادر اس کا مرض دم بدم ترقی کرنے لگا۔ جب نقار ہُ جنگ پر چوٹ یزی تو بزید شدے مرض کے باوجود الی حالت میں گدھے پر سوار ہو کر نکلا کہ اسے آدی تھاہے ہوئے تھے۔ برید نے اپنی فوج کو آراستہ کیا اور ساتھ بی وصیت کردی کہ اگر میں مرجاؤل تو ور قاء ابن عذب تهدار امير موگار ازائي كے دوران يس تمجى تؤوه شدت مرض كى وجد سنے غش کماجاتا تھااور مبھی ہوش ش آجاتا تھا۔ باایں ہمہ الل شام کو ہزیمیت ہوئی اور مخدر کی فوج نے اس کے پڑاؤ پر بھند کرلیا۔ پزیدین انس ای روز ہوقت مغرب اس سرائے فانی سے کوچ کر کیا۔ اس ہریت کے بعد این زیاد ای بزار فوج کیکر مقابلہ کیلئے برھا۔ یہ دیکھ کر مخار کی فتح مند فوج نے اپنی عالیت اس میں دلیمن کہ کوفد کو واپس جلی جائے۔ جب مختار کو ان حالات کی اطلاع ہو کی تو اس نے ابر اہیم بن اشتر کو سات بڑار سواروں کی جمعیت کے ساتھ موصل روانہ کی اور یہ بھی سمجما دیا کہ اگر پزیدائن انس کی فوج کو دیکھو تواہے اپنی قیادت میں واپس لے جانا۔ ابر اہیم اپنی فوج کو بیہ وا تعات اسمن تشمين كراتي ہوئے رواند ہواكد لنن زياد نے حضرت امام حسين اور ان كے الل بيت کے ساتھ کیا یر تاؤیر تا؟ ان کو کس طرح قل کیا اور ان کا پانی مد کیا؟ یہ ورو انگیر حالات ساسا كر اينے آد ميول كو انن زياد كے خلاف جوش دلا تا رہا۔ جب وہال پنچے اور مقابلہ موا تو ائن زياد كو باوجود ہشت چند فوج رکھنے کے ہزیمیت ہو کی۔ اس ہزیمیت کی ایک بیژی دجہ یہ تھی کہ عمیرین حباب نام این زیاد کا ایک فوتی سر دار جو در پر دہ این زیاد کا دعمن تھا اپنی سیاہ کو بد ول کرنے کیلئے الاتے لاتے ہماگ کھر اہوا۔ تیجہ سے ہواکہ شامی فوج نے راہ فرار اختیار کی۔ محد کی فوج نے شامیوں کا تعاقب کیا۔ وہ لوگ تھا گئے وقت عالم بدحوای میں اس کثرت سے نسر میں غرق ہو گئے کہ مغرقین کی تعداد معقولین ہے ہوے گئے۔ فاتحین نے مال غنیمت سے خوب ہاتھ ریکھے۔ اور اپنے متعقر کو واپس آئے ایراہیم این اشتر اپنے فوتی افسروں سے کہنے نگا کہ میں کے ابھی ایک من کو ایک جھنڈے کے بنیجے سر خازر کے کنارے اپنے ہاتھ سے عل کیا ہے اس کا پند لگاؤ۔ اس کے کرے بہت معطریاد کے۔ ووثول ما تھ مشرق کی طرف اور یاول مغرب کی جانب ہول ك\_ا سے تلاش كيا كيا أو معلوم مواكد وه ان زياد بد نماد تھا جس في ايرا جيم كى ضرب سے الماك ہو کر زندگی کی رسوائی سے نجات یائی۔ اس کا سر کاٹ کرباتی جسم کو نذر آتش کرویا گیا۔ ابراہیم نے نامد فتے کے ساتھ انن زیاد اور اس کے رؤسا کے سر مختار کے پاس بھیج دیئے جب یہ کوف کے قعرابارت میں بڑے تھے توایک پتلا ساسانپ وہاں آیا اس نے گھوم گھوم کر سرول کو دیکھا۔ آخر این زیاد کے مند میں تھس کر ناک میں لکلا۔ پیٹر ناگ سے داخل ہو کر مند میں جاسر لکالا۔ اس نے کئی مرتبہ ایما ی کیا۔ اس واقعہ کو محدث ترنہ ی نے اپنی کتاب جامع میں نقل کیا ہے۔

#### عمر ابن سعد كا قتل :-

ہے عمر حضرت سعد ائن الی و قاص کا نا خلف پیغ تھا۔ جو حضرت سرور انہیاء علیہ کے جلیل القدر صحافی اور عشرہ مبشرہ میں وافل تھے۔ حضرت سعد ائن الی و قاص وی بزرگ ہیں جنیں فخر کو نین سیدنا تھر تھی ہا مول کے معزز لقب سے یاد فرمایا کرتے تھے اور اس کی دجہ سے متحل کہ آنحضرت علاق کی مادر محتر مہ قبیلا ہے ذہرہ ہے تھیں اور حضرت سعد من ابو و قاص ہی ای فقیلہ کے چشم و چرائے تھے۔ جار سے مروی ہے کہ آیک مرجبہ جناب سعد ائن الی و قاص ہا اور پھر نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے الانام میں نے فرمایا کہ سعد میرے مامول ہیں اور پھر حضرت سعد کیا ہے ہو کہ اور کیا سعادت اور بابد الحرجیز ہو سی ہے کہ آپ نے یہال تک حضرت سعد کیا ہے ہو ہو کہ اور کیا سعادت اور بابد الحرجیز ہو سی ہے کہ آپ نے یہال تک فرمایا کہ اگر کسی دوسرے قوم کا مامول بھی ایسا (باعہ پاپ) ہو جسیما کہ میرا ہے تو وہ اسے پیش فرادیا کہ اگر کسی دوسرے معد این ابو وقاص کی ایک فضیلت ہے ہے کہ وہ سابقی اسلام میں سے کرے (ترزی ) اور حضرت سعد این ابو وقاص کی ایک فضیلت ہے ہے کہ وہ سابقی اسلام میں سے تیمرے تھے (محیح طاری) لیمن حضرت ابو بخرصد این خدائے دیمور کر این سے پہنے مرف ایک بی صاف شرف ایک خطر ہو کہ است بیل القدر صحافی عاشی رسول آگر میں خدائے کا بینا کربلاء کے معرکہ میں حضور سرور عالم کے جانے کا بینا کربلاء کے معرکہ میں حضور سرور عالم کے بیال القدر صحافی عاشی رسول آگر میں خوالے کا بینا کربلاء کے معرکہ میں حضور سرور عالم کے فرزند کے قائموں کا قائدور بینما تھا۔

## تحلّ حمین ہے اعراض مارے کی حکومت:-

خرات سعد کربلائی بزیری افراق کا قائدا عظم تعدان تقرر کاباعث به ہواکد ان زیاد نے

الے پلر برا فرق کی کمان و کر کو وصفیمی کی طرف دولنہ کیا تھا جس پر دیلم نے تملہ کر کے عمل

علی کرنے قصد تن زید نے سعد کو قیادت فشکر کے ساتھ دے کی حکومت کا فرمان ہی لکھ دیا تھا

چنا ہے جمر نے اپنے فشکر کے ساتھ کوئی کر کے تمام ایٹن کے مقام پر ڈیرے ڈائل دیئے سے لیکن

حدال تعیمی کا کمال دیکھو کہ جب امام حسین کی تشریف آوری کا غلفتے بائد ہوا توان زیاد نے جمر من

سعد و بلا کر کس کہ "بانسل تم حسین کا قضیہ بنمائو۔ اس کو سر انجام دینے کے بعد خدمت مفو ضد

سعد و بلا کر کس کہ "بانسل تم حسین کا قضیہ بنمائو۔ اس کو سر انجام دینے کے بعد خدمت مفو ضد

سید سے بلا حمر نے امام حسین کے مقابلہ پر جانے کی محافی چاہی۔ امن زیاد کئے لگا کہ "معافی

میں صور سے بی حکم نے کہ رے کی حکومت کا فرمان والیس کروو" عمر نے کہا چھا جھے فور

سر نے سید ایک دون کی صلت دو چنانی اس نے اپنے اعزہ و اقارب اور ہوا خواہوں سے مشورہ

سر انہوں نے کما کہ جناب رسول خدا تھے کے فرز تدگر ای کی جائی واستیمال کی طرف قدم

سر انہوں نے کما کہ جناب رسول خدا تھے کے فرز تدگر ای کی جائی واستیمال کی طرف قدم

میستا ہمان سے باتھ و مونا ہے۔ ائن سعد کا ہمائی مغیرہ کئے لگا" موں! جس تم کو خداکا واسط ویتا

موں کہ امام حسین کے مقابلہ پر نہ جانا۔ خدا کی فتم اگر بالفرض تہیں سادی کا تنات کے اموال و خرائن اور ربع سکون کی بادشاہت سے بھی وست بروار جونا بڑے تو بھی انن رسول کے خون کا وصبااینے دامن عمل پرند لگانا۔ اس سے قطع نظر حضرت حسین تمهارے ہم جد قرشی ہیں اور صله رحی کا اقتفاد بد ہے که حقوق قرائت پر چندروزه دیادی اقدار کو قرمان کردو" عمر فے کما! "احیاض ایبای کرول گا" اب ده دات بھر ای او چرن ش معروف رہاکہ دوباتوں میں سے كس كوا متيار كرون؟ اس والت مضمون ك اشعار اس كى زبان پر تھے۔ "كيا بي رے كى رغبت ول سے نکال دول یا حمین کے حمل میں شرکت کرول؟ حمین کے حمل کی سرا توالی آگ ہے جس سے بچنے کیلے کو کی تجاب نیس ہے اور دے کی حکومت بی آئھول کی استدک ہے " آخر منح كو ابن زياد كے پاس جاكر كھاكد "الوكول فى كن ليا ہے كد تم فى جھے دلايت رے كا عامل مقرر كيا ے۔ اگر اس کا نفاذ کردو او بھر ہے اور حسین کے مقابلہ پر جانے کیلے اشر اف کوف میں سے کسی ا سے مخص کا احتاب مناسب ہے جو فن محارب میں جھ سے زیادہ تجربہ کار ہو" یہ کمہ کر چند آد میول کے نام لئے۔ اس نیاد ہو لا " عمل سے اس بارے عمل تم سے کوئی مشورہ سیس طلب کیا تھا۔ اگر لشکر نے کر جاتے ہو تو جاؤورنہ رے کی حکومت کا فرمان واپس کردو" عمر کھنے لگا"اچھا میں جاتا ہول۔ غرض عمر فوج لیکر حضرت حسین کے مقابلہ میں روانہ ہوااور امیر المومنین علی كرم اللہ وجد کی آیک مشہور پیشین کوئی پوری کروی چنانچہ انن سیرین کامیان ہے کہ ایک مرتبہ حضر 🕳 علیٰ تے عمر ائن سعد ہے کہا تھا کہ اگر تم مجھی ایسے مقام میں ہو کہ حمیس جنت اور دوزخ میں ہے کی ایک کو افتیار واستخاب کرنے کی نوست آئے تو تم ضرور دوزخ ہی کو تر جے دو عیا این سعد کا افتخار کہ سب پہلے میں نے امام سین پر تیر چلایا :-

جب عمر ائن سعد نے یزیدی افواج کی حمان قیادت اپنے ہاتھ بیل لی تو اس کے بعد اس نے اپنی باطل پر سی اور حق فراموشی کا مظاہرہ کرنے بیل کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا چنانچہ معرکہ کربلا کے آغاز بیل سب سے پہلے اس نے بیلے بیل ہی جر وگر چلایا اور کما "سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلے بیل آئی نے بیلے اس بے مقام عبرت ہے کہ عمر کے باپ حضرت سعد بن ابود قاص تو حسب روایت قیم ائن ابوحادم تائی بمیشہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ بیل عرب بیل وہ فخص بول جس نے راہ خدا جس تیم چلایا۔ (مخاری و مسلم) لیکن ان کی خابجہ بیل وہ فخص بول جس نے راہ خدا جس تیم چلایا۔ (مخاری و مسلم) لیکن ان کے نابجہ بیخ کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے فرز ندرسول پر تیم چلانے بیل سب پر سبقت کی۔ عمر نے اس باطل باذی پر آکھا شمیں کہا کہ تیم چلا کر فرز اندر سال مظلوم کی جان سائی کے بعد کے اس و قت اور بھی ذیادہ جو ہر کھلے تھے۔ جب اس نے حضر سامام مظلوم کی جان سائی کے بعد

ان زیاد کے عم کی تخیل میں اپ لئکر کو خطاب کر کے باواز بارد کا ان کون اس بات پر آبادہ ہے کہ حین کی طرف جائے اور اپ محورث سے اس کی لاش کو رو ند ڈالے " چنا نچہ وس سوار سے اور انسول نے اپنے محور دول کے پاؤل سے آپ کی تعش اطر کو یہ دی طرح رو ند نا شروع کیا یہاں انسول نے اپنے کہ آپ کے جمد مبادک کی بنیاں اور پہلیاں اور اصحاء بالکل ریزہ ریزہ کر ڈالے۔ (ان بالله وَانَّ بالله رَاحِمُونَ) کاش کا لوں کے جہالہ جنبات تھیں محق امام جام کی جان لینے سے ای جو جاتی اور احمد کی خرورت نہ پرتی۔ تجب ہے موجاتی اور احمد ورت نہ پرتی۔ تجب ہے موجاتی اور احمد کی خرورت نہ پرتی۔ تجب ہے کہ ان ناکاروں کو اسلاکی گر افول میں پیدا ہوئے کے باوجو کس قانون ، کس اطلاق اور کون ک شد یہ نے اس کی اجمد اطر کو اپنی سبویت کا تخید مختر ہے ہد اطر کو اپنی سبویت کا تخید مختر ہے اس مقام دائے کے جد اطر کو اپنی سبویت کا تخید

## معرت زينب كاعبرتاك استغمار اور عمر كى اشكبارى :-

## عمرین سعد اور اس کے پیٹے کا قتل :-

انن زیاد کی ہلاکت کے بعد ایک وان محکر نے اسے حاشیہ نشینول سے کما کہ کل میں ایک ا پسے مخص کو ہلاک کرول گا جس کے بوے پاؤل، گڑی ہوئی آنکھیں اور تھنی بھویں ہیں اور جس ك ملل سے الل ايمان أور ملائكم مقربين خوش بول كے حاضرين مجلس ميں سے يدم من اسود تھی کے نام ایک کوفی تاڑ گیا کہ مخار کی مراد عمر بن سعدے ہے بیٹم نے تکمر جاکر اپنے بیٹے کو یہ اطلاع دینے کیلئے انن سعد کے پاس مجھاکد "عظارت تمہارے استبلاک کا تہد کرلیا ہے" ید د کھ كر عمر نے عبداللہ بن جعدہ بن مير و كے پاس جاكر منبھ ساجت كى كه مختار سے اسے امان و لالو۔ مخار عبداللہ بن جعدہ کا اس منا پر بہت احرام کر تا تھا کہ انسیں امیر المومنین علیٰ سے قراست منسی لین وہ حضرت علی کی خواہر محرّمہ حضرت ام بانی کے بوتے تھے۔ عبداللہ نے مخار کے باس سفارش کھے کر جمیجی۔ مخلوکی عادت متی کہ مرزا غلام احد صاحب قادیانی کی طرح الی لیک وار اور گول مول بات لکھا کر تا تھا کہ جس بی بوقت ضرورت اٹکار کرنے ٹور دوسر امنہوم مراد لینے ک بہت مخبائش رہتی تھی۔ مختار نے بدی الفاظ وعدہ الان لکے دیا۔ یہ دعدہ الان مختار الن ابو عبید تقفی کی جانب سے عمر بن سعد کیلئے لکھا جاتا ہے۔ تمهاری جان، تمهارے مال، اعز = ا قرباء اور اولاد کو امان وی جاتی ہے۔ تم سے تمارے ساجد اندال کا اس وقت تک کوئی مواخذ وند کیا جائے گا جب تک تم ہمازے احکام کی تھیل کرو گے۔ مخار این ابو عبید نے اللہ کے سامنے یہ عمد واثق کیا ہے کہ وہ اس عمد امان کا ایفا کرے گا۔ بر اس صورت کے کہ کوئی عدت (نیا واقعہ) رونما ہو" استثناء کے عرفی الفاظ یہ تھے اِنْ حَدَثَ حَدِدًا الن الفاظ کے معنی بطاہر یہ بین کہ "می اس المان عنی کے عمد کو شیں توڑں گا''لیکن چونکہ ''مَدَثُ '' عربی زبان میں خروج رہے اور بے وضو ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ محاکد نے منذ کرہ صدر تحریر ش "حَدَث" سے بے وضو ہونا مراد لیا تھا۔ لیتی اس نے ول میں امان نامہ کو اس امر کے ساتھ مشروط کیا تھا کہ وہ بے وضو نہ ہولیکن چو تکہ وہ اس کے بعد بار ہائے وضو ہو تار ہا۔ اس لئے وعدہ المان حالت ربود ہو گیا۔

دوسری آمنے کو عثار نے عمر کو ابوعمرہ نام ایک شخص کے باتھ بلا بھیجا۔ عثار نے جا گئے والت ابوعمرہ کو سمجھا دیا کہ اگر کوئی موقع لمے تو اس کو ٹھکانے لگا دینا۔ عمر اٹھا۔ مگر چلتے ہوئے اپنے نے بھی اٹک کر گر پڑا۔ ابوعمرہ نے اس وقت کوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کردیا۔ اور اس کا سرکاٹ کر دارالا اورت کو فد بھی مختار کے پاس ٹھے دیا۔ جب عمر کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا۔ تو اس وقت عمر بن سعد کا بیٹا حفص بھی اس کے پاس بٹھا تھا۔ عثار نے حفص سے بوچھا پہانے جو کہ سے سرکس کا ہے؟ اس نے کھا '' بال محرباب کا سابے اٹھ جانے کے بعد اب زندگی بے لطف ہے " یہ من کر عیکر نے اس کی بھی گردن ماد نے کا عظم دیا اور اس کے مقلوع سر کو بھی عمر کے سر کے ساتھ رکھوا دیا۔ مختل عرب ہاتھ رکھ کر کنے لگا " یہ حسین کے بدلے جس" اور پھر حفص کے سر کی طرف اشارہ کر کے بولا " یہ علی من حسین کے بدلے جس گو ان دونوں کو ان کہ اگر ش ہو قریش کے شک دو میوں کو بھی موت کے گھاٹ اتادوول او دوسب ملکر امام حسین کی آیک پور کے برابر بھی شیں ہو کتھے۔ اب محال نے عمر اور اس کے بیٹ کا سر حضرت محمد من حفیہ کی ایک مد معظمہ بھوادیا جو اور اس کے بیٹ کا سر حضرت محمد من حفیہ کی اور اس کے بیٹ کا سر حضرت محمد من حفیہ کی اس مکم معظمہ بھوادیا جو اور اس کے بیٹ کا سر حضرت محمد من حفیہ کی گریس ہوں۔ احض کی حکم میں امام حسین کے قاموں کی نظر میں ہوں۔ احض

#### شمر لكن ذى الجوش كى جال ستانى :-

الم حسین کی خالف میں شمر کی دی حقیت تھی جو فخر بنی آدم سیدنا احمد مجتی تھی کی عدوت و آبر اولی میں عمر اور الله میں عمر کی دی حقیت تھی جو فخر بنی آدم سیدنا احمد مجتی تھی ہی اور دی میں کے دور سرے پر ترجیح نہ دے سکو مے اور اگر ان دونوں میں کچھ فرق ہوگا تو صرف كفر اور دعوائے اسلام كا فرق ہوگا۔ باطن كا حال بجر علامہ النیوب عزاسمہ كے كوئی نہیں جان سكتا ليكن شمر كا ظاہر تفضائ بات كی شمادت نہیں دیتا كہ اس كو ايمال داسلام سے پچھ بھی حصہ طا تعلن شمر كا ظاہر قضائ میں بات كی شمادت نہیں دیتا كہ اس كو ايمال داسلام سے پچھ بھی حصہ طا تعلن فیل میں چند واقعات درج كے جاتے ہیں جن سے بہولت اندازہ ہوسكے گا كہ اس كو ايمان اللہ اسلام ہے كھات تعلق تھا؟

### الم حسین کے شرائط صلح کو مستر د کرادیا:-

آغاز جگ کربلا سے پہلے حضرت الم حیین نے عمر ائن سعد کے پاس پیغام ہمیا کہ آئ دات کو اپ اور میرے لشکر کے در میان جھ سے بلو۔ عمر حسب الارشاد وہاں آیا اور دونوں میں وہر تک با تین ہوتی رہیں۔ اس کے بعد ابن سعد اور الم حیین میں تین جن اور اور طویل ملاقاتیں ہوئے میں۔ انجام کار الم صین نے تی شرطی فیش کیں۔ یا تو جھے جاذ واپس جانے دویا مسل فول کی کی ایسی سرحد پر بھی دو جس کو تم پند کرویا بزید کے پاس دمشق روانہ کروو تاکہ میں اور دہ ہر بات کا خود بی تصفید کراس۔ یہ وہ آخری شرائلا تنے جو چار بائی دان کی صف و تحییس کے بعد الم حیین نے منظور کے تھے عمر کو اس بات کا بھین تھا کہ این زیاد ان میں سے کی نہ کی مرد منظور کرلے گا چنانچہ عمر کو اس بات کا بھین تھا کہ این زیاد ان میں سے کی نہ انواق کی صورت پیدا کردی ہے۔ دیا تا تیام کار یہ تین شرطی چیش کی ہیں۔ اب ان

شر الط ميس تهمار ، لئے وجد رضامندى اور امت كيلنے وجو و صلاح و فلاح موجود جي "الن ذياد بيد خط پڑھ کر خوش ہوا اور عمر کی نسبت کینے لگا کہ یہ ایسے مخص کا خط ہے جو اپنے امیر کا بمی خوا اور اپنی قوم کا شنق ہے۔ میں ان شرائط کو قبول کرتا ہوں "بدقتمتی سے شمر این ذی الجوش ایسا تیرہ ول فخص بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ وہ جھٹ کھڑا ہو گیالور ابن زیاد ہے کہنے لگا" جب حسین تمهاری سر زمین میں اور بالکل تمهارے پہلو میں اترا ہوا ہے توالب بیہ شر طیس کیوں معظور کرتے ہیں ؟اس کے بعد شمر کہنے لگا خدا کی فتم! اگر وہ تمہارے بلاوے سے دالیس جلا گیا اور اس ف اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دیا تو وہ جاگر بدی قوت حاصل کرنے گا اور تم لوگ كف افسوس ملتے رہ جاؤ کے "اس کے بعد بولا "خدا کی متم! حسین اور عمر ساری ساری رات اپنے لشکروں کے ماہمن باہم ووستانہ مخفظو کرتے رہتے ہیں'' یہ من کر این زیاد کا خیال بدل ممیااور شمر ے کنے لگا"اجھاتم میرا خط لیکر عمر کے پاس جاؤ۔ اگر عمر میرے تھم کی تعیل کرے تواس کی اطاعیت کرواور اگر اعراض کرے تو تم ہی اس فوج کے امیرین جاؤلور عمر کاس کاٹ کر میرے پاس مجیج دو"اس کے بعد عمر الن سعد کے نام بیہ خط لکھ کر شمر کو دیا کہ "میں نے تم کو حسین کی طرف اس لئے نہیں میجا تھا کہ تم اس کو امیدیں ولاؤیا اس پر مربانی کرویا جھ سے اس ک سفارش کرو دیکھواگر حسین نوراس کے ساتھی میرے علم کی تھیل کریں توان کو میرے یاس جائے تو گھوڑوں سے اس کے سینے اور پشت کوروند ڈالو کو نکہ وہ عالی، شال، قاطع اور ظالم ہے اگرتم نے میرے تھم کی تغیل کی تو ہم تمہیں اطاعت شعاروں کی می جزادیں گے اور اگر سر تالی کرتے ہو تو ہماری فوج سے علیحدہ ہو کر اس کو شمر کے حوالے کر دو'' جب شمر عبید اللہ این زیاد کا محط لے کر عمر کے پاس پہنچا تو عمر کہنے فگا خدا تھے عادت کرے سے میرے پاس کیا نے آیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تو نے ہی ابن زیاد کو شرائط صلح کے قبول کرنے سے باذر کھا ہے افسوس! تو نے سارا معاملہ جس کے سد حر جانے کی پوری امید علی در ہم برہم کر ویاواللہ خسین مجھی ا ما عت نہ کریں گے کیونکہ ان کے پہلویش ان کے باپ کا سادل ہے شمر نے کما اچھا اب سے بتاؤ کہ تمہاری کیا مرمنی ہے؟ عمر نے جس پر جاہ طلبی کا بھوت سوار تھاجواب دیا کہ میں تھم کی تغیل کرو**ں گا۔** 

#### حفرت حسین کے سوتیلے بھا کیوں کی امان:-

جس ونت ان زیاد نے عمر کے نام خط لکھ کر شمر کو دیا تھا اس ونت کو فد کا ایک رئیس عبداللہ ابن ابو محل نام ابن زیاد کے پاس تیٹھا تھا جن ایام میں امیر المومتین علیؓ نے کو فد کو اپنا

والرالخلافه ملا تماكب عبدالله ان أبو محل كى يمويعى ام التين منعد حزام كو اين حباله الكاح يس لائے تھے جن کے بھن سے امیر الموسین علی کے صاحبزادے عیاس عبداللہ جعفر اور علاق پیدا ہوتے تھے عبداللہ اتن ابو محل نے انن نیاد سے کما کہ اگر تمادی رائے ہو تو ہماری پھوپھی کے ول كولك و دوان نياد في لكن كا عم لك كر شركوديديا جب شركوف س كربالا إلوام حسین کے قیام گاہ کے پاس جاکر عباس الن علی اور الن کے ہما ہول کو باایا دوآئے تو شمر کینے لگا اے میری محن سے ع اجتم جدول کو لائ ہے اشول نے جواب دیا "خداتم پر اور تساری الل پر لعنت کرے۔ اگر تم عدے مامول ہو **توافسوس کے ماتحد کمنا پڑتا ہے کہ** ہم کو توابان دیتے ہو تیمن رسول خدانش 🚾 کے فرز تدکیلے دائ ضمی ہے ؟ " شمر فیاس کا پکھ جواب ندویا اور واپس چلا حمیا بو تک لم حیمی نے این نید کے پات جانے سے اٹلا کردیا تھا اس لئے شر فوج لئے ہوئے مقلد کیلے محد الم حسین کے فکر می سے ذمیر ان قین محوزے پر سوار فمشیر بحد آگے یو سے در کمانے الل کوفہ! خدائے تحضی سے وُرو۔ اس وقت تک ہم بھالی بھالی ہیں۔ وین پر یں۔ یادر موک "حضرت فاطمہ" کا فرز ندسمیہ کے بیچ کی نسبت دوستی اور محاونت کا زیادہ حق وار ب"سميد جو عام طور پرسميد زائي كے نام سے مشہور بان نيادكى واوى تقى ليزيد كے واوا ابوسفیان بن حرب نے اس سے عمد جاہلیت میں زنا کیا تھا اور اس ناجائز تعلق سے عبید اللہ کاباب زیادہ پیدا ہوا تھا۔ جناب زہیر نے کما "اگرتم اپنے نی کے نواسے کی امداد نیس کرتے، نہ سی۔ کین تم خداے پناہ ما گھو کہ تم ان کے حمل کے بحرم ہو۔ میری رائے میں سب سے بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگ امام حسین اور ان کے عم زاد بھائی بزید بن معادیہ کو خود بی آلیں بیں تصفیہ کر لینے دو۔ یقین ے کد برید تم ہے لام حسین کے قل کے بغیر بھی خوش ہوسکتا ہے۔ اس کے جواب میں شمر نے ان پر ایک تیم چادیا۔ اور کئے لگا "لمس چپ رہ خدا تھے عارت کرے۔ تو تو بک بک كرك مادا واع عاد الماغ عاد الله على تربير في يزيدكو قام تحيين كاعم زاد عمائي اس لئ متاياك ووثول تریش پیم

شمر کی دربیده و جنی:-

عاشورہ کے دن اہام حسین کے اپنے اصحاب کو اڑائی کیلئے تیار کر کے نماز میم اواکی۔ اس وقت آپ کے ساتھ بھی سوار اور چالیس بیادے تھے۔ عمر بن سعد بھی نماز مین سے فارغ ہو کر اپٹی فوج کے ساتھ مقابلہ کو نکلا۔ اہام حسین نے زمیر بن قین کو میمنہ پر اور حبیب ابن مظر کو میسرہ پر مقرر فرمایالور جمنڈ ااپنے بھائی عباس بن علی کو دیا۔ آپ نے اپنے آؤمیوں کو اس انداز سے تر حیب دیا کہ تلل میت کے فیمے الن کے عقب ش تھے۔ معر سے لائم نے داست بی کو فیموں کے یکھے کی زمین کددواکر ایک طویل خدق ہی موادی تھی۔جو تیادی کے بعد ایک چموٹی کی خشک نرین کی تھی۔ جو تیادی کے بعد ایک چموٹی کی خشک نرین کئی تھی۔ یہ مار من کئی کہ حقب سے حملہ ند ہو سکے۔آپ نے حکم دیا کہ لکڑیاں اور شاخیں جن کر کے اس گر ائی بیل محر دیں اور ان کوآگ لگادیں۔ جب انظر اعداء نے لکڑیوں کو سلکتے اور شعلے بند ہوتے دیکھا تو شمر لعین نے لیکاد کر انام حبین سے کما کہ "تم نے تو قیامت سے مملکہ "تم بنان کر ایا" آپ نے فر مایا کہ "اس میں جلنے کا تو تو سب سے مملکہ قو تو سب سے دیادہ سی جانے کا تو تو سب سے دیادہ سی جانے

بیت کے چوں اور مخدرات عالیہ کوآگ میں جلادینے کا اقدام:-

الل تن کی طرف سے کلی نام ایک ہورگ نے نمایت شجاست کے ساتھ الز کر ایک کاری

زم کھایا۔ جب وہ دم تو در رہے جے تو ان کی دوی باہر شکل کر اپنے شوہر کے پاس آئیں ان کے

چرے سے کردو غبار صاف کر کے کئے گئیں جاپ کو جنت مبارک ہو" یہ دیجہ کر شمر نے اپنے

غلام رستم کو تھم دیا کہ جاکر اس عورت کو بھی اس کے شوہر کے پاس پہنچادو۔ اس بابکار نے آت

ہی کلی شہید کے بودی کے سر پر اس زور سے ڈیٹر ارسید کیا کہ وہ بے چاری آنا فا فا آئی مظلومیت

می جاری شہید کے بودی کے سر پر اس زور سے ڈیٹر ارسید کیا کہ وہ بے چاری آنا فا فا آئی مظلومیت

کی چادر اور سے عالم بالا کو چلی گئیں۔ پھر شمر حملہ کرتے کرتے اس غرض سے حضرت انام حسین میں

کی چادر اور سے عالم بالا کو چلی گئیں۔ پھر شمر حملہ کرتے کرتے اس غرض سے حضرت انام حسین میں

کی جاری تک بی جاپ کے اور کو گئوں سیست جالا و سے حضرات الل بیت کو جالا تا ہے خدا تھے

کی میں جالے۔ حمید انن مسلم جو کوئی فوج آیک رکن رکین تھا۔ شمر سے کئے لگا کہ " یہ کی

مرح متاسب نہیں کہ تم انہی خداکا عذاب دو۔ (یعنی آئی سوزال میں جالا)۔ مومنوں کی جان طرح متاسب نہیں کہ تم انہی خوش کرد طالا تکہ تم مردول بی کے تی سے اپنے امیر کو خوش کر سے اس حرکت سے منح خوش کر سے اس حرکت سے منح خوش کر سے اس حرکت سے منح خوش کر سے ہو "گر دہ مانا۔ آئر شیٹ این التی رئیں کو فی نے اسے اس حرکت سے منح کی اقید مشکل باز آیا۔

جب اہام حسین کے تمام اقرباء اور جان شار امروی ستم آدائی کا شکار ہو کر دنیا ہے رخصت ہو گئے اور حضرت ممدوح بکہ و تنامیدان کار ڈار شن رہ گئے تو اعدائے نافر جام نے ان پر چپ د راست سے جلے شروع کر دیئے۔ حضرت حسین نے اپنے شخفا و دفاع کا بید طریق افتیار کیا کہ ایک مرتبہ تو دائنی طرف کے اشقیاء پر حملہ کرکے ان کو بھٹا دیتے اور پھر بائیں طرف کے و شنوں کو بھٹا دیتے اور پھر بائیں طرف کے و شنوں کو جا کر پایال کرنے کی کو شش فرماتے۔ خود یزیدی افٹکر کے مقابل لوگوں کو اس حقیقت کا عشراف تھا کہ کسی فرد واحد کو جو بالکل بے یار دید دگار ہو ان سے ذیادہ مربوط، پرجوش، توی دل اور باہمت مختص نہیں دیکھا گیا کیونک ان کے حملہ تور چپ دراست سے اس طرح چھنٹ چھنٹ

كر الك موجلة على جس طرح كوفى شير محيوول كريازير جايات اورده بداواس موكر جارول طرف معاکیں۔ معرت مین اس وقت بهاور شهوار کی طرح بایداده می از رہے تھے۔ آپ حرول کے وارول کو روکتے جائے تھے اور اعداء کی صفول عل جمال کیس مخلل پیدا ہوتا تھا اس جكه حملة كور موكر كتے جاتے ہے "خداكى حم! تم يرب بعد خداك كى ايے بد ب كوند كل کرد کے جس کا حل میری جاف ستان سے نیادہ تم پر قرافی نازل کرے۔ انتق حقیق تم سے میرا میاانتام لے گاکہ جس کا تم لوگول کو سان کمان نہ ہوگا" لام حین ای طرح بہت دیے تک تاہ وز مط كرت اور حظاور حكاور كاسلوب التيار كرت رجد آخر نمايت تمك كر ستان كيك ویں تلے گئے۔ اس وقت کے جد اطر پر کوفروں، غزوں اور غرول کے 67 زقم تھے۔ اس مالت می اعداء باسبح تو تعلیه حملہ کر کے آپ کورٹی اول کے پاس پنیا سکتے سے مران کی ب حالت متى كه بركوني ايك دومرے كى يناه ليما تكرنا تفالور جابتا تفاكد دومرے لوگ اس كا انجام دیں اور وہ خود نہ کرے یہ کیفیت دیکھ کر شمر نے لوگوں کو المکار کر کما استم لوگ کس انتظام ش ہو۔ال محض کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتے" یہ س کر جاروں طرف سے حملے ہوئے اورآپ کوآنا فا فاریاض فرووس میں پہنچادیا گیا۔اس کے بعد وہ اپنے تیرہ دل ساتھیول کو لے حضرت امام زین العلدين على من حسين كي طرف چلاجو عليل تھ اور علالت بى كى وجد سے شريك كارزار ند ہو سکے تھے۔ شمر نے ان کو شرمت شادت پلا کر خاندان نبوت کی آخری زندہ یادگار کو بھی دنیا ہے معدوم كرنا جابالكن ايك كوفى رئيس حيد بن مسلم في كهاد حمياتم چول كو بعى قل كرد مرع؟" رک ممیا۔ استے میں عمر انن سعد نے آگر اے دہاں ہے ہٹاویا۔

شمر کی ہلا کت :-

ادر اسنے امائی عبد اللہ انن زیر کی طرف سے امر اے حاکم تصد شمر فے اس خط میں درخواست ک متنی کہ جمعے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ دیماتی سے خط لیکر بھر ہ رولند ہوا۔ راستہ میں وہ ایک اليد كاذل من بنيا جال ابوعره نام محكدكا أيك المكار بنا تعالى اس كادل كاليك اوركسان الما جس ہے اس کی پر آنی ملا تات تھی۔ وہ اس سے همر کی بد سلوکی اور ایڈار سانی کا محکوہ کرنے لگا۔ بید دونول کھڑے ابھی باتمی بی کررہے تھے کہ ابو حمرہ کا ایک سابی ان کے باس سے گذرا۔ جس کا نام عبد الرحل این ابو کنود تھا۔ اس نے کسال کی باعثیں کن کر خط لے لیا اور پڑھ کر ہو چھنے لگا۔ همر كمال ب؟ اس في اس كا بعد متلاجى سے معلوم واكد وواس جكد سے تين فرستك كے فاصل ير ہے۔ اب یہ لوگ شرکی طرف سطے۔ میں اس والت شربی سے ہمراہ تھا۔ ہم لوگول نے شمر ے كما "كاش تم مين اس كاؤل سے لے جلت مم يهال سخت فوف دده ين" شريخ كما" يه خوف ای کذاب (عظر) کی چیره دستیول کا متید ہے "اس مقام پر دیجیول کی بری کثرت محی-عل نیم میدار تغله است عل محوژول کی نابول کی آوازیں ستائی دیں۔ عل نے خیال کیا کہ سیر رہیمہ ہوں کے۔ محر جب آواز زیادہ شدید ہوئی تویس جاگ اضافور یقین ہواکہ بیرر بچوں کی آواز مہیں ہے۔ اتنے میں محمود ول کے موار ٹیلے ۔ از کر ہمارے پاس بیٹی مجئے اور آتے ہی مدائے تکمیر بلد ک ایم ایج محوروں کو ویں چھوڑ کر پیدل ہی ہماک کمڑے ہوئے۔ یہ سب شمر پر ٹوٹ بڑے۔ شمر نے بوی چرتی سے نیزہ اٹھلیا اور ہر طرف وار کرنے لگا۔ وہ اس وقت یہ رجزید اشعار رد ورد کر مقابلہ کردہا تھا (ترجم) "تم نے کھار کے ایک دلیر اور خون آشام شر کور اھینہ کیا ب جو مضوط اور لواناب كندس توثرتاب- ووجمي وعنن كے مقابله عن عابر و كمزور موكر نسيل سوتا بلعد الاتا اور الزاتا رہتا ہے۔ ان کو حلوار کی ضرب سے جدا کرتا اور اینے نیزے کو سیراب كرتا" أب شمر في نيزه چهور كر كوار الهائى اور اس سے از تاربات وعدار حل عن ابوكتوو في اس کے ایک الی تکوار ماری کہ او کھڑ اکر محر افور جان دیدی۔ جب الاک اومیا توب لوگ اس کی خِس لاش کو کنوں کی غذاہ پینے کیلیے ایک گڑھے میں پیپیک کر اپنے گاؤں کو واپس چلے آئے۔

# دوہرے اشقیاء کی ہلاکت

خولى انن يزيد كالختل أور سناك انن انس كا فرار:-

جب ارباب زینی کیرت جوروستم حضرت حمین کے اقرباء اور اعوان وافعمار پر گر کر ان کو ب جان کر چک اور حضرت المام حمین ب یارو مددگاد رو گئے تو اعداء نے اپ آپ کو جاروں طرف سے گھیر لیا۔ زخول سے تو پہلے میہ غرصال ہورہے تھے۔ ذرعہ این شریک حمیم نے آپ ك باكين باتحد اور ووش ميادك ير تكوار واركيا\_اس كيعد سب لوگ آپ كي ياس سه يث مکئے۔ اس وقت جناب مدوح کی میہ حالت تھی کہ مجھی تو کھڑے ہوجائے تھے اور مجھی منہ کے بل مر بڑتے تھے۔ ایسی حالت میں سنان این الس تھی نے آپ پر نیزے کا دار کیا اور آپ زمین پر مر لے۔۔اب سان نے اپنے رفت کار خول ائن برید سے کما کہ اب تم دار کر کے سر کو تن سے جدا كردو-اس نے جاباك ايراكرے محرضعف اوركيكى كى وجدے اسے ناپاك مقصد ميس كامياب ند ہوا۔ اور سنان نے خود محووث سے افر کراپ کو شرحت شادت بلایا اور آپ کا سر مبارک کاٹ کر خل کے اتھ میں دیدید حضرت الم حسین کی جان لینے میں جن اشتیاء نے سب سے زیادہ سر ار می و کھائی وہ سب کے سب شمر تھین سے کوئی چینے جائے تھے۔ اس قیامت فیز مادی کے بعد بزیدی ساہول نے سال سے کما "تم نے حسین کی جان لیکر سب سے بوے "خطر ماک" عرب کو ممل کیا ہے۔ اب تم اسپدامیر کے باس جاکر افعام طلب کرو"وہ جاکر عمر ان سعد کے خمد کے دروازے پر باعد آوازے بدشعر پڑھے لگا۔ (ترجمہ)"میری رکاب کو سونے اور جاندی سے بھر دو کیونک میں نے ایک نامور سر دار کو الل کیا ہے۔ میں نے ایسے فخص کی جان لی ہے جو ملحاظ مادر دیدر اورب اعتبار حسب د نسب بہترین فخص تھا"عمر این سعدنے پیرہ دارول سے کما کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب= عمر کے سامنے گیا تو عمر نے اسے ایک لکڑی مار کر بھلا دیا اور کما " تو د بواند ب جو اليي يمكي مو كي باتني كرتا ب "اتر جب مخارف مقاتلين لهام حسين" كو چن چن کر مثل کرنا شروع کیا تو یہ بھیر ہ کی طرف بھاگ گیا۔ بھیر معلوم نہیں اس کا کیا حشر ہوا؟ میں نے اس کے مکان کو مندم کرادیا۔

خولی ائن بزید حضرت اہام حسین پر قا الانہ حیلے کرنے سے پہلے آپ کے تین ہما تبول جعفر این علی، عبد الله عن علی اور عثالان علی کو جرعہ شماوت پلا چکا تفال ان جنون کی والدہ ام العین کو فہ علی کر رہنے والی تقییل ہیں خولی اہام حسین کا سر مبارک کربلا سے اپنے ہمراہ کوفہ لایا تھا۔ خولی سر مبارک کربلا سے اپنے ہمراہ کوفہ لایا تھا۔ خولی سر مبارک کربلا سے اپنے ہمراہ کوفہ لایا تھا۔ بند مقام پر رکھ کر اپنی خوائیاہ یں وافل ہوا اور اپنی ہوی عیوف مندی الک سے جو دھر موت کی رہنے والی متن کہ ایک سے جو دھر موت کی سے والی متن کہ ایس نے ما بدخت وواست مندی الایا ہوں سے دکھے حسین کا سر تیر سے مال اللہ علی اور آپ اس نے کہا بدخت ووب مرا اور تیر اسر ووٹوں ایک مکان میں اس میں موسکت اس خوائی کی طرف سے اہام اس وسکت اس خوائی دے اہام حسین کے مر مبارک کی طرف سے اہام حسین کے مر مبارک کی طرف کے ایس اور وی تی حسین کے مر مبارک کی طرف کر ایس ایس کے گوہ مند ایس کے گرو مند کو کھی تو دہ رو پوش حسین کے مر مبارک کی طرف کر ایس ایس کے گرو مند کو کھی تو دہ رو پوش حسین کے مر مبارک کی طرف کر ایس ایس کے گوہ کی کول این بزید کے گئر نے کو کھی تو دہ رو پوش

ہوگیا۔ بقار کے آوی اس کو ڈھو شرتے ہوئے اس کے مکان پر پنچے۔ اس کی بیدی ہو اس دقت ہے اس کی دخن ہوگئی حتی جہد وہ حضرت حسین کا سر مبارک اپنے گھر بیس لایا تعاان ہے ہو جھے گئی متم لوگ کیا چاہتے گئی مثار کی دخن ہو ؟ اس نے ذبان ہے تو لا علمی ظاہر کی گر ہاتھ کے اشادے ہو ؟ انہوں نے کہا تمہادا شوہر کمان ہے ؟ اس نے ذبان سے تو لا علمی ظاہر کی گر ہاتھ کے اشادے سے اس کے چھنے کی جگہ بتادی۔ بیاس جگہ پنچے اور دیکھا کہ دوا پنے سر پر ایک ٹوکرار کے تیش ہے۔ بیال جگر چلی قدمی کررہا تھا اس وقت کو فدیش ایک جگر چلی قدمی کررہا تھا اس وقت این کا فی بس کے ساتھ تھا۔ اسے بی ایک قاصد نے آکر اطلاع دی کہ خولی کر قال ہوگی اور جس تھی اس کے ساتھ کو کہ تی کہا ہوگی اور جب تک اس کی لاش جل کر قاکمتر کرواور پھر آگ میں جلا دو۔ چنانچے اس تھم کی تھیل ہوئی اور جب تک اس کی لاش جل کر فاکستر کرواور پھر آگ میں جلا دو۔ چنانچے اس تھم کی تھیل ہوئی اور جب تک اس کی لاش جل کر فاکستر کے معارف کے ماشے کر فاکستر کے محارف کی گھیل ہوئی اور جب تک اس کی لاش جل کر فاکستر کے مواد پی محمرا رہا۔

حصين انن نمير كالحلّ :-

حمین این نمیر کوفہ کے محکمہ پولس کا افسر اعلی تعلہ جب حصرت امام حسین کی آمد آمد متن تو این زیاد نے اے کربلاکی بزیدی فوٹ کے زرہ ہوش سواروں کا بھی انسر مادیا۔ اس کی شقاوت کا اندازہ اس واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ ایک مرجبہ نماز کا وقت قریب کیا تو ابو تمامہ صائدی اہام حسین کی خدمت میں عرض بیرا ہوئے۔ "میری جان آپ پر قربان ہو، اے ائن ر سول میری خواہش ہے کہ خدائے تعاتی ہے الی حالت میں ملوں کہ میں نے اس وقت کی نماز اواكر في مو"الم حسين في فرمايات تم في قداكوياد كياب خداتم كومصليون اور ذاكرول ك زمره یں واظل کرے۔ ہاں اب تماز کا وقت شروع ہے مگر ذرا جاکر فریق مقابل سے کمہ دو کہ تموزی دیر کیلیے حملہ کوری سے رک جائیں تاکہ ہم نماز اوا کرفیں = حصین این نمیر فے بکار کر کما تمهاری نماز قبول نہ ہو گی۔ حبیب این مظاہر نے جو الم حسین کے جال فاروں میں تھے جواب دیا"او کدھے! او محتاہے کہ ال رسول علی کی تماز تول در موگ اور حری تول موجائے گ" یہ س کر حمین قان پر حملہ کیا۔ جیب تا مع بود کر اس سے محواے کے سم پر کوار مار دی۔ حصان او کمر اکر مراحر اس کے ساتھوں نے اسے جالیادر شاید ای روز کا واقد ہے کہ الم حبين بي تعلق في خليد كيالي باني ين كيله وريائ فرات ير محة اور خدائ قدوس كى حدوثاء كاده كما الى على تمر إلى ال سلوك كى شكايت كرا اول جو تمر ي في ك نواے ے دوا رکھا جارہا ہے۔ الی اان طالموں کو چن چن کر ہلاک کر الی ایک روایت عل یہ ہے کہ جس معمل نے کپ کے چر ہ مور پر تیر مارا تھاوہ حصین ائن غیر نہ تھا باعد قبل من لبان کا ایک مخش تھا۔ خداے شویہ المطاب نے اسے بیان کے مرض جی جالا کرویا کہ مجمی پانی سے

مير عن ند بوتا تقار بر چنداس كيلة بخط بحل جاتے تفاور سر ديائى اور شر مد ديا جاتا تھا كر اس كى ياس شين بجھتى تقی بر وقت بكى كاتا تھا كد " مجھ يائى دو، بائى دو، بائى دو، بائى دو، بائى دو، بائى نے بھے اد الا " كھ مر مد كك اى طرح كيول كيا الا " كھ مر مد كك اى طرح كيول كيا الا " كھ مر مد كك اى طرح كيول كيا فور الا الا كا بوگيد هين الن نمير بھى الن نياد كے ساتھ جنگ موصل بين قال بوا تھا۔ اس كا ممل تور شركك اين جدم تغلبى تھا۔ وہ اس كو اين نياد كے ساتھ جنگ موصل بين قال دى كد " جلد آؤ مول اين نياو ) كو بلاك كردو" چنانچ تقاد كى فوت كے آدى بنچ اور اين نمير پر حمله كركان نان الى كردو"

#### مرولئن معتقذير حمله اوراس كافرار:-

مره ان صدقد عدى نے الم حسين كے صاحبراده على اكبر كو جام شاوت باايا تعاد على اكبر كى دالده للى منت ابومره بن عروه بن مسعود تعقی تحيير، جناب على اكبر نے ميدان جانسان ميں آكر بھى دہتر انعاد بن شروع كے اللہ كم مره نے الن پر نيزے كا وار كيا وه كر كے اور اعداء نے بن ه كران كو كوارول سے كئرے كؤرے كر ڈالا۔ الم حسين ان كى بيد حالت و كھ كر كئے كي دارے ميرے يہ اين كو كوارول سے كئرے كؤرے كر ڈالا۔ الم حسين ان كى بيد حالت و كھ كر كئے اور اعداء عربي و جبار كا مقابلہ كر نے اور رسول الله تعلقہ كى كہ وو بيزى ميں كس قدر بياك بين ؟ بينا ! تيرے بعد و نيا اكب جيئل ميدان ہے "كم لهم حسين اپنے چھ جان فارول كو ساتھ لے كر ان كى طرف كے اور قربايك دائي كے بعد و نيا كہ ور بين كى جان ساتى كے بعد و نيا رہے حضرت بعد و نيا كہ اللہ على الكر كے اور قربايك كر ان كى طرف على اكبر كے اور قربايك كر ان كى طرف على الكر كے اور قربايك كر ان كى طرف على الكر كے اور قربايك كر ان كى طرف على الكر كے اور قربايك كر ان كى طرف على الكر كے اور قربايك بين الكر الكر كے اور قربايك بين الكر الكر كے اور ان كو الن كو ال

زيد بن ر قاد جبانی کی ہلا کت :-

تھاان کے دوخورد سال فرزند تواننی کے ساتھ کوفہ میں این زیاد کے تیمر جفا کا نشانہ بن کر دنیا ے گزر مکتے تھے تیسرے صاحبزادے عبداللہ جوان ووٹول سے بوے تھے مطرت اہام حسین ے ساتھ کربلاآے ہوئے تھے زید ائن ر قاد جہائی نے ان کی جان لے کر و نیانور عقبی کی رسوائی ٹرید لی بید ناکار خود از راہ فخر اس بات کا مدعی تھا کہ جس نے حمید الندائن مسلم کو جرعه مرگ پلایا تھا یہ مخص کما کرتا تھا کہ جب میں نے عبد اللہ کے تیم مادا تو اس نوجوان نے اپنی پیشانی کو پرکان ے محفوظ رکھنے کیلیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھر میرے جمر نے اس ہاتھ کو پیشانی کے ساتھ الیا پوست کردیا کہ وہ اے پیشانی ہے مثانہ سکا جب اس کا ہاتھ پیشانی ہے کس طرح علیحدہ نہ ہو سکا تواس نے دعاکی اللی جس طرح مادے وشمول نے میں ذلیل کیا ہے تو می ان کو ایبا ہی دلیل کر اور جس طرح انہوں نے جمیں حل کیا ہے اس طرح تو بھی انٹیں ہلاک کر اس سے بعد میں نے ایک اور تیم جلایا جس نے اس اڑے کا خاتمہ کر دیاس کے بعد میں ایے مقول کے پاس آیا جس جمرے اس کی بلاکت واقع ہوئی تھی وہ تو میں آسانی سے اس کے تھیم میں سے نکال کیا محر دوسرے تیر کو جو پیشانی پر لگا تھا تکالنے کی بہت جدوجد کی اس کی لکڑی تو میرے ہاتھ میں آگ مر بیکان پیشانی بی میں پوست رہا اور اسے میں نہ فکال سکا مخارف اس کی علاش کیلئے پولیس روانہ کی جب ہد لوگ اس کے باس پتیج تووہ مکوار لے کر ان کی طرف پیزھاانن کا مل پوکیس افسر تفااین آومیوں سے کما کہ کوئی مخص اس پر الواریا نیزہ ند چلائے بلعد تیرول اور پھرول سے ہی اس کا کام تمام کر دو چتانچہ اس پر پھرول اور تیمروں کا بینہ برینے لگاوہ زخمی ہو کر گر پڑا انن کامل نے کما کہ اگر پکھ رمتی باتی مو تواہے باہر لے او دوباہر لائے تواہی زندہ تھا ابن کائل نے اگ مكواكرات زعوى السف جموع ديد

### عروان عجاج زميدي كي بلاكت :-

جس طرح بسع سے قودی لوگ اپنی سر کار پر تی پر فحر کرتے ہیں ای طرح عمر و انن عجاج کو بھی امیر المو منین (بزید) کی دفاواد رعایا ہونے کا بدا محمند تفا کربلا کے ایک معرکہ ہیں اعداء دست بدست لڑائی کرنے کی فرض سے آگے بدھے لیکن ان کا جوآدی بھی مقابلہ پر آیاوہ وجیں کھیت رہا یہ دکھے کر عمروانن تجائے نے جو ان کا اخر تفا جا کر بزیدی فوج سے کما کہ "اے شہوارو! کیا تہمیں معلوم ہے کس سے اڑدہے ہو؟ "تم ایسے لوگوں سے برتری جا جو ہو موست بدست مبارزہ کرنے کیلئے نہ نظے مرت بدست مبارزہ کرنے کیلئے نہ نظے کو کہ نے کہ یہ معمی ہم جی ان جی سے کی کر کوئی مشکل ہی جا سے گا۔ تم تو ان پر عماری ہی کر نے کہ تھے۔ اہل کوف ایا تی اطاحت اور جماحت کا الترام کرتے تو بھی ان کو مستاحل د معدوم کر سے تھے۔ اہل کوف ایا تی اطاحت اور جماحت کا الترام

ر کھو اور اس فخص (لهام حسین ؓ) کے محلّ میں مطلق ترد دنہ کرو۔ جس نے دین میں رخنہ اندازی ک \_ اور امام ( يزيد ) ب يرسر خلاف موا لام حيين في اس كاميان سن كر فرمايا ـ "ا عروائن عاج الله على الم الوكول كو ميرك خلاف مطلق ويراهي تدكرت موج كيا بم في دين بن رخند اندازی کی ہے۔ اہم فے ؟ واللہ! جب تهاری رومیں تبض کی جائیں گے۔ ونیا سے بعد صرت و یاس کوچی کرو گئے تب تم پر حقیقت مال کھلے گی"جو اشقیاء پانی کی مدش پر متعین تھے عمرواننِ جان ان كا افر الله جب الم حيين اوراك ك انساد يرياس كا غلبه والواك ي اين كمائى میں عہاس کو بلایا۔ تمس سوار میس بیاوے اور میس مشکیس ان کے ساتھ کردیں اور پانی کیلئے روانہ كيابيد لوگ رات كے وقت دريا پر منچے۔ جناب عافع انن بلال عليے موس سب سے آ مے بوھ گے۔ عروان جاج پادا کون ہے؟ کول آے مو؟ افع نے کما "بِإِنّى بِيخ آے ہِں" ان جاج نے کما ''تم لوگوں کو پائی چینے کی اجازت ضیں ہم یہاں اس لئے متعین ہیں کہ بانی ند لینے دیں'' بانع نے پاووں سے کما کہ جاکر پانی محروبہ بیاوے دوڑ پڑے اور سب نے اپنی آئی مشکیس امر لیس۔ عمر وابن تجاج نے اپنی جعیت کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ جناب عباس منن علی اور ان کے ہمراہ مواروں نے جوالی حملہ کر کے سب کا مند پھیر دیا۔ اب عباس نے پیادوں سے کما کہ تم لوگ جلدی سے نکل جاؤ اور خود وشمنول کو رو کئے کیلئے تھسرے رہے۔ استے بی عمرو چر بلٹ راا اور مقابلہ شروع کردید بلال نے ایک بریدی پر نیزہ وار کر کے اس کو ہلاک کرویا اور انصار حسین مری ہوئی مشکیں لیکر سمجے و سلامت اپنے تھیموں میں پہنچے گئے۔ مینار نے عمرو ک مر فآری کیلئے آدی ہیجے۔ اس کے کان ٹس تعک بڑ گئے۔ جسٹ اسپ بادی پر سوار ہو کر نعد کی راہ لی اور قیامت تک کیلئے مفتود ہو گیا۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ مختار کے آدمیوں نے اسے ایسے حال میں جا گاڑاوہ شدت تھی سے جان بلب تھا۔ انہوں نے بلاک کر سے اس کا سر اتار لیا۔ عبدالرحمٰن عجلی کا قتل :-

عبدالر حن جلی جناب مسلم بن عوجد کا قافل ہے جو کوفد میں جناب مسلم لین عثیل کے سب سے بدے معاون سے جناب مسلم این عثیل کی شمادت کے بعد مسلم این عوجد نے جیے بی سنا کہ امام حسین تشریف لارہے ہیں تو یہ آگر ان کے شریک کار ہو جمے۔ امام حسین کے اعوان و انصار میں مسلم این عوجہ اسدی سب سے پہلے زخی ہوئے تھے۔ ایک مر تب عمرو این تجان نے حضرت امام حسین پر فرات کی طرف سے جملہ کیا۔ تھوڈی و یر جک بھگ موقی می اس جب عمروان تجان جملہ کر کے پلٹا تو معلوم ہوا۔ مسلم این عوجہ زخم خوردہ زمین پر پڑے جب جب عمروان کی رمی باتی تھی کہ حضرت امام حسین ان کے پاس آئے اور کما اسلم! خدا تھے بر رحم

كرے" پھر مبيب انن مظاہر نے ان كے قريب آكر كها"اے ابن محاجہ! مجھے تمهارے قل كا يوا قلق ہے لیکن جہیں بیشت مبارک ہو"ان عوجہ نے نمایت آبطی سے جواب دیا" خداتم کو بھی خیر وخونی مبارک کرے " حبیب نے کما" میں مجسی تمارے پائ آنے کو ہوں ورنہ تم سے کتا كد كچر وصيت كر جاة" مسلم ان عوجد نے المام حسين كى طرف باتھ سے اشاره كر كے كماك ' هن ان پر اپنی جان فد اکرنا'' حبیب نے کہا''واللہ! جس امیای کروں گا'' جب مسلم این عو ہجہ کی روح نے تن سے مفارقت اختیار کی تو ان کی کنیر ان کا نام لے لے کر بین کرنے لگی۔ عمروانن تاج کے لکر میں خوش کے شاویائے مینے کے کہ ہم نے مسلم من عوجہ کو شہید کردیا۔ شیف ان رابی کوئی پر جو بزیدی افکر میں ایک سربر آوردہ رئیس تھا۔ اے ادمول سے کہنے لگا "خدا مہس غارت کرے اپ عزیزول کو اپنے عی ہاتھ سے قل کرتے ہو اور پھر خوشیال مناتے ہو ادر عزیز می مسلم این عوجد ایسا فحض ، کوفد کاماید ناز فرزی تھا"اس کے بعد کئے لگا "واللہ میں نے آذر بجان کے معرکہ میں چشم خود و یکھا تھا کہ ابھی مسلمانوں کے سوار کا فروں کے مقابلہ میں آ بھی نہیں پائے تھے کہ مسلم ابن عوجہ تیہ کافرول کو موت کے کھاٹ اتار چکے تھے۔ افسوس تم ا سے جامد فی مبیل اللہ کی جان لیکر خوش ہورہ ہو "مسلم من عوجد کو عبداللہ میائی نے الل کیا تھا۔ محاریے تھم دیا کہ عبد الرحمٰن ہو خشارہ بھل اور کو قد کے قلال فلال بزیدی اشتیاء حاصر کئے جائیں۔ ہولیس عبدالر حمٰن حیلی کے ساتھ زیاد این مالک میسی، عمران خالد تشمیر کی اور عبداللہ این قیس خولائی کو بھی پکڑ لائی۔ مختار نے ان سے کہا "اے صالحین امت کے عمّل کرنے والو! اور سید شباب الل اليديدكى جان لين وال بيريويو إلى خدائ تم عن خوب انتقام لياب" يدكم كر عكم ويا کہ سب کی گروش ملای جائیں چنانچہ فورا تھم کی تھیل ہوئی اور وہ ایے سید پر رہے وعنا کے صد برارواخ ليكراس عمرت كده ستى سے بلے كئے۔

### مالك لن لسيربدي كي جانستاني:-

مالک این تریم بدی وی شقی ہے جی کے پاس حضرت لام حنین کی ٹوئی تھی۔ شادت ہی کے روز کا واقعہ ہے کہ حضرت لام حنین کی ٹوئی تھی۔ شادت ہی کے روز کا واقعہ ہے کہ حضرت لام حنین تن شامید ان کار فی اور شک کوڑے رہے کی نے تحر ش نہ کیا اور منی کا بہت کی اور منی کا بہت کی طرف آتا تو فیل اور ایک چا جاتا۔ اور آپ کو ضرر کی چا کر آپ مر کی اس خالے کی جدارت نہ کر تا۔ آخر قبیلہ ہو کہ لیے گئے وہ مراک کی خال مالک ہی شیم بدی آپ کی طرف وہ حالوں کو اور سے آپ کے سر مبادک پر الار کیا جس سے آپ کی فوئی کے اس مبادک پر الار کیا جس سے آپ کی فوئی کوئی ہی تن نے اس خون سے انتخاری اس سے کہا تن نے اس خون سے انتخاری اس سے کہا تا ان سے کہا تا ان اور اس سے کہا تا ہم حیین نے اس خون سے انتخاری اس سے کہا تا ہم حیین نے اس خون سے انتخاری اس سے کہا تا ہم حیین نے اس خون سے انتخاری اس سے کہا تا ہم حیین نے اس خون سے انتخاری اس سے کہا تا ہم حیین نے اس خون سے انتخاری اس سے کہا تا ہم حیین نے اس خون سے انتخاری اس سے کہا تا ہم حیین نے اس خون سے انتخاری اس سے کہا تا ہم حیین نے اس خون سے انتخاری اس سے کہا تا ہم حیین نے اس خون سے انتخار کی اس سے کہا تا ہم حیین نے اس خون سے انتخاری اس سے کہا تا ہم حیین نے اس خون سے انتخاری اس سے کہا تا ہم حیین ہے اس خون سے انتخار کا کہا تا ہم حیان ہے اس خون سے انتخار کی اس سے کہا تا ہم حیان نے اس خون سے کہا تا ہم حیان ہے اس خون سے کھور کی خون سے کہا تا ہم حیان ہے اس خون سے کھور کی خون سے کہا تا ہم حیان ہے کہا تا ہم کیا ہم کی کہا تا ہم کی کھور کی کہا تا ہم کی کہا تا ہم کی کھور کی کہا تا ہم کی کھور کی کھور کی کہا تا ہم کہا تا ہم کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کہا تا ہم کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کھور کی کھور کے کھ

ہوئی ٹو پی کو سر سے احد کر چینک دیا۔ اور دوسری ٹوئی پین لی۔بدی نے پیلی ٹوئی اٹھالی اور اسپنے الل اعمال من الأكر اسے وحوفے لكا۔ بيد وكيد كر اس كى جدى نے كها "كما الله الله كا الله كا چيزا ہوا اباس تو میرے محمر میں لا تاہے؟ میرے پاس سے چلا جا" یہ مخص اس کے بعد سخت مفلس و قلاش ہو حمیا اور ساری عمر فقرو فاقد ہیں گزاری۔ انجام کا رجب مخار نے پکڑ و محکز شروع کی تو بدی اور چند دوسرے اشتیاء کوفد سے قادسیہ کو تھاگ گئے۔ مخارے مالک ان عرو نمدی نام ایک افسران کوان کی مرفقری کیلیے محمل اس فرانسی جا گار اور عشاء کے وقت مخار کے پاس نے کیا۔ علار نے ان سے کما "اے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور ال رسول کے وشنو! حسين ان على كمال بي ؟ مير \_ ياس حسين كو لاؤ تم في اس يورك بستى كو قتل كيا جس پر تمازیس درود وسلام کھین کائم کو تھم دیا گیا تھا"انہوں نے کیا"اللہ امیر پر رحم کرے۔ میں جرا ان کے مقابلہ پر نھیا کیا تھا۔ آپ ہم پر احسان کریں اور چھوڑ ویں " مخار لے کما " تم نے اپنے تی کے نواسے پر کیوں احمال نہ کیا؟ اس پر تم کو کوں و م نہ آیا؟ انہیں کو ب بانی نہ بینے ویا؟"اس کے بعد بدی سے خطاب کر کے کما "کول بے بدی کے سے! تو نے جناب امام حسین ک ٹولی اتاری تھی ؟"عبداللہ ان کائل نے کما" ہاں جناب! یک وہ فخص ہے" مختار نے عظم ویا کہ "بدى كے دونوں باتھ اور دونول ياوس قطع كرے چھوڑ دو تاكد بياك طرح ترب ترب كرجان دے چنانچداس تھم کی تھیل ہوئی اور وہ اس طرح خون قطتے بلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ بی اس کے دونوں ساتھی ہی شک شمشیر کے حوالے کرویتے گئے۔ حكيم لن طفيل طائى كا فخل 🛦

محکہ نے اپنے اخر پولیس محبواللہ الن کائی کو سحم دیا کہ سکیم امن طفیل طائی کو ہمی کر قدر کیا جائے اس نے مقل کربلا ہیں حضرت عہاں علم ہرداد کے لباس واسلی پر بقید کیا تھا اور حضرت اللم حسین کے بیارے شرک کردہ کیا تھا اور حضرت اللہ حسین کے بیانے ہیں اٹک کردہ کیا تھا اور اس سے ان کو کوئی گزند نہ پہنچا تھا اللہ کائل نے اس کو گر قدر کیا اور مخل کے باس لے چالا۔ ان دول حضرت عذی ان ماتم طائع جو بیٹیم خدا اللہ کے اس کو گر قدر کی تشریف فرما تھے جو تک یہ فضی حضرت عدی گا کہ جم قوم تھلہ سکیم ان طفیل کے اقرباء روتے پیٹیے ان کے باس فریاد رسی کیا ہے بیٹیے اور جناب عدی کی کو تشمیس کھا کھا کر بیٹین والیا کہ "حکیم بالکل ہے گناہ ہے۔ اس نے الل سید نبوت کے طاف کمی کام جی حصد شیس لیا "حضرت عدی سفادش کرنے پر آمادہ ہو گئے معظرت عدی سفادش کرنے پر آمادہ ہو گئے حضرت عدی سفادش کرنے پر آمادہ ہو گئے حضرت عدی سفادش کرنے پر آمادہ ہو گئے معظرت عدی سفادش کرنے پر آمادہ ہو گئے معظرت عدی سفادش کی اس نے کہا بیس اس کے متعلق پکھ معسرت عدی سفاد کی باس بھی جاتا ہوں اس سفادش کر سکا امیر حقاد حاکم مجاتا ہی حضرت عدی شاکہ کی باس بھی جاتا ہوں اس سفاد کھی جاتا ہوں ہوں کے کہ کھی جاتا ہوں کھی جاتا ہوں ہوں کے کہا ہوں ہوں کھی جاتا ہوں ہوں کھی جاتا ہوں کھی جاتا ہوں ہوں کھی جاتا ہوں کھی ہوں کھی جاتا ہوں کھی جاتا ہوں ہوں کھی جاتا ہوں ہوں کھی جاتا ہوں کھی جاتا ہوں کھی جاتا ہوں کھی جاتا ہوں کھی جاتا

پیشتر مخارنے بہت سے مازموں کو حضرت عدیؓ کی سفارش پر چھوڑ دیا تھا محر ان لوگوں میں ہے کسی برآل رسول کے محل کا الزام نیش تھاجب حضرت عدی قصر للات کی طرف روانہ ہوئے تو شیعوں نے ان کال سے کماکہ ہمیں خوف ہے کہ امیر مخکداس خبیث کے متعلق حضرت عدیٰ کی سفارش قبول کر ایس سے حالا تک اس کا جرم علمت باس لئے اگر اجازت وو تو ہم عظم رہائی سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر ویں این کاال نے انسی اجازت دے دی انہوں نے میکیم کو جس کی مشکیں بدهی ہوئی تخیس آیک جگہ نشانہ ماکر کھڑ اکیا اور کما تو نے حضرت عہاں کے کپڑے اتارے تھے ہم تیرے کیڑے اتارتے ہیں چنانچہ اس کور بند کرویا چراس سے کماکہ تونے الم حسین کو صرف ایک تیر کا نشاند مایا تھا ہم کھی تھے ایک می تیر کا نشاند ماتے ہیں چنانی اس کے ایک ایسا تیر ما اج پام مرگ داست ہوا۔ کہتے ہیں کہ کو جمر ایک بی تھالین اس کی ساخت اس مشم کی تھی کہ اس میں ے بہت سے پیکان کال کرآ گے جب حفرت عدی محکد کے پاس بنے تواس نے ان کی بول آؤ بعصعه کی اور اپنے پاس مصلیا عدی فرانے اپنے آنے کی خرض میان کی مختلہ نے کہا کیا آپ تیفیر خداصلی الله عليه وسلم كے تربيع يافتہ موكر اس امر كوروار كھتے يوں كه لام حسين ك قاتكول كو مجھ سے طلب فرماکی ؟ معزت ارق نے کما کہ مل کواس کے متعلق غلد اطلاعیں پیچی ہیں جھے یقین ر لایا حمیاب کدود بالکل بے گناد ہے " مختار نے کما" اچھائیں آپ کی خاطر اسے چھوڑے دیا ہوں اسے میں ان کا ال بھی وہاں پینچ کیا علانے پوچھاکہ تھیم کیا ہوا؟ ان کال نے کما شیعوں نے اسے کل كر ذالا مخلانے كما ميرے ياس لائے بغير اس كے فتل بس كيوں اتنى جلدى كى ؟ د كيمو جناب عدى ا اس كى سفارش كو تشريف لاسے موسے ميں اوريه اس بات كے الل ميں كد ال كى سفارش تول كى جائے" ان کامل نے کماش مجور تھا شیعول نے کس طرح ند مانایاد دے کہ اس باب میں جمال کسیں شیعه کا لفظ کیا ہے اس سے آج کل کے رافشی مراد خمیں ہیں جو حضرت سیدالاولین والآخرین معلی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب کہالا کو گالیاں دیتے ہیں بلعہ شیعان علی سے مراد صرف حامیان علیٰ ہیں لین دہ لوگ جو على رخم الل شام حضرت امير المومنين على كے معاون و ناصر خص

عثان انن فالدجهني كالخل :-

ایک دن می در خواللہ ان کا ال کو عظم دیا کہ حال ان خالہ جمنی اور احر ان سوط قالمی کو گرفتار کر ان سوط قالمی کو گرفتار کر الاؤ یہ دونوں اشخاص حضرت المام حمین کے مقابلہ برس پہار سے اور جناب عبداللہ عبدالرحمٰن این معیّل این افی طالب کو شمید کر کے الن کے ابائی اور اسلی وجند کر ایا تھا عبداللہ ان کا م حمر کے دفت ایک یوی جمیت کے ساتھ بھی دمان کی مجد میں چہاور ان او گول سے کما کہ اگر عمیان این خالد میرے یاس نہ ایا گیا تو شیس تم سب کی گرون نا دووں کا مو وہان نے

کما" بمیں مہلت و بیجے ہم اے طاش کرتے ہیں " چانچہ اس کی طاش شروع ہوئی چونکہ مخارکی طرف ہے قاطان الل بیت کے خلاف واروگیر کا سلسلہ ذور شور سے جاری تھا یہ دونوں کو فہ سے اس کو حش میں لکھے تھے کہ جزیرہ کو ہماگ جائیں بنی وجمان نے ان دونوں کو ایک احاطہ میں پایا اور انہیں اسپنے ما تھ عبدالله این کا ال کے پاس لے آئے اس نے انہیں دکھے کر کما خداکا شکر ہے کہ جھے تم پر قابو ملا "این کا مل انہیں لے کر دوانہ ہوا جب او جعد کے کو کیں پر آیا تو دونوں کی گرون باردی اور وار الله ارت چی کر مخارکو اس واقعہ کی اطلاع دی مخارف کے مانی جاؤلور ان کی دونوں کو حق کو نفر آئش کر دواور جب بھی اس کی دونوں کو حق کو نفر آئش کر دواور جب بھی اس واقعہ کی اطلاع دی مخارف کے دفن کرنے کی ممانعت کر دو چیانچہ اس بھم کی تھیل ہوئی۔ "

### عمر وانن مجمع صيداوي کي ہلاکت:-

عروان میچ صداوی نے حضرت عبداللہ این طالب کو شہد کیا تعاجب رات کا زیادہ حصہ گزر چکا اور سب لوگ مو گئے تو پایس گر فاری کیلئے اس کے مکان پر پہنی یہ اس وقت مکان کی جست پریے فیر سور ہا تھا تھاراس کے سربانے رکھی تھی پولیس نے اچانک سر پر پہنی کر پہلے توار پر جغہ کو اس کو گر فار کر لیا جب اس نے اپنے تئیں پولیس کی گر فت بیس دیکھا تو کنے لائڈ اس توار کا اگر اس کے سرباس نے اپنے تئیں پولیس کی گر فت بیس دیکھا تو کنے لائڈ اس توار کا اگر اس کے سے کس قدر قریب تھی لیکن اب کتنی دور ہوگئ" یہ لا کو مخل کے سامنے پیش کیا گیا اس وقت مخار نے اسے اپنے قصر عی بی قدر کرا دیا اور میں کو دربار عام کیا جب بہت سے لوگ تی ہو گئے اور یہ فض سلاسل وافقال بیس جگڑا ہوا اس کے سامنے ماضر کیا گیا تو مخل کو خطاب کر کے تمایت فاحشائی سے کئے لگا ''اے کا فروقاج ااگر میزے ہا تھ ماضر کیا گیا تو مخل کو خطاب کر کے تمایت فاحشائی سے کئے لگا ''اے کا فروقاج ااگر میزے ہا تھا کہ میں تحسین بدی ہوں میر کی دل آر دیہ تھی مسلم کو کہ بیس تحسین بدین خلاکش میں مسلم کی دوسرے فیم کی کو تو تی موال جاتا کہ کی دوسرے فیم کی ہوئی تو تی موال خیا اس کے بحد اسے کہ میں موتی تو تی میں اور ان کا کام تمام کی دوسرے ہا تھے سے کہ کی کو را چھا دیا اس کے باد اس کے باتھ سے کہ کی کو را تی کیا در اس کا کام تمام کر دو چنا نچے اس کے بارہ جس کیا دوسرے گئی میں دیا گیا گیا گئی کہ دور اس کیا کام تمام کر دو چنا نچے اس کے بارہ جس کیا دوسرے گئی دوسرے کہ میں خال میں کو زم کی کو را تھیل کر دی گئی۔

اس طرح محکد نے بہت سے دوسرے دشمنان آل رسول کا ہمی قطع تمع کیا لیکن موف طوالت اس پر اکتفا کیا جاتا ہے جو حضرات اخذ د بلش کے مزید محکدی کارنامے معلوم کرا جاجی وہ تاریخ لئن جر پر طبری نور تاریخ کامل این اثیر کی طرف رجوع فرمائیں۔

### فعل5 : دعوایے نبوت وحی

### شیعه بننے کی غرض و عابیت :-

اور لکھا جا چکاہے کہ عند کو اہدا ہیں الی دست نبوت سے کوئی عبت و ہدروی نہ تھی بلید خارتی المذہب ہونے کے باعث آل مجر (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بغض و عناو رکھتا تھا لیکن اس کے بعد مصلحہ اپنے تئیں شیعہ اور محب الل دید فاہر کر کے مقاتلین الم حسین کے ور پے انتاام ہوا اس بزید یول کا قلع ترج واس سے صورت پزیر ہوا اس کی یہ ہیں دراصل استمالت قلوب اور حب جاہ وریاست کا جذبہ کام کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک مرشر کس نے فاس سے کوئی دور کا بھی واسط نہ کس طرح الل بیت کی مجبت کا دم ہوائ نے شہر ان حضر است سے کوئی دور کا بھی واسط نہ تھا کئے لگا کہ جب ہیں نے دیکھا کہ مروان نے شام پر تسلط بھالیا ہے عبداللہ این زیر نے کہ معظمہ میں عکومت قائم کر فی ہو گیا ہے اور این حازم نے تراسان دہا لیا ہے تو میں کی عرب سے بیٹا نہیں تھا کہ جب چاپ بیٹھا رہتا اور حصول ممکلت کیلئے ہاتھ ہاؤں نہ مارتا میں نے جدوجہ کی اور ان بلاد پر عمل دد شل کر کے قان کا تم پایہ ہو گیا۔

عقار مجان الل بیت اور شیعان علی کو این جسندے کے یعی جمح کر کے نہ صرف خود فائز المرام ہوا باہد دشمان افل بیت سے مظلوش کر بلاء کا انقام لے کر الل بیت کی مفقد ہستیوں کو بھی اپنا ممنون احسان منالیا چنائی جب محاد کوفہ جس قبل ہوا تو جناب عبداللہ این زیر نے کہ معظمہ جس عبداللہ این عباس سے کا کوفہ جس گذاب کا حال سن ہے ؟" حضر ت این عباس لے پوچھا "کذاب کو اللہ کون ؟" این زیر " نے کما محاد ۔ این عباس نے فرملیا کہ "بال جس محتاد کی کا حال سن چکا ہوں " این زیر شکے گئے "معلوم ہو تا ہے کہ آپ اس کو کذاب کمنا پہند نہیں کرتے حال ان چکا ہوں " این زیر شکنے گئے "معلوم ہو تا ہے کہ آپ اس کو کذاب کمنا پہند نہیں کرتے اور آپ کو اس کی ہلاکت کا صدمہ ہے " حضر ت ابن عباس نے فرمایا "بال۔ محتاد وہ محض تھا جس کے تمارے الائوں کی آگ بھائی اس کی خدمت کا صلہ بید نہ ہوتا چا کہ تم اسے گالیاں ویں یا اس کی موت پر اظہار مسرت کریں۔"

د عوائے نبوت کی بنا :

ر جب عنار نے قاتلین امام حسین کے شس شس کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اس عشم کی بجسد افزا خبریں فضائے عالم بیں گوخ کر ہی تھیں کہ دشمان الل بیت کے گلے پر چمری رکھ کر مجان آل عبا کے ذخم ہائے دل پر ہمدردی تسکین کا مرہم رکھا ہے چیروان این سبالو غلاۃ شیعہ نے اطراف و اکبناف ملک سے سٹ کر کوفہ کا رخ کیا اور مخارکی حاشیہ نشنی اختیار کر کے تملق ،

ولل من الله المعضد شرور كروية بات بات من مدح وستائش كه جول يرساك جات ور محد کو آسان تعلی پر چرهایا جاتا بعض خوشار پندول نے تو یمال کک کرنا شروع کیا کہ اثا و الله معيم و تطير جو اعل خفرت كي ذات قدى صفات سے ظهور ش آيا تي ياد مى كے بغير كى هر سے ممکن الوقوع شیں اس تملق شعاری کا لازی تیجہ جو ہو سکتا تھادی ظاہر ہوا محار کے ول و واغ ش انانیت و پدار کے جرافیم پیدا ہوئے جو دن بدان یو صفے کے اور انجام کار اس نے سلا جرات پر قدم رکھ کر نبوت کا وعویٰ کر دیااس دن سے اس نے مکاجات و مراسلات میں ا بية كب كو عقار رسول الله كلمنا شروع كر ديا وعوائة نبوت ك ساته بيد يمي كماكر تا تفاكه خدائے ر ترکی ذات نے جمع میں حلول کیا ہے اور جریل امن ہر وقت میرے پاس آتے ہیں بب معرت عبدالله ان زير ع بعائي مصعب اين زير عال بعره نے كوف ير حمله كر كے مخار کو مل کیا ہے اس سے پہلے مخار نے بھر و پر تسلط جمانے کیلیے ساز شول کا جال پھیلار کھا تھالور وبل کی مقتدر ہستیوں کو گا نشخے میں کوشاں تھااس سلسلہ میں اس نے بھر ہ کے رؤسامالک ازراہ نداق زیاد سے کہنے لگا کہ مخار وزیاد عقبی کی نعتیں تم کو عش رہاہے می اب کس چیز کی کی ہے؟ زیاد جس پڑا اور ازراہ غدال کینے لگا "ممالی ش تووعدوں پر سمی کا ساتھ شیں دے سکتا جو کوئی مارے سامنے سونے جاندی کا وجر لگا لے گاای کی رفاقت اختیار کرینگ " محارے احسان قیس نام ایک رئیس کو جوید خط لکھا تھا"السلام علیم۔ بنبی معتر اور بنبی رہید کا برا ہو۔ احست ا بی قوم کو اس طرح دوزخ کی طرف لے جارہا ہے کہ وہاں سے واپسی مکن نیس ہال تقذیر کو من بدل نمیں سکا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مجھے كذاب كيتے ہو چھے سے پہلے انبياء كو اسى اس طرح جملایا ممیا تھا میں ان میں ہے اکثر ہے قائق ویر تر نہیں ہوں اس لئے اگر جھے کاذب سمجما ممیا تو کیا ہواایک مر تبر کس نے حضرت عبداللہ ان عباس سے کماکہ مخار نزول و می کا مدا اللہ ہے انمول نے فرمایا مخاری کتا ہے خود خدائے برتر نے اس وی کی اطلاع اس آیہ میں وی ہے ترجمہ:- (شیاطین اینے دوستوں پر وحی نازل کیا کرتے ہیں)۔

# على وعاوى واكاذيب كمتعلق مخرصاد قى كى پيش كوئى:-

عقد کی کذب آفرینیوں کے متعلق خود مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کوئی بھی کتب حدیث میں مردی ہے چنانچہ ترفدی نے عبداللہ این عمر سے روایت کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ حید وسلم نے فریلیا: ترجمہ : ~ (قوم بنبی مقیت میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک مفسد (ہلا کو) حدم نے کذاب کو محکم پر اور میر کو مخان بن یوسف پر محمول کیاہے) چنانچہ مسلم نے اپنی صحیح میں رویت کیا ہے کہ معر سے اساء (ذات العلاقین بنت معر سے ابو بحر صدیق) نے مجاج بن یوسف ے کہا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فریایا تھا کہ قبیلہ سقیعت بیں ایک کذاب فلا ہر ہو گا اور آیک میر ۔ کذاب کو تو ہم نے دکھے لیا لیتی عقار تعقی اور میر تو ہے کہ ای طرح عدی بن خالد سے مروی ہے کہ تخیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیس تہیس اطلاع دی تھی اب یہ تیسرا شخص کون ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک فتنہ کر ہوگا جے لوگ عارف باللہ کہیں گے حالا تکہ وہ ایک ایسا و جال ہوگا جو سیاہ مجیز ہے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا آل محمد کی محبت ظاہر کر کے بعد گان خدا کو کھا جائے گا حالا تکہ اسے میری سنت سے کوئی دور کا بھی واسط نہ ہوگا رواہ ان خرید والحائم دالح کھا جائے گا حالا تکہ اسے میری سنت سے کوئی دور کا بھی واسط نہ ہوگا رواہ ان خرید والحائم دالح کے بعد گان دارہ کے بعد گا دواہ

# دوسرے کا گھر جلا کر پیش گوئی بوری کر لی:-

جھوٹے مدی تائید رہائی اور نفر ہ الی کی دولت سے محروم ہوتے ہیں اس لئے تقل کو اصل ظاہر کرنے کیلئے انہیں حلہ جو نیول اور ناچائز تدیر ول سے کام لیما پڑتا ہے مخار ہی ای اصول کے ماتحت اپنی من گرات وی ، مجوات اور چیش کو ئیول کے پورا کرنے کیلئے جیب اسلول کے ماتحت اپنی من گرات وی ، مجوات اور چیش کو ئیول کے پورا کرنے کیلئے جیب اخریب چالاکیاں کیا کر تا تھا مثلاً ایک مر جہ لمباچوڑا عرفی العام تالف کی جس کے آخری الفاظ سے : ترجہ :- (آسان کے رب کی حتم! ضرور آگ آسان سے نازل کو گور اساء کا کھر جلا دے گری جب اساء من خارجہ کو اس محکری العام کی اطلاع ہوئی تو اپنے گری خور اساء کا کھر جلا نکال کر وہال سے دوسری جگہ خفل ہو گیالوگوں نے نقل مکانی کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا کہ مخال کو اس محال کی ہوئی ایک خور میرا کو ایک خور میرا کر وہال سے دوسری جگہ خفل ہو گیالوگوں نے نقل مکانی کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا کہ مکان نزرا آش کر دے گا جائے ایسان ہوا۔ رات کی تارکی جن ایک مخف کو جھے کراگ گوادی اور اسے حلقہ مریدین جن فی خیائی ایسان کے اس ور اگر ہوئی پوری ہوئی۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ مکان طرح آگ آسان سے از کر مکان کو تھم کر گئی۔

### خیالی فرشتوں کی طرف سے مختاری فوج کی امداد:-

قرآن پاک اور احادیث مجد سے ثامت ہے کہ غروات بدرد حنین شی خدائے قادر و توانا فیل انتخداد ہے سر وسامان مسلمانوں کی اعانت کیلئے ملا گلہ مقر بین روانہ فرمائے یہ فظ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجروہ تھا ایک مرتبہ محاد نے بھی ججب ہنر مندی کے ساتھ یہ مجرہ اپنے بیروؤں کو دکھایا چنانچہ جب اس نے ایرائیم من اشتر کو این زیاد کے محادبہ کیلئے سوصل روانہ کیا تو اس کی مشابعت کیلئے بدل چلئے اگا ایرائیم من اشر کو این زیاد کے محادبہ کیلئے بیدل چلئے لگا ایرائیم نے کھا "ابواسحاق! سوار ہو جاد" سکتے لگا نہیں جس اس بات کو پند کرتا ہوں کہ میرے قدم آل محمد کی عون و نصرت شی غبار آلود ہوئی۔ اس طرح

فرسک کی چلا گیا۔ دوائ کے وقت لنگر کو خاطب کر کے کہنے لگا خدائے قدوس نے جھ سے وحدہ فرطا ہے کہ میں کو تردل کی شکل میں فرشتے بھی کر تمہاری الداد کردن گا اب اس نے اپنے بھی خاص مقرب درازداد غلا موں کو چند کو تردے کر تھم دیا کہ تم نوگ لنگر کے چیجے چلے جاؤ جب لڑائی شردع ہو جائے تو کو تردل کو چیجے سے لنگر کے اوپر کی طرف اڑا دینا چنانچہ غلاموں نے اپنی شرد بھی شور بھی گیا کہ فرشتے آگے اس آجائی انداد کے بعد مخدی لنگر کے حوصلے والی ان کے اندول نے اپنی فرخ کا بیتین کرتے ہوئے دشن پر اس نے جگری سے حملہ کیا کہ اس کے جو میں ان کے کہ لنگر شام منہزم ہو کر دو گیا"۔

جس طرح عارتی این اور این فرج کو جل دیاای طرح ایک فاری این اس ما اس کا فری ایدی بھی اس اسم کی حلیہ کری سے عادتی فاری فلی و کر دہا ہوا تھا ایک دفعہ فار جیول ہے اس کی فر بھیرا ہوئی عاد کو جو کہ میں ایک فی میں ایک فی کا کو جو کی بہت ہے قد کر لئے گئے اس قید یوں بی ایک فی کو کر اقد من مردان بادتی کئے ہے اس فی کو یقین تھا کہ محتاد اس کے دیکھے می فل کا عم دے گا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ قل کا حکم دے گا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ قل کے جینے کی حیلہ کری سے کام لینا چاہیے چنانچہ جب برہ دار اس کو محتاد کے سامنے پیش کرنے گئے توان سے کئے لگا کہ نہ تم اوگوں نے ہمیں ہزیست دی اور نی کو محتاد کے سامنے پیش کرنے والے دراصل دو ملا تکہ آنانی سے این گورد دی بوار ہو کر تماری سیاد کے اور ہمارے فلاف از رہے تھے۔ یہ س کر عقاد کی باچیں کھل گئیں عالم مسر سے میں مست ہو کر جموعے لگا دربرا دیا۔ مقاد کر اما کہ تم حبر پر چرھ کر تمام اوگوں کے سے سامنے اپنا مشاہدہ میان کر دو اس نے منبر پر چڑھ کر وی مقولہ دہرا دیا۔ مقاد کی دو اس نے منبر پر چڑھ کر وی مقولہ دہرا دیا۔ مقاد کی دو اس کے منبر پر پڑھ کو دے کا کما کہ تم حبر پر چڑھ کر تمام اوگوں کے سے سامنے اپنا مشاہدہ میان کر دو اس نے منبر پر چڑھ کر وی مقولہ دہرا دیا۔ مقاد کی دو اس کے دو اس کے منبر پر چڑھ کر وی مقولہ دہرا دیا۔ مقاد کی دو اس کے منبر کی دو اس کے منبر پر پڑھ کو دیے گئی کہ بادتی بھر و گیا اور مصوب بن ذیر سی کی فرح میں جاشا مل ہوا اس کے بعد مقاد کو یہ تین دیر ان کی ہور و گیا ہور مصوب بن ذیر سی کی منبر کی ہو جو میں مواسل ہوا اس کے بعد مقاد کو یہ تین دیر ان کی ہور و گیا ہور مصوب بن ذیر سی کا میں میں کا میں میں اس میں ہوا اس کے بعد مقاد کو یہ تین دیر ان کی ہور ان کی بعد مقاد کو یہ تین دیر ان کیا ہور اس کی بول کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی کی دو اس کے بعد مقاد کو یہ تین دیر ان کیا ہور ان کی ہور ان کی بول کی دی دیر ان کی ہور کی دو اس کی بول کی ہور کی کی کی ہور کی کی ہور کی

ترجمہ: - بال ذراابو سخن ( عدر) كو بدخر كتجاده كديل كرنگ سفيد اور سياه كھوڑے ديكھے تے يس اچئ آ كھول كو الي چيز دكما تا ہول جو انہول نے شيں ديكھى۔ ان خرافات كو ہم دونول خوب مجھے بيں يس نے تهماري وقى سے الكاركيا اور منت مان لى كد جب سك دم يس دم ہے تم سے عريده خواور بول كا۔

جمونی پیش کوئی پر تاویل کاری کا ملمع:-

جس طرح مر ذائی لوگ اپنے مقدا کی جموئی بیش گو ئیول پر خن سازی کا ملع کر کے اس کو سچا جعت کرنے کی کام کو مشش کیا کرتے ہیں اس طرح مختاری گر کے بھی اپنے بیرومر شد کے اسر موں پر ﷺ بل سازی کا ملع چڑھایا کرتے تھے جب مختاران ذیاد کے مقابلہ میں اوراتیم من اشر

كى قيادت مِن لشكر تَبِيح كروالهن آيا تواب اس له الملك اور بيش كو يُون كا منه چانا شروع كيا\_ چنانچہ اسے سحر دو گان باطل سے کھنے لگا۔ "حزب اللہ نے صفیحن میں یاس کے قریب ہی دیشن ے اس کے قیام گاہ کے پاس ساراون عشیر زنی کی ہے اور وعمن کی بدی تعداد اس وقت تصیین میں محصور ہے "اس کے بعد جب محمد ائن زیاد کے علی اور افتکر شام کی بریت کی بعارت لے كرائية تو مخار كيف "الله والو إكما ميس في او قول ان فقى بعارت دمين وي على سب في كماوا تعي آپ نے پيلے سے كه ركما تھا" راوى كتاب مرده اللي كار ير محد سے مير سے ايك بعد الى مساید نے کما کہ "اے شعبی ! کیا تم اب بھی ایمان جیس لاؤ مے ؟" یس نے کما "کس بات ہے ا يمان لاول ؟ "كياش ال بات ير ايمان لاول كر محد عالم الغيب ب اللي توش مر كز ايمان منیں لاؤں گا۔ جانی کفے فکا کیا مارے نی مخار علیہ الصلوة والسلام نے یہ منیں کہ ویا تھا کہ ہمارے دشمنول کو محکست فاش نعیب ہو گا؟ میں نے جواب دیا کہ اس نے تو کہا تھا کہ وسمن کو تصمیمان کے مقام پر فکست مولی حالا تکدید واقعہ دریائے خافر علاقد موصل میں چیش آیا ہمدائی ہولا. اے شعبی ! خدا کی هم ! جب تک تم دروناک عذاب کا مثابرہ نہ کر لو کے ایمان نہ لاؤ سے اس ہدانی کا نام سلمان من عمیر تھا یہ بھی جنگ حوراء میں بخلد کے ساتھ کام آیا جس طرح شاہ نعبظ الله ولى كى پيئين كوئى كے أيك شعر ميں لفظى تحريف كر كے عارے مرزا تلام احمد صاحب قادیان نے مند کی کھائی متی۔ ای طرح عدد کو ای ایک پردگ کی چیٹین کوئی ہے ناجائز فاکدہ ا تھانے کی پاداش میں ذات ہے ہمکنار ہونا پڑا تھا۔ ایک مرتبہ کسی بدرگ ہتی نے پیٹین کوئی ك رنگ من كما تخاك غدار كے مقام ير بني ثقيف كے ايك فخص كو عظيم الثان فتح نعيب ہو كى ۔ یہ پیٹین کوئی ہر وقت مخار کے وہاغ میں کونج رہی تھی چونکہ مخار خاندان بنبی نتیف میں سے تفااس کورورو کریقین اوتا تھا کہ بیر پیشین کوئی میری ہی نسبت کی گئی ہے حالا نکد اس کا اشارہ تجاج بن اوسف ثقنی کی طرف تھا جس نے عبدالر جلن بن اشعث کو عثار کے گل کے پھر عرصہ بعد ندار کے مقام پر بڑیت وی۔ بیر حال اس بھٹین کوئی کے بل ہوتے پر عار نے اپنی فع ک پیشین کوئی کر دی اور اسینے سیدسالار احمرین شیا کو مصیب کی فوج کا مقابلہ کرنے کیلئے زار ہمجے دیا دبال الزاني مولى ائن ثميد بارا كيالور عقار كو ذلت و ناياى كامنه و يكتابيان

مختار کا تابوت سکینه:-

او اسر ائیل میں ایک مندوق چلاگا تھا جے تابوت سکینہ کتے تھے۔ یہ صندوق بعض انبیاء سلف کے تبرکات کا حال تھا جب بھی بنی اسر ائیل کو کسی دشمن کا مقابلہ ور پیش ہوتا تو اس مندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ جس لے جاتے حق تعالے اس کی برکت سے فتح و بتا

على نے ملى جاوت سكينہ كى حيثيت سے أيك كرى اپنے پاس ركھ چھوڑى تقى جے دو الزائى ك موقع پر افکر کے ساتھ میجا کرتا تھا اور اس کے وروول کو یقین تھا کہ یہ حضرت علیٰ کی کری ہے کہ ایک مرحبہ الشوب روز گارتے چھے اس بری طرح قبر قدات دادبار میں ڈالا کہ اہم نے ک کوئی تدبیر بروئے کار ندائلی جنن کیے محر شومتی قسمت نے ساتھ نہ چھوڑا۔آخر مبرک باک ہاتھ ے كل مى اور يى عالم اضطراب يى اس بات ير فوركرنے لكاكد كوئى حيلہ ماكركس بدے سر مانے والم سے كوئى و قم ایشمن جائے نیر كى قلب كر شے ديھے كد اى دمائى كدوكاوش ك و توں میں مجھے اسید تلی مسلیہ کے پاس ایک بیسید پر انی کری بڑی و کھائی وی جس پراس قدر رو عن جم میا تھا کہ تکوی بالکل نظر ضیں آتی علی سے دل علی خیال کیا کہ چاوای کری سے م مطلب بر اری کریں چنانچہ یں نے دہ کری تل کے بال سے منکانی اور مخار کے باس جاکر کما كد ايك بلت ور محون كي طرح ميرے مدف ول عي بنال حى اور ش آپ سے طاہر نس كرنا جابتا تفاعر فيري مناسب سمجاك ميان كردول محقد في كما إلى ضرور ميان كرو" من في کها حفرت علی مرتشنی کی کری مارے گھرانے میں چلی آتی ہے تور اس کری میں ایک خاص اثرو تعرف ہے۔ " عقد نے کما سحان اللہ إلى سك تم نے اس كا تذكرہ كيوں ند كيا؟ اچھا اہمى جاكر میرے پاس لاؤیس نے محر جاکر اس کا جہا ہوا تیل کھر چااور گرم پانی سے وھوکر خوب صاف کیا توبہ یہ خوبصورت فکل آئی اس نے خوب دوغن زینون <sub>خ</sub>یا تھا اس کئے اب بہت چیک دار ہو گئی تمی اب یہ کیڑے سے وُھائپ کر محاد کے پاس لائی گئی محاد نے جھے بارہ ہزار ورہم ( قریباً تین برار روبے) انعام ویے اس نورج نے میرے مصائب کی زنجیر کاٹ دی اور شاہد کامرانی و مقدروری نے اپنا جمال جمال آرا د کما کر خوش حال کر دیا طفیل بن جعدہ کیتے ہیں کہ مختلہ "اس لہت غیر متر قبہ" پر جامے میں چولا نہیں ساتا تھائی نے منادی کر ائی کہ سب آدی جامع مسجد میں جمع ہو جائیں لوگ جو ق در جو ق جامع کوفد میں آنے گے مخارنے سب لوگول کے سامنے ایک خطبه دیا جس بین میان کیا که ملل سابقه ش کوئی بات الی شین بهوئی جس کا نمونه اور ممثیل اس امت مردومہ میں موجود نہ ہو۔ بنس اسر ائیل کے پائ ایک تابوت تھا جس کی آل موگ اور ال بدون كا بنيد موجود تعالى طرح حارم ياس بحى أيك تحفد موجود بيم أيد كمد كر مخارك كرى برواران كو محم دياكه اسے كھول دو اور كرى مطار عام پر لائى مئ - سباكى فرق بے لوگ چوش مرس میں کرے ہوگئے انہول نے باتھ اٹھا کر نمایت گرم جوشی سے تین تھیریں کمیں ہے دیکھ کر شبعہ بن رہی رئیس کو قد کھڑا ہوا اور کئے فگا اے معتر کے گروہ ! ور طة زلخ و كغر م مت برود" ان الفاظ سے شبعہ کا بد مقعد تھا کہ اگر بالفرض بد کری حفزت علیٰ ہی کی باد کار ے عام اس عی اتا فقرس سرایت نیس کر گیار کہ اس کی عظمت تسادے حق عل بنی

امر ائیل کے چھوے کی حیثیت افقیار کرلے یہ من کر خوش عقیدہ سبائی جوش خضب ہیں بھر گئے مجد بیں خلفشار کچ گیا، اور شبٹ کو دیکے دے کر مسجد سے فکال دیا گیا۔

كرس كى عظمت كاغلو حدِ كفرتك يبني كيا:-

جب خبر آئی کہ عبید اللہ بن زیاد شامیوں کی فوج کے ساتھ موصل کی طرف بوھاہے اور مخار نے اس کے مقابلہ میں اور اہیم من اشتر کو روانہ کیا تو شیعان کو فد نے اس کر ک پر حرمرہ و بیاج لپیٹ کر اس کا جلوس تکالا۔ سات آوی واچنی طرف ہے اور سابت باکیں جانب ہے اس کو تھاہے ہوئے تھے۔ تابوت سکینہ کی طرح یہ کری افکر کے ساتھ بھیمی عنی۔ تعنائے کردگار ے اس لڑائی میں شامیول کی الی در گت ہوئی کہ اس سے پیشٹر اشیں مجی ایباروز بدو کھنا نعیب ند ہوا تھا۔ اس ما پر شیعہ حضرات اس "تابوت سکینہ" کے حصول پر حد سے گزری مونی خوشیال اور مجنوناند مسر نول کا اظمار کرنے گئے اور ان کی نظر میں کرس کا نقدس کا نات ک ہر چیزے بوے گیا۔ کوئی شیعہ امیانہ تھا جو آیے سے باہر اور طفلانہ مراتی کی خوشیوں میں غرق ند ہو۔ بیان تک کہ اس کے متعلق ان کا افراط کفر ہواج کی مد تک پہنچ کیا۔ طفیل کہتے یں کہ یہ افسوسناک حالت دیکھ کر بی ایلی حرکت پر سخت نادم ہوا کہ بیں نے یہ کہا فتنہ کھڑا کردیا؟ اس کری کے سب ہے پہلے محافظ حضر ابو موکیٰ اشعری کے بیٹے موکیٰ تتے جو محکد ك ساته رباكرت تع جو كدان كى والده ام كلوم جناب وفير خداد كا ك عم زاد ممالى حفزت فعنل بن عباس کی صاحبزادی تحمین اس لئے مختار موی سے بہت یکھ حسن سلوک کر تا تھا۔ آخر جب کرس کی تولیت کے متعلق موئی پر طعن و تشنیح کی گرم بازاری ہوئی توانسول نے یه کرسی حوشب برسی کی تحویل میں دیدی اور مجر مخار کی وفات تک وی اس کا متولی رہااس کری کے متعلق اعثیٰ ہوانی نے چند اشعار کیے تھے جن کا ترجمہ بیہ ہے۔ "میں اس بات کا گواہ مول کہ تم سب عبداللہ بن سباکی امت مور اے شرک کے پاسبانو! میں تم سے خوب وا تغف ہوں۔ میں ملغا کتا ہوں کہ تمہاری کری تابوت سکینہ نہیں ہے گواس پر کی کی غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور شام، نمد اور خارف اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں تاہم یہ جابوت سکینہ سے كوكى نبت نيس رحمى بن توده مخص مول جال جريك الدين محبت و شخف ب اوراس وى اللی کا پیرد ہول جو مصاحب میں ورئ ہے "۔ مور خین نے لکھا ہے کہ مخار بی نے شیعول میں رسم تعزید داری جاری کی تھی۔ جس سے مقین ہوتا ہے کہ یک کری تعزید داری اور کاغذی تا ہوت سازی کی اصل مناحتی۔

### جناب محمد من حفید کاخط شیعان کوفد کے نام:

شید عرفی می گروه جاعت كو كتے يور حطرت اجر معاوية اور شاميول كے مقابلہ ميں جو لوگ امیر الموسنین علی مر تفتل کے حامی و ناصر تنے وہ شیعان علی کے نام سے مشہور تنے۔ مگر ہس کے بحد جب عبداللہ بن سبا بہودی نے ایک ایے عفونت آمیز مسلک کی بدیاد والی جس میں يغير خدا عظ ك اسحاب كهار رضوان الله عليهم اجتعين أور دوسرے صلحائے احت كى وشنام و ہى کو جزء عبادت محمرایا تھا تو سبائی پتھ کے خلاف مسلمانوں میں ایک عام دیبت اور جذبہ نفرت پیدا ہو گیا۔ یہ و کیو کر چروال ائن سبائے شیعان علی کا روب دھادن کر لیا اور تشیع کے لباس میں مسلمانوں کے دین وایمان پر ڈاکہ ڈالنے مگے۔ اب سبائی خرب کے اختااط سے شیعان عل وو گرو ہول میں منقتم ہو گئے۔ شیعہ لور عالی شیعہ کو تھوڑے عرصہ میں تمام شیعان علی عالی شیہ بن كرشيعان انن سباى ميئے ليكن عمد عور حكومت تك كوفد ميس عالى اور غير عالى دونول كرده یائے جاتے تھے اور غلوآمیز شیعیت مخار کی سر پر سی میں ترتی کررہی تھی۔اس وقت حسب میان علامد ابن جرير طبري كوفد ش بنديت متلفد نام ايك عورت متى جس ك مكان بن تمام عالى شیعہ جمع ہو کر ہاہم صلاح و مشورہ کیا کرتے تیٹے۔ای طرح ایک اور عورت کیلی ہنت تمامہ کے مکان میں ہمی عالی شیعہ جمع ہوتے تھے۔ کیل کا بھائی رفاعہ بن قمامہ کو شیعالن علی میں سے تھالیکن عالی نہ تھاای وجہ ہے لیلئی کو اس ہے نفرت تھی۔ ای طرح کو فیہ میں ابواحراس اور ابوحارث کندی دو مرو ہی ایے سے جو عالی شیول کا فیاء دالای نے ہوئے سے ابوعبداللہ جدل اور بزید ان شر اجیل نے ان دونوں عور تول اور دو مردول کے غلو کی حالت ویممی توان کے متعلق معرت محمد بن حنفية كو مكد معظمه لكو بحيجاج امير المومنين على كے صاحبزاده تھے اور جنہيں مخار اور شيعال كوف في سن مردى موعود" قرار ديدركها تفله جناب محدين على محرين حنيه ك نام سه اس لئ مشمود موصح تے کہ ان کی والدہ قبیلہ مو منیفہ میں سے تھیں۔ حضرت محد بن منیف فے بزید بن شراتیل کے باتھ ایک عط شیعان علی کے نام لکھا جس ش انہوں نے ان کو اہل الو کے شرے ان شیعول کیا ہے۔ اور کا معمون یہ تھا"یہ خط محد بن علی کی طرف سے مارے ان شیعول کیلئے ہے جو كوف على جي حميس جائے كد عبالس اور مساجد على جمع موكر خفيد اور علا اليد الله كو ياد كرف الل اعال ك علاده كمى كواينالام شعاؤاور جموف مد حيول سد اينادا من جاوّ صوم وصلوة کی مداومت کرو اور میتین جانو کہ کلو قات میں کوئی ایس ستی تیس جو سوا تھم ربانی کے کسی کو 6 مُعدا تشان من المح "حفرت الن حفيد في أس قط على دفق سي يملو في كرف ك علاده مشرعاً علد كم جمولة والوول = عن كي محل بدايت فرمادي

### ائن حنفية كو مخاركي طرف سے جان ستاني كا خطره:-

### ان زیر اکو چکمه دیکر تجاز مقدس پر قبعنه جمانے کی مامراد کوشش:-

جب این زیاد نے مخار کی آگھ زخی کر کے اسے کوفہ سے نگل جائے پر مجبور کیا تھا تو مخار نے کہ معظم جاکر حضرت عبداللہ بن نیر کے ہاتھ پر دیوسہ کرلی تھی اور ان کی طرف سے اس شامی فوج کا مقابلہ کیا تھا جو برید (بن معاویہ) نے حصیان بن نمیر سکوتی کے زیر قیادت و مشل شامی فوج کا مقابلہ کیا تھا جو برید (بن معاویہ) نے حصیان بن نمیر سکوتی کے زیر قیادت کے معام افغا کر و مشل والیں چلی گئی لئین اس معامت پذیری کے باوجود مخار نے اپنے مطاع کے خلاف یہ نمولا الشری مالی کے خلاف یہ فداری کی کہ کو فد آگر حضرت عبداللہ بن نمیر کے عالم عبداللہ بن مطبع کو کوفد سے نکال دیااور و لایت کوفد کی حکومت اپنے عنان افتیاد میں نے اللہ عبداللہ بن مطبع کو کوفد بے وفا تھا اس طرح برائے ورجہ کا فریب کار فور حیاد ساز بھی تھا اور و موئی نبوت کے باوجود الی بول گئی چالیں چل تھا کہ مغرب کے شیاطین سیاست کو بھی شاید الی روباہ بازیاں نہ سو جھتی الیکی شاید الی روباہ بازیوں کی ایک آدھ مثال شتے نمونہ از تروادے فیل کی جائیں بن تو جستی محل کے در بہ کا تو حضرت این زیر کو لکھا کہ مثار آپ مجمع وس لا کہ در بہ علا کو فد پر انجی طرح د خیل ہو چکا تو حضرت این زیر کو لکھا کہ مثار آپ مجمع وس لا کہ در بہ عظا قربا کی قربار کی معیدت جنگ سے عظا قربا کی قربار کی کی معیدت جنگ سے عظا قربا کی قربار کی کی معیدت جنگ سے عظا قربا کی قورت کی معیدت جنگ سے عظا قربا کی قربار کی کی تھیں تو جس عبد الیک در بہ کی شاید قربا کی قربار کی کی معیدت جنگ سے عظا قربا کی تو قورت کی معیدت جنگ سے عظا قربا کی تو تو میں جنگ کی کی در بہ کی کی دورت کی کی در بہ جنگ کی کے شاہد کر کے آپ کو شاک کی کو شاہد کی کی معیدت جنگ سے عظا قربا کی کی دورت ک

چادول" حضر = ائن زير" نے اس كابيہ جواب دياكه "فتيف كابير مكار جي سے كب تك محرو فریب کر حاریبے گا؟" جب سے حیلہ کاد گرنہ ہوا تو مخار نے حضرت این زیبر کو ایک اور چکمہ دیکر ا تجاز مقدس پر تبعنہ جمانا چاہلہ واقعہ یہ تھا کہ بزید (ان معاویہ) کے مرفے کے بعد شام بل مروان بن عم ک حومت قائم على تقى مروان كى بلاكت ك بعد جب اس كابينا عبد الملك سرير سلطنت ير يناها تواس في اواده كياك المنظير كمد معظمه كاجوكام يزيدكي موت ك باحث تون میں برحمیا تھا۔ اس کو بایہ محیل تک بنھا دیا جائے چانچہ اس فرض کیلئے اس نے ایک الكر جرار حضرت عبداللہ عن نير عمل مقابلہ على رواند كيا جذبيت وان تك وادى القرى يل ڈیرے ڈالے بڑا رہا۔ یہ وکی کر محکد نے بہت کھ اخلاص و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے حفرت حیداللہ بن نیر کو تکسا۔ " بھے معلوم ہوا ہے کہ عیدالملک بن مردان نے آپ کے طلاف مربدہ بوئی کی خواہش کی ہے اور اس فرض کیلے آیک فوج مجھی ہے اگر آپ پیند فرمائیس تو يس جابنا بول كرآب كى الداد كيليم كمك ميجول" جناب عبدالله بن زير نے جواب دياك "اكر حمیں میری اطاعت متلور ہے تو کوفہ عل لوگول سے میری معت لو اور میری اماد میں اپنی فوج کھیج کر اس کو تھم دد کہ وادی القری میں عبدالملک کی فرستاوہ فوج کے مقابلہ میں جا کر لاے" یہ خطا پاکر محکد نے شر جیل بن ورس تعدانی کو تین بزار فوج کے ساتھ مدینہ جانے کا - عم دیااور جایت کی کہ "مید وینے بی این رسیدے مطلع کرنااور مزید بدایات کا انظار کرنا"۔ على كا اصل عدمايد تفاكد "جب بير فن جاكر مديد منوره ير قابض موجائ تو مديدك حكومت كيليح كى كوكوفد سد عال ماكر يحيح دے اور چر شرجيل الى فوج لئے ہوئے ان زير" برچره ووڑے اور ان کو محصور کر نے "شر جیل تین برار فوج کے ساتھ مدیند منورہ کوروانہ ہوا۔ اب حعر عداللہ بن زیر کو بدخوف دامن کیم مواکد مبادہ عقار نے کوئی فریب کیا ہو۔ اس لئے انوں نے کم مطلم سے عماس بن سل بن سعد کو دو بزار فوج کی قیادت على مديد طيب رواند فرهيد جي عباس مديد پني تواسينديس حراتي نشكر بسي انمودار بوار شريبل ي آت عي ايي فرج كى جمل مر تيب كائم كروى ميند ميسره مضوط كرالخ اور بانى ير جند كرايا- عاس اليى حالت على ان كرياس بينها كم اس كى سياد ميس كوئى جنكى فظام قائم نه تفار تمام سياي عليحده عليحده على سب عصد عبيس في رقيم عن شريط سه الاقات كي اور ديكما كه شريبل ياني ير بورى جل ترتي ك ساته فروكش ب عبال ف شريل كوسلام كيالور كماك ين تم س تقيد **ش کے تماییتا ہول۔ شر نیل تھائی عمل اسے طار عباس نے پوٹھاکہ "کیاتم عبداللہ ن** نے کی تعامت میں ہوج "اس نے کما" بال بی ان کی اطاعت میں ہول" عہاں نے کما کہ ۔ وہوی القرق میں حفرت عبداللہ من زیر کا دشمن فروس بے تم عادی رفاقت میں اس کے

مقابلہ پر چلو" شرجیل نے کما جھے تسارے احکام جالانے کی کوئی ہدایت نہیں کی تمی مجھے صرف ید علم ملا ہے کہ مدید مین کر شمیرول اور پھرجو مناسب سمجھو کرول" عباس نے کما اگر تم این ۔ زیر کی اطاعت میں ہو تو انہوں نے مجھے یہ تھ دیا ہے کہ میں تم کو اور تمہاری فوج کو اپنے و شمنول کے مقابلہ میں واوی القرئ نے جاؤل۔ شر جیل نے کرریکی جواب ویاکہ مجھے تماری ا طاعت کا کوئی تھم نہیں دیا محیا اس مدور منطق پر عباس کو بیتین ہو محیا کہ شر جیل یہاں کسی فاسد ارادہ سے آیا ہے مگر عباس نے اس مختلو کو اس خوفی سے منایا کہ شر جیل کو اس بات کا مطلق احماس ند ہواکہ عباس اس کے مخالفاندرویہ کو بھائپ گیا ہے۔ خاتمہ سخن پر عباس نے شرجیل ے کما اچھاجو قرین مسلحت مو كرويس تو عقريب اچى فوج لئے وادى القرئى كو چلا جاوس كا"۔ اس ما قات کے بعد عباس می پانی کے ایک مقام پر اگر اِقام کویں موار اور بھر چند مین اشیاء جو مک معظمہ سے ساتھ نے گیا تھا، تحفقاً شر جیل کو میجیل اس کے علاوہ آنے کی بوریاں ۔ اور چرم کشیدہ بھیوس بعلور ضیافت روانہ کیں۔ اس وقت شر جیل کی فوج کے پاس سامان رسد تحر كيا تهار انهول في ال ضيافت كو تغيمت سمجار آيا اور كوشت ك وينيخ بى الل الشكرياني لانے اور کھانا پکانے میں معروف ہو گئے۔ اور ان کی جنگی تر تیب باتی شدر بی۔ جب عباس مخار ك الشكر كو منا فل كرتے على يورى طرح كامياب عوميا تواب اس في اپنى فوج على سے ايك ہزار جوائم وجو نمایت بھاور وجگ آز مودہ تھے متخب کے اور انسیں نے کر شر جیل کے خیمہ کی طرف بزها۔ شرجیل نے انہیں اپنی طرف آتے وکھے کر خطرہ کا احماس کیااور جسٹ اپنی فوج کو للکار السکین ابھی ایک سوجوان بھی اس کے پاس جمع نہ ہوئے تھے کہ عباس اس کے سر پر پہنچ عمیاس و دنت شرجیل بکواز بلند چیخ فاک "اے حزب اللہ! میرے باس آئے۔ اور ان طالموں سے جو شیطان ملعون کے بیرو بیں لڑو" عباس رجز خوانی کر تا ہواا عراقیوں پر ٹوٹ پڑا۔ شر جیل ایے ستر جوانوں کے ساتھ طعمہ اجل ہو گیا۔ آب عباس کی فوج نے مارمار کر عراقبوں کے یہ مجے اوا ويت اور تين برار آدميول كو كاجر مولى كى طرح كاث كرا ما قافاندر اجل كرويا البدرو موجوال اس طرح کے ملے کہ جن او گوں کو ان کے قل کا کام سیرد ہوا تھا۔ ان میں ہے بھن آدمیوں نے رتم کھا کر ان کو چھوڈ دیا۔ یہ دو سوادی عراق کی طرف مند کرکے بھا کے لیکن ان کی بھی ا كثريت راسته مين ملاك موم في- جب مختار كواس الشكر كي مربادي كاعلم موا توكيف لكاك "ناجار فاجرول نے خدا کے یر گزیدہ معدول کو قتل کردیا ہے۔ مگر یہ مقدر ہوچکا تفااور وہ پورا ہوا"۔ (تاریخ این جریر طبری ج7م م 135-134)

### مخار کا فرقہ کیسانیہ :-

ملار کے مرنے کے بعد مخار کا منتقل گروہ کیسانیے کے نام ہے دنیا کے سامنے آیا۔ کیسانیہ ک وجد تسمید میں اختلاف ہے ایمن کتے ہیں کہ خود مخار کا اصل نام کیسان تھااور بھن کا خیال ہے کہ کیمان معزت علیٰ کے غلام کا عام تھا چو تکہ اس کے ذمر ہدایت مختار نے قاتلین حسین علیہ السلام كوكيفر كروادتك چنھاياس لئے اس كے فرقد كوكيمانير كيتے كلے جركيمانير كے بھى مختلف فرتے ہیں لیکن یہ تمام فرتے دو مسئلوں میں باہم مثنق ہیں ایک توسب کے سب ای حندید کو امام مانے میں چنانچہ مخار میں امنی کی طرف او گول کو دعوت دیتا تھا۔ دوسرے ان کے زعم میں خدائے چوں ازلی منیں ماعد اس کیلئے بھی بدر و آغاز ہے چانچہ سر لوگ ہر اس مخض کو کا فرسیجے ہیں جو خدائے عزوجل کیلئے ابتداء مسلیم ند کرے۔ کیمانیہ میں محدین حفیہ کے متعلق ایک اور اختلاف میں پایا جاتا ہے بعض کتے ہیں کہ حضرت علیٰ کی شاوت کے بعد وی امام تے چنانچ جنگ جمل میں امیر المومنین علی کا جمنڈ اائنی کے ہاتھ میں تقا۔ دوسرے کتے ہیں کہ حصرت علیٰ کے بعد ان کے فرزند حفرت حس مجتمع لهم تھے ال کے بعد منصب امات حفرت حسین کو تعویض ہوائیکن جب لهام حسین پرید کی طلب میعت کے وقت مدینہ سے مکہ گئے تو اہامت اپنے بھائی محمہ بن حنفیہ کو سپرد کر گئے۔ کیمانیہ کی ایک شاخ کریبیے ہے جو ابو کرب ضریر کے بیرو میں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ "المام محمد من حقیہ و تدہ میں۔ ان برآج تک مرگ طاری نسیس موئی۔ وہ اس وقت جل رضوی میں تشریف فرما ہیں۔ان کے آگے دو جشے بہدرہے ہیں ایک یانی کا ہے دوسر اشمد کا۔ دوائنی چشمول سے اپنارزق حاصل کرتے ہیں۔ان کی دائنی جانب ایک شیر بیٹھا ب اور بائی طرف بھے۔ یہ دونول جانور وشمول سے ان کی حفاظت کردہے ہیں اور اس وقت كب مراهد حفاظت كرتے رہيں مے جب تك كركب كو ترون و ظهور كا عظم نہ مو" ان كے خيال عل حضرت محمر من حفظ مي مدى موعود إلى ووسر عد كساغول كاب عقيده ب كد محمر من حفيد التعل فرما محد مراس بارے میں اعمانات ہے کہ ان کے بعد کون فام بول بعض کے خیال عى ان كے بعد على اين حين ذين العلد بي المام بوت اور بعض ك زو يك ال ك بعد ال ك قرز مداو باشم عبدالله كو مصب المست ما تعلدان على عدداد عدل كرده كابر عقيده ب كدابوباشم ے احد ان کی وصیت کے ہموجب قامت محد بن علی بن عبداند بن عباس بن عبدالمطلب ک طرف عثل يو كل ( القرق تكن القرق ص 27 ، 28)

چو تک علا علات دواقعات نے غیر معمولی طوالت افتیاد کرلی ہے اس لئے افر من اختماد اس کا دو معلماتی تکام " تلم انداز کیا جاتا ہے جو اس نے معنز لد قرآن کے ویش کیا۔ جو حضرات اس معلی المستح خطامت کے مطالبہ کا اشتیاق رکھتے ہوں اعلامہ عبدالقاہر کی کتاب " "الفرق بین الفرق" (ص 34-35) اور کتاب الدعاة (ص 64-65) کی طرف رجوع فرمائیں۔ فصل کا مصعب من ذیر کا کوفہ پر تملہ اور مختار کا قتل

ار اہیم من اشتر کوئی علاد کا دست راست تفاد علاد کوجس قدر ترتی و عروج نعیب بواده سب ار اہیم من اشتر کی شجاعت، اولوالعزی اور حسن تدیر علی کا دہیں منت تفاد ایر اہیم جد حر کیا اشتر منت تفاد ایر اہیم جد حر کیا اشخاصت و اقبال مندی کے چر برے اثا تا کیا اور جس میدان کا رخ کیا۔ فق و ظفر باتھ باندھے سامنے آ موجو و ہوئی د ایر اہیم ہر میدان میں علا کے دشنوں سے الزالور اس کے علم اقبال کو ثریا تک باند کر دیا۔ البتہ ایک موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اور ایم نے اسے تھا چھوڑ دیا اور ای دائت کے باند سے جبکہ علاد کا کو کس اقبال دوال و فناکی شفق میں خروب ہوگیاہے جس محارب میں مصحب من دیر والی بھر والی بھر کرکے مقارکے شجر و حیات کو متناصل کیا ہے اس میں اور اہیم نے دیر والی بھر و کیا اس میں اور اہیم نے دیر والی بھر اور کیا ساتھ ند دیا باند موصل میں اور اہیم کی واحت و دیادی کا تماشہ و کیکار ہا۔

انن جریر طبری، ائن انجرو فیره مورخول نے اس عقده کا کوئی حل چیش فیمس کیا کہ اہر اہیم نے اس موقع پر اس سے کیوں ہے اختائی برتی۔ البتہ طامہ عبدالقابر بقداوی نے حقیقت حال کے چره کو بے نقاب کیا ہے۔ وہ تکھتے ہیں کہ جب ایر اتیم کو معلوم ہوا کہ عمار نے علی الاعلان نبوت اور فزول وی کا دعوی کیا ہے تو دہ نہ صرف اس کی اعاشتہ سے وست کش ہوگیا بلاء اپنی خود محاری کا اعلان کر کے بلاد جزیرہ پر ہمی قبضہ جمالیا۔ (القرق ص 35)

مععب ان زیر کو ان حالات سے فا کدہ اٹھانے کا موقع ہا تھ کید اس بیشتر رو سائے کو فہ اور مختار کے تعلقات سخت کشیدہ ہو چکے تھے۔ اس بی شربہ نہیں کہ ہر وہ شخص جس کے ول بی خدا اور اس کے برگزیدہ رسول کی حجت کا نور ضیا آگان ہے عقد کی ان سر گرمیوں کو نظر استحسان ہے وکھے گا جو اس نے وشمنان آل رسول کی شخریب واستعمال کیلئے شروع کر رسمی شخیس اور روسائے کو فہ بھی اس کام جس اس کے قدر شاس اور موسید سے لیکن اٹل کو فہ کو انمی ایام سے جبکہ ایرا ہیم من اشتر ہنوز محار کار فیل کار تھا۔ محالا محالا کے خلاف کچھ شکایتیں پیدا ہوگئی تھیں جن کی دجہ سے انہوں نے اس کے خلاف علم مبارزت بائے کر دیا تھا اور محار نے اور انہوں کی مدد سے ان کو وجہ سے انہوں نے اس کے خلاف علم مبارزت بائے کر دیا تھا اور محار نے اور انور و مواد کی چنگار کی دب سرکوب کر دیا تھا۔ آپ اور خار فور ویا تو روسائے کو فہ کی رگ انتظام جنبش میں آئی اور انہوں نے جایا کہ جس طرح می برائے کی درک انتظام جنبش میں آئی اور انہوں نے جایا کہ جس طرح می برائے کہ کی کر خاک فال کی دائی مادور جائے۔

# رؤسائے کو فہ کا ورود بھرہ اور حملہ آور ہونے کی اشتعال انگیزی :-

# مصعب كى يلغاركو فدير:-

لگا کہ " موت کاآنا لازی امر ہے اور جس موت میں مرنا جا ہتا ہول وہ دی موت ہے جس پر این هميا کا خاتمہ جوائد

جب مخدد کو معلوم ہواکہ مصحب کی فوج خطکی اور تری کے دونوں راستے عبور کر سے اس کے قریب پہنچ گئے ہے تواس نے بھی کوف سے جنبش کی اور مقام سخین پر آگر ڈیرے ڈال دیئے۔ منحجن مختلف ورباؤل کا عظم ہے۔ اس مقام پر وربائے حمرہ وربائے سنجنن، وربائے قادمیہ لور وریائے پرسف فرات سے نکلتے ہیں۔ محاد کے اس متھم پر ایک مدروا کر وریائے فرات کا یانی روک دیا۔ اس طرح فرات کا تمام پانی معاون درماؤل میں چڑھ کیا۔ اس کا متیجہ سے ہوا کہ بھر ی نوج جو تشتیوں بیں بیٹھی جلی آری متنی ان کی تشتیال کیچڑ میں کھنس گئیں۔ یہ حالت دیکھ کر بعر یول نے کشتیال چھوڑ ویں اور پایا وہ کوچ کرہ شروع کیا۔ ان کا رسالہ ان کے آگے دریائے فرات کے بد تک پی میا۔ اور اس کو مندم کر کے کوفد کی طرف باکیس اٹھائیں۔ جب مار کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی مقابلہ کے لئے آگے مدھا اور مقام حرورا میں بھنچ کر موریع تیار كرائ \_ نصر اور معجد كو متحكم كيالور قصر بين يدى مجلت كيما تعدوه تمام سامان فرايم كياجس كى حانت عاصرہ میں ضرورت چین آتی ہے است میں مصحب بھی حروراء چین مح و والایات بعر و کوفہ مدفامل ہے۔ آتش حرّب شعلہ زن ہوئی۔ گومصعب کی فوج میں سے محمہ لن احصت رکیس کو فدجس نے ووسرے کوفی رؤساء کے ساتھ بھر و جاکر مصعب کو تملہ آور ہونے کی ترغیب دی تحمی این تمام وستہ فوج کے ساتھ کام آیا تاہم مختار کی فوج کو بہت زیادہ نقصان اٹھاتا پڑا۔ اور وہ عقابلہ کی تاب نہ لاکر سخت بد حالی کے ساتھ تھاگ کھڑی ہو گی۔ جنتی دیر تک فوج بر سر مقابلہ ری۔ مخدر نمایت بے جگری سے او تاربل اعر فوج کی بزیمت نے اس کو بھی بیچے بہنے پر مجور کیا۔ اب وہ پہا = کر کوف پیچالور قصر للات میں قلعہ بعد جو گیا۔ دوسرے ون مخدر کی بزیت خوردہ ساہ ہی کوفد بھی گئے۔ ہزیت دبسیائی کے دفت مخار کا ایک افسر اس سے کھنے لگا کہ کیاآپ نے (وق آسانی سے اطلاع پاکر) ہم سے فتح و ظفر کا وور و شین کیا تھا؟ اور یہ شین کما تھا کہ ہم " ممن كو مار العظائيس ك ؟ عقد في كما "كياتم في كتاب الله على بياكية ميس براهي"

رجمہ: - (حق تعالی جس قوم کو جاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جے جاہتا ہے حال رکھتا ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں اوح محفوظ ہے)"

قصر كامحاصره اورمحصورين كى بدحالى :-

مینار قریبایس بزار فوج حروراء لے گیا تھاان میں سے کھاوی تومارے گئے یکھ کوف بھی کراسیے اسپے گھروں میں روپوش ہو گئے اور آٹھ بزار آدی مینار کے پاس قصر میں جا واخل ہوئے

اب مصعب کی فوج کوفد پینی قصر کا محاصره کر لیا محاصره چار مهینه تک جاری رما مخداد بر روز این رسالہ کے ساتھ قصر میں سے برآمہ ہو کر کوف کے بازاروں میں جاکر و شمن سے دو دو ہاتھ کرتا اور کھے زیادہ نقصان پنجائے بغیر والیس آجاتا۔ محصورین کی حالت دن بدن نازک ہونے لگی- ب د کھے کر اہل شہر بھی جو مخارے مخالف منے دلیر ہو گئے۔ نتیجہ سے ہوا کہ جب بھی مخار کار سالہ حملہ كر لے كيليے تعرب نكال تو مكانات كى مجتوں يرب ان ير اينيس چر ، كير اور غليظ بانى والا جاتا-مامرین نے سالن رسد کی آید بالکل مسدود کر رکھی تھی اس وقت محصورین کی ہر او قات کی سے صورت تنمی کہ بہت سی عور تیں اپنے اپنے م**کان**ت ہے اشیاء خورد و نوش کسی چیز ہے ڈھانگ کر لے چلتیں۔ بطاہر یہ معلوم ہوتا کہ وہ نماز کیلئے جامع معجد جاری بیل یا کی عزیز ویکاندے سطنے جاتی ہیں اور جب تصر الدت کے باس مہنچیں تو مخد کے آدمی ان کیلئے وروازہ کھول دیے اور اس طرح کھانا پانی ان کو نیوں کے پاس پینی پاتا جو مظار کی فوج میں تھے بنب مصعب کو اس کی اطلاع و فی قوشر کے تمام چور داستوں پر پسرے مفادیے اور کوسٹش کی کہ کوئی مخص محل تک نہ پہنچ مے تاکہ محصورین محو کے پاے بی ہلاک ہو جائیں اس وقت ان کی یہ حالت میں یک پانی پینے م بیت المال میں شد بخرت موجود تھا۔ پانی کی تکلیف دیکھ کر مخار نے تھم دیا کہ کو کی بیس شد ڈال دیا جائے۔ تاکہ پانی کا مزاہد ل کر پینے کے قابل ہو جائے اس طرح انگر لوگ سیراب ہو جاتے تھے۔ اب مصعب نے محاصرین کو قصر الدت سے اور قریب دہنے کا تھم دیا۔ بعض و قت صعب کے فرقی دیے محل کے اس قدر قریب پی جاتے سے کہ مخار نے ان آدمیوں پر تحري وكمائي ويج البوات تير اعرازي كى جاتى اب يمان تك ديكه عمال كى جائے كى ك عل مے مرو کروچ مورے بھی کمی طرح سے آتی و کھائی ویتی اس کا عام و بد منزل مقصود اور الدور فت كى خرض و عايت وريافت كى جاتى الك وان دو تمن عور تمن كر فار كى تنس بد اين ت مول كياس و ضري محمود ت كمانا لے جارى تيں۔ بب معدب ك مائ بيل كى منتی تواصی یا حوسه وایس مجلی دید ایک مرتبه صعب کی فوج کے بچر معری اور کوئی نوجوان جو بھک کی افزادوں سے بے خبر ہے۔ بغیر سروار کے بوے بازار اس نکل پڑے اور مخار کو "این ووح " كے خلب سے بار فر محد على قر قر كى جمت ير والد والدر كنے لا معلوم وہ تا ہے ک ور می کوف یا مر وکا کوئی معتر سر دار اسل ب درند يد جمي جحدال نام س ند يكارت- الحك نے ون کو منتھم حالت میں وکچے کر جاآک حس نس کروے چنانچہ قعر سے اہر لگل کر النا پر ا خت کر نے کا داوہ میااور دوسو آوموں کے ساتھ ان پر عملہ کیا۔ قریباً سو قود ہیں کمیت رہے اور بتی اس طرح به امان محاکے کہ ایک پر ایک گر اپڑا تفار تھوڑے فاصلہ پر چنجے تاتیم کے وست نے انسی بھی جالیا اور مار مار کر ان کا کھلیان کرویا۔

# فوج کی دون ہمتی اور بے و فائی اور مختار کا قتل:-

جب محاصرہ کی تختی روز افزول نا تاہل ہر واشت ہونے گلی تو ایک دن مخارنے اپنے لشکر کو جع كركے كينے لگا" يادر كھوكہ جس قدر محاصرہ طويل ہوگا تساري طاقت جواب ديتي جائے گي اس لے بہر ہے کہ باہر نکل کر کھلے میدان یں واد شجاعت دیں اور اور اور اور عرت سے جائیں وے دیں۔ اگر تم بمادری سے اوے اوش اب بھی فتح کی طرف سے مایوس میں ہول" محر اشیں اس کی ہمت ند بڑی اور جگ کیلئے باہر تعلقے سے افاد صروبا۔ البتہ صرف انیس او میول نے ر فاقت پرآمادگ فلاہر کی۔ مخار مخالفین ہے کہنے لگا''خداکی هنم! ش کسی کو اپناہا تھ نہ دول گا۔ اگر تم نے میراسا تھ ندویا اور میں نے باہر تکل کر جنگ شروع کی اور ماد اکیا تو تم اور بھی زیادہ ذلیل و خوار ہوجاد کے اور اگرتم نے اسیع شیک وعمن کے حوالے کردیا اور اعداء نے قابو پاکر تم کو محل كرنا شروع كيا توياد ركھوكه تم لوگ أيك دوسرے كے مند شرككو كے لور كمو كے اے كاش! أم نے مخار کا کما مانا موتا۔ اگر اس وقت عمر اساتھ دو اور بالقرض تم کو فتح نہ مو تو تھی شرافت اور عزت کے ساتھ تو مرو مے "لیکن انہول نے ایک ندین انٹر مخار خوشبو اور صفر لگا کر ایس آد بیوں کے ساتھ قلد سے عرائد ہوئ باہر قال کر ایک تحض سائی ان مالک نے علیمر کی اختیار کر لی۔ اب اس نے باقیماندہ ا**نعادہ آ**دمیوں کی ر فاقت میں مقابلہ شر دی<sup>ع</sup> کردیا۔ تھوڑی دیرییں تمام سائتی نذر اجل ہوگئے۔ آخر مخار خود بھی ان متنونوں کے ڈھیر پر ڈھیر ہورہا۔ یہ مادھ 14 ر مضان 7 کامد کو رو نما ہوا اس وقت مخار کی عمر 67 سال کی تھی۔ مخار کے تحل کے دوسرے دن اس کے ایک افسر حیر بن عبداللہ تھی نے مخار کی قلمہ کیر فوج سے کماکہ "سب آدمی باہر فکاواور از ا عرات کی موست مر جاؤ اور یاد ر کھو کہ اگر تم نے دون ہمتی کا جومت دیکر ایے تین دعمن کے حوالے کیا تو ہمی اعداء تم کو ذعدہ نہ چھوڑیں کے " لیکن ان لوگوں نے افکار کمیااور ایے تیک امرى فوج سے ميرد كرديا ميسر يول في ان كوياب جولاك بابر تكالا يا فرمصعب في روسائ الككر کی خواہش اور رائے عامہ کے سموجب مخار کی فوج کے تمام آومیوں کو در تی کرنے کا تھم دیا۔ اب حیرین عبداللہ کی کومعبعب کے سامنے پیش کیا گیا۔ حیر کینے فالے "تمام حدوثا کا مستحق وی خالق کروگار ہے جو اس وفت تہماری آزمائش کر دیا ہے کہ جمیں معاف کرتے ہویا نہیں؟ اے امیر ! اس وفت دوامور آپ کے سامنے ہیں۔ رضائے الی اور اس کی عرامنی۔ جو مخص معاف کر تا ہے خدااے معان کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے اس کو عزت حشاہے لیکن جو محنص سزا دیتا ہے وہ تعاص ہے مامون و محفوظ نہیں رہ سکت اے انن زیر اہم تمهارے اہل قبیلہ اور مسلمان ہیں۔ ترک یا دیلمی نمیں ہیں مناسب رہ ہے کہ تم صاحب قدرت ہو کر معاف کر دو" یہ باتیں س کر

حصعب اور قام طاخرین کو اس پر رحم آگیا اور مصعب نے اسے رہا کردینے کا ارادہ کیا لیکن حید الرحمٰن بن محد جس کا اب محد بن اشعب اس لڑائی کی تعیف چرے چا تھا اور دوسرے کوئی روساء جو اس لڑائی کے تعیف چرے اس لڑائی کے اصل متحرک وبائی تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ ''آپ لوگ یا تھ کا میں مدیا۔ اس لوگوں پر رحم سیجنے یا ہم پر '' یہ وکھ کر مصعب نے ان سب کے قمل کرنے کا تھم دیدیا۔ حقولین کی تعداد چہ بزار تھی۔

# می کی ایک بوی کاتل برم ارتداد:-

مصحب کے تھم سے مختار کے دونوں ہاتھ کائے گئے اور معجد کے پاس کیلوں سے ٹھونک كر نسب كر دين ميك اب مخاركى تايال معتب ك مايخ فيش كى كئير ايك كوام الت منت سمرہ کہتے تھے اور دوسری کا نام عمرہ منت نعمان تھا۔ مصحب نے ان سے ہو چھا کہ محار ک و مویٰ نبوت ووجی کے متعلق تمهارا کیا خیال ہے؟ ام ثابت نے جواب دیا کہ "جس معاملہ میں مدى رائے دريافت كى جاتى ہے۔اس كے متعلق مادے لئے بر اس كے كوئى جارہ كار نسيس كد ہم آپ کی دائے کی تائید کریں " یہ سن کر مصعب نے اسے دہائی دیدی گر عمرہ نے کہا" مخار خدا ك نيك مدول يس سے تھے۔ اللہ تعالى اپنا مخصوص رحم وكرم ان كے شامل حال كرے" اس جواب پر مصعب نے اسے محبس میں بھیج دیااور اس کے متعلق اپنے بھائی جناب عبداللہ بن زیر م لکھا کہ " یہ عورت اس بلت کی مراق ہے کہ مخار تی تعالمہ اس سے کیا سلوک کیا جائے؟ جناب عبدالله بن زير حضرت سيد الاوليان و الواترين علي كالويسى زاد عمائى ك فرزند اور ام الموسين حصرت عائشہ صديقة كے خواہر زادہ تنصه انهول نے لكم اسجاك "اگراس كايى عقيدہ **ہے تو (وہ ختم نبوت کی منکر اور مرتدہ ہے)" اے (بوجہ ارتداد) قتل کیا جائے" چنانچہ رات کی** عر كى مى اسے محبس سے تكال كر جره اور كوقد كے در ميان لائے۔ يوليس كے ايك اوى نے جس كانام مطر تفا تكوار كے تين إلته رسيد كئے۔ عمره نے عرب كے وستور كے يموجب اين احراد ا عرب کو مدد کیلئے پارا۔ عمرہ کے بھائی ابان بن تعمان نے بید فریاد سی۔ فورا مطر کی طرف جیل اور زور سے ایک تمیٹر اس کے رسید کر کے کہنے لگا۔ "حرام زاوے! تو نے اسے ممل کیا ب خدا تیرے باتھ کو قطع کرے" مطرف ابان کو پکر ایا اور اے مصعب کے یاس لے آیا۔ معسعب نے تھم دیا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ اپنی بمشیر کے قبل کا دحشت انگیز اور جانگاہ مظر ويجير كرتمي طرح وواشت نهين كرسكما تفا

### باپ نمبر7

# حارث كذاب دشقي

حارث من عبدالر حمٰن من سعید حمیّتی وشقی پہلے ابو جلاس عبدی قریش کا مملوک تھا۔
حصول آزادی کے بعد اس کے ول میں یاد الی کا شوق سرسرایا۔ چنانچہ بعض اہل اللہ کی ویکھا دیکھی
رات دن عبادت اللی میں معروف رہنے لگا۔ سر رُق سے زیادہ غذا کونہ کھاتا، کم سوتا، کم بو لٹا اور
اس قدر بو شش پر اکتفا کر تا جو سر عورت کیلئے ضروری تھی۔ یمال تک کہ تعقف اور محل و
القطاع کو غایت قصوی تک پہنچا دیلہ آگر یہ زہد وورع، ریاضتی اور مجاہدے بھی مر شد کا مل کے
ارشاد وافادہ کے ہاتحت عمل میں لائے جاتے تواسے قال سے حال تک پہنچا دیے اور معرفت اللی
کا نور مین اس کے کشور ول کو جگرگا دیتا لیکن اس غریب کو معلوم نہ تھا کہ جولوگ کسی رہبر کا مل
کی محبت میں رہ کر منازل سلوک ملے کرنے کے جائے از خود ریاضت و انزوا کا طریقہ اختیار
کی محبت میں رہ کر منازل سلوک ملے کرنے کے جائے ان کا چیچھا نمیں چھوڑ تا جب بحک کہ
ائیس صفالت و ہلاک لیدی کے تحت افور کا تک نہ بہنچادے۔

### شیطان کے طریق اغواو تصلیل:-

شیطان کا معمول ہے کہ وہ طرح طرح کی فورانی شکلیں اختیار کر کے بے مرشد ریاضت کوں کے پاس آتا ہے۔ انہیں انواع و اقدام کے سزباغ دکھاتا ہے کس سے کہتا ہے کہ تو ہی مدی موعود ہے کس کے کان میں یہ کانوعی دیتا ہے کہ آنے والا مسیح تو بی ہے کسی کو طال و حرام کی پائد ہیں سے مسئی قرار دیتا ہے۔ کسی کو اپنی طرف "نیوت و رسالت" کا منصب طش جاتا ہے۔ لیمن حربان فصیبی اور حق فراموشی کا کمال و کیھو کہ علبد اس نورانی شکل کو شیطان شیس مسلمت ہے تھا جاتا ہے۔ لیمن حمال کے اپنا جمال مبادک و کھایا ہے اس محتیا باعد اپنی حماقت سے بیتین کرتا ہے کہ خود خداو تد عالم نے اپنا جمال مبادک و کھایا ہے اس نے ہم کالی کا شرف طفا ہے اس نے اسے مهدویت یا میحیت یا نبوت کے منصب جلیل پر نے ہم کالی کا شرف طفا ہے اس نے اسے مهدویت یا میحیت یا نبوت کے منصب جلیل پر مرفراز فرمایا ہے۔ ویل میں مسلمائے است کے چند واتی تجربے اور مشاہدات سرد قام کے جاتے مرفراز فرمایا ہے۔ ویل میں مسلمائے است کے چند واتی تجربے اور مشاہدات سرد قام کے جاتے میں تاکہ قار کین کرام کو معلوم ہو سکے کہ جنووالجس عباد وزباد کو راہ حق ہے منحرف کرنے کیلئے خدران دیمال کے کیسے کیسے سنری دو جمل کے بیکھا جال چھاتا ہے ؟

### حضرت غوت الاعظم أور شيطان كي آواز:-

لهام عبدالوباب شعرانی " اور شخ عبدالحق محدث وبلوی ، قل بین۔ سید ضیاء الدین ابو لصر مو کی کہتے ہیں کہ میرے والد ام رحضرت بلتح می الدین عبدالقادر جیانی قدس مرط فرماتے تھے كه اليك دفعه عن سفر عن تفله ميرا كذر اليك دشت عن جواجهان بإنى نابيد تفله عن چندروزوبان م اعمر یانی بر وسترس ندیاسکا جب تلخی لے مدست زیادہ فلبہ کیا تو حق تعالی نے اپنی رحمت سے ایر کا ایک تکوا متعین فرادید جس سے و کا فو قایانی کے قطرے کرتے اور میں تسکین یا تا۔ اسمی المام من ايك رات اليالور بلند مواكد جس في شب ديجر من آقال عالم كو منور كروياً نور من ے ایک جیب و غریب صورت نمودار ہوئی۔ اس نے تواز دی سامے عبدالقادر! میں تیرا پروردگار مول۔ ش نے تھے پر دہ سب کھے طال کیا جو دوسروں کیلیے حرام و ناجائز قرار دے رکھا ب جو بكم تو جاب اختيار كر اور بر ده فعل كرلے جس كى طرف تيرى طبيعت كا ميلان بو" ش سوچنے لگا کہ الّٰہی! یہ کیا ماجرا ہے۔ جھے سے پیشتر نبوت وولایت کے لاکھوں شہباز خضائے قرب میں پرواز کرتے رہے ان میں سے کسی کو استے باید تشین ازادی میں جگہ ندوی تی اور کس سے طلال وحرام كا تقيد دورنه موا\_آخرش كون مول كه مجعے ايبانادر وعديم الشال تحكم سنايا جاتا ہے؟ على نے معا فراست سے محسوس كياكد بير صدا اغوائے شيطان سے على نے أعود بالله من الشيطان الرُّحيْم راء كركماات لمون وور وكيابتام ؟ ناكان أور ظلمت عدرل كيا اوراس تورانى صورت كالمحى يم و ختان باقى شربار كاركواز الى "اے عبدالقادر!آج تواسي علم كى بدولت محے سے چی کیا۔ ووند می نے ای طرح سر ساکان طریقت کوداہ کی سے ایبا کیمر دیا کہ ان ش ے كوئى اى است مقام قرب ير كائم د اسكاريد كيما علم ب جو تقيد عاصل ب اور كيس بدايت ہے جس سے 🎚 💵 ہے " علی نے کما ترجہ :- (الله على كا فضل واحدان ہے۔ وى مر چشمہ رشدوسعادت باورات اودائتاش ای سے تونی برایت لتی ب)

تمام كناه معاف كرويية بي"

سيد الطا كفة كاشاگر و سلطان كى كمند خدع ميس:-

سید الطاکفه حضرت نیخ ابوالقاسم جنید بندادی قدس سرها کا ایک ناقص مرید ایلی حمالت ے یہ سجمہ بیٹھا کہ میں کائل ہو گیا ہول۔ اب مجھے محبت شیخ کی احتیاج نہیں۔ اس خیال حام کو ول میں طے کرے اس نے حضرت جدد کی حجبت ترک کردی اور عرائت نشینی افتیار کرے ذكرو فكريش معروف موار تحوزے على روز بحد وہ جرشب ديكھنے لگاكه فرشتے آسان سے مازل ہوتے ہیں اور اے اونٹ پر سوار کر کے عالم بالا کو لے جاتے ہیں اور ریاض کے گلتان کی سیر كرات بين- ايك دفعه اس في اين بعض خلص احباب سے ذكر كياكه بين بارگاه رب العزت میں اس در جدر فیعد پر پہنچا ہول کہ ملا تکہ حمر می خدمت پر مامور میں اور ہر شب سوار کر کے مجھے گلتان بعث کی بیر کراتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ فجر حفرت جنید کی سمع مبارک تک مجتی ۔ آپ برخود خلط مرید کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی زبان سے عروج و صعود کی کیفیت من کر کہ "لن رات كو بنب جنت مين يمني تو ورالًا حَوْلُ ولا قوةً إِنَّا باللَّه بِيْهِ وينا" اس له الياع كيا-ناگاہ کیا دیکتا ہے اتہام شیاطین مماک رہے ہیں۔ وہ محوثے پر سوار سے اور مردول کی بنیال سامنے بڑی ہیں ' کی فض جو تکااٹی کو تاہی و تگر ای ہے قب کرکے حضرت جنیڈ کے کاشانہ زید پر حاضر ہوا۔ اور تجدید بیعت کرکے چار کے مرکت افغاس سے درجہ کمال کو پہنچا۔ اب اے معلوم ہوا کہ جب تک مرید ورجہ کمال تک نہ پہنچ جائے اس کا شیاطین کی مغویانہ دست ہر د ہے محفوظ ر بنا محال بديد ايك حقيقت مسلم ب كدكوئي فخص دار دنياش خالق بيون عزاسمه كو ظاهرى ا بحمول سے جو سر میں ہیں ہر گزشیں دکھ سکتا چانچہ جناب موئ علیہ السلام طالب دیدار ہوئ تو الهيس بعي "لن ترانى" بى جواب لما تقل إلبت عالم آخرت عن الل جنت كو الى آكميس عطاك جائیں گی جو بے کیف و غیر مر کی خدا کو دیکھ سکیں گی۔

#### شيطان كالتخت:-

مولانا عبدالرحلن جای نے گئات الائس میں ابو عجد خلف کے نذکرہ میں لکھاہے کہ ایک چکہ مشائخ شیر اذکا ججمع تفاجس میں ابو عجد خلف بھی موجود تف گنتگو مشاہرہ کے بارہ میں شرور کی مشائخ شیر اذکا ججمع تفاجس میں ابو عجد خلاف کئے۔ ابو عجد خاموثی ہے سب بچھ سفتے رہے لیکن خود بچھ میان نہ کیا۔ حصاص نے کہا کہ حمل بھی بچھ فرمائے "انہوں نے کہا کی تحقیقات کائی جی سے مصاص نے امراد کیا تو ابو عجد خفاف کئے گئے کہ "یہ جس قدر گفتگو تھی حد علم میں تھی

ترجمہ: - حضرت مید العرب والتم ﷺ نے فرمایا کہ آسان اور زشن کے ورمیان شیطان کا ایک تخت ہے جب کسی انسان کو فقتہ میں ڈالنالور گر او کرنا چاہتا ہے تووہ تخت و کھا کر اپنی طرف مائل

(او محر کئے گئے کہ ذرا ایک دفعہ پڑھے۔ انہوں نے مدیث کا اعادہ کیا۔ ابو محمہ یہ س کر زار زار رونے گئے۔ دیوانہ دار کھا گے اور کئی روز تک عائب رہے۔ جساس کتے ہیں کہ جب تموڑے روز کے بعد الن سے دوبارہ طاقات ہوئی تو ہیں نے پوچھا کہ آپ استے روز تک کمال سے ایک بعد الن سے دوبارہ طاقات ہوئی تو ہیں نے پوچھا کہ آپ استے روز تک کمال سے ایک اس کشید الن سب کی قفا کی دہ سب بھی اس سب کی قفا کی دہ سب بھی ہوئی۔ اس کی مرورت ہے کہ جمال شیداان کو بحرہ کیا تھاد ہیں جاکر اس پر است کروں چرہ کیا تھاد ہیں جاکر اس پر است کروں چر مطلے گئے اور دوباروہ طاقات نہ ہوئی۔

یمال موقع کی مناسبت سے بر بیان کر ذقیا ہی ضرور ہے کہ حضرت مر زاغلام اجر صاحب
قالیا ہی ایک شیطان کی "شرف ذیارت" سے مشرف ہواکرتے تے بائد اس سے در جد الس
الورید تکلی ہوگئ تھی کہ قدات اور ول کی تک پہنچی تھی۔ آخر شیطان ہی تو اپنا معبود نما جلوہ ہر
میں و کا کمی کو جمیں دکھا تا اس "چشمہ سعاوت" سے میر آب ہو نے کیلئے ہی پکھ ملاحیت در کاد
ہو مید ایسا ہو جس کے ساتھ لا کھول دوسر سے شکار ہی خود طود کھنچ چلے آئیں۔ وہ شکار تی کیا
ہو اکمیا واسم عمل مجنس کر دہ جائے اور ووسر ول پر اس کا کوئی اگر نہ ہو۔ ہم حال مر ذا صاحب
سخرصة الله م عمل میں انسان کی چھٹی علامت عمل رقم فرما جی۔ "امام افزمان کا ایسا المام جس
عدا کہ جے کوئے انداذ پردہ ایک کلوخ پہنے جائے اور ہماگ جائے اور معلوم نہ ہو کہ وہ کون فرما جی۔ اور معلوم نہ ہو کہ وہ کون فرما جی تھرے اور معلوم نہ ہو کہ وہ کون فحد رہ دہ اس تھر ہے۔ اور محال میں قدر پردہ این کے کوئی ان سے بحد تھر این کا ایسا المام جس فلا میں تو رہ ہو این کے اور کا قدر پردہ این کے کوئی ان سے بعد تھر این ایسا کی گویان سے اندر وقت چرے ہو کہ کوئی ایسا کی گویان سے بعد تھر میں تھرے ہو کہ کوئی کہ کویان سے میں دھی ترب ہوجاتا ہے اور کی قدر پردہ این کہ کویان سے میں دھی تھرے یہ تیں ایسا کی تھوں کردہ این کے کہ کویان سے بعد تھر میں تھی تا کہ تھی کوئی ایسا کی کی کویان سے میں دھی تھر میں تھی تا کہ تا ہوں کہا تا ہوں کی تعدر پردہ این کی کوئی این سے بعد تھر میں تا کی تھر میں تا کیا کہ کویان سے تعدید تھر تا ہے تو کوئی تعدر پردہ این کا ایسا کور

کوئی شمنما کردہاہے اور سے کیفیت دوسرول کو میسر شیں آتی۔ پس میں اس دفت ہے دھڑک کتا ہوں کہ خدا کے فشل سے دولیام الزمان میں ہول"

فی ان عرفی کے پیر طریقت اور تلبیس الیس :-

کم اہلیس اہل خلوت کو راہ راست ہے مخرف کرنے میں ایسے ایسے کمال رکھتا ہے کہ انسانی
علم و محمل کے یوے یوے قلع اس کی اوئی نسول طرازیوں ہے آغ قافا ذریوند ہوجاتے ہیں۔ اگر
توثین النی اور ہدایت اذلی رفتی حال ہو تو انسان میں اس کی مغویانہ وست بر دست ہر وقت محفوظ
ہورنہ جو خدف خفتہ اور طالع مم گشہ اپنی قست کی باگ اس کے ہاتھ میں دے دیے ہیں وہ ان
کو ایسی بری طرح پہلائے کہ جس کا جسٹا مشرق و مغرب بھی محسوس بھن او کوں کا خیال ہے کہ
مرزا غلام احمد صاحب قادیاتی تی وہ شخص ہیں جنبول نے می موجود ہونے کا دعویٰ کیا لیکن آپ
کو اس کتاب کے مطاف سے معلوم ہوگا کہ اس معسب کے اور بھی دعویدار گزر ہے ہیں۔ جس
طرح شیطان مح اپنی ذریات کے بدو آفرینش ہے ایک حالت پر چاآتا ہے۔ اس کے طرق اصنال
میں بھی یک رکی اور مما آلمت یائی جاتی ہے۔ حضرت شخ می الدین این عربی رحمتہ اللہ نوحات
میں بھی یک رکی اور مما آلمت یائی جاتی ہے۔ حضرت شخ می الدین این عربی رحمتہ اللہ نوحات
میں موجود ہو "لیکن چو تکہ ہی ہر چیز کو کتاب و سنت کی عیک ہے دیکھنے کے عادی ہے تن تعالی نے
موجود ہو "لیکن چو تکہ ہی ہر چیز کو کتاب و سنت کی عیک ہے دیکھنے کے عادی ہے تن تعالی نے
انہیں شیطان کے دام ترویر سے محفوظ رکھائے

حارث پر جنود الليس كي نگاهِ النفات :-

جب بنود ابلیس نے حادث کو اپنی نگاہ النفات سے مخصوص کر کے اس پر القادالهام کے دردازے کھونے تواس کو بجیب ضم کی چزیں دکھائی دینے لکیس جو پہلے بھی مشاہدہ سے نہیں گزرتی تھیں۔ اس کے سر پر کسی بینی تھی شی طریقت کا ظلی سعادت لمعہ انتخان نہیں تھا۔ جس کی طرف یہ رجوع کر تا اور دہ اسے شیطانی انجاء کو شیوں سے مشغبہ کر کے صر صر حذالات سے جاتا۔ اس کا بلپ موضع حوالہ میں رہتا تھا۔ اس کو لکھ جھاکہ "جلدی سے میری خبر او۔ جھے بحض ایک چزیں دکھائی وے ربی بین جس کے متعلق خوف ہے کہ مبادا شیطان کی طرف سے ہوں" ایک چزیں دکھائی وے ربی بین جس کے متعلق خوف ہے کہ مبادا شیطان کی طرف سے ہوں" یہ پڑدھ کر کم کردہ راہ باپ نے اس کو درطہ بلاک سے نگا لئے کے جائے النا گر ابی کے جال میں پیشا دیا اور لکھ جمجے" بینا! تو اس کام کو یہ خطر کر گزر جس کے کر بنے کا تھے تھم ہوا ہے کو تکہ حق تا قال کار شادے "

ترجمہ: - کیا میں تم کو مُثلاوَل کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر مازل ہوتے ہیں

جو دروع کوید کر دار ہیں۔

مارث کے استدراتی تصرفات:-

ت ختم جورد رئ غذا براکھا کرے اسے ایم اسے ایم ایک ایک موالے ایم اور الله ایک این جابات الله ایم اس کے معروف رہے اور نقس محلی کا شیوہ افتیار کر کے اپ اندر ملکوتی صفات پرا کرے اس سے علادت معمرہ کے ظاف ایسے محیر المقول افعال صادر ہوتے ہیں جو دو مردل سے ظاہر نہیں اور اگر الله الله عمل سے ہول تو ان کے خرق عادت کو کرامت کئے ہیں اور اگر الله کثر اور اسحاب زلجے ہول تو ایسا فعل استدرف ہے نام سے موسوم ہے۔ یہ نظر فات محسل میں صف اور قلس محتی کا خرہ ہیں۔ بال اگر کوئی بردگ میں منت اور قلس محتی کا خرہ ہیں۔ ان کو افعالی بالله ہے کوئی واسطہ نہیں۔ بال اگر کوئی بردگ میں مت اور قلس محتی کا جامع ہو۔ اتباع سنت اور افقال ملف صافے کے ساتھ ریاضت اور نقس محتی کا مسک افعالی میں ہوا اور انتہ الموال منت اور انتہ کا ماتھ دیاضت اور انتہ الموال منت اور انتہ کا انتہ کہ موسی کرا ہی میں ہوا کہ اور انتہ الموال کی ارتا تو وہ شیخ پڑھے گئے۔ موسم کرا ہی سے موسی کہ سی مردا خلام افعال میں عامری کا موسی کی ہوا ہو ہیں کہ اندر کہا کرت کے میوے پیش کر تا اور کہا کرت کے موسی میں موضع دیر مرال (مضافات و مشق سے فرشتے نگلتے و کھاؤں چنائی ماتہ ہی ہیں۔ فاہر ہے میں اور انتہ کی خوری واست کی خوری واسب ہیں۔ فاہر ہے میں ایک کوئی وہ مرا انتہازی و مف تی ہا جاتہ ہی ہوں کا داخام کی خولی وہ میں کی خواں وہ میں تا خلام احمد ہیں خولی وہ میں کی وہ در موال کی ایک ہور کی ایک ہور کی جاسمت کی گئی جس کی ذات میں نہ کوئی علی ہور کی در میں تا خولی وہ میں خولی ہور میں کی خولی وہ میں خولی ہور کوئی وہ مر انتہازی و مف تی ہائی جاتا تھا تو پھر عوام کا لا نوام میں جو میں کوئی دو میں خولی ہور کوئی وہ مر انتہازی و مف تی ہائی جاتا تھا تو پھر عوام کا لا نوام میں جو میں کوئی کوئی وہ مر انتہازی وہ میں تی ہور ہور کوئی دور انتہازی و مف تی ہائی جاتا تھا تو پھر عوام کا لا نوام میں کوئی دور میں کوئی کوئی دور میں کوئی دور میں کوئی دور میں کوئی دور میں کوئی دور م

حارث جیسے مخص کی عقیدت اور میروی سے کیو کر تخلف کر سکتے تھے۔ جس کے خوارق و کرامات کی جلوہ نما کیاں عوام کو خیرہ چھم کر رہی تھیں۔ ہزار ہا سر محتقان بادیے صلالت آئے اور اس کے آستانہ زہد کی جبہ سائی کرنے گھے۔

بيت المقدس كو فرار:-

جب مارث کے استدرائی کمالات نے دور زس شرت افتیار کی توایک و گل رئیس قاسم ان بخدم نام اس كے پاس آيا اور وريافت كياكه تم كس بات كے هدى مو؟ كنے لكا "ش في الله ہول" قاسم کمنے لگا اے عدو اللہ تو نسیں بہد حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا وروازہ تفعامد موچکا ہے۔ ان وثول عبدالملک بن مروان خلافت اسلامیہ کے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ تاسم نے جاکر خلیفہ عبد الملک سے طاقات کی اور صادث کی فت انگزیول کا حال مشرح بیان کیا عبدالملک نے تھم ویا کہ حادث کو گر فار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔" جب پولیس مر فقدی کے لئے مکان پر کیٹی تو اس کا کوئی محوج نہ فل سکا۔ عارث ومثل سے بھاگ كريت المقدس بينچالور نمايت رازواري كے ساتھ اپني فتنہ انگزيوں بي معروف ہو كيا. یمال اس کے مرید ایے لوگول کی تلاش میں رہے تھے جو باضدالوگول کی ملاقات کے شائق ہوں۔ انہیں جہال کمیں اس ذہنیت کا آدمی نظر آتا اس کو ساتھ لے جاتے لور حارث ہے ملا قات کرا کے اپٹی جماعت میں واخل کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ ایک بھری کو اپنے ساتھ لے محے جوبیت المقدى من نودارد تھا۔ جباس نے توحید الى كے متعلق حارث كى كلته آفرینیال سنی تواس کے حقائق و معادف پر عش عش کر کیائیکن جب مادث نے متایا کہ میں ہی مبعوث موا موں تو کہنے لگا کہ آپ کی ہر بات پہندید واور خوشگوار ہے لیکن آپ کے وعوے نبوت ك مائع من مجمع على بيد" مارث في كما" تين تين تم موجو اور فور كرو" اس والت تو بھری بلا تنگیم و عوی مجلس سے اٹھ کر چلا کیالیکن دوسرے وان چر آیالور کہنے لگا کہ آپ کا کلام نمایت مرنخوب ہے۔ آپ کی ہاتمیں خوب ول تشخین **ہوگی ج**یں۔ ش آپ پر اور آپ کے وین منتقیم بر ایمان لاتا مول، غرض بادی افتکر چی ده حارث کی جماعت چی داخل مو کمیا اور شب د روز وہیں رہنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ حادث کے مخصوص مریدوں میں شار کیا جانے لگا۔

جب بھری نے حارث کے تمام جزئی وکلی حالات معلوم کر لئے تو ایک ون کینے لگایا ہی اللہ! میں بھرہ کار بنے ولا ہوں القاق سے میت المقدس آیا اور سعاوت ایمان نصیب ہوئی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بھرہ والیں جاکر لوگوں کو آپ کی نبوت کی وعوت دوں۔ حارث نے کما''ہاں تم ضرور اپنے وطن میں رہ کر اس خدمت کو انجام دو۔'' لب اس نے پید لگایا کہ خلیفہ عبدالملک کمال ہے؟ معلوم ہوآکہ اس وقت وہ صغیر ہ یل فرو کش ہے۔ وہاں جاکر خلیفہ سے ملاقات کی اور حارث کی شرائیز ہوں کا تذکرہ کیا۔ حبد الملک نے کما وہ کمال ہے؟ بسری نے کما کہ وہ بیت المقدس میں ظلال جگہ چھیا ہوا ہے اور کما کہ اگر کچھ آوی میرے ساتھ کر دیئے جائیں تو میں المقدس میں طلال جگہ چھیا ہوا ہے اور کما کہ اگر کچھ آوی میرے ساتھ کر دیئے جائیں تو میں اس کی اے گر فنار کر کے بادگاہ خسروی میں چیش کر سکتا ہول۔ خلیفہ نے چالیس فرغانی سابق اس کی حجویل میں وے دیئے اور ان کو تھے ویا کہ اس کے ہر تھم کی تھیل کریں۔ اس کے بعد اسپنا عالی میں ایک فرمان تھولا جس میں بھری کو حسب ضرورت ہر قتم کی ایداد بھم بینے المقدس کے جم تھی کی تاکید کی۔

### · سلاسل كا از خود كث كركر اه حارث كي كرفتاري اور بلاكت :-

بھر ی ان بیادوں کو لیکر مید المقدس آیا اور رات کے وقت مارث کے تیام گاہ پر کانچا۔ یہ مخص ساہیوں کو آیک آڑیں کمڑ اگر کے پہلے خود کیالیکن دربان نے دروازہ کھو کئے سے انکار كيالور بولاكم كوتم حفرت كے خدام ين واقل مو تاہم اتى رات كے كى كے لئے واخلہ كى ا جازت مسیر کیکن ایمر کی نے سخن طرازی اور فسول افسانہ سے رام کر کے اسے دروازہ کھولنے یر رضا مند کر نیلہ جب دروازہ کھلا تو ہمری نے معاً ساہیوں کو ہی بلا لیابیہ و کھ کر وربان اور و مرے میروان حارث کے ہوش اڑ گئے اور عالم مراسیمگی ٹس چیخ چلانے لگے اور بولے افوسُ تم لوگ ایک نی اللہ کو قتل کرنا چاہیے ، وجے خدانے آسان پر اٹھالیا ہے۔"جب مر ی در اس کے رفتا نے کارا تدر مجے تو مارث مفتود تفلہ جاروں طرف نگاہ دوڑائی محراس کا کوئی مراغ تباش مکلہ حادث اس وقت خطرے کا احباس کر کے ایک طاق بیں جمعی کیا تھا جو مرجعال نے اس کے افتقا کے لئے سار کھا تھا۔ اسری سے توکوئی بات تخفی نہیں تھی۔ اس نے طاق على باتيد والى كر الوالعائر وع كياتو باتحد حارث كركيرت سے جو كيا۔ اس ف حارث كو مكر كريتي محيج لياعد قرعاندن كو تحم دياك اس كو جكزلو انهول نے زنجر كردن بيل وال كر ووقول باتھ مرون سے باتد مع اور لے مطل جب وروست المقدى ش بنے تو مارث نے قرات كى يه آيت برحى ترجم :- (ايدرسول آب كدويج كد اكريس (افر س عال) داه راست کو چھوز دون تو ہے تی فراسوش تھی پر دبال ہوگی اور اگر راہ بدایت پر معتقم رہول تو ب اس كاس يك كيدول ب جس كو عمر ارب عمد ير مازل فرما د باسب اس آيت كايز منا خاك ے باتھ ہے اپنے ماتھ سے بطے جب دومرے دوہ پر پتنے قوطات نے کور یہ آیت پڑ می اور تی وت کردی بر جاری باد عدیاد در فی سائل کو اٹھایالدسر بارہ مکر کر لے بطے۔ آخر

ومثن مینی کر ظیفہ عبدالملک کے ماضے بیش کیل ظیفہ نے دریافت کیا کہ کیا واقعی تم ہر فی نبوت ہو؟ حارث نے کما کہ بال لیکن بربات بیں اپنی طرف سے فیس کتا ہوں وی النی کے ہما ہوں وی النی کے ہما ہوں وی النی کے ہما ہوں۔ ظیفہ نے ایک قوی بیکل محافظ کو تھم دیا کہ اس کو غیزہ ماد کر بلاک کرو۔ نیزہ ماد اگریا لیکن کچھ الر اند از نہ ہوا ہد دیکھ کر حادث کے حریدوں نے یہ کمنا شروح کیا کہ انبیاء اللہ کے جم پر ہتھیار الر فیس کرتے۔ "ظیفہ نے محافظ سے کما" شاید تم نے ہماکہ اللہ پڑھ کر دار کیا تو دوری طرح زخم کما کر اللہ اللہ پڑھ کر دار کیا تو دوری طرح زخم کما کر اللہ ادر جال دیدی۔ یہ عہری کا واقعہ ہے۔

مین این بھی نے کتاب "الفر قال بین اولیاء الرحمٰن والیاء الشیفان" علی لکھاہے کہ حارث کی بشکریاں اتار نے والا اس کا کوئی شیفان دوست تھااور اس نے گھوڑوں کے جو سوار و کھائے ستھ وہ ملا تکہ ضیں باسے جنات سے

#### باب تمبر8

# مغيره بن سعيد عجلي

مغیرہ من معید بھی فرقد مغیریہ کابانی ہے جو ظاہروائش کا ایک گروہ تھا۔ یہ مخص فالدین عبد الف قر یوانی کو ف کا آزاد کروہ اور بوا عالی رافض تھا۔ حضرت لام محد باقر کی رصلت کے بعد پہلے لاست کا اور پھر توت کا مد می ہوا۔

# احياء موتى اورغيب دانى كادعوى :-

مغیرہ کا د موی تھا کہ علی اسم اعظم جانا ہوں۔ اور اس کی مدو سے مرووں کو زیمہ فکروں کو مغیرم کر سکل ہوں۔ کما کرتا تھا کہ اگر علی قوم عاد تحود اور ان کے درمیانی عد کے آوموں کو زیمہ کرتا جاہوں تو کر سکا ہوں۔ یہ شخص مقابر علی جا کر بعض ساجرانہ کلات پر سنا تھا تو نذیوں کی وضع کے چھوٹے چھوٹے جائور قبروں پر اڑتے دکھائی دیتے ہے۔ محمد من عبدالر حمٰن من ابو لی کا بیان ہے کہ بعرہ کے آیک صاحب طلب علم کے لئے آگا مارے ہاں شمرے آیک دن عبدالر حمٰن من ابو لی کا بیان ہے کہ بعرہ کے آیک صاحب طلب علم کے لئے آم محمد کو من مورد ہم نے جااور ان کی چھلی خرج لا۔ یہ حکم وے کر علی اور بعری طالب العلم مغیرہ من سعید عملی کے پاس گئے۔ مغیرہ محمد ہے کہ ناد مد کو کس طرح کام کیلئے مغیرہ محمد ہی نے کما تھی۔ پھر کو یں تاووں کہ تمہارے مغیرہ محمد ہو دو ور بھول کی جمل خرید نگا "اگر چاہو تو علی تمہیں یہ بھی بتاووں کہ تمہارے والد ہی ہے دونوں اس کے پاس والد می ہے دونوں اس کے پاس الی شاکہ کہ ووروں کو اپنا گردیدہ نگا و دیگاہ حاصل تھی اور اس نے یہ نجات اللہ کہ کہا کہ کے اس کے بات اللہ کہ کہا ہے۔ یہ سخت کی ہم دونوں اس کے پاس اللہ کہ کہا ہے۔ یہ سخت کی ہم دونوں اس کے پاس کے سات اللہ کر ہوگوں کو اپنا گردیدہ بنایا

### **--: حلي**وتعليمات :-

پراس نے پی امانت آسانوں، زین اور پیاڈوں کے سامنے پیش کی۔ لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے ہے۔ انگار کیا۔ بیر امانت کیا تھی ؟ اس بات کا عمد تھا کہ وہ سب علی کی فادت میں سراحم نہ ہوں گے۔ لیکن انبان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ چنانچہ عمر من خطاب فادت میں سراحم نہ ہوں گے۔ لیکن انبان نے اشاکر علی کو اس سے دوک دیں اور عمر نے ابو بحر صدین ہے کہا کہ وہ اس بار امانت کو اٹھا کر علی کو اس سے دوک دیں اور عمر نے اس امانت کو اٹھا کر علی ہو انہوں فلیفہ منا محقیقے۔ ابو بحر نے اس امانت کو اٹھا لیا اور ان وونوں نے غلبہ پاکر علی کو اس سے دوک دیا یہ شخص تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی باستھاء ان حضر اے کے جمعیوں نے حضر سے علی کی رفاقت اختیار کی (محاذ اللہ) سمخیر کرتا تھا۔ "(الفرق بن الفرق می 229 م 231)

مغیره کی جھوٹی پیش گوئی اور مریدوں کا "نذرانه" لعنت :-

مغیرہ کا عقیدہ تھا کہ حضرات علی، حسن، حیون کے بعد الممت جناب جحد بن عبداللہ بن حسن مغیرہ کا عقیدہ تھا کہ حضرات علی حسن مجد کے است جناب جود بن عبداللہ بن حسن مجتب تی بن امیر المو منین علی کرم اللہ وجہ کی طرف نعل ہوگئ جو للس ذکیہ کے لقب سے مضہور تھے۔ اس فیض کا استدال اس حدیث نبوی ہے تھا جس بن بینیبر علیہ العلاق والسلام نے حضر سدی علیہ السلام کے متعلق فرانی ہے کہ الن کا اور الن کے والد کا نام میر سے اور والد کے نام کے موافق ہوگا۔ بیدوبی جمیر من عبداللہ حتی ہیں جنوں نے فلیفہ ابو جعفر منصور عباس کے عمد خلافت میں خروج کر کے مجاز مقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور فلیفہ منصور نے ان کے مقالمہ بن میں بند کی در یا تھا۔ اور خلیفہ منصور نے ان کے مقالمہ بند میں میں جرعہ مرک کی کر دار افخاد چلے گئے تھے۔ بید 145ھ کا واقعہ ہے لیکن مغیرہ اس سے مجبیس سال معرکہ بیلے خلیفہ ہشام من عبدالحک ابو کی عرد خلافت میں صف تھے من چکا تھا جناب نفس ذکہ کو مید کی افزار ان کے مالک ہوں گے۔

مالانکہ قس ذکیہ سیاہ منصوری کے ہاتھ سے قل ہوگے اور نہ صرف روئے ذشن کے باتھ اس کے بیس سے فرا انہوں کی طرح تین سازی سے کام لے کر اپنے دل کو بہذا ایا اور یہ کا شروع ہوگئے اور انہوں کی طرح تین سازی سے کام لے کر اپنے دل کو بہذا ایا مستور ہوگئے ہیں اور مقام اور ایم کے در میان اوگوں سے مستور ہوگئے ہیں ہوگا تو طاہر ہوگر دکن اور مقام اور ایم کے در میان اوگوں سے بیس کے اور مخاف انزاب و جیوش کو منزم کرکے دوئے ذین پر اپنا عمل و دفل کر لیس بیس کے اور مخاف انزاب و جیوش کو منزم کرکے دوئے ذین پر اپنا عمل و دفل کر لیس بیس سے ان اوگوں سے سوال کیا جاتا کہ پھر وہ مخص کون تھا جے ظیفہ ابو جعفر منصور کے لئکر کے نذراجل کیا تو اس کاوہ یہ معظم خیز جواب دیتے کہ وہ ایک شیطان تھا کہ جس نے محمد من جو اللہ لئس ذکیہ کی شخص ان کیا ہوگئا کہ جس نے محمد من میں اندر تا میں اندراجل کی ما میں مورت افغیار کر لی تھی۔ خرض دوافش کی مؤثر الذکر جماحت اس ماء پر تحدید کے عام سے موسوم ہے کہ لوگ میں حیداللہ تھی ذکھی کے خطر ہیں۔ (الفرق می 132) مغیرہ کے ذید و نذر آتش کے جانے کا ہوگئا کی منظر ہے۔

جب فالدین عیداللہ قری کوجو ظیفہ ہشام بن عیدالملک کی طرف ہے عراق کا امیر تعا
معلوم ہوا کہ مغیرہ مدی نبوت ہے اور اس نے طرح طرح کی شافتیں جاری کر رکھی ہیں۔ تو
اس نے 119 میں اس کی گر قاری کا تھم دیا۔ اس کے چھ مرید بھی بکڑے آئے۔ فالد نے
مغیرہ ہے وریافت کیا کہ خسیس نبوت کا دعویٰ ہے 11 اس نے اثبات ش جواب دیا۔ پھر اس کے
مریدوں ہے ہو چھا کہ کیا تم اس کو نی بھین کرتے ہو؟ انسوں نے بھی اس کا اقراد کیا۔ فالد نے
مغیرہ کو ارتداد کی وہ یوی سے بوئی سزا دینی چاہی جو اس کے خیال ش ساسک اس اس نے
سرکنڈول کے تنصے اور فلا منگولیا فالد نے مغیرہ کو تھم دیا کہ ایک تضے کو اٹھا لے۔ مغیرہ اس سے
سرکنڈول کے تنصے اور فلا منگولیا فالد نے مغیرہ کو تھم دیا کہ ایک تنصے کو اٹھا لے۔ مغیرہ اس سے
سرکنڈول کے تنصے اور فلا منگولیا فالد نے مغیرہ کو تھم دیا کہ ایک تنصے کو اٹھا لے۔ مغیرہ تحوذی و یو

اس میں شہر نہیں کہ اسلام انتظام نظر سے التظام نبوت کے بعد کی ادعائے نبوت کوئی اس میں شہر نہیں کہ اسلام انتظام نظر سے التظام نبوت کے بعد کی جات بان ستانی کا جو طریقہ خالد نے احتیار کیاوہ کی طرح مستحن نہ تھا۔ قل کے موذون طریقے بھی تھے جو اختیار کئے جا سکتے تھے۔ کمی کوآگ میں ذائدہ جا ادینا آیک و حشیانہ فعل ہے۔ جو جا الیت کے عمد مظلم کی یادگار ہے جانچہ خود شارع علیہ الساؤة والسلام نے اس ادشاو ہے اس کی ممانعت فرباوی ہے۔ کہ سمانی فی الثار کا عذاب مراو ہے۔ محکم کو عذاب اللہ کا عذاب مراو ہے۔ حداد عالم کے مواکمی کواس کا استحقاق تمیں کہ کمی ذی روح کوآگ میں جادے۔

### باپ نمبر 9

# بیان بن سمعان تمیمی

عقيد وُ تَنَاحُ و حلول مِن ہنود کا اتباع:-

بیان بنود کی طرح تات ورجعت اور حلول کا قائل تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے جسم میں خدائے کر دگاد کی روح حلول کر گئی ہے اور اس کے تبعین اس کو اس طرح بنوورام چیور بھی ہو اس کے تبعین اس کو اس طرح بنوورام چیور بھی اور کرش بی کو خدائے پر ترکا او تار گمان کرتے ہیں بیان اپ اس دعویٰ کے اثبات میں کہ ذات خداوندی ہر چیز میں حلول کرتی ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیت ہی فیش کر تا تھا لیکن گاہر ہے کہ آیات قرآئی ہے اس حتم کا استدلال ایسا ہی انو کھا اور جیب اغریب ہوگا جس طرح کر آئی ہے اپنا کو کھا اور جیب اغریب ہوگا جس طرح کہ آج کل کے گم کردگان راہ مرذائی بھی آئیت قرآئی ہے اپنا کھیے میں۔ بیان کا دعویٰ تھا کہ جھے عقیدہ جریان نہوت ثامت کرنے کی معتمد خیز کو شش کیا کرتے ہیں۔ بیان کا دعویٰ تھا کہ جھے قرآن کا حقی بیان سمجھایا گیا ہے۔ اور آیات قرآئی کا وہ مطلب و منہوم نہیں سمجھتے ہیں۔ اس وا سطے اس کو بیان کہتے تھے ظاہر ہے کہ موام ہے اس کی مراد علائے امت کی جماعت تھی۔ ورنہ عامد الناس تو قرآن پاک کا مطلب و منہوم اور اس کے حقائی و معادف بھے ہے نہ عامت تھی۔ ورنہ عامد الناس تو قرآن پاک کا مطلب و منہوم اور اس کے حقائی و معادف بھے ہے ہے ہو خام ہے اس کی مراد علی خاتی میں میں طول کر تھی ہیں۔ اس کو بیان کر موقف نہیں بھر جمونا مدی اور اس کے حقائی و معادف بھی ہے ہے ہے ہیں۔ بی کو خطاکار این کر موقف نہیں تر بھر جمونا مدی اور اس کے حقائی و معادف بھی میں میں اس کی میں کہا ہے تو تعلی تات میں کو خطاکار یہ کی بیان تر وف نہیں بھر جمونا مدی اور اس کے حقائی و معادف بھی میں میں اور اس کے حقائی و معادف بھی میں میں کا سند تا ہوں کی کو خطاکار

مثلیا کر تا ہے۔ اس فریب کاری کی مثال اسی ہے جینے کوئی انتناور جہ کا جافل کند و تا راش ہد کئے کہ و نیا بھر کے نام کر ای ڈاکٹر اور تحکیم خواص ادویہ اور تشخیص امر اض سے نابلد ہیں۔ البت بیں البت بیں ایسا فض بول جس کو علم طب بین کائل بھیر سے حاصل ہے۔ "دور نہ جاؤ مر زا غلام احمد صاحب تادی ہی کو و کچہ لور علم طب بین کائل بھیر سے حاصل ہے۔ "دور نہ جاؤ مر زا غلام دالسلام تک کو دعاؤ الله علیہ دسلم پر مسیح دالسلام تک کو دعاؤ الله ) خطاکار بتایا اور یمال تک کله ماراک آئخسرت صلی الله علیہ دسلم پر مسیح بن مر یم علیہ السلام اور و جال اور یاجوج ماجوج اور وابعة الارض کی حقیقت منتشف نہ ہوئی "اس کے علم و قسم کے علم و قسم کی رسائی نہ ہوئی تنتی دو ملم کے علم و قسم کی رسائی نہ ہوئی تنتی دو ملم کے علم و قسم کی رسائی نہ ہوئی تنتی دو تا کی رسائی نہ ہوئی تنتی دو تا کار سائی نہ ہوئی تنتی دو تا کہ حکم و قسم کی رسائی نہ ہوئی تنتی دو تا کہ حکم دو قسم کی رسائی نہ ہوئی تنتی دو تا کہ حکم دو قسم کی درسائی نہ ہوئی تنتی دو تا کہ حکم دو قسم کی درسائی نہ ہوئی تنتی دو تا کہ حکم دو قسم کی درسائی نہ ہوئی تنتی در تا کہ درسائی نہ ہوئی تنتی دو تا کہ حکم دو قسم کی درسائی نہ ہوئی تنتی دو تا کہ درسائی نہ ہوئی تنتی در تا کارسائی نہ ہوئی تنتی دو تا کو تا کارسائی نہ ہوئی تنتی دو تا کی درسائی نہ ہوئی تنتی دو تا کہ دو تا کی درسائی نہ ہوئی تنتی در تا کی درسائی نہ ہوئی تنتی در تا کارسائی نہ ہوئی تنتی دو تا کہ درسائی نہ ہوئی تنتی در تا کی درسائی نہ ہوئی تا کی درسائی نہ ہوئی تنتی در تا کہ درسائی نہ دو کی تنتی در تا کہ درسائی نہ ہوئی تنتی در تا کی درسائی نہ تا کی درسائی نہ درسائی نہ دوئی تنتی در تا کی درسائی نہ دوئی تا کی درسائی در تا کو درسائی در تا کی درسائی در درسائی در تا کی درسائی درسائی در تا کی درسائی در تا کی درسائی در تا کی درسائی در تا کی درسائی در

فرقد میائی کا خیال ہے کہ المت جھڑئن حفیہ سے ان کے فرز کد ابوہا ہم ہے ایک و صبت
کی ماء پر میان بن سمعان کی طرف خفل ہو گئی۔ میائید ایپ زیم و مقتراء کے حقیق منصب و مقام
کے متعلق مخلف میان ہیں۔ بعض تو اس کو نمی مانتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میان نے شریعت
محمدی (علی صاحب التحیۃ والسلام) کا ایک حصہ مضوخ کر دیا اور بعض اسے معبود پر حق خیال کرتے
ہیں میان نے ان سے کما تھا کہ خداکی روح انبیاء اور آئمہ کے اجماد میں خطی ہوتی ہوتی ابوہا ہم
عبد اللہ بن حفیہ میں پیٹی۔ وہاں سے میری طرف خطل ہوئی۔ ایعی حلولی ند بب کے محوجب
خود ربودست کا مدگی تھا۔ اس کے بیرو کتے ہیں کہ قرآن کی ہے آیت میان بی کی شان میں وارد ہوئی
ہے۔ ترجمہ: - (یہ لوگوں کیلئے میان اور متعین کے لئے ہوایت و موعظتہ ہے) چنائی خود میان
نے کھی کما ہے۔ ترجمہ: - (ش بی میان اور متعین کے لئے ہوایت و موعظتہ ہے) چنائی خود میان

امير المومنين على مرتضَّىٰ كي خدائي كااعتقاد :-

بیان کا د موئی تفاکہ یں اسم اعظم جات ہوں اور اسم اعظم کے ذریعہ سے لفکر کو ہزیت وہ ملک ہوں اور دہم وہ بات ہوں اور دہ میرے بار نے پر جواب دیتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ معیدو اتی ایک توری فض ہے کہ چرہ کے سواجس کا تمام بدن فنا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی ان دو آغال کو ایک توری فض ہے کہ چرہ کے سواجس کا تمام بدن فنا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی اند دہم سے ذات خداو بھی ہے اور بالز ض محال خدائد ترکے دوسرے اعدائ جسم کو فنا فرید کے ان سے سخت اور انجاز میں ہو سکت میان میں ہو سکت میان میں ہو سکت میان میں ہو سکت میان من اس موسیق کی خداف کا اعتقاد رکھنا تھا۔ اور انجاز کا قائل تما ہو سکت میان مناق کہ مناق کی سال کر سے دو تو تو الی تعلیم ہو سکت میان مناق کر کے ان سے حد ہو کیا ہو تی سال کر سے دو تر جرہ اکوار تھر۔ بیان کی سے جد دو کیا ہو کی ان سے حد ہو کیا ہو گئی ان سے حد دو کیا ہو گئی ہو کہ دولت انہوں نے درہ تجیر اکوارا تھر۔

حضرت علیٰ کی شمادت کے بعد وہ جزوائی جناب محد من حقیہ کی وات بھی پیوست ہوا۔ الن کے بعد ابو ہاشم عہداللہ من محد کے جسم بھی جلوہ گر ہول جب وہ بھی دادائلد کو رخصت ہوگئے تو ہیاں سمحان یعیٰ خود اس کی وات کے ساتھ حقد ہوگیا بیان یہ بھی کماکر تا تھا کہ آسان اور زبین کے معبود الگ الگ بیں۔ ہشام من محم کھتے ہیں کہ بھی نے امام ابوعبداللہ جعفر صادق سے معرض کیا کہ بیان اینڈ و مفو اللہ بی ہیں۔ ہشام من محم کھتے ہیں کہ بھی نے المار ابوعبداللہ جعفر صادق نے اسان کا اللہ اور بے اور زبیل کا اور اورا سان کا اللہ ویمن کے معبود بے افضل ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ زبین و آسان کا معبود ایک می خداد نہ معبود ایک معبود ایک می خداد نہ و اس کا کوئی شریک میں اور بیان و جال کر ارشاو خداد نہ کہ در شاو کی معبود ہے اس کا کوئی شریک میں اور بیان و جال کہ خداد نہ کی دروئ خداد نہ کی اور اس کی اس کے کہ ان میاطین کن لوگوں پر اتر تے ہیں ؟ وروئ خداد نہ کو اور بیان من سمحان تھی کو اور اس کی اور اس کی خداد کی کتاب "افراق بین الفرق بین الور اس کروہ کے وہ المرد بیان کو معبود بھین کرتے ہیں اور اس کروہ کے دور یہ دونوں فریق اسلام سے خلائ ہے کو تکہ بیا لوگ بیان کو معبود بھین کرتے ہیں اور اس کروہ کے دور یہ دونوں فریق اسلام کے خلائے ہیں ہور الفرق میں گائٹد ہیں جو مسیلمہ کذاب کو تی محلام کی گائٹر ہیں جو دونوں فریق اسلام کے خلائ ہی سے خلائ ہیں "(افرق میں جو دونوں فریق اسلام کی تعمد ہیں اس کو تھی سے در دونوں فریق اسلام کو تھی تھی دو تھی اس محفود ہیں "(افرق میں جو دونوں فریق اسلام کو تھی تھی دو تھی اس محفود ہیں "(افرق میں جو دونوں فریق اسلام کو تھی اس محفود ہیں "(افرق میں جو دونوں فریق اسلام کو تھی اس محفود ہیں "(افرق میں جو دونوں فریق اسلام کو تھی ہی دونوں کریت ہیں اور اس کریت ہیں جو دونوں فریق اسلام کو تھی میں دونوں فریق کو تھی ہیں "(افرق میں جو دونوں فریق کریت ہیں ہور دونوں فریق کی اسلام کو تھی ہیں دونوں خریق کی اسلام کو تھی گیں کریت ہیں دونوں فریق کی کریت ہیں "(افرق میں کریت ہیں اور کریت ہیں کریت کریت کریت ہیں کریت کریت ہیں کریت ہیں کریت کریت کریت کریت کریت ہیں کریت

اى پر مرزائوں كو قياس كرلينا چاہے جو مرزاغلام احمد كو تي مائے ہيں۔

ہلا کت کا بھیانگ نظارہ :-

### بلب نمبر10

# ابو منصور عجلی

یہ محض لعدا میں حضرت لام جعفر صادق کا مفتقد اور رافضی عالی تخاہ جب امام جام نے اے علم دفلیے کے باعث این بال سے خارج کر دیا تواس نے کبیرہ خاطر ہو کر خود وعوائے لهمت كى فعان لى چناني اخراج كے چندى روز بعديد وعوى كروياكديم الم عمر باقر كا خليفه و چاتھیں ہول اور ان کا ورجہ امامت میری طرف خطل او کیا ہے یہ مخض این تیک خالق كروكارك على بنانا تفد اس كاميان تفاكد المام محد باقركى رطنت كے بعد من آمان ير بلايا كيا اور معبود مرحی نے میرے سر پر ہاتھ چھر کر فرمایا کہ "اے بیٹا! لوگوں کے یاس میرا بیغام پہنجا دے" اے نامت سے پہلے تو کما کرتا تھا کہ قرآن کی آیۃ ش جو محمعت کا فقط ہے اس سے امیر المومنین علیٰ مراد ہیں کیکن اس کے بعد یہ کمناشر درع کیا کہ اس لفظ سے میری ذات مقصود ہے۔ مرزا کیوں کی طرح نصوص مبریحہ کی بجیب و غریب تاویلیں کیا کر تا تھا مثلاً قیامت اور جنت و دوزخ کا منکر تھا اور اس کی تاویل میں تمہمی توبیہ کتا کہ جنت ہے تھیم و نیا اور دوزخ ہے معاجب ونیامراو بین اور مجمی ایل محلومر افطائی "کرتا کہ جنت سے وہ نفوس قدسیہ مراد ہیں جن كى مجت د دو تى داجب ب اور ده أممر الل ديد ين اور دوزخ سه ده اوگ مراد بين جن كى عد اوت فرض د داجب ہے۔ مثلًا ابو بَرْ ، عمرْ ، عثانْ ، معادیہْ ای طرح کمنا تھا کہ قرآن تھیم میں قرائش سے حصرت علی اور ان کی اولاد مراد ہے اور محربات سے حصرت ابو بحر و غیرہ متعمود جں۔ ابو منصور اسبات کا بھی قائل تھاکہ نبوت محصرت خاتم الانبیاء ﷺ کی ذات گرای پر ختم میں مولی بعد رسول اور نی قیامت تک معوت موت رہیں مے اور عجب شیل کد مردائیوں مع معتدائے بوت کے جاری رہنے کا عقیدہ ای فخص سے حاصل کیا ہو ابو معمور کی یہ بھی تعیم تھی کہ جو کوئی ام مک بھی جاتا ہے اس سے تمام تکلیفات شرعید اٹھ جاتے ہیں اور اس قرب خداوندی ٹیں جکہ مل جاتی ہے۔ ابو منصور کا یہ بھی عقیدہ تھاکہ جریل ایس نے پیغام رسانی علی خطاکی انسیں حطرت علی کے یاس جھا کیا تھا لیکن وہ غلطی سے جناب محمد علی کے پیغام الی بیچامچے (خد: المالین)ان کے کی شاعر نے کہا ہے۔

جبریل کی آمد ند خالق پکول در پیش محمد شده متصود علی بود

طامہ عبدالقاہر نے لکھا ہے کہ ابو منصور اور اس کا گروہ قیامت اور جنت و دوزخ کا انکار کرتے کے باصف وائز ہ اسلام سے خارج ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ علامہ عبدالقاہر کو منصور مجلی کے اس عقیدہ کا علم نہیں ہوا کہ اس کے نزویک ٹبوت جاری ہے ورنہ وہ اس کے حقیدہ کو بھی ان عقاید کفرید میں شامل کرتے جن کی وجہ سے ابو منصور اور اس کے چیرو وائز ہ اسلام سے خارج ہیں۔ جب بوسف بن عجر فقفی کو جو خلیفہ بشام بن عبدالملک کی طرف سے عراق کا والی تھا ابو منصور بھی کی تعلیمات کفرید کا علم ہوا تو اس نے اسے گر قار کرا کے کوفد میں دار پر چرحادیا۔ (الفرق میں 214، 234)

#### بلب نمبر 11

# صالح بن طريف برغواطي

سعے ہیں کہ صافح نن طریف ہودی الاصل تھا۔ اس کا نشو فرو مر زین اندلس کے ایک تھے یہ کہ عبلا میں ہوا۔ وہال سے مشرق کارٹ کیا اور عبیداللہ معرفی سے تحصیل علم کر تاریا پھر سم میں استعام میں تامتا کے مقام پر سم میں استعام میں تامتا کے مقام پر سم میں استعام میں سامل بر پر واقع ہے۔ وہاں یہ کی قبائل کو دیکھا جو بالکل جالل اور پر اور حق ہے۔ اس نے ان کی زبان سیکی اور سم اور سر اور فر اور پر اور حق ہے۔ اس نے ان کی وہائل جالل جال کو دور اس استعام اور سم اور سم اور سم اور اور اور اور اور اور اور سم اس خوات کردیا ہوں کی زبان سیکمی اور سم اور نیز نجات سے گردیا میا کہ ان پر حکومت کرنے لگا۔ 125 میا 127 میں وہوئے نبوت کیا۔ اس وقت خلیفہ ہوئی میں مال کی حکومت کو وہ اور جو دور تی نمیس ہوا کہ شائل کا فرماز وا تھا۔ تحویل کی ہمعمر تاجدار کو وہ معمد سامل کی محمد تاجدار کو وہ معمد سامل کی تھی وہوئی تھا کہ وہی وہ معمد سامل کی ہمائلہ کا فرماز وا تھا۔ تھی وہوئی تھا کہ وہی وہ معمد سامل کی ہمائلہ کی تمان کر سے جو قرب قیامت کو ظاہر ہو کر جناب میں کن مریم علیہ السلام کے معاجب احتمار کریں می اور حضر سے میں مالے کے نام سے مشہور تھا مریائی میں اے مالک کہتے تھے۔ فاری می معمد کی نام میں خاتم انتھی وہوئی اور دری میں داریا کے ناموں سے موسوم تھا۔ واریا می نام ان کی عاموں سے موسوم تھا۔ واریا می نام ان کی میں خاتم انتھین کو کہتے ہیں۔

# مالح كاقرال اوراس كي معتكد خير شريعت :-

نمائیاں ملاحظہ ہوں۔ کتاب القرطاس میں لکھاہے کہ "صالح کے غدیب میں تھم ہے دمغمان کے جائے رجب کے روزے رکھیں۔اس نے اپنے میرووں پر دس نمازیں فرض کی تھیں۔ پانچ ون میں اور پائج رات میں۔ 21 عرم کے وال ہر مخص پر قربانی داجب کی۔ وضو میں ناف اور کمر کا وحونا بھی مشروع کیا۔ تھے دیا کہ کوئی مخض محسل جنامت نہ کرے۔ البنتہ جو کوئی زما کا مر تکب ہو وہ زناء کے بعد ضرور عسل کرے۔اس کے ویرو صرف اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں۔البد آخری ر کعت کے اخیر میں پانچ سجدے کر لیتے ہیں۔ کھانے پینے کے وقت " اِسک یا کنسائی" کہتے ہیں۔ ان ك زعم بين اس كى تعريف يسم الله الرحل الرحيم ب- صالح في حكم دياكم جس عورت ب اور جھنی عور توں سے جاہیں شاوی کریں۔البتہ چیا کی بیشی سے عقد ازواج ند کریں" کاش اس کا فلسفہ ہمیں ہی معلوم ہو جاتا۔ ان کے بال طلاق کی کوئی حد شیں۔ یہ لوگ دن میں ہزار مرتبہ طلاق د مکرر جوع کر سکتے جیں۔ جو ی ان باتول سے ان پر حرام جمیں ہوتی۔ صالح نے عظم ویا تھا کہ چور کو جمال دیکھو آگل کردو کیونکہ اس کے خیال ٹی چور آلوار کی دھار کے سواگناہ ہے کسی طرح یاک نمیں ہوسکا۔ اس کی شریعت بن ہر حلال جانور کا سر کھانا حرام تھانور سر فی کا کوشت مروہ تعلد مرخ كاذح كرنالور كهانا حرام قرار ديالور تكم دياكه جوكوني مرخ فرح كريديا كمايدوه ايك غلام آزاد کرے اور تھم دیا کہ اس کے بیروایتے حکام کا اصاب و بن ( تھوک) برسیل حمرک جات لیا کریں۔ چنانچہ صالح او گول کے ہاتھوں پر تھوکا کر ٹالور دہ اسے خود جات لیتے یا مریضوں کے یاس حصول شفاکی غرض سے لے جاتے۔

مالح سینالیس سال تک و عوی نوت کے ساتھ اپنی قوم کے وین اور و نیاوی امور کا کفیل و گران حال رہا۔ آخر ہیں جبل و انتظاع کا اشتیاق پیدا ہوا اور اپنے کفریات کے باوجو و برعم خود کاملۂ وہاب الی اللہ کا سودا سر بل سایا۔ 174ھ میں تاج و تخت سے و سنبر وار ہو کر پایئے تخت سے کہیں مشرق کی طرف جاکر عزلت گزین ہوگیا۔ جاتے وقت اپنے بیٹے الیاس کو وصیت کی کہ میرے وین پر قائم رہنا چنا نچہ نہ صرف الیاس باتھ صالح کے تمام جاتھیں بانچ یں صدی جری کے اواسط تک ارش تاج و تخت کے طاوہ اس کی صلالت اور خانہ سانہ نبوت کے بھی وارث رہے۔

الیاس بن صالح وصیت کے سموجب اس کے تمام کفریات پر عال و مفر رہا۔ یہاں تک کہ پنجا و سالہ حکومت و انواکو تی کے بعد 224 میں طعمۃ اجل ہو گیا۔ اس کے بعد الیاس کا بیٹا ہوئس مند حکومت پر بنٹھا۔ یہ فض نہ صرف اپنے باپ واوا کے کفریات پر عمل پیرار ہابات و وسرول کو بھی جبرا و قرآان کا بلت ماکہ اس نے تمن سوای قصبات و دیمات کو نذر آتش کرے فاک سیاہ کردیا۔ اور اس کے جرم ناشتا باشتا والی اس کے جرم ناشتا باشتا ول

ا او خفر کی چوالیس ہویاں خص فور شاید استی ہی یا اس سے کی قدر زیادہ اولاد محی۔ ہے فض میری صدی کے فوائر میں انتیس مال محومت کر کے بلاک ہوگیا۔

اس کے بعد اس کا بینا ابوالا نصار عبداللہ تخت تھین ہوا۔ اور این آباؤاجداد کا طریقہ رائج کیا۔ آخر چوالیس سال محومت کر کے دائل ملک عدم ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو منصور عیلی بائیس سال کی عمر شل باپ کا جانشین ہو کرآسان شهرت پر تموداد ہوا۔ اس نے بھی نیوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی نبوت کو پواعروج نصیب ہوا۔ یمال تک کہ ملک مغرب شی کوئی قبیلہ ایبانہ تھاجس نے اس کی عظمت و شوکت کے سامنے سر انتیاد خم نہ کیا ہو۔ اس کو ایک غنیم بلکین بن زیر می بن مناہ منہای ہے جنگ آنہا ہونا بڑا۔ جس میں اس کو ہزیمیت ہوئی اور 369ھ میں اٹھائیس سال تک و عوی نبوت کے ساتھ کوس لمین المملك اليوم بحا ميدان جان ستان کی نذر ہو گيا۔ اس ك ب شارى و قيد موكر قيروان لائ كك ابومنعور سيلى ك بعد غالبًا ابوحفع عبدالله ابو منصور عیسی کی اوالد س سے تعاد وارث تاج و تخت ہوا شاید یکی وہ باوشاہ ہے کہ صافح نے جس کے عمد سلطنت میں ظهور كرنے كاوعدہ كيا تھا۔ محر مائے نے نہ تواس كے زمانہ حكومت میں مجمی اپنا جلوہ و کھلیا اور نہ اس کے بعد ای کسی کو اس کی شکل دیکسٹی نصیب ہوئی۔ مر ظاہر ہے کہ صالح کی ممراہ است نے ہی آجال کے مرزائیوں کی طرح شر سار ہونے کے جائے سخن سازی اور تاویل کاری کے جھیار تیز کر لئے مول سے۔ ابو منصور عینی کی بلاکت کے بعد برغواط کے اقبال نے دامن اوبار میں مند چھیلیا۔ چنانچہ ابو منصور عینی کے بعد تامنا لگا تاراتی سال تک شجامان اسلام کی ہورشوں کی آنا چکاہ مناد ہا۔ یمال تک کہ مرابلون نے 451 میں تسلط کر کے وبل فرقد احتدالل سنت وجاعت كى حكومت قائم كردى. (الاستضاء جلداول ص 103) برغوالمی حکمران جو مرزاغلام احرے زیادہ عرصہ تک دعویٰ نبوت برقائم رہے:-

مرزائی نوگ ید کد کر اواقتول کو مفاللہ دیا کرتے ہیں کد دنیا اس کوئی ایما مفتری نمیں

گزراج مر ذاصاحب کی طرح حیس سال کی طویل دت تک اپند و گئی پر دیا بوادر جلد ہلاک نہ بوگیا ہو۔ جس سے جاست ہوتا ہے کہ مر ذاصاحب ہے نبی تھے۔ اگر چہ مر ذائی لوگ اپنے چیش کر دہ دعاوی حق وباطن کو کلام الئی اور ادشادات نیویید کی دوشتی ش ہر گز جاست میں کر سکتے۔ اور صادق کے صدق اور کاذب کے کذب میں کسی مدت و گوئی کو قلعا کوئی و قل میں ساتا ہم میں جا ہتا ہوں کہ اس موقع پر مر ذائیوں کی ضد پوری کر دوں۔ منذ کرہ صدر دار سے جو کتاب "الاستخداء لا خبار دول المخر ب الا قصی " (جلد اول می (51-103) سے ماخرة جین قار کین کرام اس نتیجہ پر لاخبار دول المخر ب الا قصی " (جلد اول می (51-103) سے ماخرة جین قار کین کرام اس نتیجہ پر پہنچ ہوں گے کہ کم اذ کم مندر جد فیل بادشاہ مر ذا فلام احمد کی مدت دعاوی سے بھی زیادہ عرصہ تک دعویٰ نبوت کے ساتھ اپنی قوم میں دے۔ طاحقہ ہو :۔

| مدت دعوی | آغاز وائتمائے وعویٰ | . نام دگی نبوت      |
|----------|---------------------|---------------------|
| 47مال    | £0174=0127          | صارح تن طريف        |
| 29مال    | 268ھ ے 297ھ تک      | ابوغغير محمدين معاذ |
| 28مال    | 341ھ ہے 369ھ تک     | ابومنعور عيبلي      |

#### باب نمبر12

# بها فرید زوزانی نیشاپوری

ایو مسلم ترمسانی کے خدوولت میں جو خلافت کل عباس کا بائی تقل برافرید ن ماہ فروزین عام ایک مجوی جو نوزان کا دہنے والا تقلہ خواف ضلع نیٹا پور کے قریب سرواند نام آیک نقب میں خاہر بول یہ نجی نوت وہ تی کا دعی قد

بار یک قیض سے اعاز نمائی کاکام:-

بمافريد اواكل حمد على زودان من على كل طرف كيار وبال مات مال تك قيام كيار مراجعت کے وقت دوسرے چین تحالف کے علاوہ سرز رنگ کی ایک تمایت باریک قیمن بھی ساتھ لایا۔ معافرید نے اس قمیض ہے میجزہ کا کام لینا چلا چین ہے والی اگر رات کے وقت وطن پنجا کس ہے الاقات ك بغير دات كى تاركى على سدحامت فانه كادرج كيالود مندو يريزه كرين ولد جب مح ك وقت پجدیول کی آمدود هت شروع موئی تو آبستہ آبستہ لوگول کے سائنے پنچے اتر ناشروع کیا۔ لوگ یہ و کھ کر جرت دوہ وے کہ سات سال تک خائب رہے کے بعد لب سیاع ی کی طرف سے کس طرح آرہا ہے؟ لوگول كو متجب و كي كر كينے لگا جيرت كى كوئى بات نہيں۔ حقیقت بيہ ب كه خداوند عالم نے مجھے آسان پر بلایا تھا۔ یس مراف سات سال تک آسانوں کی سپر دسیاحت یس معروف وہا۔ وہاں جھے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ آخر رب کردگار نے جھے شرف نبوت سے سر فراز فرمایا اور بیہ تمیض پنا کرزشن پر ازنے کا تھم دید چنانچہ ش ابھی ابھی آسان سے مذل مور با مول اس دقت مندر کے یاس بی ایک کسان ال جاارہا تھا۔ اس نے کما کہ اس نے خود اسے آسان سے عادل ہوتے و یکھا ہے پہلالوں نے بھی اس کے افرنے کی شادت دی۔ بہافرید کئے فکا کہ خلعت جو جھے آسان سے عنایت موازیب تن ہے۔ فورے دیکھو کہ کمیں دنیا میں ہی ایساباریک اور نئیس کیڑا تیار موسکتاہے؟ اوگ اس معین کو و مکی و کی و کیرت متے۔ غرض آسانی نزول اور عالم بالا کے معجز و خلعت پریفین کر کے جرار المحس اس کے بیرو ہو گئے۔ اب اس نے اوعائے نبوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اسینے سنے وین کا خوان و موت محملا اور اوگ و حزا وحز وام زوریش سینے کے جس طرح مارے مرزا غلام الهرصاحب كى تلويانى نے ازراد مال اندلنى حضرت سيد الانبياء عظيم كى نبوت كى بھى تصديق كى اسى طرح معافرید نے مجوں کے مقداء ذر تشت کو سچا تیفیر حتلیم کیالور جس طرح مر ذاغلام احمد صاحب ے دیں اسلام میں سینکٹروں فٹم کی رخنہ اندازیاں کیس ای طرح اس نے جموس کے اکثر شرائع واحکام

پر خط سمین مینی والافور فوکوں سے میان کیا در تشت کے تمام بیرووں پر میری اطاعت فرض سے۔ کما کر تا تھاکہ میرے پاس نماے دادواری کے ساتھ احکام الی پنچاکرتے ہیں۔

## بهافریدی شریعت کی بوالعجبیاں :-

بمافرید نے بیسیوں فرافات جاری کے تھے۔ اس نے اپنی امت پر سات نمازیں فرض کیں۔

کہل نماز خدائے بر ترکی جمر و ستائش کو مقضدین تقی۔ دوسر کی آسانوں اور زیٹن کی پیدائش سے

متعلق تھی۔ تیسری حیونات اور الن کے رزق کی طرف منسوب تھی۔ چو تھی دنیا کی بے ثباتی اور

موت کی بادو تذکیر پر مشتمل تھی۔ پانچویں کا تعلق بوٹ اور یوم عدالت سے تھا۔ پھٹی میں امباب

جنسے کی راحت اور افال دوزخ کے مصاب کی باوتازہ کی جاتی تھی۔ ساتویں نماز میں صرف الل جنب

موشاوری اور اقبال مندی کو شرع دیسط سے میان کیا گیا تھا۔ بھا فرید نے اپنے چیردوئل کیلئے آیک فار می میدون کی اور عظم دیا کہ تمام اوگ آفاب کو تجدہ کریں لیکن تجدہ کے وقت دونوں کے مشافت تھی۔ بھا تھا۔ بھا اور کا تھا کے جائے تھم تھا کہ آفاب

می طرف مند کر کے نمازیں اوا کی جائیں۔ سورج جس درخ پر ہوتا تھا ای طرف مند کیا جاتا تھا۔ بال

کا شند یا مونڈ نے کی محافحت تھی باتھ تھی تھا کہ سب اوگ آپنے گیسو اور کا کل چھوڑ دیں۔ اس کی طرف مند کیا جاتا تھا۔ بال

مرب خرکی ممافحت کی باتھ تھی جا تھا کہ جب کے موثی بڑھا اور کا تر نہ ہوجائے اس کی قربائی نہ دیں۔

مرب خرکی ممافحت کی اور تھم دیا کہ چار سودر ہم سے نیادہ کی تورت کا مر نہ باندھا جائے۔

مرب خرکی ممافحت کی اور تھم دیا کہ چار سودر ہم سے نیادہ کی تورت کا مر نہ باندھا جائے۔

مرب خرکی ممافحت کی اور تھم دیا کہ چار سودر ہم سے نیادہ کی تورت کا مر نہ باندھا جائے۔

مرب خرکی ممافحت کی اور تھم دیا کہ چار سودر ہم سے نیادہ کی تورت کا مر نہ باندھا جائے۔

جب ابو مسلم نرامانی نیٹا پور آیا تو سلمانوں اور جوسیوں کا ایک دفد اس کے پاس پہنچا اور شکایت کی بیا فرید نے وین اسلام اور کیٹن جوس میں فساد ور خند اندانیاں کر رکھی ہیں۔ ابو مسلم نے عبداللہ ی شعبہ کو اس کے حاضر کرنے کا تھم دیا اور بیا فرید کو معلوم ہو گیا کہ اس کی گر قاری کا تھم ہوا ہے۔ قوراً نیٹا پور سے بھاگ فلا۔ عبداللہ بن شعبہ نے تعاقب کر کے جبل باد شیس پر جالیا۔ اور کر قارکر قارکر کے ابو مسلم کے سامنے لا حاضر کیا۔ ابو مسلم نے دیکھتے می نیخر خارا دیگاف کاوار کیا اور سر قلم کر کے اس کی نبوت کا خاتمہ کردیا۔ اور تھم دیا کہ اس کے گم کردگان راہ بیرد ہمی تعربال میں ڈالے جائیں۔ اس کی نبوت کا خاتمہ کردیا۔ اور تھم دیا کہ اس کے گم کردگان راہ بیرد ہمی تعربال سے میں ڈالے جائیں۔ ان کا بیان ہے کہ تھوڑے آئے۔ اس کے بیرد بیا فرید کمالے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ تعورت نبی اطلاع دی تھی کہ بیا فرید کمالے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ اس نے نبی کے خاص خادم نے انتقام لے گا۔ اس کی تروار ہو کر اپنے اعداء سے انتقام لے گا۔ اس کی برخدہ کیا تھانور وہ کی مستقبل زبانہ بیں آسان سے نازل ہوکر اپنے اعداء سے انتقام لے گا۔

#### باب نمبر 13

# اسحاق اخرس مغربی

اسحاق افرس ملک مغرب کا رہنے والا تھا۔ الل عرب کی اصطلاح میں مغرب شائی افراید کے اس حصد کا نام ہے جس میں مراس نے والا تھا۔ البحز اثرہ غیرہ ممالک وافل ہیں۔ اسحاق 135 ھ میں اصفحان میں جواری نا ہم میں اسمالک اسلامیہ پر ظیفہ ابو جعفر منصور عہاں کا پر ہم اتبال امراد با تھا۔ اس خور کسی ہے کہ پہنے اس نے صحف امراد با تھا۔ اس نے محف کر اسمال میں ہے گئی ہیں اس نے صحف کا سائی قرائن، قورات، انجیل اور زور کی تعلیم حاصل کے۔ پھر جیچ علوم رسمیہ کی سحیل کی نائد وراز بھی مقت نبائی سمارت پیدا کی۔ اور ہر طرح سے با کمالی اور بالغ احتمر ہو کر اصفحان کیا۔

#### كامل دس سال تك گونگاينار با:-

امنمان پنج کر ایک عرفی درسہ بیں قیام کیالور پیش کی ایک تک و تاریک کو تحری بیل کال دس سال تک کنج عزات بیل پراد ہا۔ یمال اس نے اپنی زبان پر ایک مر سکوت لگائے رکھی کہ ہر محض اسے کو نگا یقین کر تار ہا۔ اس ختص نے اپنی نام نماد جمالت اپ غلی اور تضخ آمیز عدم کو ہی کو اس ثبات و استقلال کے ساتھ بنایا کہ وس سال کی طویل دت بیل کسی کو دہم و گمان تک نہ ہوا کہ اس کی زبان کو بھی قوت گویائی سے پکھ حصہ طا ہے۔ یا یہ فض ایک علامہ وہر اور یکائے نہ دو نگار ہے۔ اس کا زبان کو بھی قوت گویائی سے پکھ حصہ طا ہے۔ یا یہ فض ایک علامہ وہر اور یکائے نہ دو نگار ہے۔ اس ما پر افران کو بھی قوت کویائی سے پکھ حصہ طا ہے۔ یا یہ فض ایک علامہ اشاروں سے اظہار در ما کر تا۔ ہر فض سے اس کا دلیاہ مودت وشامائی قائم تفاد کوئی ہوا چھوٹا ایسا نہ ہوگا جو اس کے ساتھ اشاروں کنایوں سے تصور ابیا ہی تہ ہوگا جو اس کے ساتھ اشاروں کنایوں سے تصور ابیا ہی تاری کر اس کو تو قود سے اور نمائی کا مکہ بھادے۔ اس نے نمایت تنایس کی ما تو ایک نمایت تنایس کسی مراز مارت گرار گئے کہ اس کے نورائی طلعت کے دیکھنے کی حصر اس کے نورائی طلعت کے دیکھنے کی میں سے صفحت تھی کہ اگر کوئی فض اسے چرے پر اس لے تو اس درجہ حسن دیکی پیدا ہو کہ کوئی فض شدت افوار سے اس کے نورائی طلعت کے دیکھنے کی ساتھ ایک خوراس نے نوام قدم کی دور مگ دار شمیس بھی تیاد کرلیں اور اس کے بعد اس خورہ اس نے نوام کوئی فول سے تھرہ اس نے دورہ دی اس نے تھرہ اس کے دورہ خواب واستر احت تھے، اس نے دورہ خون اسے چرو پر ملا اور ضعی حد سر ساسے مرکد دیں۔ ان کی دو شن شی تیاد کرلیں اور اس کے بعد اس می دورہ خون اسے چرو پر ملا اور ضعی سے در سر سے مرکو دی۔ ان کی دوشن شی تیں دیں دی دورہ خون اسے چرو پر ملا اور ضعی اس در حد میں اس می دورہ خون اسے چرو پر ملا اور ضعی حد سر ساسے مرکو دیں۔ ان کی دوشن شی تیں دیں دیں دورہ خون اسے چرو پر ملا اور ضعی اس در حد میں اس می دورہ خون اسے چرو پر ملا اور خوب کی دورہ کی دورہ خون اسے چرو پر ملا اور خوب کی دورہ کی دورہ خون اسے چرو پر ملا اور خوب کی دورہ کی اس میں دورہ خون اسے چرو پر ملا اور خوب کی دورہ کی دیں دورہ خوب کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی اس کی دورہ کی د

ہوئی کہ آسمیں خیرہ ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اس نے اس زور سے چیخنا شروع کیا کہ مدر سہ کے تمام کوئی کہ اور اسک خوش تمام کین جاگ اس کے پاس آئے تواش کر نماز بیں مشغول ہوگیا اور اسک خوش الحانی اور تجاہد کے ساتھ بہ کواڑ بلند قرآن پڑھنے لگا کہ بوے بوے قاری بھی عش عش کر گئے۔ صدر المدرسین اور قاضی شہر کی بدخواس :-

جب درسہ کے معلمی اور طلبہ سے دیکھا کہ ماور زاد کو ظایا تی کردیا ہے۔ اور قوت کویائی كيسى ہے كه اسے اعلى در بع كى فصاحت اور فن قراة تجويد كا كمال بھى عشائميا ہے اور اس ير مشزادید که اس کا چره ایباور خشال ہے کہ شاہ نیس شمیر سکتی تولوگ سخت جرت زدہ ہو ہے۔ خصوصاً درس صاحب توبالكل تواسع مظير كموييض صدر صاحب جس ورجه علم وعمل اور صلاح « تقوى ش عديم الشال مع اس قدر الل زماندكي عياريون عن ماشاور نمايت ساده لوح واقع ہوئے تھے۔ = بنای خوش اعتقادی سے فرمانے ملکے «کیااچھا ہواگر عمایہ شر بھی خداسے تاور و توانا کے اس کر شمة قدوت کا مشاہرہ کر سکیں۔ اب الل مدوسہ نے صدو مدوس صاحب کی آیادت ين اس غرض سے شركا رخ كياكہ اعيان شركو بھى خداوند عالم كى قدرت قاہره كابيد جلوه و کھائیں۔ شربتاد کے دروازہ پر آئے تو اس کو مقتل بلا۔ جانی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ان لوگوں پر خوش اعتقادی اور گر جوشی کا محوت اس درجہ سوار تھا کہ شمر کا متغلل وروازہ اور اس کی تھین دایواریں بھی ان کی راہ میں حاکل ندرہ شکیں۔ کی ند کی تدیر سے شر یں واعل ہوگئے۔ لب صدر مدرس صاحب تواکے آگے جاریے سے اور دوسرے مولوی صاحبان اور ان کے طاقدہ ویجھے جیھے سب سے پہلے قاضی شر کے مکان پر پہنچے۔ قاضی صاحب رات کے وقت اس غیر معمولی از دعام اور اس کی شور و زیار سن کر مصطربانہ مگر سے نظے اور ماجرا دریافت فرمایا۔ بدنعیبی سے قامنی صاحب بھی ویرایہ حزم دودر اندیثی سے عاری تھے۔ انهوال نے او دیکھاند تاؤسب مجع کو ساتھ لیکر وزیراعظم کے در دولت پر جا پنچے اور دروازہ کھنگھٹانا شروع كيار وزير باتدير في ان كى رام كمانى من كركماكد الحيى رات كاوقت بيد آب لوك جاكرا في الى جكة آرام كريں۔ دن كو ديكھا جائے گاكد الى يورگ بستى كى عظمت شان كے مطابق كياكارروائى مناسب ہوگی ؟" غرض شریش بلا می کیا۔بادجود ظلمت شب کے لوگ جوت ور جوق مط آرہ تے اور خوش اعتقادوں نے ایک بنگامہ بریا کر ر کھا تھا۔ قامنی صاحب چیم رؤسائے شہر کو ساتھ ليكراس "بزرگ بستى" كا "جمال مبادك" ويجه كيليج مدرسه يس آسنه مكر دروازه كو شفتل ملا-اسحال اندر بن براجان تعد قامن صاحب فے بنچ سے الد كر كما الاحفرت والا إكب كو اسى خدائے ذرالجلال کی قتم! جس نے آپ کو اس کرامت اور منصب جلیل سے نوازا۔ زرا وروازہ

کو لئے اور مشاقان جمال کو شرف دیداد سے مشرف فرمائیے" یہ سن کر اسحاق ہول اٹھا۔ "اے افل! کمل جا" اور ساتھ بی کی حکمت عملی سے کنجی کے بغیر قفل کھول دیا۔ قفل سے کرنے کی اتواز سن کر لوگوں کی خوش احتقادی اور بھی دوالا و بوگی۔ لوگ "درگ" کے رعب سے ترسال و لرزال حصد دروازہ کھنے پر سب لوگ اسحاق کے رویرو نمایت مؤدب ہو کر جا بیٹے۔ قامنی صاحب نے نیڈ منداد کی جسمی التماس کی کہ "حضور دالا! سارا شہر اس قدرت خداد ندی پر متحیر سے اگر حقیقت حال کا چرو کی قدر بے فقاب فرمایا جائے تو بدی نوازش ہوگی۔

#### اسحاق کی ظلمی بروزی نبوت:-

اسماق جواس وقت كالمبلے سے خطر تھا نمايت رياكاراند لجديس بوااك جاليس روز ويشتراى فیضان کے کچھ آجار نظر آئے گئے بھے آخر دن بدن القائے بِبانی کا سرچشمہ دل میں موجیں مدنے لگہ حتی کہ آج رات خدائے قدوس نے اپنے فضل مخصوص سے اس عاجز پر علم وعمل کی وہ وہ رامیں کھول دیں کہ جھے سے پہلے لا کھول رہر وال متزل اس کے خیال اور تصور سے بھی محروم رہے تھے اور وہ اسرار و حقائق منکشف فرمائے کہ جن کا زبان پر لانا ند بہب طریقت میں منوع ہے۔البتہ مختمر امّا کنے کا مجاز ہول کہ آن رات دو قرشتے حوض کو ٹرکایانی لیکر میرے پاس آئ بھے اپنے ہاتھ سے عشل دیا اور کئے گے السلام علی یا نی اللہ الجمے جواب میں تامل ہوا۔ اور محبر الاك يا عليم بيد كيالمتلاع؟ أيك فرشته يربان فسيح يون كويا موار ترجمه: - "ا الله ك تى يسم الله كمد كرورامت توكمولية" يل في مند كمول ديالورول بن بستم الله المارسي كاوردك ا ربا فرشته نے ایک نمایت لذیذ چیز مندیس رکھ دی۔ یہ تو معلوم نمیس کہ وہ چیز کیا تھی ؟ البت ا تا جاتا ہوں کہ ، شد سے زیادہ شیریں، ملک سے زیادہ خوشبولور مرف سے زیادہ سرو متی۔اس الست فداو عدى كا علق سے ينج اترا تفاكد ميرى زبان كويا وكى اور ميرے مند سے يہ كلمد فكاد الشهندُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ لَلْهِ " بي من كر فرشتوں نے كما " مح اللَّهُ كى طرح تم بھی رمول اللہ ہو " یمس نے کما " میرے دوستو! تم یہ کینی بات کہ دہے ہو۔ جھے اس ے تحت چرت ہے بعد علی أو حوق فجالت على دُعبا جاتا مول"۔ فرشت كنے ساكھ "فدات تداس نے حمیں اس قوم کیلے تی موت فرالم بے۔ سمی نے کماکہ جناب ادی نے تو سدنا محد طب اصلواد والسلام روجي فداد كو خاتم الانبياء قرار وبالودك كي والت اقدس ير نوت كا سلسله بيينيه ك سلت مع كرويد الب بيرى نوت كيا متى د كلتى سيد الكن مكل ورست ب حر محر صلى الله عليه وسلم كي نبوت منتقل حييت ركعتي بالور تماري بلغتي لور نكلي ويروزي بي معلوم موتا ہے کہ مرزا کیوں نے **تھلائ توت کے بعد خل**لی پروزی نبو**ت کا ڈھکوسلہ ای اسحاق سے اڑل**ا

ہے ورنہ قرآن ، مدید اور اقوال سلف صالح بین اس چیز کا کسی وجود نیمی باید خود شارح علیہ الصاوۃ والسلام نے حضر علی فیر شر می الصاوۃ والسلام نے حضر علی فیر شر می الصاوۃ والسلام نے حضر میں خوا میں جناب ہادون علیہ السلام سے جو ایک فیر شر می اور مالح می خوا کا خاتمہ کر دیا اب ظلی بروزی نبو توں کا افسانہ محض شیطانی اخوا ہے۔

اسحاق کے "معجزات باہرہ":-

اس کے بعد اسحاق نے ماضرین سے میان کیا کہ جب ملائکہ نے جھے کلی بروزی نبوت کا منصب تفویض فرملیا تو میں اپنی معدوری ظاہر کرنے لگا اور کما دوستو! میرے لئے تو نبوت کا وعویٰ بہت ی مشکلات سے لبریز ہے کو تکہ بوجہ مجزہ ندر کھنے کے کوئی محض میری تعدیق کا جذبہ پیدا کرے کا بمال تک کد زیمن واسان تماری تعمدین کے لئے کوئے ہو جا کیں سے لیکن میں نے اسکی خنگ نبوت کے قبول کرنے ہے ۔۔ کہالور اس بات پر مصر ہوا کہ کوئی نہ کوئی معجز ہ مرور جائے جب میرا امرار مدے گزر کیا تو فرشتے کئے گلے۔"اٹھا مجزہ بھی لیج جتنی آسانی كتابى انبياء بربازل موكس جميس فن سب كاعلم ديا كيار حريد عدال كل ايك زباني اوركي فتم ك رسم الخط حمیں عطا کئے اس کے بعد فرشتے کہنے لگے کہ قرآن پڑھو میں نے جس تر تیب ہے قرآن مازل ہوا تھا پڑھ کر سادیا۔ انجیل پڑھوائی دہ بھی سادی پھر تورات، زبور اور دوسرے آسانی صحیے پڑھنے کو کملہ وہ بھی سب سنادیئے مگر میرے قلب منور پر جوان کتب مقدمہ کا القاء ہوا تو اس میں کسی تحریف، تھیف اور اختلاف قراہ کا کوئی شائیہ شیں بلحہ جس طرح ان کی تنزیل ہوئی متمی ای طرح بیہ ہے تم و کاست میرے دل پر انقاء کی گئیں چنانچہ فرشتوں نے فورا تصدیق کر دی۔ ملائکہ نے صحف ساویہ کی قراقا س کر جی سے کما۔ ترجمہ:- (اب کم ہمت باندھ لواور لوگوں کو غضب النی ہے ڈراؤ کہ یہ کہ کر فرشتے رخصت ہو گئے اور بیل جسٹ ٹماز اور ڈ کر اللی بیل معروف ہو گیاآج رات جن انوار و تجلیات کا میرے ول پر جموم ہے زبان اس کی شرح سے قاصر ہے۔ خالبا ان انوار کے کھے آثار میرے چرے یہ کئی نمایاں مو سکتے مول کے بہ تو میری سر مر شت منی اب میں تم لوگول کو متنبه کر دیناجا بها ہول که جو هخص خدا، محد کور جم برایمان لایا۔ اس نے فلاح ور متکاری پالی۔ لورجس نے میری نبوت سے اٹکار کیا اس نے محمر کی شریعت كوميكاركر دياايها مكر لبدالآباد جنم كاايدهن مارب كا-"

عساكر خلافت سيمعرك آرائيال:-

عوام كا معمول ہے كہ جوشى نفس اماره كے كسى يوجارى فيايے د جالى تقدس كى و فلى جانى

شروع کی اس پر پروانہ واو کر نے گھے۔ اسماق کی تقریر سن کر عجام کایا ہے ایمان ڈکھا کیا اور ہر او ہا آدی نقد ایمان اس کی نذر کر بیٹے اور جس لوگوں کا ول نور ایمان سے مجلی تفاوہ بیز ار ہو کر چلے محے طالمین شریعت نے کم کروگان راہ کو بہتر استجمالا کہ افترس دجال کذاب اور رہزان دین ا ایمان ہے۔ لیکن عقیدت مندول کی "خوش اعتقادی" بی در افرق نہ آیا ہے جوں جول علائے حق انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تے ان کا جنون "خوش اعتقادی" ور نیاوہ بڑھا جاتا انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تے ان کا جنون "خوش اعتقادی" ور نیاوہ بڑھا جاتا تھا تو اس کے دل میں طک گیری کی ہوس بیدا ہوئی چنانی خلف ابو جعفر منصور عہای کے عمال کو مقدور و مظاوب کر کے بھر و عمان اور ان کے توالی پر تبغید کر لیا۔ بوے معر کے ہوئے آخر عساکر خلافت مظفر و منصور ہوئے اور اسماق مارا گیا کہتے ہیں کہ اس کے ویرواب تک عمان جی یا نے جاتے ہیں۔

#### باب نمبر14

# استاد سيس خراساني

جن ایام ش اسلامی سیاسیات کی باک دور ظیفد او جعفر متصور عمای کے باتحد ش منی، استاد سيس نام أيك مد في نوت برات، مرفيس مجتان وفيره المراف تراسان يس طاهر بوا وعوے نبوت کے بعد عامتہ الناس اس کارت سے اس کے دام نزور ش مینے کہ چد می سال یں اس کے پیرووں کی تعداد تمن لاکھ تک چھن کی اتنی بوی جھیت دیکھ کر اس کے ول میں استعارا اور ملک گیری کی ہوس بیدا ہوئی اور وہ خراسان کے اکثر علاقے دیا میضا یہ و کھ کر اجتم عال مروروز فے ایک افکر مرتب کیااور استاد سیس سے جامور الداستاد کی قوت بھت بولی منی اس نے اجثم کے فشکر کا پیھتر حصہ بالکل عارت کرویا اور خود اجتم بھی میدان جانستان کی نذر ہو میں اجتم کے مارے جائے کے بعد خلیفہ نے اور بھی سید سالار فوجیس وے کر روانہ کے محریا تو وہ مارے مگئے یا مر کوب ہو کر واٹھی آئے۔ جب استاد سیس نے خلیفہ کے آخری سے سمالار کو پسیا کیا ہے تواس وقت ظیفہ منصور بروان کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ عساکر خلافت کی چیم ہز سموں اور پاالیون پر خلیغہ سخت پریشان تھا۔ آخر خاذم من فرتر پر نام ایک نمایت جنگ آذ مودہ فوتی افسر کو اس غرض ہے ولی عمد سلطنت صدی کے باس نیٹالور جھجا کہ اس کی صولدید کے ہموجب استاد کے مقابلہ پر جائے۔ ممدی نے اسے تمام نیوب وفراز سمجماکر جالیس بزار کی جمعیت سے رواند کیا۔ خازم کی اعالت کیلیے اور بھی آزمودہ کار افسر رواند کے گئے۔ بھارین سلم عقبلی نام کے مشہور سید سالار بھی خازم کے ماتحت رواند کیا حمید اس دقت خازم کے مید پر پیٹم من شعبہ میسرہ پر تمار من حمین اور مقدمہ پر بھارین مسلم عقبل متعین تھا۔ جمثدا زیر قان کے باتھ میں تھا۔ خازم نے میدان کارزار میں جاکر اچھی طرح کے مال کی اور عنیم کو وصوکا دینے کی غرض سے بہت س خدقیں ہوائیں اور موری قائم کے۔ اور جر ایک خدق کوبدراید مرعک ملا دیا۔ ان سب کے علاوہ ایک خندق اتنی یوی کمدوائی جس میں خازم کا سارا تھر سا سکتا تھا اور خندق کے جار دروازے ہوائے۔ ہر وروازہ پر ایک ایک بزار چیرہ سابی کاراز مودہ سرواروں کی تیاوت میں متعین کے سیس کے چیرہ بھی سازوسامان سے لیس ہوکر مقابلہ کو آئے۔ ان کے ساتھ بھی بھادڑے ، کدال اور ٹو کریال تھیں۔ انہوں نے پہلے اس دردازہ سے جنگ شروع کی۔ جس طرح لکارین مسلم تھا۔ بکار اور اس کی فوج اس بے جگری ہے لڑی کہ سیس کے دانت کھٹے کرد ہے۔ او هرے ہٹ کروہ اس طرح کو جھکا جس وروازہ پر خود خازم مستحد جنگ کھڑا تھا۔ ای طرح

وروان سیس میں سے حریش نام ایک فوتی سر دار ملی ابل بجنان کو اسینے ہمراہ نے ہوئے العد بنگ خازم کی طرف یوصل خازم نے حریف کواٹی طرف آتے دکیے کر پیٹم بن شعبہ کو بکارک طرف سے کل کر حریف پر حقب سے حملہ کرے کا تھم دیا اور خود خادم سید سپر ہو کر حریش ے مقابلہ رکااور نماعت پامردی سے تور حرب گرم کیا۔ اس انجاش حریش کے بیچے سے انگر یثم کے چریے مواجی اڑتے و کمائی و بید فازم کے افکریوں نے جوش جادیش نعرہ باے تحبیر بلند کے۔ ای طرح خادم نے بھی ضرہ تحبیر باند کیا اور اٹی اجاتی قوت سے کیبار کی بلہ بول دید جو تی سیس اور حریق کی مرکاب فریس جسد فراد چیے بیس۔ بیٹم کی سیاہ نے انہیں کواروں اور غزول پر رکے لیا۔ است عل تماری صین اپنی فرج کے شاتھ میسرہ سے اور کارین مسلم اپی جمیت کے ساتھ آگل جاتب سے فکل کر تنیم پر تعلد آور ہوئے اور بہت دیر تک مل ادر خوزیزی کا بازار گرم رہا۔ عساکر خلافت نے ویشن پر اتی تکوار جلائی کہ میدان جنگ بیل ہر طرف مرتدین کی لاشوں کے الدلگ محے اس معرکہ میں سیس کے قریباً سر ہ برار آوی کام آئ اور جودہ برار قید کر لئے محے۔ سیس بنیة السف تمیں بزار فوج کو بہاڑ کی طرف لے بھاگا اور وہال اں طرح جا چھیا جس طرح خر گوش شکاریوں کے خوف سے کھیتوں میں جا چھیتا ہے۔ خازم لگج و ملفر کے پھر برے اثراتا ہوا بہاڑ پر پہنچالور محاصرہ ڈال دیا۔ است مل شاہرادہ صدی نے ابوعوں كى قيادت من بهسع ى كمك ميني دى \_ أبو عون الى فوج ليكر أس دفت پينچاجب استاد سيس محصور ہوچا تھا۔ آخر سیس نے عاصرہ سے تھے آگر اینے تیس فازم کے سرو کردیا۔ استاد سیس اپنے وول سمیت مر فار کرایا گیا۔ خازم نے مهدی کے پاس فورا فتح کا مرود لکھ میجا۔ جو نمی یہ بھت افراء خبر مدى كے ياس پنجى اس نے اسے باب ظيف مصور كے ياس فق و نصرت كا تنبيت كا

یاد رہے کہ یکی ممدی خلیفہ بادون رشید کابلپ تھا۔ کتے جیں کہ استاد سیس خلیفہ مامون کا نانا لین مراجل بادر بامون کابلپ تھا اور اس کا بیٹا خالب جس نے فشل بن سل بر کی کو قتل کیا تھا۔ خلیفہ مامون (بادون رشید) کا بامول ٹھآ۔

#### باب نمبر15

# ابوعيسني اسحاق اصفهاني

ابوعیلی اسحاق بن ایتوب اصفمال کا آیک یمودی تھا۔ جو الوجیم (علد اللہ) کے لقب سے مشہور تھا۔ یہود کا ایک نر ہی گروہ ہے عیدویہ کتے ہیں یہود حضرت عیلی الن مر یم علیہ العلاة والسلام كوئي شيس مانت باعد وه آج تك اس منح كي آمر ك ختار علي آت بي جس ك ظهورك بھارت جناب موکی کلیم علیہ السلام نے وی تھی۔ ابو عینی نے وعویٰ کیا کہ جس مسیح منظر کارسول مول-اس كاميان تفاكد مسيح منظرے ملے سكے بدو يكرے يافئي رسول مبعوث مول ك- جن كى حیثیت جناب می موعود کی می موگد سیاس بات کا مدی تماکد خالق کردگار محص سے ہم کلام موا ب اور جھے اس بات کا مکلف مالیا ہے کہ ش بنی اسرائیل کو عاصب تو موں اور ظالم حكر انوں ك پنجہ بیداد سے مخصی معشول اس کا دعویٰ تھا کہ مسے بنی آدم میں سب سے افتال ہے۔اے تمام انبیائے اسین پر شرف ویرتری حاصل ہے اور اس کی تقعد اتن ہر مخص پر واجب ہے۔ کما کر تا 🛮 كريش من موعود كاوائى بول اور دائى اللى من بوتاب الى في كان ويودول كيك ايك كتاب مدون كرك اس كو حزل من الله بتليد اس ش اس في تمام دباري كو حرام قرار ديا ب اور طيور موں يا يمائم على الاطلاق بر ذى روح كے كھانے سے متع كيا ہے۔ اپنے پيروول پر دس نمازيں فرص کیں۔ ان کے او قات معین کردیئے اور ہر ایک کو قیام نماز کی سخت تاکید کی۔ اس نے یمود كے بهد سے احكام شريعت كى جو تورات مل فركور ميں كالفت كى ب ع شار يود نے اس كى متلحت اختیار کی اور حسب مصداتی "پیران ٹی پر ند مریدال می پرانند" بے شار آیات و مجوات کو اس کی طرف منسوب کردیار جب جعیت بهسته بود چلی تواس نے سیای افتدار حاصل کرنے کیلئے ہاتھ یاول مارنے شروع کے دے میں خلیفہ ابو جعفر منصور کے الکرے اس کی لم تعیر مولی۔ الاائی سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ کی کلڑی ہے نش پر ایک خط مھنے کر اپنے پیرووں سے کماکہ تم لوگ اس خط پر قائم ر مواور اس ہے آ کے نہ بوحو۔ وعمن کی عمال منیں کہ اس مخط ہے آ کے بوجہ کر تم پر عملہ آور ہو سکے اخر جب رزم و ملا کے وقت افکر منصوری پیش قدی کرتا ہوا خط کے پاس پنچا۔ اور اس نے دیکماکہ اس کے جموث کا بول کھلنے والاے تو جمث این وروس سے علیمدہ ہوا اور خط پر چنج کر لڑائی شروع کردی اس کو دیکہ کر اس کے پیرو بھی خط برآئے اور آتش حرب شعلہ زن ہوئی۔ کو مسلمان بھی بحر ت شہید ہوئے لیکن انہوں نے ماہے نے مارحے و شمن کا بالکل ستمراؤ کردیا۔ ابو مسیلی مادا گیا اور اس کے آکثر پیرو بھی علف ت<sup>ین</sup>ے 12 کر دنیا سے نابود ہو گئے۔

#### باب تمبر16

# حكيم مُقَتّع خراساني

تقیم منتخع فرام افی کے ہم میں افتان ہے۔ اکثر مؤر خین نے عطا لکھا ہے اور بھن نے بشام فاقتم متلاہ کر تھیم کے اتب سے مشور تھا۔ یہ مرو کے پاس ایک گاؤں میں جس کو مجات المحن دلت " كتے تھے ايك فريب وحوفی كے مكر پيدا ہوااس كى پيدائش كے وقت كى كو كيا نیم علی کے ایک دان کی غریب و حولی کا اڑکا عاری عالم کے متحات پر شمرت دوام کا خاصت 🕳 معلی کرے تھے ہوں یت طباع و و جین تھا اپٹالبائی پیشر چھوڑ کر علم و فضل کی طرف متوجہ مواا ہیں تمام بي سروسلاندل كيادجوداس في علوم نظريد على وه درجه ماصل كياكه نواح تراسان على کوئی فقص اس کی ہمسر ی کا دعویٰ شیں کر سکتا خصوصاً علم بلاغت ، احکمت و فلیغہ شعبہ ہ و حیل طلسمات و سحر اور نیر تجات میں سرآمد روزگار تھا اس نے اپنی جودت طبع سے عجیب و عریب چیزیں ایجاد کیس اور منالع وبدائع کے ذریعہ سے بہت جلد آسان شرت و ناموری پر چیکنے لگا۔ لیکن اس کی خلفت میں ایک ایسا عیب تھاجس کی وجہ ہے اس کی مقبولیت میں گو نہ فرق پڑ تا تھا۔ وہ یہ کہ نمایت کر عمد النظر، پست قامت حقیر اور کم رو محض تفالوراس پر طروب کہ واحد العین تھا لین ایک آنکھ کافی بھی جے دیکھ کر دلوں میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہوتی تھی۔ اس عیب کے چھپانے کے لئے وہ ہر وقت مونے کا ایک خوبسورت اور چکدار چرہ طیار کر کے منہ پر چ حائے رکھتا اور بغیر اس نقاب کے کسی کو اپنی شکل نہ و کھاتا تھا۔ علامہ عبدالقاہر بغدادی نے طلائی کی جگہ ریشمین چرہ لکھا ہے۔ عجب شیس کہ زر روزی کی قشم کا کوئی ریشمین نقاب ہو۔ محر حال اس تدبیر سے اس نے لوگوں کی نفرت کو گرویدگی سے بدل دیا۔ اور اس نقاب کی وجہ سے لو گوں میں مُقَتّع ( فقاب پوش) مشهور ہو گیا۔ چمرہ چھیائے رکھنے کی اصل بنا تو یہ عظمی لیکن جب تمجی کوئی مختص اس سے نقاب کی وجہ وربائت کرتا تو کہ دیٹا کہ میں نے اپنی شکل و صورت اس لئے تبدیل کر رکھی ہے کہ لوگ میری روئیت ضیایاش کی تاب خیس لا سکتے فور اگر میں اپنا چرہ **ھول دوں تو میر انور و نیاد ہانیما کو جلا کر خائستر کر دے۔** 

مُقْتَع كاجاند:-

ان خلدون، ان جریر طبری اور دوسرے قابل اعماد مور نمین اسلام نے اپنی تاریخوں میں منتقت کے جاند کا کمیس ذکر ضیل کیا۔ لیکن "ماہ مختب" کو دنیائے ادب میں جو غیر قافی شرت

حاصل ہے اور بعض اسلامی تاریخوں ٹل اس کا جس شدومدے مذکرہ موجود ہے۔ اس کی مناء پر اس کے جامد کے وجود سے الکار شیس کیا جاسکا کتے ہیں کہ اس نے سر قند کے قریب علاقہ تخشب میں موسیام کے چیچے کنو کیں کے اندریہ چاند پارے اور دوسرے کیمیائی اجزاء سے تیار کیا تھا۔ یہ جاند غروب آفاب کے بعد مہاڑ کے عقب سے طلوع کر کے آسان پر روشن رہتا اور صلح صادتی ہے پہلے غروب ہوجاتا۔ اس طرح جائدتی را تول میں دوجائد دوسرے کے مقابل آسان پر یر توانگلن رہنے۔ بعض مؤر نمین نے لکھا ہے کہ اس کی روشنی پندرہ میل تک پہنچی تھی اور بغول مور مین ده ایک ممینه کی مسافت سے نظر آتا تھا۔ یہ جانداسی طرح دد ممینه تک طلوع و غروب موتار بار الواك أكناف واطراف سے اس كے و كھنے كوآتے اور و كيد كر الن كى حير مدى كى كوئى اختا ند ر ہتی۔ خصوصاً خوش اعتقاد مرید تو اسے ایے مقتداء کی ربانی قوت، تصرف اور بہت بوا معجزہ یقین کرتے تھے۔ حالانکہ اس نے بید عمل ہندسہ اور انعکاس شعاع قمر کے طریق پر کیا تھا چنانچہ مُقْتَعَ کی ہلاکت کے بعد لوگول نے اس کٹوئیں کی تمہ بیں ایک بواطاس پادے سے تعر ا ہوا پلیا۔ گو میر معلوم ند ہور کا کہ وہ کونسا ایسا عمل کام میں لاتا تھا اور اس ماہتاب میں اس نے کس طرح پرتی روشی پیدا کردی تھی۔ لیکن عمد حاضر کے بھٹ الل چھیق کا خیال ہے کہ ماہ نخشب کا بیہ طلوع و غروب مبائد آمیز ب اور ابیا معلوم ہوتا ہے کہ مُقتَّ نے اس مرقی جاء کو کس باعد چوٹی پر قائم کیا مو گا۔ جو کئی منزلول سے نظر آتی مو گی۔ وہ جائد اس چوٹی سے ذراباعد مو کر تھر جاتا مو گا۔ جس میں اس قدرروشیٰ ہوگی جو چھ منزلول ہے تظرآ سکے۔ یہ چاندرات محربیا جب تک وہ جا ہتا کلئہ كوه ير طلوع كرك قائم ربتا مو كاريم حال اوب شي "ماه خشب" يا "بدر مُقَتَّح" كابهت تذكره بايا جاتا ہے اور شعراء نے اس سے تشبیها ، کا کام لیا ہے۔ حسب ذیل اشعار خلکان ابوالعلا معر کی نے ماہ نخشب کے موضوع پر ایک طویل تصیرہ لکھا تغانہ

اس شعر میں شاعر نامنے سے کتا ہے کہ جالور اپنا کام کر۔ کیونکد مُفَتّے کا جاند بھی طلوع کے وقت میرے دستار مد محبوب کی نگاہ نازے زیادہ سحر آفر ٹی نسیں کر سکتا مُفَتّے کا دعویٰ الوہیت اور اس کی مشرکان تعلیمات: -

دوسرے ملاحد ہ نمال کی طرح مُفَتَّے کے ہفوات کی بنیادیں بھی ذر تشتی عقاید اور سے
پرست فلسفیول کے خیالات پر قائم کی گئیں تھیں۔ اس کا برترین ند ہی اصول سئلہ مقاتے تھا۔
جسکی منا پر اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور کھا کہ حق تھا۔ لا میرے پیکر میں ظاہر ہواہے یا یول
کئے کہ میں خداکا او تار ہوں چو تکہ مدعی الوہیت کے لئے تصرف فی الاکوان کی حاجت ہے۔ اس
ضرورت کے لئے اس نے جائد کی کرشمہ سازی دکھائی تھی لیکن مشتع نے خدائی کی مند صرف

اسے لئے می خال تعمل رکی بعد تمام انہاء علیم العام کو مظر خدا وندی قرار دیا اور کما کہ خداے قدوس سی سے پیلے کوم (طب العام) کی صورت علی جلوه کر عوال اور کی وجہ متی کہ الله تك كو ال ع ميده كرت كا تحم مواورت كول كر جائز اور مكن قباك ما تك غير الله ك مجدے کے لئے مامور ہوتے اور فیس اس سے اٹھار کرنے کی وجہ سے مستوجب عذاب اور مردود ابدئ موجاتا؟ بيكن بي خيال مح نسي كو تكريفاء تحقيق أدم عليه السلام في الحقيقت مجود نس منے بعد محل جست مجدہ تھے۔منتع کتا تھا کہ لوم (طید السام) کے بعد حل تعالیٰ نے نوح (احد اسلام) کی صورت میں طول کید کار کے بعد ونگرے ذات خداوندی تمام انہاء ک صور تون ش کابر عوتی دی۔ انجام بحد خداے در تر صاحب الدولة ابو مسلم فراسانی کی صورت ش تعیاب بولد اور اب رب احرة ای شان سے میرے پیکر میں جلوہ قرما ہے۔ میں اس زماند کا بوجہ ہوں اس لئے ہر فرو هر كا فرش ہے كہ مجھے بجدہ كرے اور مير كى ير ستش كرے تاكہ فلاح لیدی کا مستحق ہو۔ بزامر ہا متدالت پیند لوگ اس کے وعوائے الوہیت کو ملیح جان کر اس کے سامنے سر بہجود ہونے ملکے۔ بیہ شخص ابو مسلم خراسانی کو جسے فلیغد ابو جعفر منصور عباس نے اس کی شوریدہ سری کی بنا پر قتل کر اویا تھا حضر ت سید الاولین والآ خرین صلی اللہ علیہ وسلم ہے (معاذ الله) افضل بتاتا تھا۔ یہ تو اس کی زعرقہ شعاری کا حال تھا۔ اب اس کی تعلیمات کا اخلاق پہلو لما حظہ ہو۔ اس نے تمام محرمات کو مباح کر دیا۔ اس کے پیرو بے تکلف پر الی پر اِلی عور تول سے متمتع ہوتے تھے۔ اس کے غربب میں مروار اور خزیر طال تفار مقطع نے صوم صلوۃ اور تمام ووسری عباد تیں پر طرف کر دیں اس کے پیرومبحدیں اواتے اور ان میں مؤذن نو کر رکھتے ہیں۔ کیکن کوئی فخص وہاں نماز شیس بڑ حتار البت اگر کوئی بھو لا بھٹھا پر دیسی مسلمان ان کی مسجد میں جلا جائے تو مؤذن اور مقتع کے دوسرے پیرو موقع ملنے پر اس کے خون ہے ہاتھ رتمکین کر کے اس کی نفش کو مستور کر دیے ہیں۔ لیکن چونک اسلامی حکر انول کی طرف سے ان ریوی سختیال ہو کیں۔اس لئے اب دہ ایسا کرنے کی جرأت میں کرتے۔

# مقتع كا موس استعار اور قلعول كي تغمير:-

جب مقتع کا طلاء مریدین بہت وسیع ہو گیا تو اس نے سای اقتدار حاصل کرنے کی تدیریں شروع کیں چنانچہ اس فرض کے لئے اس نے دوز ہر دست قلع تیار کرائے۔ ایک کو دیتر کس جنانچہ اس فوضی میں اپنا جواب دیتر کسے بھے اور دوسرے کا نام سیام تھا۔ جو بہاڑ میں واقع تھا۔ تلعہ سیام معبوطی میں اپنا جواب نسیں رکھتا تھا۔ اس کی فسیل کا اندازہ اس سے ہو سکا کہ سوسے زیادہ بوی اینیس جو اس زماند میں تھوں کی تقییر کے لئے طیاد کی جاتی تھیں دیواد کے عرض میں کئی تھیں۔ اس کے علاوہ

قلع کے اروگر وایک بنایت عریش خدق تھی اور قلعہ کی قوت بدافعت کا یہ عالم تھا کہ اس میں کئی سال کا سامان رسد اور اسکئی جنگ کا بہت برا او نجی بہت سے چھوٹے چھوٹے تھے وار اسکئی جنگ کا بہت برا او نجی بہت سے چھوٹے چھوٹے چھوٹے تھے تھیں کرائے اور ان میں مضوطی سے قدم جمالے اور نمایت ہے بیا کی سے فراسان کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے ظاف دھا چوکڑی مجادی اس اثنا میں ظار ااور صفد میں باغیوں اور ووسر سے شوریدہ سرول کی ایک جماعت پیدا ہو چکل تھی جن کو بیعہ کتے ہے۔ کو ان اوگوں کو مفتح کی من گوریدہ سے خوال کی ایک جماعت پیدا ہو چکل تھی جن کو بیعہ کتے نوال کی ایک جماعت پیدا ہو چکل تھی جن کو بیعہ کتے نوال کو مفتح کی من گھڑت خدائی سے وکوئی سروکار نہ تھالیکن البنے سیاسی مصالح کا اس وقت تک وائرہ اسلام میں واخل شیں ہوئے تھے بلعہ اسلام کے بدائر ین وحمن شے اور اکثر اس وقت تک وائرہ اسلام میں واخل شیں ہوئے تھے بلعہ اسلام کے بدائر ین وحمٰن خوال کر تھا۔ جا او قات ظافت اسلامیہ کے سرحدی علاقوں میں تاخت و تھران کر کے کھاگ جایا کرتے تھے۔ اب مقتح اور اس کی اتحادی برائری میں اور و چکر ہوگئے۔ جمال موقع بیا مسلمانوں پر حملہ کر کے قبل و غارت کا میدان گر م کیاور رقو چکر ہوگئے۔

## پر وان مقتع سے عساکر خلافت کی معماف آر میال:-

ظیفہ مہدی نے ابو تعمان جنید اور ایٹ بن ضرکو فوج دے کر چروان مقیع کے مقابلہ پر بھیالیکن اسلامی انشکر کو ہر بیت ہوئی۔ ایٹ کا کھائی جمہ بن غیر اور اس کا عداد داوہ حسان اس معرکہ میں کام آئے۔ جب ظیفہ کو اس ناکائی کا علم ہوا تو اس نے ان کی کمک پر جبریل بن بچی کو روانہ کیا اور باغیان حقارا و صفعہ کے مقابلہ میں اس کے کھائی پزید بن بچی کو مامور فرمایا۔ چار ممینہ تک مخارا بعض قلعوں پر اثرائی ہوتی رہی۔ بالآثر عسار خلافت منظفر و منصور ہوئے اور بہ نوک شمیر اس قلعہ بن مجے ہر لیا۔ مقتاع کے سامت سو پیرو نشک شمیر کا لقمہ بن مجے ہر میت خوردہ لوگوں میں سے جو زندہ ہے وہ بھاگ کر قلعہ سیام میں چلے گئے جمال خود مقتاح موجود تھا۔ گر جبریل نے بھی جان نہ چھوڑی اور اعداد گا قلعہ سیام میں چلے گئے جمال خود مقتاح موجود تھا۔ گر جبریل نے بھی جان نہ چھوڑی اور اور اور اس وقت تک ان کا چھائہ گر تا وہ تعد میں نہ جا چھے۔ اب خلیفہ نے مطرح جا کڑکا اور اس وقت تک ان کا چھائہ تی سرکوئی کے روئنہ کیا۔ گر جب اس نے پھو زیادہ مستعدی اور اولوالعزی کا جوت نہ دیا تو محاف بن مسلم کو سر بزار فرخ اور چند آز مودہ کا اس مستعدی اور اولوالعزی کا جوت نہ دیا تو محاف بن مسلم کو سر بزار فرخ اور چند آز مودہ کا اس مستعدی اور اولوالعزی کا جوت نہ دیا تو محاف بن مسلم کو سر بزار فرخ اور جند آز مودہ کا اشر اعلی معید بن عمرہ حرکی تھا۔ اس کے مقدمہ الحیش کا اشر اعلی معید بن عمرہ حرکی تھا۔ اس کے مقدمہ الحیش کا اشر اعلی معید بن عمرہ حرکی تھا۔ اس کے جیت پہلے بی تملہ میں ثوت گی اور اس کے جنگ آور نما بیت مقدم کے لئکر پر سملہ کیا۔ مقتاح کی جمیت پہلے بی تملہ میں ثوت گی اور اس کے جنگ آور نما بیت

بے تر تیمی سے معاک فلے اور سیکروں کھیت رہے۔ ہر بہت خورہ فوج نے قلعہ سیام میں مقتع کے پاس جوم الیا۔ معاذین کے پاس جوم الیا۔ یہ وقرا قلعہ بری کی اور تمام مور چوں کو مضبوط کیا۔ معاذین مسلم نے چنچ بی محاصرہ ڈال دیا۔ لیکن اس کے بعد خود معاذین مسلم اور سعیدین عمرہ حریثی میں بہم مخت کشیدگی ہوگئی۔ سعید نے خلیفہ کے پاس معاذکی شکایت لکھ جبی اور یہ بھی درخواست کی کہ اگر مجھے شامقع کے مقابلہ پر مامور فرمایا جائے تو بیس اس کا فورا قلع تع کر سکتا ہوں۔ خلیفہ صدی نے اس کی درخواست معاذمتع کے مقابلہ پر مستعد ہوا۔ لیکن معاذ کے چر بھی بے تقسی سے کام لیا اور اسلامی عزت و ناموس کا لحاظ مقتلہ پر مستعد ہوا۔ لیکن معاذ کے چر بھی بے تقسی سے کام لیا اور اسلامی عزت و ناموس کا لحاظ کر تے ہوئے دیا۔ کاش ہمارے مسلمان لیڈر معاذکی مثال سے سبق آموز ہوکر اسلامی مفاد کو دائیات پر قبریان کرنے کی عادت ند موم چھوڑدیں۔

## ملتان ہے دس ہزار کھالوں کی روانگی :-

سعید جزیتی زمانهٔ دراز تک اس کوشش میں منهمک رہا که نمسی طرح اسلامی اشکر خندق کو عبور کر کے فعیل قلعہ تک بینے لیکن کوئی تدبیر سازگار نہ ہوئی۔ مسائی تنجیر کو شروع ہوئے متعدد سال مجئے لیکن ہنوز روز اول تھا۔ اس اٹنا میں اسلامی لشکر کو بہت ساجانی اور مالی نقصال مرداشت کرنا ہوا۔ کیونکہ اور خرارول کے علاوہ سب سے بوی پریشانی میر تھی کہ مقع کے جرو اسلامی الشكر ر جو كھلے ميدان ميں محاصره كے برا تھا ہر وقت قلعدے تير چلاتے اور سنگ بارى كرتي رت من ملكن بااي جوم مشكات سعيد في بهت نه بادى اور ايى جدو جدد كو نمايت اولوالعزی کے ساتھ جاری رکھااب اس نے لوہے اور اکٹری کی بہت لنی لنبی سیر حیال موالے کا ا شکام کیا تاکہ سیر حیوں کو خندت کے دونوں سروں پر رکھ کریاد ہو جائیں لیکن کا میانی نہ ہو کی کو تکد خندتی کی چوزائی مسلمان انجیئرول کے اندازہ سے زیادہ نگل اب سعید نے خلیفہ ممدی کو لکما کہ برار بھن کے لیکن قلعہ تک دسائی میں ہو سکی اب اس کے سواکوئی چار ہ کار میں کہ سمى طمرح شندق كوياث ديا جائے ان ونول اشدوستان ميں صوبہ سندھ اور و بنجاب كا جنوفی حصہ خلافت بغداد کے زیر تکمی نقا۔ خلیفہ نے اپنے عال سندھ کو لکھا کہ گائے میل اور جھیس کی جس قدر کھالیں فراہم ہو سکیں جلدان کے مجوائے کا انتظام کیا جائے شاید اس زماند میں یا اسلامی قلمرو یس بورمال ند ملتی مول گی۔ورنہ ریت محر نے کیلئے بوریال کھالول سے زیادہ کار آمد تھیں۔ فرمان فلافت کے سموجب ملتان سے گائے ایل اور جمینس کی وس بزار کھالیں بھیج وی گئیں۔ معید نے و صلول میں دیت محر واکر ان کو خندق میں ڈلوانا شر درع کیا۔ تیجہ یہ ہوا کہ بکی عرصہ کے بعد خدت بت من الات عامرين قلع كے ياس بيني كئے اب حسار شكن آلات سے كام لياجانے لكاور

اس سے ساتھ ہی قلعہ پر حطے شروع کر دیتے گئے۔ مقلع کے چیردوک نے گھیر اکر مخفی طور پر امان طلب کی سعید نے امان وسے وی چنانچے تھیں ہزار آدی قلعہ کا وروازہ کھول کر باہر لکل آئے اب مقتع کے پاس صرف وو ہزار جنگ آور باتی رہ گئے۔

مقيع كي "خدائي" كاخاتمه: -

جب سعید نے محاصرہ میں زیادہ سختی کی تو مقتصے نے اپنی ہلاکت کا بیٹین کر کے اپنے الل وعمال کو جمع کیا اور اتول بھی مؤر فیمن جام زہر یا پائ کر سب کو غذر اجل کر دیا در انجام کار خود ہمی زہر کا پیالہ پی لیامرتے وقت اپنے عقیدت مندول سے کنے فگا کہ بعد از مرگ جھے آگ میں جا اوینا تاکہ میر کی لاش و مثمن کے ہاتھ میں نہ جائے للگر اسلام نے قلعہ میں داخل ہو کر مقتع کا مرکاٹ لیا اور خلیفہ کے پاس حلب ہی ویا اور بھی کہتے ہیں کہ قلعہ میں جس قدر چوپائے اور مال وا سباب تھا پہلے خلیفہ کے پاس حلب ہی ویا اور بھی کہتے ہیں کہ قلعہ میں جس قدر چوپائے اور مال وا سباب تھا پہلے اس کو جلانے کا عظم دیا چر سماتھ کو ویز سے سب خوش اعتقادول نے حکم کی اس کو جلائے کی اور آگ میں کو دیا گر اسلام قلعہ میں داخل ہوا تو کی انہان یا جاریا ہو کا نام و نشان نہیا ہے وہ کا دافقہ ہے اس کے اکثر چروجو آکناف طف میں زندہ رہ گئے۔ مقتم کی تباہی اور فقد این نے اور ذیاوہ فتنے میں پڑے اور یہ اعتقاد کر بیٹھ کہ مقتم آ سانوں پر چھا گیا ہے۔ مقتم کی تباہی اور فقد این نے اور ذیاوہ فتنے میں پڑے اور یہ اعتقاد کر بیٹھ کہ مقتم آ سانوں پر چھا گیا ہے۔ مقتم اس کو ایک کی تباہی اور فقد این کے ورک کو وہد کئے جھے امرید نہیں کہ آج تک ان کا کوئی اثر باتی ہوگا۔

اس میں نہ کور ہے کہ جب مقع محاصرے سے تھا آئیا تو بہت کا آئی اور دلاویز حکایت کھی ہے۔
اس میں نہ کور ہے کہ جب مقع محاصرے سے تھا آئیا تو بہت کا آگ جائی اور اپنے ساتھیوں کو خوب شراب پائی جب وہ فشے میں مدہوش ہو گئے توانیس موت کے گھاٹ اتار کر آگ کے بلیم شعلوں میں جو کنا آئی بیٹر خود ایک بڑی دیگ میں تیزاب ہم کر اس میں بیٹر آئیا اور تیزاب کی تا فیر سے تحلیل ہو کر ہے ہام و نشان ہو گیا۔ محاصرین کو ایجی تک بدیگان تھا کہ تمام محصورین قلعہ میں موجود ہیں آئی مور نے میں دی پڑی تھی اس افاد سے ایک کونے میں دی پڑی تھی اس افاد سے ایک کونے میں دی پڑی تھی اس افاد سے ایک کونے میں دی پڑی تھی اس افاد سے مور سے تعلیم اور قلعے کے وروازے کھول دیے نشکر اسلام تلعے میں سے سابی سیر صیال لگا کر دیواروں پر چڑھ گئے اور قلعے کے وروازے کھول دیے نشکر اسلام تلعے میں واضل ہؤا تو دیکھا کہ واقعی قلعہ خالی ہے مقتع کے بعض سختھ جو پہلی لڑا کیوں میں اس سے سلیمدہ ہو گئے تھے من کر نمایت تاشف کر نے گئے کہ وہ فی الحقیقت خدا تھا افوس کہ ہم نے آئی تین چودہ سال اس کا ساتھ نہ دیا در نہ ہم بھی آئی کے ساتھ آئیوں پر چڑھ جاتے مقتع کے آئی فتان افر تن، تاریخ تک اس کا ساتھ نہ دیا در نہ ہم بھی آئی کے ساتھ آئیوں پر چڑھ جاتے مقتع کے آئی فتی تودہ سال کیا ساتھ نہ دیا در نہ ہم بھی آئی کے ساتھ آئیوں پر چڑھ جاتے مقتع کے آئی فتی تودہ سال کی شعلہ دن اور کیا تاریخ کا ان خالات افر تن، تاریخ کا ال

#### باب نبر17

# عبدالله بن ميمون ابروازي

عبداف بن میون ایواز کا ریخ والا تھا جو مضافات کوف علی ہے۔ فنون شعبر ہ سحر و طلسات علی ید طوتی رکت تھا ہوں مدویت کا دی تعالوا کل علی حضرت امام جعفر صادق کو ان کے صاحت کی معالی و طلب کے بعد ان کے فرزند کو رات کے صاحب کی دولت کے بعد ان کے فرزند محمد بھی میا انداس نے جو کے انقال سے بعد ان کے غلام مبادک ہم کو اس خرص ہے کوف تھاکہ لوگوں کو خدیب اسامیلیہ کی دعوت دے وہاں وہ خدیب اسامیلیہ کی دعوت دے وہاں وہ خدیب اسامیلیہ کی دعوت دے وہاں کو خیست سے سعد تک کام کر تا دہا۔ ای انتا علی عبداللہ بھی پہلے دو خدیب اسامیل کے داکی کی حیثیت سے سعد تک کام کر تا دہا۔ ای انتا علی عبداللہ بھی پہلے کو بستان عواق عبر اور تی شروع میں جاکر اسامیلی خریب کی اشاعت و تروی شروع کو شاں دہا۔ اسامیلیہ اور شدونہ انتا عشر میں کا اختلاف :-

موقع کی رعایت سے متاسب معلوم ہوتا ہے کہ بہال اساعیلیہ اور شیعہ انتا عشریہ کا اختلاف امامت ہی میان کر دیا جائے۔ الم جعفر صادق کے دو صاجزاوہ تھے۔ بوے اسمعیل جنوں نے پرربرر گوار کی زعدگی شن المات جیات ملک الموت کے سرو کی۔ دوسرے امام موک کاظم جو انتا عشریہ کے زویک امام جعفر صادق کے بعد امام ہوئے اور جن کی نسل سے شیعہ لوگ ہارہ اماموں کا سلسلہ پوراکرتے ہیں لیکن اساعیلیہ امام جعفر صادق کے بعد ان کے بوے بیخ اساعیل کو امام ہر حق تشلیم کرتے ہیں۔ جب ان پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اساعیل من امام جعفر صادق کو این میں ان ہم جعفر صادق کے بعد ان کے بوے بیغ اساعیل من امام جعفر صادق کو این میں ان کی جائے ہوں کہ اساعیل کو امام ہر حق تشاہد الی عالم کی زندگی شن بھی صادق کو این فائل ہے معنی ہے۔ "وانموں نے جواب دیا کہ امامت پہلے امام کی زندگی شن بھی دوسرے کی طرف خطف ہو سکتی ہو سے ان اسمیل میں ہو سکتی ہو کہ ان اسمیل کے بعد مجھر من اسلی بیل کو قام ہر حق مانت جیں فور امام موکا کاظم کی امامت سے منکر ہیں۔ عبداللہ ابوازی پہلے تو گھر مدت تک لوگوں کہ جیں فور امام موکا کاظم کی امامت سے منکر ہیں۔ عبداللہ ابوازی پہلے تو گھر مدت تک لوگوں کہ خوال سامیلی نہ جب کی دعوت و بنارہا لیکن بعد کو اس نے اس مسلک بیل کچر تر میمیں کر کے خوال میں الحاد و زند قد کے جراشیم داخل کر دیے۔ اور پھر تھوڑے عرصہ کے بعد اپنی نبوت و میں دی الحد ور دیے۔ اور پھر تھوڑے عرصہ کے بعد اپنی نبوت و معد دیت کا چی ڈھندورہ پیٹنے لگا۔

باطنی طریقه کی بناو تاسیس:-

مشہور یہ ہے کہ عبداللہ عن میمون بن باطنی فرقد کا بانی ہے۔ لیکن سے خیال صحیح شیس بالمنی کفریات کابانی ومؤسس وراصل عبدالله کاباپ میمون بن ویصان معروف به قداح اموازی مجوسی تحارجو امام صادق كاآزاد غلام تحل مد فخص در پرده اسلام كابدترين دشمن تفارجب اسے والى عراق نے سی جرم میں قید کیا تو اس نے عزم صمیم کر لیا کر جس طرح بولس نے مسجیت میں کفرہ شرک کی آمیزش کر کے اس کو نگاڑ ویا تھا۔ اس طرح اسلام میں بھی الحادو زند قد کے جراشیم واطل كرك اس كو بكار ديا جائے چنانير اس جذب كے ماتحت اس فے قيد خاند بل ميں باطني مسلك ك اصول قائم کے قیدے رہا ہونے کے بعد میون نے اپنے مین عبداللہ کو پہلے توشعبدہ بازی اور ڈھٹ بندی کی اور پھر ایے طحدانہ مسلک کی تعلیم دی۔ اس سے پیشتر عبداللہ نے مسلمان ہو کر اساعيلى ندبب اختيار كر دكها تفالور اساعيل ندبب كو خيرياد كهد كرباب كاطريقه اختيار كرليالور باطنی مسلک کی دعوت و تبلیخ شروع کردی۔اب عبداللہ نے اپنے یاطنی پیرووں کوباپ کی نسبت ے میمونید کمناشروع کیالیکن دوباطنید کے نام ہے موسوم کئے جانے گلے۔ اور ای نام ہے دنیا میں مشہور ہوئے۔ پچھ عرصہ کے بعد عراق میں الن کو قرامطہ اور سروکیہ اور خراسان میں مرد کیہ اور لمحدہ بھی کنے گئے۔عبداللہ نے باطنی ندیب کی ترویج کے لئے طلب نام ایک زیرک ولسان مخص کو این نائب کی حیثیت سے خراسان کا شان طرستان اور قم کی طرف روانه کیا۔ خلف نے وہاں کے لوگوں کو قد جب میمونید کی وعوت وی۔ اور کما کہ "الل بیت اظهار کا میں مسلک ہے۔ نام نماد مسلمانوں نے اپنی طرف سے ند بہ تراش کئے ہیں، تکلفات ادر تشریعات کی نظی میں تھینس محمئے میں اور لذائذ و نفائس ہے محروم ہو رہے ہیں"۔ جب رؤسائے الل سنت کو اس کی منوبانہ سر اگر میوں کا علم ہوا تو اے اگر فنار کر نے کا ارادہ کیا۔ وہ رے کی طرف بھاگ نکلا۔ نیکن وہاں کھے بدت تک بے تعرض اپلی سر گرمیوں میں معروف رو کر موت سے ہم آغوش ہو گیا۔ احمد اس کا جانشین مقرر ہوا۔ اتھ بن خلف نے اس زمانہ کے ایک مشہور شاعر غیاث نام کو جو علوم عليه اور فصاحت وبلاغت ك ساته جالاكي اور غداري ش بھي سرآمد روز كار تعا 202 مد یں باطنی ند بب کا وائ مقرر کر کے عراق کی طرف جمیا غیاف نے پہلے پہل اصول ند بب باطنیہ میں ایک کتاب تھنیف کر کے اس کا نام البیان رکھا۔ اس کتاب میں باطنی مذہب کے مطالل صوم، صلوة، وضوء في، زكوة وغيره احكام ك معانى ميان كرك ان يريد عم خود شوابد الست قائم كئد البيان من الكتاب كد شارع عليد السلام كى مراد وين ب جو باطنى بيان كرت بير مولو بول نے جو پچھ سمجھا ہے غلط محض ہے۔ غیاف کی کو ششول سے باطنی ند بہب کو یوی رونق

نعیب ہوئی۔ آزاد خیال اوگوں کو یہ نیا طریقہ جو کمال درجہ کی آزادی اور پربائی سے ہم کنار تھا

یعت پند کیا۔ بڑار ہاکوی اس کے مفتور ہو گئے۔ اور اطراف و آکناف ملک بیس اس کی وعوت کا

علی بایر ہوا۔ اس وقت سے تشیع بیس الحادہ فلفہ کی مزید آمیزش شروع ہوئی۔ بیکنلاول "خش اس کے علیہ درس بیس روزانہ شامل ہوتے تھے اس نے علاء افل سنت سے مناظرے

کئے گر ہر میدان بیس فکست کھائی تاہم اس کی مفدہ اگیزی روز افزوں ترقی پذیر رہی۔ اس اثنا میں کسی نے اس سے کہ دیا کہ "دوران کی فار کرنے کی فکر بیس ہیں"۔ یہ سن کر وہ مروک طرف کھا گیا۔ اور مخفی طور پر اشاعت ند بہب بیس مرگرم رہا۔ مدت کے بعد بھر رہے کا قصد کیا لیکن رائے ہی بیس مرگرم رہا۔ مدت کے بعد بھر رہے کا قصد کیا لیکن رائے ہی میں اور کیا۔ عبد اللہ من میمون اس کے مرنے کی خبر س کر ایسا مغوم ہوا کہ ہمار ہوگیا آخر جانبر ند ہو سکااور توس حیات کی باک عالم آخرت کی طرف پھیروی۔ باطنی فرقہ نے اصول و عقابیہ

اماعیلی ند ہب جھوڑنے کے بعد عبداللہ بن میمون نے جس باطنی طریقہ کی وعوت کی طرح ڈالی اس کا پیلا اصول یہ تھا کہ نصوص کے طاہر الفاظ پر عمل کرنا حرام اور ان کے باطن پر عمل کریا فرض ہے چونکہ تمام نصوص میں تحریف کرتا تھا۔ اس لئے حشر ونشر اور جزاء دسر اکا بھی مكر ہوگیا۔ باطنیہ كے نزو يك شرائع اسلام كے جس قدر احكام دارد ہوئے ہيں ال كے ظاہری معنی قطعاً مراد شیں باتھ وہ ہر آیت قرآنی کی اٹی مرصی کے مطابق الی بے ہودہ اور گجر تول كرتے تے جے ظاہرى الفاظ سے كوئى لگاؤند ہوتا تھا۔ باطنون كى ذندہ مثال آجكل كے مرزائي بين ليكن مرزائوں اور باطنوں ميں يہ فرق ہے كه مرزائي تو عموماً انبي آيوں او . روايوں میں تحریف و تردیل کرتے ہیں جو مرزائی ہفوات کے خلاف ہیں بالحضوص مرزا غلام احد صاحب قادیانی کی خاند ساز معیت پر این مجیرے والی جی اور دوسرے مرویات کو انہول نے عموما ب ترض على مالها چموڑ دياور الل سنت و جماعت كى طرح ان كے ظاہرى الفاظ ت جو معنى سجھ مس آتے میں زیادہ ترائی کو واجب العمل شمر لیا ہے لیکن باطنیون کے نزد یک تمام احکام ماؤل میں لور کی آیت دروایت سے وہ مطلب مراو شیں جو ظاہر کی الفاظ سے مقموم ہو تا ہے باعد ال باطنی ر مور واشارات مراد میں جو امام معموم کی تعلیم عل سے معلوم ہو سکتے على باطنيہ كہتے میں كه شریت کا ایک ظاہر موتا ہے جے حزیل کتے ہیں اور ایک باطن ہے جو تاؤیل کماناتا ہے۔ ظاہر الحقيقت لائے محض ب ور كوئى باطن سي جس كا ظاہر سي ورندوه محض خيالى ب- چناچه قرآن کا ظاہر می بور باطن میں۔ مر ظاہر جو لقت سے مفوم ہوتا ہے ہر کر قابل اعتقاد و عمل

تس بالد حقیقی مقصود اور قابل عمل وی ہے جو اس کا باطن ہے۔ مثلاً تماز کا باطن اہام وقت کی اطاعت ہے۔ روزہ کا باطن اہام وقت کی اطاعت ہے۔ روزہ کا باطن میں کہ اسپنے قد جہد ومسلک کو دوسروں سے تخفی رکھا جائے اور جج کا باطن اہام کے حضور جی پہنچتا ہے۔ باطنیہ لے احکام شرعی بی جو جو تحر لیٹیں کیس وہ ان کی کتابوں بیں جو جو تحر لیٹیں کیس وہ ان کی کتابوں بیں جو رفیع ہیں۔ بعض ان کی کتابوں بیں جو تی جات ہیں۔ ویسل سے اعض نے کور بیں۔ جن بیں سے اعض نے کی جاتی ہیں۔

| وو معنی جو باطنیہ نے مراد کئے | াট্যাহ               | وہ معتی جوباطنیہ نے مراد کتے | الفاظ  |  |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|--|
| ونت اجامت                     | ميقات                | باطنی فرقد کے واعی و مثاو    | لما تک |  |
| 1                             | ا منا                | محمر کی عشل و فراست          | جريل   |  |
| وصی                           | 15/                  | فلاير برعمل كرف والا         | شياطين |  |
| تمرود کے غصہ کی آگ            | ناداداتم             | المستحوار أوك                | جن     |  |
| استعيل سے جديد عمد لياكيا     | وح اساعيل            | ゔゔ                           | ڕڒؙ    |  |
| علاع فابر                     | ે ટ્રાઇટ <b>્ર</b> ા | 35300                        | وقي    |  |
| جريره جس بي امت نوع           | طوقال نوع            | كى چركا إلى اصل كى طرف       | قيامت  |  |
| تحصوريول                      | مختتی نوع            | <i>الود ک</i> رنا            |        |  |
| مو ک کی د کیل و حجت           | عصائے                | جسمانی راحت                  | جنت    |  |
|                               | موئ                  | جسماني تكليف                 | دوزخ   |  |
| لوگون کو امام کی اطاعت پر     | اوان                 | 1                            | كعب    |  |
| آماده کرنا                    |                      |                              |        |  |
| لمام سے سوالات کرنا           | خاز ا                | ئ                            | باب    |  |
| مثاجمت أمام معضوم             | نمازبا بماعت         |                              |        |  |
| الام کی زیارت کے لئے جانا     | ج                    | الله طاہرین کے تھر           | طواف   |  |
| لام کی فیبت میں نتیب سے       | Ž                    | المعادة الم                  | ثلبيه  |  |
| آئين فرهب حاصل كرنا           |                      |                              |        |  |
| والمديثال انشائ سرامام        | ŧї                   | لمام كاراز افشاء نه كرنا     | روذه   |  |
| باطنير                        |                      |                              |        |  |

| عادانسته اخيار سے افشائے راز كرنا | احلّام      | ول کی صفائی اور پاکیزگ     | 185  |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| تعريد فلاجر كرة                   | بنات        | توبه کر کے اہام سے دوربارہ | عشل. |
| ولول كوعلم وبدايت سے زنده         | می کامردے   | الم سے آئین ذہب ماصل       | وضو  |
| ليا                               | أ زعره كرنا | رائد. ∕                    |      |

# با بِک بن عبدالله محریمی

## پيدائش اور طفوليت:-

بابک کاباب جے عبداللہ کتے تھے دائن کا ایک تلی تھا۔ اس نے آذر پجان کی سر زمین پر ا كي كاول من جوبال الإذك ام سے موسوم بے سكونت اختياد كرلى تھى الك كاباب عالم شاب میں اپنی پیٹے پر تمل کاہر تن رکھ کر رستاق کے ویماے میں تیل پچا کرتا تھا۔ اس اٹنا میں ایک عورت سے اس کی آشائی ہوگئی اور ناجائز تعلق عرصہ دراز تک قائم رہا۔ ایک مرتبہ اس عورت کے گاؤل کی چند عور تیں اپنی بستی ہے لگل کر کسی طرف جارہی تغییں راستہ میں انہیں بیاس لکی تویابی چنے کیلئے ایک چشمہ پر گئیں۔وہاں چنچ کر پچھ ترنم کی سیآواز سٹائی دی۔ یہ عور تیں اس اواز پر سیس و کیاد میسی میں کہ وی تیلی ان کے گاؤل کی عورت کے رنگ دلول میں معروف ہے۔ اور پاس شراب رکھی ہے۔ یہ و فعۃ ان کے سر پر جا پہنچیں کا تھا بھاک کمیا۔ اس مورت کو انمول نے بالوں سے یکر لیا۔ مینی ہوئی ایے گاؤں کو لائیں اور اسے بستی والوں سے بری طرح ذلیل کرایا۔ اس کے بعد تیلی نے اس کے باب سے عقد ترویج کی درخواست کی۔ چنانچہ اس عورت سے اس کا با قاعدہ نکاح ہو گیا اور اس کے بعد با بک متولا ہوا۔ پس فلاہر ہے کہ جن مؤرخوں نے بابک کو ولد الزیا لکھاہے انہوں نے غلطی کی ہے کیونکہ بابک کا تولد نکاح سے پہلے تعلقات کا متبجہ نہ تھا۔ با بک کی پیدائش کے تھوڑے می ون بعد اس کا باب کوہ سلان کو عمیا اور وہیں مار اسمیار اب با بک کی مال والد گری کا کام کرنے لگی۔ بابک نے ہوش سنبھالا تو کا کیں چرانے یر نوکر ہو گیا۔ جب وس سال کا تھا تو ایک مرجہ اس کی مال دوپسر کے وقت اس کے پاس چراگاہ میں مٹی اور و یکھا کہ بابک ور قت کے نیچے سویا ہے لیکن کیڑا کھل جانے سے ير بد ہور ہا ہے۔ جب اس کی مان قریب می تواس کے سینہ وسر کے ہرین موکو خون آلود بایا۔ اس نے بابک کو بیدار کیا۔ وہ سیدھا کھڑ ا ہو حمیا۔ مال نے جو خون و یکھا تھا اس کا ٹڈ کر ہ کیا۔ لیکن اب اس کے بالول میں خون کا کوئی tم و نشان نہ تھا۔ اس کی مال کا میان ہے کہ میں نے ای واقعہ سے جان لیا تھا کہ میرایا بست بچھ عردی حاصل کرے گا۔ چھ سال تک مولٹی چراف سے بعد با بک برساق کے ا یک رئیس هبل بن منتی اذوی کے پاس ملازم رہا۔ اس عرصہ میں اس نے هبل کے غلاموں سے طنوره جانا بھی سیکھا۔ پر ستاق کو الوواع کہ کر تھریز پہنچالور وہاں دو سال تک محمد بن رواد از دی نام

ایک رئیس کے پاس توکری کر عادید وہاں سے انٹی مال کے پاس بلال ابادیش چاہیے۔ اس دقت اس کی عمر اضادہ سمال کی تعید

## چر حکومت کی سامید افکننی اور آقاکی دو ک سے شادی :-

گومنان کے میلاول عل ایک قصر بذکے نام سے موسوم تعلد اس سلسلہ کو ایس دور کیس يرسرا قدار تھے جن شي ايم ر قامت تحيد آيك كوابو عران كيتے تھے اور دوسرے كانام جاديدان ن سرک قند کوہند ک ملیت کے حملی ان علی پیشد چھڑے تھے دیار ہے تھے۔ ہر ایک ک یکی تمن تھی کہ اس سرز بین کو اپنے حریف کے خد وجود سے پاک کر کے بلاشر کت غیرے ریاست کا مالک ہوجائے۔ لیام کرمائٹ دوتوں ہر سال مرسر پیکار رہے لیکن موسم سرما کے شروع میں جب برف برے تھی تو مجورا عربه وجوئی ہے وست مروار ہوجاتے۔ ایک سال جادیدان دو برامر بحریول کاربوز لیکربذ ہے شر زنجان ک طرف رواند ہوا۔ جو قزوین کی سرحد پر ہے۔ وہان بحریاں فروخت کر کے بذکی طرف مراجعت ک۔ راستہ میں جب موضع بلال لباؤ پہنچا تو شدید بر ف باری شروع ہوگئی جس کے باعث انقطاع سفر ناگز ہر تھیا۔ موضع بلال لباذ کے ایک آوی ہے كماك كوئى ايما مكان يناؤجمال بم چندروز قيام كر عسىدوه شخص اسے بابك كى مال كے ياس لے گیا۔ با بک اور اس کی مال نے اس کی یوی خاطر مدارات کی۔ جاویدان جتنے دن وہال رہا۔ با بک نے ائی خدمت گزاری سے اس کو بہت خوش کیا۔ جاتے وقت جادیدان با بک کی مال سے کئے لگا کہ اگرتم اہاما میری ملازمت میں وے توشی بھاس درہم ماہانہ مخواہ دول گا۔ اور بدر قم ہر مسنے تمهارے پاس پیچ جایا کرے گی۔ (ورہم قریباً جارا نے کا ہو تا تھا) با بک کی مال رضامند ہو گئی اور با بک جاویدان کے ساتھ کو دیذمیں چلا گیا۔ تھوڑے روز میں جادیدان اور ابو عمران میں بھرسلسلہ رزم و میکار شروع موا۔ او عمران مارا گیا اور جاویدان فے اس کے تمام الماک پرجمند کرلیا۔

کو جمع کر کے ان سے کھول گی کہ "جادیدان نے اپنی وفات سے پہلے کما تھا کہ آج رات میں نے مرنے کا قصد کیا ہے لکین میری روح میرے بدان سے تکلتے بی بابک کے بدان میں وافل ہو جائے گی اور اس کی روح سے متحد ہوجائے گی۔ میرے بعد بابک بی میری اقوم کا سر دار ہوگا۔ وہ جباہر و کو ہلاک کر کے مز و کیہ کو از سر تو عروج عظمے گااور توم کے بسماندہ لوگوں کو آسال عزت یہ جھائے گا" نیہ س کر ہا بک کا ساخر ول خوشی سے چھلک کیا اور کئے نگا" ہال ہال کو کی الی على تدير كرو" ووسرے دن مورت نے جاديدان كے الشكر كو جح كر كے اس كے مرنے كى اطلاح وی۔ عماید ساہ یو چینے کے کہ اس نے رحلت سے پہلے ہم کو بلا کر کیوں وصیت نہ کی ؟ عورت بول کہ "تم لوگ ویبات میں متفرق موربے تھے اگر تم کو طلب کرے اجماع عام کا ا رنظام کر تا تو خوف تھا کہ عربوں کی طرف ہے کوئی فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ اب جو پچھ وہ وصیت کر گیا ہے اس کو سن لو۔ غیں و میکھول کیہ تم اس کی وصیت جالاتے ہوی<sub>ا</sub> شیں ؟" سر وار ان لفکر كينے لكے كر "جب بم نے زندگى على محلى كالعت ندكى تواب اس كے مرنے كے بعد كيا خلاف كريس مع ؟ كمن كلى كد جاديدان كل بالكل معج وسالم تقله اجانك كمن لكاكد "من في وياكو الوداع كينے كا عزم كرايا ہے۔ اس لئے آج مى رات اس سرائے فافى سے كوچ كر جاؤں كالكين میری ددح نکل کر اس ٹوجوان خادم با بک کے بدل ش وافل ہوجائے گی اور بی ٹوجوال اس سرزشن کا مالک ہوگا" اور چھے تاکیدگی کہ جب ش مرجادی تو بیری قوم کو اس کی اطلاح کرویٹا اور یہ بھی جلاویٹا کہ جو فض میر کاومیت ہے اعراض کرے گااور میر ک عزیز و محبوب خواہش پر اپلی رائے اور مرضی کو ترجیج وے گا۔وہ ہمارے دین سے خارج ہوجائے گا" یہ س کر سب قائدین لشکرنے سنبیعنا و أطغنا کمه کر گرونیں جمکاوی اور بولے "جمیس حسب و میت اس نوجوان کی متابعت متقور ہے " اب اس عورت نے ایک بیل متلوایا اور اس کو ذیح کرا کے اس کی کھال کو پھیلائے کا تھم دیا۔ اس کی کھال پر ایک تشت رکھا گیا جو شراب سے لبریز تھا۔ اس کے بعد روٹیاں منگوائی تئی اور ان کے مکوے تشت کے گرو جع کرو یے معے۔اب عورت نے تھم دیا کہ ایک ایک آومی آئے اور کھال پر پاؤل رکھ کر روٹی کا فکز ااٹھائے اور شراب میں ڈبو كر كلا له المركد الدبابك كي روح! عن فحديد اي طرح المان لاتا بول جس طرح ال ے پیشتر جاویدان کی روح پر ایمان لایا تھا۔ اس کے بعد بابک کے سامنے حاضر مو اور اس کا ہاتھ چوم کر اس سے بعث کرے"۔ تمام حاضرین نے اس تھم کی تقیل کی۔ پھر سب کو کھانا کلانے کیا۔ فراغت کے بعد باو خل تُول کا دور چاد۔ اب صرف با بک سے ذکات کے جانے کی رسم باتی تھی۔ یہ اس طرح انجام وی گئی کہ عورت نے بابک کو اپنے فرش پر مھایا۔ اپنایش قبت لہاس منگوا کر ذیب تن کیا اور ولمن بن کے خود بی رسوم نکاح اوا کرنے لگی۔ اس کی شراب

و مل نے بابک کو پہلے ہی یخود اور سر مست مار کھا تھا۔ جو بن کے تکھار نے اس کی آتش عشق کو فور ہی کا تش عشق کو فور ہی تھا کہ اور ہی تعرف کو فورت نے ایک گلدستہ منگوایا اور اٹھا کر با بک کے باتھ میں ویدیا۔ بس کی ترویج تھی۔ (کتاب النبر ست لائن تد یم)

معلوم ہوتا ہے کہ جاویدان اور اس کے ویرودین مزوک (جوس) کے ویروشے۔

شرمناك اخلاقی تعلیمات :-

اب وہ وقت تھا جبکہ با بک کا گلش آورہ اور ی بھار پر تھا اور اقبال کی کامرائی و بھو کہ کس طرح ایک اوئی سا جا کر آسان عوت پر نمووار ہوا۔ اور اس کا رایت عروج آنا قانا سر ادی سے باتھی، کرنے لگا۔ وہ پہلے اسا بھی تھا۔ پھر مزد کی سا۔ پھر خود ایک فرقہ کی ساڈائی ہے جے باتھی، فرمید، سیدہ اور قریب کا موال سے باد کرتے ہیں۔ پہلے تو بک کا دہا کہ جمھ میں جادید اس کر دوح ہے۔ اس کے بعد یہ کمتا شروع کیا کہ فدائی روح نے بھی میرے اندر طول کیا ہے۔ اس نے اپنے پیرود کی طرح کمتا تھا کہ روصی انسانوں اور نے اپنے پیرود ک کو مقیدہ تناش کی تعلیم دی اور ہنود کی طرح کمتا تھا کہ روصی انسانوں اور دیوانوں میں منطق ہوتی ہیں جو تکہ با بک نے ہر قتم کے نہ بی اور اطلاتی تجود اٹھا کر عیش و عشرت کا بازار گرم کیا۔ پیرود ک کو ترام کاری، شراب خوری اور دوسرے فواحثات کی اجازت کر دیا۔ عشرت کا بازار گرم کیا۔ بین بیشی اور دوسرے گرات لدید سے بھی عقد مناکحت جائز کر دیا۔ اس لئے اس کے پیرود ک کو تر میں بیشی اور دوسرے گرات لدید سے بھی عقد مناکحت جائز کر دیا۔ اس لئے اس کے پیرود ک کو تین بیشی اور دوسرے گرات کی بیشی یا بھن نمایت سین نے تو اس کے معمول تھا کہ جب اے معلوم ہو تا کہ کسی شخص کی بیشی یا بھن نمایت سین نے تو اس کے مال کا بینام بھیجاں اگر اس نے کھی وی تو غیر دورند اس کو گر قاد کر کے ششیر کے حوالے یاس مجلی کا بینام بھیجاں اگر اس نے کھی وی تو غیر دورند اس کو گر قاد کر کے ششیر کے حوالے یاس مجلی کا بینام بھیجیاں اگر اس نے کھی وی تو غیر دورند اس کو گر قاد کر کے ششیر کے حوالے کی دورند اس کو گر قاد کر کے ششیر کے حوالے کی دی تو تو تو کی تو خور کی تو تین کو کر قاد کر کے ششیر کے دورانے اس کو گر قاد کر کے ششیر کے حوالے کو تا اور اس حید پر چر اقباد کر کر قریت کی دورند اس کو گر قاد کر کے ششیر کے دورانے کی کو تا کو تا کہ کسی دورانے اس کو گر قاد کر کے ششیر کے دورانے کی کر تا کو تا کو تا کر کے ششیر کے دورانے کی کاری کی تا کو تا

ظاہر ہے کہ باک کی اخلاقی تعلیم و نیا تھر کے نواحش کا مجموعہ اور قابل نفرت ملی تاہم جدیدان کی قوم کے علادہ ویلم اور اٹل جد ان واصفہان نے بھی اپنی قسست اس سے وابستہ کروی۔ ما بیک کی بہلی مہم اور حامل مصل کی شماوت :-

جب با بک کے بیروؤل کی تعداد تین لاکھ تک پیچ گئی تو اس نے 201ھ میں خلافت اسلامیہ کے خلاف علم بغاوت و خودسری باعد کرویا۔ ان ووٹول خلیفہ مامون عہای بغداد کے تحت خلافت پر جلوہ افروز تفاء تین سال تک تو بعض واخلی جمیلوں نے با بک کی طرف متوجہ بوئے کا موقع نہ دیا۔ اس کے بعد 204ھ میں خلیفہ مامون نے جبٹی من تحمہ عال آرمیا و تورینجان کو تھم دیاک با بک کے قلع آنع کا انتظام کرے لیکن بعض مجود یول کی بناء پر میسی محمد

اس مهم كوسر انجام وين سے سے قاصر رہا۔ 209ھ میں خلیفہ نے على بن صدقہ معروف بد زریق كو ارمینیا کو باتل جمعیت کے توڑنے اور با بک کو اسیر کر لانے پر متعین کیا۔ لیکن این جنید با بک کو قید کرنے کے بجائے خود ہی فکست کھا کر قید ہو گیا۔ چو تکہ زریق گورنری کے فرائض انجام دینے كا ابل المع ند موار اس لئ مامون ناس كى جكد ابراجيم من ليث كو آرمينيا اور آذربائجان ك عمل پر تھیج دیا۔ زریق نے خلیفہ سے مقابلہ میں علم خود سری بلند کر سے موصل اور آؤر بائجان کے در میان تمام بہاڑی علاقد پر قبضہ کر لیا۔ اور اس پر اکتفانہ کیا باعد موصل پر بھی چڑھائی کر دی۔ اس معرکہ میں سیدین انس گور نر موصل ماراحمیا اور زریق نے موصل پر عمل و و خل كرليا۔ خليفه مامون اس فبر احشت اثر كے سفنے سے سخت بر ہم ہوالور 212ھ ميں محمد بن حميد طوی کو موصل کی حکومت پر فائز کر کے بابک خرمی اور زرین سے جنگ آزما ہونے کا تھم صاور فرمایا چنانجہ محمد طوی نے موصل کی طرف تنفت کی اور زریق کو نیجا و کھا کر موصل واپس لے لیا۔ مهم موصل سے فارغ ہو کر محمد طوی نے بابک خرمی پر چڑھائی کی اور نمایت مستعدی اور ہوشیاری سے اس کو ہریت ویتا ہوا اور مضافات مقوضہ کا انظام کرتا ہوا وامن کوہ تک ما پنیا۔ بابک تموری ویر تک وامن کوه میں از کر بہاڑ پر چرھ گیا۔ محد بن حمید سوطی نے جوش کامیابی میں اس کا تعاقب کیا۔ جب کوئی تمن کوئ تک چرھ کیا توبایجوں نے کمین گاہ سے نکل کر محمد پر و فعیة حملہ کیا اور با بک بھی لوٹ کر معاقمد پر ٹوٹ پڑا۔ محمد بن حبید کا اشکر مگمبر ا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ مگر خود اس کے قدم ثبات کو ذراجیتش ند ہوئی اور دہ نمایت تابت قدمی ا استقلال سے اڑتا ہوا بیچیے کو ہٹااور انفاق سے بابحوں کے ایک کروہ نے محمد بن حمید کو جاروں طرف سے گئیر لیا۔ محمد زخی ہو کر گرالور تڑپ کر دم نوژ دیا۔ جب بیہ خبر ہارگاہ خلافت میں پہنی تو خلیفہ مامون کو سخت صدمہ ہوا۔ خلیفہ مامون بابک کی سرکشی اور اس کی فتوحات سے آگ جحولا ہو گیا تھا۔ اور انتقام کیلئے ہر وقت دانت پیتا تھالیکن ابقا قات ایسے ڈیش آئے کہ اس کے بعد کوئی اور مهم با بک کی کوشال کیلیج ند مجیج سکااور فرشته موت نے پام اجل سایا۔

با بِک کی پہلی ہزیمتیں:-

با بک نے شربذ کو اپنا فیاہ مامن مار کھا تھا۔ اور اس نے اکثر شابی قلعہ جات کو جو ارد میل اور آذربائیان کے مائل واقع تھے ویران و مسمار کردیا تھا۔ جب خلیفہ معتصم نے 218ھ میں اپنے ہمائی طلیفہ مامون کے انتقال پر تخت طلافت کو زینت دی۔ تو ابو سعید محمد من یوسف کو اس مهم پر مامور کردیا تھا از سر تو تقییر مامور کیا چنا نوب اور تا میں مامور کیا ہے اس اتنا میں با بک کرایا اور انسین فوج ، آلات حرب اور غلہ کی کافی مقدار سے معبوط معتصم کیا۔ اس اتنا میں با بک

کے تھی سرید نے ان بلاد مرشب خون مارا۔ ابوسعید نے اس کا تعاقب کیالور نمایت اولوالعزمی ے اوٹ کا تمام بال وائی ایالورے شاریا یعنوال کو قتل اور اکثر کو گر قبار کیا اور مقتونول کے سر اور سير التعاو قيدي ايك عرضداشت ك ماتي طيف مقلم ك باس أيج ديك بركي بزيت تھی جو پیجوں کو عس کر خلافت سے تعیب ہو کی دومری بزیمت محدین بعید کے ذراید سے جونی۔ جو بیک کا معین و عدد گار تھا۔ یہ مخض آذربائیان کے ایک قلعہ میں فروکش تھا اور بابک ك مريد بور افواق كور مد مينيل كرا تحد اخال سد واقد غركوره ك بعد بابك كاليك سيد سالار معمت یہ اس تھد کی طرف ہے ہو کر گزرل مجرین بھیٹ نے اس کی دعوت کی اور اے عزت و حرام سے محمر او تین رات کے وقت صات غفلت بی اس کو گر فار کر کے خلیفہ معتقم کے ی<sup>س تھی</sup>ج ویا ور دس کے تمام رفتاء کو حمل کروالا۔ خلیفہ نے عصمت سے بابک کے بلاد اور تلعول ك مر رو تغيد دروف كي عصمت في تمام الرار اور جنكي مواقع ظاهر كرد ي- تاجم معتمم نے سے مونہ کیا۔ بور افشی عیدر کو جہال کی عملواری مرحت فرما کر ہا بک کے مقابلہ میں بھجا۔ افتین نے میدان کارزار میں پینچ کر پہلے رسد کا انظام کیا اور راستوں کو خطرات ہے پاک کرنے ے خیال سے تھوڑی تموڑی مسافت پر جو کیال عمائی اور کار آزمودہ اور تجربہ کار سید سالارول کو گشت اور دیکیے بھال پر متعین کیا۔ بیالوگ اروبیل ہے اس کے لشکر گاہ تک شب و روز گشت کیا کرتے اور رسد اور کل ماتخوں کو مخاتلت تمام معسکریں پنچاتے۔ اور جب بابک کا کوئی جاسوس گر فبار ہو تا تو افشین اس ہے با بک کے اخلاق ہر تاؤ اور احسانات کو وریافت کر تا۔ اور اس ہے وو چنداحسانات ہے گرانباد کرکے اسے دہا کرویتا۔

# بابك كى پييم كاميايان:-

اس کے بعد فلیفہ نے بغا کہر کو کٹیر فوج اور بال واسبب کے ساتھ افشین کی کمک پر روانہ کیا۔ با بہت یہ سن کر بغا کہیر پر شبخون بار نے کے ادادہ سے چلا۔ جاسوسول نے افشین تک یہ فبر پہنچاو کی۔ افشین نے بھیا کہ تم قافلہ کے ساتھ قلعہ شر تک آؤ۔ اور قافلہ کی روائی کے بعد پھر اور میل کو مراجعت کرد۔ بغاکہ آفلہ کی روائی کے قلعہ شر کی طرف روانہ ہوگیا ہے، اپنے چیوہ چیوہ سابیوں کو ساتھ لے کر نکل کو ابوا۔ جس ون بغا سے طفے کا وعدہ تھا افشین اس روز چیکے سے نکل کر ارومیل کو چلا گیااور بغا کو تفاظت تمام ابو معد کے مورچہ میں لے آیا۔ اس اثنا میں با بک قافلہ کے پہنچ گیا۔ والی قلعہ شر بھی قافلہ کے جمراہ تھا دیا ہوا۔ با بک نے اس لکر کو جو معراہ با بک نے اس لکر کو جو محمد بنا تھ تھے یہ تا کہ کرے تمام بالو میں افشین کے سیہ سالادوں وی ساتھ تھے یہ تا کہ کرے تمام بالو واسیاب لوٹ ایا۔ اثناء داہ میں افشین کے سیہ سالادوں

میں سے ہیئم نام ایک افسر سے دو چار ہو گیا اور اس کو بھی ذک و ی۔ بیٹم ایک قلعہ میں جا چھیا۔
با بک نے وہاں پہنچ کر محاصرہ وال دیا۔ لیکن اس اشاء میں افٹین اپنا لشکر لئے ہوئے آ پہنچا اور
بابحیوں پر تملہ کر دیا۔ اس ناگمائی عملہ سے بابحیوں کے اوسان خطا ہو گئے اور ہ تمایت ب
سر و مامائی سے محاگ کر سے ہوئے ان کا ہیٹنز حصہ اس معرکہ میں کام آیا۔ با بک بتیة السیف کے
ہمر او محاگ کر ہو قان پہنچائین با بک وہاں سے بلٹ کر ایکی چال چلا کر افشین کے لشکر کا راست
کاٹ لیا۔ رسدد غلہ کا آنا مو قوف ہو گیا۔ اب افشین کا افٹکر رسد کے ندآ نے سے ہو کول مر نے لگا۔
افشین نے حاکم مراف سے وسد طلب کی۔ لیکن یہ حستی سے اثناء داہ میں بابحیوں نے اس کو لوٹ
الیا ور لشکر یوں میں تقسیم کر ویا۔
لیا اور لشکر یوں میں تقسیم کر ویا۔

# عساكر كے فلافت كى ہزيمتيں:-

اب الخشن نے مطمئن ہو كراييے سيد سالارول كوبا بك ير حصار ڈالنے كى ترض سے يز 💻 کا تھم دیا چانچہ قلعہ بنے ہے میل کے قاصلہ پر پھی کر موریع قائم کے اور بفائے قریب بندیس واحل ہو کر لڑائی جمیزی اور سخت کشت و خوان کے بعد اینے تشکر کا بوا حصہ اس معرک کی مدر كرك محمد بن حميد ب سالار ك مودجه على والين آيا۔ اس كے الداد طلب كرنے ير اين المانى فعنل ابوجوش، احمد بن خلیل اور جناح الاحور کو بغاکی کمک پر رواند کیا اور تھم دیا که فلال روز فلال وقت بابك يريكبار كى حمله كرناريس بعى اس ون وقت معموده يراس ست سے حمله آور مول كار سؤ انقاق سے بغاو غیرہ برسات اور شدت سرماکی وجہ سے بوم مقرر پر حملہ ند کر سکے اور انشین نے تھا حملہ کردیا۔ تاہم ہا بک تاب مقاومت ند لاکر دیجے ہٹا۔ افشین نے بڑھ کر اس کے مورچہ پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے ون بغاوغیرہ کشرت باران اور شعب سرما سے محک اکر کسی قائدگی رہری ہے آیک بہاڈی رجو افشن کے نظر گاہ کے قریب متی چڑھ مجھے۔ یہاں بھی اسیں اس سر و کی اور بارش ہے سابلتہ پڑالہ مزید برال برنے بھی پڑگئی۔ ہاتھ پاؤل جواب دے بیٹھے یہ ووون اس حالت میں گزرے۔ او حربا بک نے موقع پاکر افشین پر شبخون مار ااور اسے لڑ کر پیچیے بلنے پر مجبور کیا۔ دوسری طرف بغائی فوج نے غلہ ورسدی تمز جانے کی وجہ سے شوروغل میانا شروع کیا۔ بغانے مجور ہو کر قلعہ بذے عزم سے اور نیز بخر من دریافت حال افشین وبال سے کوج کیا اور نکل آنے پر افشیٰ کا حال معلوم ہوا۔ اب بغایا بک کے خوف سے پھر اس پیاڑی کی طرف لوتا۔ اور کثرت فوج اور بھی راہ کی وجہ سے ووسری راہ افتیار کی۔ بابک کے مجس ساہیول نے تعاقب کیا۔ بغا نے ان کی طرف مؤکر بھی نہ دیکھالور نمایت سرعت ہے اس شک و شوار گزار

جب طلیف کو عسائر خلافت کی متواتر بزسمول اور ناکامیول کا علم ہواء تو اس نے جعفر بنیاد کی سر کردگی شر ایک فوت گراف اقتمت قوی ول ہو گیا۔ اور اس کی قوت بہت برو گئا۔ چنانچہ تھیں رہتے ہے واک میں بابک سے معرکہ جرا ہونے کی غرض سے آہند آہند تلعہ بذک طرف ■ من لكدرات ك وقت سيابول كو يمره ير مقرر كر تا د اور دات بى ك وقت كشت كرن كيليم فون کو محیجنا جس کے ساتھ خود تھی جاتا۔ رفتہ رفتہ تکھ بذکے بالقائل ایسے مقام پر پینیے جہال تمن بہتریاں ایک دوسری سے متصل واقع تھیں۔ ان میوں بہاڑیوں کے مالین ایک وسع میدان تعد افتین نے سیم مقام کیا اور ایک راہے کو چھوڑ کرباتی تمام راہوں کو پھروں سے چن دیا۔ ائی بہاڑیوں کے قریب بایک کا انگر ہی موجود تھا۔ افشین روزانہ نور کے تڑکے نماز صبح ادا كرك نقاره جواتا لشكرى اس نقاره كى توازس كے طيار ہو جاتے ، چر مقابلہ شروع ہوتا جب تک مبدال و قبال میں معروف رہتا نقارہ جنار ہتا اور جب جنگ کو رو کنا مقصود ہوتا نقارہ مد کر ويية لور جب پيش قدى كا اراده موتا تو درة كوه ير ايك اشكر متعين كيا جاتاجواس قدرتي قلعه كي محافظت کرتا او حربا بک نے یہ انتظام کر د کھا تھا کہ جب افشین حملہ آور ہوتا تو چند آدمیوں کو كين كاوساته لا تالورباتي فوج كين كاويس ربتي-انشن في مرجد بخس كيا محروازند كل سكا-المعتمن عموماً جعفر خیاط احمدین خلیل فور ابو سعید کو تنین تنین وسته فوج کے ساتھ کیے بعد ریگرے ميدان كارزار مجتالورخود ايك بلد مقام ير بناء كرازان كاحظرو يكاراس مقام عدا بك كا قلعد اور محل سرائے بھی و کھائی ویتا تھا۔ انشین نماز ظہر ادا کرے مراجعت کرتا۔ اور اس کے والیس ہوتے می اس کی فوجیس بھی کے بعد و گرے میدان جنگ ہے تر تیب وار بٹ جاتین۔ بابك اس طوان بحك سے محبر الكيا۔ ايك روز حسب معمول لشكر اسلام واپس بوالاانفاق ے جعفر خیلا چیے رہ ممیا با بک کا لئکر میدان خال سجے کر تکعد بنے مکل بڑا۔ جعفر خیاط نے عدم كر حمله كميد اور بكواز بلده الييد الشكريول كو يكارات جعفركي فوج غيم ير ثوث يزى اور الزائي ددیدہ چرم می جعفر کی فوج میں سے ابو دلف کے ساتھ ایک گروہ مطوعہ لینی رضاکاروں کا تھا وت و شاكلون في المشمن كى مرضى بات يغير اس شدت كا دهادا كياكد ديكه والي بد سجورب

ستے کہ یہ لوگ کمندیں ڈال کر قلعہ پر چڑھ جائیں گے۔ جعفر نے افتین سے پانچ سو تیم اندازوں
کی ایداد طلب کی۔ افتین نے کہلا بھیجا کہ تم ایداوی فوج کا انظار نہ کرداور جمال تک ممکن ہو آہتہ
آہتہ حکت عملی سے واپس چلے آؤ۔ کیونکہ جنگ کا عنوان خطر ناک ہو رہا ہے اس عرصہ میں رضا
کار مجام حلے کرتے ہوئے قلعہ بذتک پہنچ گئے۔ میدان جنگ فریقین کے خورو غل سے گوئ رہا
تھا۔ با بک کے وہ سپائی جو کمین گاہ میں تھے یہ جان کر کہ دشمن قلعہ تک پینچ کیا کمین گاہ سے نکل
آئے۔ افشین پر اس قلعہ کا ساداراز اور کمین گاہ کا حال کھل گیا۔ چونکہ لڑائی میں طول آگیا تھا۔
فریقین لاتے لڑتے تھک ملے تھے اور آفیاب بھی گوئ مفرب میں پینچ گیا تھا۔ جعفر نے آہتہ
آہتہ لڑتے لڑتے اپنے مورچہ کی طرف واپس آنا شروع کیا مفرب تک لڑائی بالکل مند ہو گئ

# ر ضا کار مجاہدین کی شجاعت :-

جعفر نماز مغرب اواکر کے الحقین کے پاس آیا۔ الحقین نے عدول تھی اور خلاف مر متی برا ظہار بھی برا ظہار کیا۔ جعفر اپنے قائد اعظم کے امداد نہ جھینے پر اظہار بال کرنے لگا۔ فرض دو ٹول نے معقول دجوہ چیش کئے۔ صفائی ہوگئی۔ اب رضا کاروں نے حاضر ملال کرنے لگا۔ فرض دو ٹول نے معقول دجوہ چیش کئے۔ صفائی ہوگئی۔ اب رضا کاروں نے حاضر خدمت ہو کر قلت رسدو مصادف کی شکایت کی افشین نے جواب دیا کہ جو شخص قلت مصادف اور کر سکی کی تکایت کی افشین نے جواب دیا کہ جو شخص قلت مصادف اور کر سکی کی تکایت کی افشین کے امیر الموسنین کے لگئر میں بھتا یہ تعالیٰ جنگ آوروں کی کئی شمیں۔ رضا کار مجام ہے ہوئے واپس ہوئے کہ ہم تو قلعہ بذکوبات کی بات میں میں فئے کر لینے گر عشر ناحق التواء ڈال کر ہم توگوں کو ٹواب جماد سے محروم کر تا ہے آگر ہم کو اب بھی جملہ کا تھم دے تو ہم دشمن کو اپنی تکوار کے جو ہر دکھا دیں۔ جاسوسوں نے یہ با تیں افشین کے کائوں تک بہو نچا کیں۔ اس نے مجام دوں کو طلب کر کے تسلی میاسوسوں نے یہ با تیں افشین کے کائوں تک بہو نچا کیں۔ اس نے وحادا کر نے کا ادادہ فاہم کیا خود بھی دی اور الات دی اور میل العبار جنگ کا دعدہ کیا۔ افشین نے ان لوگوں کو بال و اساب، پائی، فوراک اور آلات حرب فاطر خواہ دیا۔ ذمیوں کو میدان جنگ سے افراکر لانے کے لئے شچر دوں پر محملین رکھوا دیا۔ ذمیوں کو میدان جنگ سے افراکر لانے کے لئے شچر دوں پر محملین رکھوا

ووسرے روز علی العباح تیر اندازوں، ففاطوں اور نامی گرامی جنگ آزماؤں کو منتخب کر کے ایک لفکر مرتب کیااور رضا کار مجاہدوں کو اپنے ساتھ لئے ہوئے میدان جنگ میں آیا۔ بابک کے لفکر نے قلعہ سے تیرباری شروع کی۔ جعفر کی فوج خود کو بابک کے حملوں سے جاتی ہوئی قلعہ بذکی فصیلوں تک پہنچ گئے۔ لب جعفر کمال مراد گل=استقلال سے وروازہ بذیر پہنچ کر اڑنے لگا۔ یمال تک کہ وہ پر وقعل گی۔ افشین نے حسب خرورت ان لوگوں کے لئے کھانا اور پانی روانہ کیا اور سز بینا کو بھی بندی فیلوں کے توڑنے کے لئے بھاوڑے اور کدالوں کے ساتھ بھیا۔ با بک یہ دکھے کا وروازہ کھول کر نکل کیا لور رضا اور رضا کارول کو کارول کو آپ پر زور حملہ سے تلعہ بندی فصیل سے بیچے بٹادید حالت بنگ نمایت خطر ناک تھی بھی تو با بک کا لفکر رضا کارول کی تھی کی فسیل سے بہار کر ویا تھا۔ لور بھی رضا کار بابجیوں کو بار بار کر قلعہ بین تھا ویت تھے۔ فرض اس کی فسیل سے بہار کر ویا تھا۔ لور بھی روان ور است نے اپنے ساب ویا گان سے آفاب عالمتاب کو چہالیا۔ فرض اس کش محص بی شام بھو تی اور دانت نے اپنے ساب والی عالمتاب کو چہالیا۔ بخشین نے اپنے قام گاہ پر آئے اور لطف بیا بخشین نے اپنے قام گاہ پر آئے اور لطف بیا ۔ بات بھی سے جو بر قریق کو اپنی کا میائی کی طرف سے نامیدی کی ہوگی اور بہت سے سے اس بار بھی نامیدی کی ہوگی اور بہت سے سے اس بار پر ان کو لوٹ گائے۔

قلعه بذيرلشكر أسلام كا قبضه:-

وہ ہفتہ کے بعد افشمن نے مجر جنگ کی طیاری کی۔ لشکر کو جار حصول پر منقم کیا۔ ایک حصہ کو جس میں لیک ہزار تیم انداز تھے۔ آو ھی رات کے وقت اس بیاڑ کی طرف روانہ کیا جو قلعہ بذے قریب تھالور جس کے وامن بیں بابک کانامی سید سالار آؤین صف آرا تھالور ال کویہ ہدایت کردی کہ جو نمی جعفر کو بذکی طرف بز ہتے ہوئے پاؤ۔ بابک کے لٹکر پر حملہ کردو۔ دوسرے حصہ کو اس ٹیلہ کے ینچے کمین گاہ میں چمپادیا جس کی جوٹی پر بابک کے سابی کمین گاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ تیمرے دہتے فوج کو محافظت کی غرض سے لٹکر گاہ میں چھوڑا۔ اور چو تھے حصہ کو مسلح و مرتب كركے على الصح اس مورچه كى طرف كيا جمال كذشته معركول يي شمير تا تھا۔ جعفر خیاط جنید نامی افسروں کے ساتھ اس پہاڑی کی خرف بوحاجس کے وامن میں آذین سید سالار بابک نے صف آرائی کی متی۔ آؤین نے جعفر کو یو مصتے ہوئے وکیے کر تیر چلائے شروع کئے۔ او حرسے جعفر نے بھی تری ہر تری جواب دیا۔ دوسری طرف سے الن تیر اندازوں لے بھی آؤین یر تیرول کی بارش کر دی جو نصف شب سے بیاڑی کی چوٹی پر پٹھے تھے۔ آذین اس دو طرفہ مار سے بد حواس ہو گیا وہاں سے وادی کی طرف بھاگا تو دوسر ہے کمین گاہ والوں نے ہی اینے خار افتگاف تروں سے اس کا خوب استقبال کیابا بک نے عنوان جنگ جو تے دیکھا تو افتین سے درخواست کی کہ جھے جگ ہے صرف اتن معلت دو کہ میں اپنے الل وعبال کو کمی دوسرے مقام پر معمل کر سكول بعد ازال قلعد بذكى تنجيال تهمارے حوالے كردول كا۔ اقتيمن نے جنوز نفي يا اثبات ميں كوكي جاب ندویا تھاکہ استے میں خبر کیٹی کہ عساکر اسلام نے قلعہ بذیر قبضہ کر لیا ہے اور فدا کے ضا ہے۔ اس کے بلند میزارول پر خلیفۃ المسلمین کا جمنڈ انسب ہو کیا ہے۔ انش<sub>ی</sub>ن محد وَ شکر عالا کر

قلعہ بذیب داخل ہوا۔ اور بہت سامال تنیمت اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔

بابک نے اپ اناب و عیال کو دومرے مقام پر خفل کر دیا تھا۔ کھا گئے دفت جس قدر ممکن تھا، مال د اسباب لے عمیا افسین نے طوک آرمینیا کو بابک کے فراد کا حال لکے کر اس کی کر قاری کی تا کید کی۔ اور اس کے آومیوں نے فہر دی کہ بابک اس داد کی ش ہے جس کا آبک کار داآور بانجان سے ملحق ہے اور دوسر ا آرمینیا تک پھیلا ہوا ہے۔ افشین نے اس وقت چند آوی اس کی گر قاری پر مقد مقدین کے۔ گر گنجان در فتول اور بہاڑیوں نے بابک کو ان لوگوں کی نظر دل سے او حجل رکھا۔ اس انتاء میں خلیفہ مقصم نے بابک کو اہان وسیخ کا تھم آئے دیا۔ افشین نے اس فرمان کو بابک کے باس تھیا۔ ما سی تھا تھا۔ حوالہ کر کے بابک کے پاس تھیا۔ ما سی تھا تھا۔ حوالہ کر ڈالا اور اس دادی سے اسیخ بھا تول اور معاویہ اور اپنی مال کو ساتھ سے کر بہ عبایہ بیاب کو گن کر ڈالا اور اس دادی سے اسیخ بھا تھا کا اور معاویہ اور اپنی مال کو ساتھ سے کر بہ عرب کر قاری کی نظر پر گئی جنسیں اس کی گرفتاری کے گئے جنسے مان عامل کو ساتھ سے کہ کہ دیا کہ کر خاتم کا بابک بھا جا اس کے کہ دیا کہ عبال بابک بھا جا بابک بھا جا ہا ہا ہا ہا ہے۔ اس نے کہ چشہ میں جا کے اسے گئے رئیا۔ بابک خود تو سوار ہو کر بھاگ بابک بھا کا جارہا ہے۔ اس نے آبک چشہ میں جا کے اسے گئے رئیا۔ بابک خود تو سوار ہو کر بھاگ بابک کی گرفتاری کے اس نے آبک چشہ میں جا کے اسے گئے رئیا۔ بابک خود تو سوار ہو کر بھاگ بابک کی گرفتاری اور ہلاکت :۔

اب با بک جبال آرمیدا میں جاکر روپوش ہوا۔ جاسوس اس کے پیچے پیچے تھے۔ زادراہ خم ہوچکا تھا۔ ساتھیوں میں سے ایک شخص کو کھے ذر نفذ دیکر کھانا اونے کو جھجا۔ انقاق سے کی پولیس افسر کی اس پر نظر پڑی۔ چال ڈھال سے تاڑ گیا۔ سمل من ساباط پولیس کا افسر اعلیٰ اس مختص کو لئے ہوئے بی فق ہوگیا۔ سمل من ساباط ہوئے کو کے ہوئے بی فق ہوگیا۔ سمل من ساباط ہا بک کو ہے محت فی فق ہوگیا۔ سمل من ساباط ہا بک کو ہہ مملق و چاہئوی دم پئی ویکر اپنے قلعہ میں لایا اور چیکے سے افسین کو اس کی اطلاع کر وی ۔ افسین نے دو فوتی افسر ول کو با بک کی گر فقاری پر مامور کیا۔ جب یہ پنجی گئے تو امن ساباط کو ای ان افسروں کو ایک جانب چہاویا اور با بک کو شکار کھیلنے کے حیلے سے میدان کی طرف لے چا۔ انسین نے دو فوتی افسی ساباط کو ایک لاکھ در ہم اور آئی خلعت مرحمت فرمائی۔ نے اس حسن خد مست کے صلہ میں این ساباط کو ایک لاکھ در ہم اور آئی خلعت مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد افسین کی جلی پر عیمیٰ من پوسف من اسطفانوس وائی بلقان نے عبداللہ یہ اور با بک کو جو ایک ماتھ قید کر دیا۔ بابک کی گر فقاری کی ایک اطلاع بارگاہ ظلاف خلات میں ججے دیا۔ افسین نے دو توں بھا کیوں کو ایک ساتھ قید کر دیا۔ بابک کی گر فقاری کی ایک اطلاع بارگاہ ظلافت میں ججے دیا۔ افسین نے دو توں بھا کیوں کو ایک ساتھ قید کر دیا۔ بابک کی گر فقاری کی ایک اطلاع بارگاہ ظلافت میں ججے دی۔ افسین میں خلید نے باد

شوال 222ء میں افتین کے نام تھم بھیجا کہ اسے دونوں قیدیوں کو لیکر سامرہ آک۔ مرزند سے سامرہ تک ہر منزل پر ظلفہ منتصم کے تھم سے افتین کا انتائی عزت واحرام سے استقبال کیا جاتا تھا اور ظلفہ کا فاص قاصد ظلام قاندہ اور آیک راس عرفی گھوڑا لئے ہوئے افتین سے ملکا تھا۔ جب کے قریب پنچا فلیفہ منتصم کا بیٹا وا ٹی باللہ ادا کین سلمانت کو لئے ہوئے افر من استقبال سامرہ سے باہر آئے۔ فلیفہ منتصم کا بیٹا وا ٹی باللہ ادا کین سلمانت کو لئے ہوئے اور کیا راس مرائزہ سے باہر آئے۔ فلیفہ منتصم مورباد عام میں روفی افروز ہؤالو گوں کو حسب مرائب درباد عام میں ہٹھایا اور با بک کو مرسے باؤل تک بغور دیکھا رہا۔ دوسر کے باتھ منتصم درباد عام میں روفی افروز ہؤالو گوں کو حسب مرائب درباد عام میں شھایا اور با بک کو باتھے سے ہوگی کے ایسے بدکر داروں کے مر کھی ہوئے جو تم سے پہلے شاید کی انسان سے سر ذونہ ہوئی کا تھم دیا۔ کسی فض نے بابک ہے اپنا بک نے رونہ کی کا انسان سے سر ذونہ ہوئی کا تھم دیا۔ کسی فض نے بابک ہے تھا تھا کہ کر انہا کی سے بابک نے بحث کی انسان سے سے برہ بیا پر جرہ رکھا کی انسان سے سے جو تھا کہ خوان کا تھم کی انسان سے دوئی کے گئے۔ ای انا میں اس کی دوسر سے اعتماء قطع کے گئے۔ ای انا میں اس کی طرف سے اضطر اب و بے تھی کی علامت بھی فاہر نہ ہوئی۔

#### بابک کے مالی و جانی نقصانات:-

الحشن آخری مهم علی بنانہ حصاریا یک ظلہ اور مصارف سفر و قیام کے علادہ جس روز میدان بنگ بیل ان خیاب ان علادہ جس روز میدان بنگ بیل بنا تھا۔ اور جس دن اپنے مور ہے بیل رہتا تھا بیائے ہزار خرج کرتا تھا۔ بیل بک کا فقد بیس سال تک محمد رہا۔ ان محرکوں بیل دو لاکھ بیپن ہزار پی نواد دوسر کی روایت کے سموجب ایک لاکھ بیپن ہزار مسلمان جرعز شادت سے سیراب ہوئے سات ہزار چھ سو مسلمان مور تیں اور ہے اس کے پنچہ علم سے چھڑ اے گے۔ ان سب قیدیوں کو بغد او لاکرایک وسیع احاط میں فرسر لیا گیا ان بیل سے جس کی کا وائی وارث آتا اس سے شادت کی جاتا۔

بابئد کی ایک جماعت علامہ ان جوزی کے زمانہ تک موجود تھی۔ کتے ہیں کہ اس جماعت میں سال اور میں خوشی کی ایک رات مقرر ہے۔ اس تقریب میں تمام مرد اور حور تیں ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں چرچ ان گل کرویئے جاتے ہیں اور مرو اند جرے میں دوڑ کر جس حورت پر قابو لے اس کو چکڑ لیتے ہیں اور ان سے ناجائز مطمع حاصل کر لیتے ہیں اور کتے ہیں کہ یہ فکلاے اور مباح ہے۔ شاید یہ رات عید فدیر خم کے نام سے موسوم ہے۔

#### باب نمبر19

# احدنن كيال بلخى

احمد بن کیال بلخی فارسی اور عرفی کا بهست بوامعتف گزرا ہے۔ بردا قصیح وبلیغ اور بلندیا ہے مقرر تھا۔ ابتداش نوگوں کو البیب نبوت کی طرف بلاتا تفالیکن کچے مت کے بعد سے وعویٰ کیا کہ میں بی امام زمال مول- جو منی وہ وعوائے صدویت کیاادباب علم وفضل نے جن براس کی سحر تگاری، جادوبیانی اور مطام کئ کا جادو کل چکا تھا۔ اس کے وعودال کے آھے سر تشلیم فم کردیا۔ ایک مرتب اسين موعومه مقامات معدويت سے ترقی كرتے كرتے كينے لكاكه ش قائم بول اور ميان كياكہ جو معض عالم آفاق (عالم علوی) اور عالم النس (لیعن عالم سفلی) کے منابع بیان کرنے پر قاور ہو اور انفس پر آفاق کی تعلیق کر سکے۔ وہ امام ہے اور قائم وہ محص ہے جو کل کو اپنی ذات میں عامت كرے اور بر ايك كلى كو اين معين جزئى محض ميں بيان كريكے أور ياد ركھو كر اس حتم كا معرر سوائے احمر کے کسی زمانے میں تہیں پایا ممیالے احمد اسپتے آپ کو تمام انبیاء سے افضل کتا تعالی کا میان تھا کہ انبیاء ورسل اگرچہ تامیوا بیں لیکن وہ الل تھلید کے مقتداء بیں۔ جو اند موں سے عما تكت ريحة بين مالا تك قائم (احم) الل بيم ت اور اسحاب وانش كمنا تعاكد عالم تمن بين اعلى او في انساني ـ عالم اعلى ميں يائج مكان ميں \_ ايك مكان الاماكن جو بالكل خالى ہے نہ اس ميں كو كي ر بتنا ہے اور نداس کی کوئی روحانی تدبیر کرتا ہے اور شرع میں عرش سے مراد یکی مکان الاما کھن ہے۔اس سے بیٹیے مکان نفس اعلی اور اس کے بیٹیے مکان نفس ناطقہ اور اس کے بیٹیے مکان نفس حیوادیہ ہے۔ سب کے بیچ نفس انسانی کا مکان ہے۔ نفس انسانی نے جایا کہ عالم نفس اعلیٰ تک صعود كرے چناني جوائيت اور عاطقيت كو اس في تقطع كياليكن جب نفس انساني لفس اعلى ك قریب کانیا تو وہاں جھک کر متحیر اور حسرت زوہ رہ کیا اور اس کے اجزاء متعفن ہو کر متحل ہو گئے۔ جس سے وہ عالم سفلی ش اگر بڑا۔ محراس حالت علوشت اور استحالہ میں ایک مدسے تک برا رباد جس سے اس عالم کی تر اکیب حاوث ہو کس اور آسان و زشن ، مر کیات ، معاون ، نبات ، حیوال اور انسان پيدا موار

بہ کمالات سے بود چڑھ کر احیائے اموات اور مادر زاد اندھے اور مجذوم و مبردوس کو سیح و سالم کرنے کا مجوزہ عطا ہوا۔ یہ ایسے امان مرض جی کہ جن پر آج تک کوئی طبیب قابو شیں پاسکا۔ حکمائے یونان جناب مسے علیہ السلام کے آیات بینات کے سامنے خائب و خاسر رہ گئے۔ مجزات سگانہ ندکورہ میں سے اتجاز اول کے متحلق التماس ہے کہ مسے علیہ السلام نے چند مرتبہ

جو منی کے پر ند بنائے دہ آپ کے اعجازی تصرف سے تعوزی دور تک اڑے اور گر کر ہااک
ہوگئے۔ ان کو دوسر سے پر عدول کی طرح پوری حیات د زیست نہیں علی گئی تھی۔ مجزؤ افانی کے
متعلق گزارش سے کہ آپ نے صرف تھی جار مرج مردول کو ان کی قبروں میں سے زند ایرآ لد
کردیا قلہ ایک آیک ایک اور دانیا چھ تھٹول کے بعد طعمت اجل ہو کر ازمر او زمر ہ اموات میں
جاشا الی ہوئے تھے۔ قرض خاتی کردگارتے میں علیہ السلام کو تخلیق وافر پیش کی قدرت دیکر
ائی صفت خاتید میں شریک شیم کرلیا تھا بعد عض جزئی اور عاد منی قدرت عش کر اپنا
اعراض سخت خواد معکم خیر ہے کہ سائر خدا تعالی اپنی مرزا غلام احمد صاحب قادیائی کا اللہ
اعراض سخت نواور معلی خیر ہے کہ سائر خدا تعالی اپنے ان اور ادارہ و ساحب قادیائی کا اللہ
اعراض سخت نواور معلی خیر ہے کہ سائر خدا تعالی اپنے ان اور ادارہ و ساحب قادیائی کی صفیر
اعراض سخت نواور معلی خیر ہے کہ سائر خدا تعالی اپنے ان اور ادارہ و سے اپنی خدائی کی صفیر
مندول کو دے سکتا ہے قوبلا شہر اپنی سادی صفیری خدائی کی آیک مدے کو دیکر پورا خدا ایسی ساسکتا

## نساری کا زعم باطل کہ سے "کا احیائے اموات ان کی الوہیت کو تنزم ہے:-

ای طرح فسادی کا مین علیہ السلام کے احیاہ اسوات اور دوسرے معجزات ہے ان کی خدائی پر استدلال کرنا تھی باطل ہے چنانچہ دب جلیل نے فرطیا ہے: - ان لوگوں نے بلاشبہ کفر افتتیار کیا جو کہتے ہیں کہ مینے " بن مریخ بن خدا ہیں۔ اے دسول ان لوگوں سے کہہ استجے کہ اگر حق تعالیٰ مینے " اور این کی دالدہ اور تمام سکان ادم کو ہلاک ویرباد کروینا جا ہے تو کوئی نہیں جو اسے اس ادادہ ہے باذر کھ سکے۔ آسمان و ذھن میں سب کھے اللہ بن کا ہے جو جا ہتا ہے بیدا کرتا ہے اور سات ہیں اور سے ہر بات پر قدرت دکھتا ہے۔

ان آیات یم حق تعالی نے الوہیت مسے " کے عقید ا فاس کا تین دفائل سے رو فرمایا ہے۔ (1) ترجمہ: - حفرت مسیح " کے واقعہ گر فاری اور جن کی طرف اشارہ کر کے ان کا محکوم و منقاد اللی ہونا ظاہر کیا ہے جو سرامر خدائی کے ظاف ہے (2) ترجمہ: - بین رب العزت اپنے شائے ذاتی کو ظاہر فرما کر اوالا سے استفاء و استبراء کا اظمار فرما تا ہے۔ (3) ترجمہ: - بین حضرت مسیح طید السلام کے بن باپ پیدا ہوئے سے جن لوگوں کے دل بین ان کی الوہیت کا واجمہ پیدا ہوتا تھاس کو دور فرمایا لیمن یہ کوئی مشکل بات تعمین ہم جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے واجمہ پیدا ہوتا تھاس کو دور فرمایا لیمن یہ کوئی مشکل بات تعمین ہم جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں ہی دو فیل میں اندازہ کے موافق حمیس فرمایا کیا سکتے ہیں ہی دو فرمایا کیا ہے۔ ترجمہ: - (معبود حقیق تو دہ ذات واحد ہے جو اپنی مشیت دارادہ کے موافق حمیس فرمایا کیا ہے۔ ترجمہ: - (معبود حقیق تو دہ ذات واحد ہے جو اپنی مشیت دارادہ کے موافق حمیس فرمایا کیا کہ کے میں شکل میں صورت حشیا ہے)

چنانچہ مسے علیہ السلام چند مردول کو زندہ کر کے کسی طرح معبود نمیں قرار دیے جاسکتے

کو نکہ اس سے تو ہر مخض بی سمجے گاکہ حق تعالی نے مسئ علیہ السلام کی عزت افزائی کیلئے معجزہ کے طور پر انہیں چند مر جب یہ قدرت علی وی اور یہ حقیقت کہ ان کے احیاء اموات کو عالمگیر حقیت عاصل نہ متنی اسبات پر صراحہ وال ہے کہ وہ اللہ نہ تھے کیو گر اللہ و معبود حقیقی کی تو یہ شان ہے کہ ہ ان ہے کہ ہوئے سے قطرة منی کو رحم مادر میں نمایت عجیب ہ فریب طریقہ سے انسان کی شکل میں مشکل کرویتا ہے۔ آگر مسئ علیہ السلام کو موت و حیات پر بوری قدرت ہوتی تو وہ کم از کم ان اعداء ہی کو موت جنول نے وہ کم از کم ان اعداء ہی کو موت کے گھاٹ اتارتے یا کم ان کا شر دفع کر سکتے جنول نے حسب اعتاد نصادی جناب سے گھاٹ اتارتے یا کم ان کا شر دفع کر سکتے جنول نے حسب اعتاد نصادی جناب

ایک اور مقام پر فدائے میم نے اپنے لئے ٹی و قیوم کے الفاظ سے بھی عیدائی عقیدہ کا الفاظ سے بھی عیدائی عقیدہ کا ا انطلان فرمایا ہے بینی سچا معبود وی ہو سکتا ہے جو ٹی و قیوم ہو اور ظاہر ہے کہ میں علیہ السلام ان صفات سے عاری تھے کیو تکہ وہ شکم مادر سے پیدا ہوئے۔ اگل ہ شرب سکے محتان تھے۔ دوسر سے انسانول کی طرح بول ویراز اور حدیث میں جاتا تھے اور نصاری کا بیہ بھی اعتقاد ہے کہ بنسی اسر ائیل نے انسین صلیب پر چھا کر قتل کیا اور آپ اپنے تیس ان کے شر سے نہ بچا سکے لیا است ہواکہ دو تی و قیوم اور معبودیر حق نہ تھے۔

#### فصل 2- مرزاغلام احمر سے مطالبہ کرتے ہوتو کوئی سیجائی دکھاؤ

الل اجیرت نے تعلیٰ من مریم من اعلام احمد صاحب قادیاتی ایک قرضی اور خیالی حمل کے وربعہ سے علینی من مریم من سکے تھے چنانچہ انہوں نے کتاب "کشتی توی" (ص 48-48) ہیں اسپے ان مریم من جانے کو نمایت مستحکہ خیز پرایہ ہیں وضاحت فربلا ہے۔ غرض جب انہوں نے اسپوا اسپے علیٰ من مریم من جانے کو نمایت مستحکہ خیز پرایہ ہیں انکی حضرات کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ اگر تم علیٰ من مریم مو تو وہ اعجازی کمالات بھی دکھاؤجو جناب عینی من مریم علیماالسلام کی ذات اقد س میں ودیعت تھے۔ مر ذاصاحب کے پاس بر مخن ساذی کے دکھائی کیا تھا؟ اس مطالبہ کے جواب میں ہماؤ جرآت پر قدم دکھ کر مرے سے میجود مین علیہ السلام میں کا انکار کردیا اور جست قرآن پاک کے فرشافات پر اپنی طورات تر اپنی طورات تریف کادی کاروغن قاد کے بائوار واقعام کے پر ندے مالوگ واقدام کے پر ندے ماکر اور ان میں چونک ماد کر زندہ کردیا کر کر ایک کے خون کی دعورت میں مان پر اس باجز پر اعتراض کیا ہے کہ کر اور ان میں چونک ماد کر زندہ کردیا کہ کوئی ہے تو پھر آپ بھی کوئی مٹی کا پر ندہ ماکر دکھلا ہے۔

سو کیے تعب کی جگہ میں کہ خدا تعالی نے حضرت میے کو عقلی طور سے ایسے طریق پر

اطلاع وی موجوا کی مٹی کا تھلونا محی کل کے دیائے یا محی چونک مارے کے طور پر الیا پرواز کر تا مو میے پر مدہ پرواز کر تاہے یا پرواز شیل تو ویرون سے چانا ہو کیونکد حفزت میج ابن مر یم اسے معنوى باب يوسعة ساته ياكس عرس كيدت تك نجارى كاكام بعى كرت رب إي اور فالهرب کہ 🗷 حتی کا کام ور حقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلول کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی معموں کے مانے میں حل تیز موتی ہے۔ ہی اس سے یکھ تجب ند کرنا جاہئے کہ حفرت مس ف اینے معنوی داوالی طرح اس وقت کے محالفین کویہ عقل مجرو و کھایا ہو چنانچہ ویکھا جاتا ہے که اکثر مناع الی ایک چیال مالیت بین ده بولتی بهی بین اور التی بهی بین اور دُم بهی بالتی بین باعد بعش چڑوں کل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔ عمل الترب جس کو زیادہ حال میں مسمریزم کتے ہیں ایے ایے ج تبنت ہیں کد اس می پوری پوری مطل کرنے والے اپنی روح کی گری دوم نی چیزوں پر وال کر ان چیزول کو زندہ کے موافق کر د کھاتے ہیں۔ حضرت مسیح من مریم بذن التحم التي ي كي طرح اس عمل الترب عن كمال ركعة تقيه أكريه عاجز اس عمل كو كروه اور قامل نفرت ند مجمتالہ تو خدا تعالیٰ کے فشل و توثیق = امید قوی رکھتا تھا کہ ان جوبہ نما ئیول میں حضرت ائن مریم سے کم نہ دہتا۔ مستح اپنی روح کے ذرابعد سے جس کو روح القدس کے فیضان سے مرکت عشی گئی متی ایسے ایسے کام افتداری طور پر دکھاتا تھااور قرائن کی آبات می باآواز بلد بكار رى بين كد مسى في ايس كامول عن اس كو طاقت طفى كى على اور خدائ تعالى نے مساف فرمادیا ہے کہ وہ ایک فطرتی طاقت تھی جو ہر ایک فرودافر کی فطرت میں مودع ہے۔ مسى سے اس كى بچھ خصوصت نيں۔ مسى كے مجرات تواس تالاب كى دجد سے يہ رونق اور ب وزن تھے جو می کی وفادت سے بھی پہلے مظر کا تبات قلد جس جس جر متم کے مدار اور تمام مہذوم مفلوج مبروض وغیرہ ایک ہی خوط مار کر ایتھے ہوجاتے تھے لیکن بعد کے زمانوں میں جو لو کول نے اس فتم کے خوار ق د کھلائے اس دفت تو کوئی تالاب بھی موجود شیس تھا۔

فرض اس فحاظ ہے کہ اعاد نمائی مرزا صاحب کے اس کا روگ شیس تھا۔ انہوں نے اس استحدوے اور جنبال " ہے چے کی بیا آسان ترکیب نکائی کہ مرے ہے مجوات میں علیہ السلام عی کا انکلا کر وہا اور آخر کاریبال تک کھ مارا کہ "میسا کیول نے آپ (یبوع میں) کے مجوات کھے جی سے کوئی مجود فلا ہر شیس ہوا ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدریر کے ساتھ کمی شب کوڑی و فیرہ کا علاج کیا ہو مجر بدھتی ہے اس نمانہ میں اللب بھی موجود تھا۔ اس تالاب سے مجوات کی پوری بوری حقیقت مملتی ہے اور اس تالاب سے مجوات کی پوری بوری حقیقت مملتی ہے اور اس تالاب نے معمول آپ کے میں بادر اس تالاب کا مجوہ ہے۔ آپ کے میں (مواد اللہ) سوات کر اور قریب کے کہ شیس تھالی بوالع جدی ہے کھوکہ اس کے بعد

مرزا صاحب نے کتاب "ضرق الحق" (ص 31) میں معجزات مسے علیہ السلام کی تعدیق کر کے اور یہ لکھ کر اپنے بیانات کی خود بی تروید کروی کہ "بود نے مسے علیہ السلام سے کی معجزات و کھے مگر ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھلیا" (محدیہ پاکٹ بک 230)

# فصل 3- يَحِيٰ سلاطي كي"اعاد نمائيال"

مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے تو مجوات سے علیہ السلام کا انکار کر کے معرضین کے بیجا چیز ایا کین کئی ساباطی نے ایسا شیس کیا تقالور شد مرزا صاحب کی طرح اس بیل اتنی جرات تھی کہ معم جی رہ کر قرآئ یاک کے ضوص صریحہ سے صاف انکار کر اجمال بک باشد دل مسئر مارماذ ہو کہ تخصال کے انجریزی ترجمہ قرآئ کا داخلہ معربہ کہ کر مدکر دیا تقاکہ عربی اماری مادری زبان ہے جس کسی ترجمہ قرآئ کی ضرورت شیس۔ "بہ ملک جمال مجوات کسی علیہ اسلام کا انکار کیا تمیا تراب آباد ہندو ستان ہے جمال کے بعض طنول بیل بھی عگریاہ کیا اس سے بھی کسی اوئی دارول چنے اس و کر کی قیت پائی جاتی ہے۔ یکی عن فارس ایک کیا اس سے بھی کسی اوئی دارول چنے اس و کر کی قیت پائی جاتی ہے۔ یکی عن فارس ایک ماذی طبیب اور فلاسنر تھاس نے علی السام کے سے سجوے بھی دکھا تھا۔ جب اس سے تاریخ کی کر دارول کی تاہر کی اور یہ ملا دعوی کیا کہ جس حسب قریائش مردہ زیرہ کی تاریخ کا بول۔ یہ تی حسب قریائش مردہ زیرہ کی تاریخ دستی مردہ زیرہ کی تاریخ کا بیال میں اور جدام کھو سکتا ہوں۔ پائی پر الل سکتا ہوں۔ چن تی حسب قریائش مردہ زیرہ کے اور یہ ملا ہوئی کیا کہ میں اور جدام کھو سکتا ہوں۔ پائی پر الل سکتا ہوں۔ چن تی حسب قریائش مردہ نے حسب اور جدام کھو سکتا ہوں۔ پائی پر الل سکتا ہوں۔ چن تی حسب قریائش مردہ نے میں اور جدام کھو سکتا ہوں۔ پائی پر الل سکتا ہوں۔ چن تی حسب قریائش مردہ نے میں دور جدام کو مردہ زیرہ کر کے دکھادیا۔

## مُرده قِبر نے لگا کر ہاتیں کرنے لگا:-

چنانچ ایک مرجہ کی ایک فض کے دار قول سے جے مرے تھوڑے ہی دن گزرے سے کئے لگا کہ چاہو تو یں تساری میت کو زندہ کر دے سکتا ہول۔ انہول نے کما آگر امیا کر دو تو کئے لگا کہ چاہو تو یں تساری میت کو زندہ کر دے سکتا ہول۔ انہول نے کما آگر امیا کر دو تو آپ کی نوازش ہوگی اس نے کما کفن کا ایک گؤا کاٹ لاؤ دہ قبر کھول کر ایک کو اقطع کر لائے۔ کی نوازش ہو تو الذکر اشیاء کوبادیک کر کے ایک فتیلہ بنایا اور تجر پر جاکر اہل میت کے ساختے اس کو سلکیا اور پکھ پر حتا شروع کیا جب بتس سے وحوال اٹھ کر چاروں طرف پھیلنے لگا۔ تو اہل میت کو امیا محسوس ہؤاکہ کویا مردہ کفن بھاڑ کر قبر بین اٹھ کھڑ ا ہوا ہے۔ اب انہوں نے اس سے چند ہاتمی دریافت کیس جس کا اس نے صاف لفظوں میں جواب دیا۔ اس دافعہ کے بعد ہر جگہ کئی کے مسجائی کے

چہ ہونے گئے۔ متجہ یہ اوا کہ لوگوں نے ہر طرف سے اپنی اپنی ہیوں کو افحالے جانے
کے لئے صوصد کارخ کیالور آ آگر متل کرنے گئے کہ ہمادے مردہ کو ہی زندہ کر کے ہم سے
ممكلام کردو۔ "مگر ایک مرجہ کی کرشد سازی کے بعد اس نے دوبارہ" دیاہے میت سے انکار
کردیا۔ "کین یاد دے کہ مردہ کا قبر سے اٹھ کر باتی کرنا محض تخیل تقاکہ کوئی چیز نہ تئی۔
اس کی تطیر سامرین فرمون کی دسیال اور لا فعیال جی حاضرین کو دو ژائی دکھائی دی تحییں۔
چیا تی قران یاک کی آیے جی اس کا آڈ کرہ ہے ترجمہ : النان کی نظر مدی کے سب سامروں کی
رسیال کی دسیال اور الافعیال مونی (علیہ السلام) کو ایک معلوم ہونے گئیں کہ محویا چاتی اور
درز قی تھیں۔

#### مبروص کوشفلاب کرنے کاراز:-

کے د ص کے مریش کو شفا صحنے کا بھ استہوں سام بی لاتا تعد اس کی نو عیت کہ وہ اپودیہ
ہز ہاں ورتی اور حم کر فس کو ہموزن لے کر باریک کرتا تعااور سفوف کو ترکور بی رکھ کر استے
دن ہی بی گار دیا تھا کہ اس بی سفید کیڑے پیدا ہو جاتے تھے۔ ان کیڑوں کو کس شیشی
میں ذال کر روغن ما لیا تھا۔ اس وغن کی طیاری کے بعد اس کی ہد کو شش ہوتی تھی کہ شرک
کس سریم آوروہ آدی کو معنوی طور پریر ص بی بیتا کردے اس غرض سے وہ اپنے ایک راز دار
مازم کو جمام میں تھے دیا وہ بے خبری بیل کی رئیس کے جہم پر بیدروغن در اسمالگا دیا۔ رئیس
جم پر اس ون بر ص کے سے واغ ظاہر ہو جاتے شر بی بیکی ہی مرتب خلائل خلاف طبیب تھا جب
مریش اس کی طرف رجوئ کرتے۔ شیار ج ہندی نام ایک دوا جے چینا بھی کہتے ہیں باریک ہیں
کر اور تیز سرکہ بیل کا خرف رجوئ کرتے۔ شیار ج ہندی نام ایک دوا جے چینا بھی کہتے ہیں باریک ہیں
کر اور تیز سرکہ بیل کل خرف رجوئ کرتے۔ شیاری ویا یہ بیک دوا جے نکہ بالکل تازہ اور محن عارضی حیثیت
کر اور تیز سرکہ بیل کل کا دیا ہے تھوڈی ہی دیر بیل دور ہوتا ہے۔

# كورْ هيول كوشفا هنيز كي حيله كري :-

یجی نے جذامیوں کو شفایاب کرنے کا بیہ حیلہ بنار کھا تھا کہ باوردی (جنگلی تمباکی) میلا ڈونا (محمل محمل اور برگ عظم (؟) کو ہم وزن لے کر پائی میں جوش ویتا۔ جب رہے پائی جل جاتا تو اپنے چند وازوار آومیوں کو اس سے وضو کرا دیتا نتیجہ بیہ ہوتا کہ ان کے چرے اور ہاتھ اور پاؤں جذامیوں کے اعضاء کی طرح بد نما اور ہاؤف سے نظر آنے نگتے۔ اب وہ دیار وامصار میں اپنے جذام کی خوب تشمیر کرتے۔ جب ہر محض کو معلوم ہو جاتا کہ بید الل با جی توایک ون تعرب میں محمل کے بیار اور اور واست کرتے کہ آپ می زمان جیں۔ ہمارا جذام دور کر و بھے۔ " کی ایس کو ایس کے ایس آکر در خواست کرتے کہ آپ می زمان جیں۔ ہمارا جذام دور کر و بھے۔" کی

بانی گرم کراکر اس میں جوزیاں ڈائنا اور ان کو اس پائی سے معسل کرنے کا عظم دیتا۔ چو نکد ، او جذام محض نمائیشی ہو تا تھا محسل سے دواو حل کر ہاتھ پاؤن اور چر ، صاف اور چک وار نکل آتا۔ لوگ بید سیجھتے تھے کہ حضرت "میچ موعود" کی رکت و توجہ سے کوڑ حمی صیح و سالم ہو گئے۔" یائی بر جلنے کا "معجرہ": -

حصرت مستع علیہ السلوة والسلام کو پائی پر چلنے کا مجودہ ہمی مطاکیا گیا تھا۔ پیکی پائی پر چلنے کا مجودہ ہمی مطاکی گیا تھا۔ پیکی پائی پر چلنے کا مجودہ اس طرح و کھاتا تھا کہ اپنے کف بائے پاپر ایک مصالحہ لگا کر سمندر کے کنارے پائی بیل از تا۔ یو ی بیزی مجھلیاں اس بو سے آگر اس کے پاؤں چائیا چاہتیں یہ اپنے دونوں پاؤں بھی بوی پیچملی کی بیٹے پر سوار رہ کر ساحل بر کا چکر کی بیٹے کی اکاتا۔ قدم اٹھتے و کھائی نہ دیتے تھے۔ باہر کے لوگ کی سیستے کہ اکھازی طاقت سے سطح آب پر کیا رہا ہے۔ اس دوا کے تین ابراء میان کے جاتے ہیں۔ باورون ( جنگل سمی ) سر کین آدمی اور حب العادی علی میں مال ایک

#### بلب نمبر 20

# علی بن محمه خارجی

على ف عير بن عبد الرجيم عام قبلت عبد الحيس كا ايك فض موضع وروينين مضافات ري یں بیدا ہوا خوارت کے فرقد راقد سے تعلق رکھنا تھا انداء على اس كى دجہ معاش بيد تحى كه خليفه مستنصر میسی کے بھی ماشیہ تشینوں کی مدرج و توصیف جس قسائد لکد کر کچھ انعام ماصل کر لیا َ رِمَا **اللَّهِ بِبِ الرَّاءِ كَ جُمُولِ مِنْ آمِدِرِ فِت كرنے ہے بَجُرُد** رسوخ بِيدا ہوا تو اس كے ول ش فرق والری اور مروویدی کے خیالات موجران موسئے 249ھ شی بغداد سے بر ان جلا کیا اور و توابئے نبوت کرے نوگوں کو اپنے انتاع کی و عوت دینے لگ اس کا بیان تھا کہ جمہ پر ہمی کلام بنی بدل ہوتا ہے۔ اس نے اپتاایک "محید آساتی" مار کھا تھا۔ جس کی بعض سور تول کے نام سیمان مف ور می تھے کتا تھاکہ خدائے برتر نے میری نبوت دامات کی بہت ی نشانیال ظاہر فرمائی میں بعض معرات نے علی بن محد خارتی کی جگہ بہدو در تگی کو مدی تبوت قرار دیا ہے لیکن بید خیال تھیج نہیں زکیوں کا کمراہ کرنے والا یمی علی بن محد مدی نبوت تھا اور بھبود زنگی اس کا امیر المحر تقلہ عزین کے اکثر قبائل نے علی بن محمد خارجی کی حادث اختیار کرل۔ وہاں اس نے ایک یدی جعیت بھم پہنا فی اور بو مین کے بعض عائد اس کی فوج کے افر مقرد ہوئے۔ قرباً پانچ سال محد عربي شي الماحت كري وي كالعد ايك مرتد الي وودل س كن لكاكد في خدا کی طرف سے تھم ہوا ہے کہ پہل سے جمرہ جاؤں اور دہاں کے لوگوں کو نجات آفردی کا ر است ، صوال برج نے 255 میں چند وروال کی رواقت میں امر و جاالیا امر و میں او صربد کے بل قرو کش ہوا۔ ان ونوں محمد مٰن رہا ہمر و کا عالی تھا اور بلالیہ و سعدید کے قبائل میں آتش فساد بھوپ ری تھی۔ عی مَن محمد خدجی نے فریقین میں ہے ایک کے ملانے کی کوشش کی راز انشاء يوسي محد رب عال صره نے چھ ساہيون كواس كى كر فقدى پر متعين كيله على خارى يد خبرياكر معات مز ابواہ کا معاددی اور چند ساتھی گر فار کر لئے محصہ علی برار فرانی بغداد پانیا۔ ایک یس تف مقیم رو کر پروپیکٹرا میں معروف رہاں کے بحد رؤساء بلالیہ و سعدیا نے متغلّ ہو کر محمد من رجا عال جمر ہ کو نکال دیا۔ اور جمر ہ کے قید خانہ کا دروازہ توڑ کر قید ہواں کو رہا کر دیا۔ رفتہ رفت ان واقعات کی خبر بغد او میں علی خارجی تک میٹی۔ اس نے میدان خالی یا کر رمضان 255ھ میں میں و کی طرف مراجعت کے۔

حبشى غلامون كولي جمند مع شط جمع كرنى عجيب وغريب وإل: -

امر و پینی کر علی بن محد نے قصر قرشی میں قیام کیا اور آتے می اعلان کر دیا کہ جو علام میری پناہ میں آ جا کئیں گے میں ان کو آزاد کر دول گا۔ ''اس کا بیہ نتیجہ ہوا کہ حبثی المراف و اکناف ملک سے مماک مماک کر اس کے پاس آنے شروع ہوئے۔ ایک جم فیفر تح ہو کیا اس نے ایک ر جوش تقریر کر کے ان کو ملک و مال و بینے کا وعدہ کیا حسن سلوک اور احسان کرنے کی قتم کھاگی ایک ریشمن کھوے پر آخر کیہ تک لکھ کر رایت سایا اور ایک باید مقام پر نصب کراویا زگل کے آقاول کارنگ پیلا بر حمیا۔ ایک ایک دو دو کر کے علی کھیاس اپنے غلاموں کی نسبت کئے سفنے کو آئے علی نے اثر لینے سے انکار کر دیا۔ زعمی غلاموں نے اپنے آقادس کو مارہ اور قید کرنا شروع کیا۔ شر فاء بعر ويدرنك ديك كروم فود = كة آخر على في الوكول كو جنس مبشى فلامهل في قد كر ركعا تفاريا كر ديا الترض على خارى كارايت اقبال كاميانى كى ووايس الرائ لك للك برجار طرف بے زگی غلام جوق جوق اس کے جمنڈے کے آگر اپنے کو غلامی سے آزاد اس ات جارہے تھے۔ یہ فخص ہر وقت ان کو اپنی ولولہ انگیز تقریروں سے ابھاد تالور ملک ومال پر بعنہ کرنے کی تح یص کررہا تھا۔ جب حبثی غلامول کی ایک میری جمعیت اس کے جمنڈے تلے مرنے مارنے کو تیار ہو می تو ترکماز کرتے ہوئے سواو، وجلہ، ایله اور قادسید کو تاخت و تاراج کیا۔ جمال کمیں حکام نے مقابلہ کیا ہریمیت اٹھائی۔ان واقعات ہے اس کی قوت اور بھی بڑھ گئی۔ اہل بھر ہ آئندہ خطرات کا لحاظ کر کے میار وفعہ علی کے مقابلہ پر آئے تکر ہر سر تبہ ہزیمیت اٹھائی۔ زنگیوں نے ہر و فعد الن کے سلمان جنگ اور آلات ترب چھیٹے۔ ان فقومات سے ذکی غلامول کی جرأت بہست زیادہ پوھ گئی۔ اس طوفان بڑا کے فرو کرنے کو دربار خلانت سے کیے بعد دیگرے ہہ سالار کھیے مجتے مگر دونوں ہزیریت کھا کے اور مال واسباب چھوڑ کے **بھاگ** کھڑے ہوئے۔ زگلی مال و دوات ے مالا مال ہو مجئے۔ الل بھر و نے یا نچویں مرتبہ چرمقابلہ کیا لیکن شکست کھائی اور ان کے ہزار ہا آدى كام آئے۔ الل بير وف ال واقعات سے خليفه كو مطلع كيا۔ دربار خلافت سے ايك ترك اضر جعلان نام ایک فوج گرال کے ساتھ الل بھر وکی ممک کو گیا۔ چھ ممیند تک جنگ و پیکار مربار ہی۔ آخر جعلان جنگ ہے وست ہروار ہو کر بھر و چلا گیا۔ زنگیول نے کامیافی کے ساتھ اس کے لفکر گاه کولوٹا۔

علی خارجی کے فتوحات:-

علی خارجی نے 252ھ میں برور تھ ایلہ میں مجس کر وہاں کے گور نر عبید اللہ بن حمید اور اس

کی محصری فرج کو یہ تخ کیا اور شر کو آگ لگادی۔ الجہ جل کر خاک سیاہ ہو گیا۔ اب اہواز تک سدا علاقہ علی کے زیر افتدار میں آگیا۔ زگیوں نے اہواز کو خاطر خواہ لونا اور ابر اتبام بن دیر وہاں کے حال کو گر فار کر لیا۔ االی ایسر ہ زگیوں کے خوف سے شر خالی کر کے اطراف و جوائب بلاو میں تعالی کرکے اطراف و جوائب بلاو میں تعالی کے 257 میں خلیفہ معتمد نے سعید بن صارح ایک مشہور سید سالار کو زگیوں کی سے تعالی کیا۔ سعید نے میدائ جگ ش کر نگیوں پر جملہ کیا لور پہلے ہی جملہ میں اسسی میدائ جگ سے تعالی دیا۔ وہ دوبارہ اپنی قوت کو جس کر کے لانے کو یو ھے۔ سعید کو اس اسسی میدائ جو گا کہ سعید خانب و خامر وارالخلاف سامرا استعمل خداد) والی والی طالا

اب ظیفہ معتد نے جعفر من منصور خیاط کو جوہوے برے معرکوں بیل نام پاچکا تھا متعین فرمینہ جھفر نے پہلے کشتوں کی آرور فت روک دی۔ جس سے زیکیوں کی رسر بد ہوگی۔ اس کے جعد نیکیوں سے جنگ کرنے کو روانہ ہوا گر شکست کھا کر بح بن چاآیا۔ جس وقت سے جعفر وریا بی زیکیوں سے شکست کھا کر وائیں آیا تھا ان کے مقابلہ پر جانے سے بی پر انہاور کشتوں کی املاح، خند قول کی کھوائی اور مورچہ بعدی پر اکتفاد کر تاریا تھا۔ اس اٹنا بیس علی بن ریان نے جو مسلاح، خند قول کی کھوائی اور مورچہ بعدی پر اکتفاد کر تاریا تھا۔ اس اٹنا بیس علی بن ریان نے جو تو کیوں کا ایک سید مالار تھا اس پر محاصرہ ڈالنے کی غرض سے ہمرہ پر پڑھائی کر دی۔ آخر نصف تو کی میں ہو کا میدوں کو تمان سے مالار تاریا ہو تھا۔ آپ فارت کر اس کے مانے کی جو تھا ہوں کی میں میں ہو تھا ہوں کو مار الدارت بی کر کے میں ہو گئے۔ میں میں ہو تھا ہو تھا ہو اور مجمد جا مع اور میں ہو تا ہو اور مجمد جا مع اور میں ہو تا ہو اور مجمد جا مع اور میں ہو تا ہو وہ میں ہو تا ہو اور مجمد جا مع اور میں ہو تا ہو وہ میں ہو تا ہو وہ میں ہو تا ہو ہو جا مع اور میں ہو تا ہو وہ میں ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا میں ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا میں ہو تا ہو ہو تا میں ہو تا ہو ہو تا ہو ت

## شابزاده ابوالعباس کی روانگی اوراسلامی قشول قاہرہ کے فتوحات: -

اس کے بعد مسلسل نو سال تک وارالخلاف سے سید سالار فوجیں دیکر پھیے جاتے رہے لیکن ان بن ے کوئی ہی زمیوں کی تاب مقاومت ندال سکار سب کے سب تمام مال واسباب اعداء کی نذر كر ك بعاك آت د بـــ آخر خليف ف وكليون كى سالها سال كى كامياني اور حساكر سلطاني كى ہر سموں سے طول ہوکر آپ ایج ابوالعیاس محمد بن موفق کو ذکیوں کی مم پر روانہ کیا۔ ابوالعباس = فخص ہے جوآئندہ چل کر خلیفہ معتمد کے بعد سریر خلافت پر مشمکن ہوااور پہتمند بالله کے لقب سے مخاطب کیا گیا۔ ابوالعباس دیج الائی 266ھ کو دس برار فوج بیاده و سوار ک جعیت سے ذکیوں کی طرف روانہ ہوا۔ علی خاری نے اس مم کیلئے بے عمر فریس فراہم ک تھیں اس نے کن رکھا تھا کہ ابوالعباس ایک نوجوان شاہراہ ہ ہے جسے معرکہ آدائی پیل مطلق د طل نسی ہے۔ اس سے اس نے بر خیال قائم کرر کھا تھا کہ ول تو ابوالعیاس عادی کڑے وق ے فائف ہو کر مرسر مقابلہ نہ آئے گا اور اگر مقابلہ کرنے کی جرأت بھی کی تو پہلے بی حملہ میں اس کے دانت ایسے مکٹے کردیتے جائی مے کہ مجمی اڑائی کا نام ندلے گا۔ ابوالعباس نے ایک تصبہ میں جس کا نام صلح تھا پہنچ کر فراق مقابل کی فیریں لانے کیلئے جاسوس دوڑائے۔ جاسوس ن آگر اطلاع وی کہ زنگیوں کا افتکر می آن پنجاہے جانچ ان کے افتکر کا پیلا حمد تعب ملح کے اس كنارے يرب اور آخرى حصد الشكر نقيمي واسلا تك پيميلا مواجد ابوالعباس متعارف راسته چھوڑ کر غیر معروف راہ سے مقابلہ کیلئے رواند ہول اٹنا راہ میں تنیم کے مقدمہ الحیش سے لد ہمیرہ ہو گئے۔ ابوالعباس نے پہلے تواہیے پر زور حملہ ہے زنگیوں کو بیچیے ہٹاویا کر پھر معلیٰ خود بیچیے کو ہنا۔ زم اس کی پہائی سے قوی ول مو کر بوت بوت کر حطے کرنے ملے۔ ابوالعہاس نے اس سے پیشتر دریای راه سے جنگ سنتوں کا ایک میرا ابھی رواند کیا تھاجس کی تیادت ابو حزه نعیر کے سپرو تھی چنانچہ نصیر بھی ابوالعباس کے حسب ہدایت اپنی فوجوں کو آیک طرف لئے پڑا تھا۔ جب زگی بده بره كر مملد آور موت مك توابوالعباس في الكاركر كما "فسير إكباد يمين مو؟ يدكة ابآم ند ہر ہے یا کیں''۔ نصیر یہ تواز س کر ایک دوسری جانب ہے جس طرف کد ز تھیوں کو کوئی وہم و ممان ند تھا ابنا نڈی ول کتے ہوئے فکل پڑا۔ رکی حواس باختہ ہو گئے بھے سوجمائی ند دیا کہ کیا كريں۔ عالم سراسيكى ميں درياكى طرف معامے۔ ابوالعباس نے رومال يا جھنڈى كے اشارہ سے جنگ كشيول كي فوج كو بھي معاصلے كا تھم ديا۔ غرض عبثى جارون طرف سے عملہ كى زوش آگئے۔ آخر تھبرا کر جدحر رات بایا، بھاگ کھڑے ہوئے عساکر خلافت نے پیر کوس تک تعاقب کیااور جو کچھ تعلیم کے لشکر گاہ میں تفالوٹ لیا۔ یہ پہلی فتح تھی جو شاتی فوج کو سالها سال کی متوار اور

مسلسل بزسمول کے بعد زمجیوں کے مقابلہ میں نعیب ہوئی۔

اوالعال سے واس ہے ایک کو ت بت کر براؤ کیا۔ اب دونوں فریق از سر نوای اپی فی کی مسال اور مرودیات یا حرب کی ترجت میں معروف ہوئے۔ ایک بفت کے بعد ذکیوں کا ایک فی مسال اور میرودیات یا حرب کی ترجیت میں معروف ہوئے۔ ایک بفت کے بعد ذکیوں کا ایک فرض ہے اور امیان من حرف ہے دست فی کا تھی درک تھی مرف ہوگر کر اور دریا حملہ کرنے کا تھی دید موالعی سی طرف میں میر فیج دست فی کو کشتیوں پر سوار ہوگر یر اور اس کے متعلد میں اپنی فوق کو نظی پر دست برست اور کا کا مثارہ کیا۔ بنگار کار ذار گرم ہوا۔ دو پر تگل مت بدیجے اور نمایت افرا تقری اور دو پر تگل کی دوک تھا میں مشاول کو اور دو پر تگل کے سات میں تو تھی کی اور نمایت افرا تقری اور دی ترکی ہوئے۔ اور اندی کار ذار گرم ہوا۔ دو پر تکی سے ساتھ اور نمایت افرا تقری اور دو ترکی کی سے ساتھ تو قوف بیل بھا کہ موت کے حد شر کے بعد دیکھوں کے فکر میں عام بھگ دار نگا گی۔ اور اور ایک بنگل اور ایس اور دو کیوں کی مشاول ہوا اور دیکھوں کی جنگل اور ایس آیا۔

اور العباس فیر فتیم کو موت کے میات اور قید کرنے میں مشاول ہوا اور دیکھوں کی جنگل کار پر دائیں آیا۔

# زنگیوں نے کشکرخلافت کے راستہ میں گڑھے کھود دیئے:-

ز نگیوں نے اپنی بڑیت و فرار کے بعد خلیفہ المسلمین کے لشکر کی ایڈا رسانی کیلئے یہ شیطنت کی کہ آئندہ جس طرف ہے لشکر خلافت کا گزر ہونے والا تھا۔ اس راستے یوٹ یہ یہ کویں اور مٹی ہے پاٹ دیا۔ ابوالعباس کی فوج اپنی فتح کے نشہ میں ہر شار د خمن کی چالوں ہے قافل تھی۔ بوقت مراجعت ای راست ہوگئی۔ شاہی لشکر نے مگر نفیمت ہے کہ ابھی وہ چار ہی سوار الن گڑھوں میں گرے تھے کہ ستنبہ ہوگئی۔ شاہی لشکر نے ماس راستہ کو چھوڈ کر دومر کی راہ افقیار کرئی۔ ابوالعباس کو ذگیوں کی اس کمینہ کی حرکت پر سخت طیش آیا اور نمایت ہوشیاری اور مستعدی سے کام لینے لگا۔ پہلی فتح کے بعد عساکر خلافت کیلئے فتو جات کا دروازہ کھلا تو اس کے بعد زگیوں کو بہت می اور بڑ سمتی ہو کی جن کی تفصیل کو فتو جات کا دروازہ کھلا تو اس کے بعد زگیوں کو بہت می اور بڑ سمتی ہو کی جن کی تفصیل کو خوف طوالت قلم انداز کیا جاتا ہے۔ جب علی خارجی کو اپنی ناکامیوں کا علم ہوا تو اپنے ووٹوں سے مالاروں علی بن ابال اور سلیمان بن جائع کو متقر تی دمنشر ہو کر لانے پر طامت کی اور دوٹوں کو مجو تی توت ہے ابوالعباس شامنان کی مقابلہ کرنے کا تھم دیا۔ اس وقت تک ابوالعباس شار تھیوں کے مقابلہ کرنے کا تھم دیا۔ اس وقت تک ابوالعباس شار تھیوں کے مقابلہ می لا در اس نے نفر سالن کی تھیں۔ جب خلیف کے بھائی موقت کو عباک خلافت کے فوجات کا مطاب کی تھیں۔ جب خلیف کے بھائی موقت کو عباک خلافت کے فوجات کا معلوم ہوا تو توجد آ شکر جالایا اور جب بید ساکہ علی لئن لبان فور سلیمان کی تھی دیا۔ اس کے بھائی موقت کو عباک خلافت کے فوجات کا معلوم ہوا تو توجد آ شکر جالایا اور جب بید ساکہ علی لئن لبان فور سلیمان کیا تھور اس کے بھائی موقت کو عباک خلافت کے فوجات کا حال کی اس کے بھائی موقت کو عباک خلافت کے فوجات کا حال کی تھی دیا۔ اس کی خلافت کے فوجات کا حال کی تھی دوران کی دیوران کیا تھی دوران کور کر اس کے بھی میں کور کھیل کور کا تو تو کوران کی جوران کی جوران کی توران کی دیوران کی دوران کی دوران کی دیا۔ اس کی خلاف کوران کی توران کی خوات کی خوران کی خوران کی دیوران کی خوران کی خوران کی توران کوران کی خوران کی دیوران کی خوران کیا کی دوران کی دیوران کی خوران کی دیوران کی خوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دیوران کی دیا۔ اس کی دوران کی دوران

ابوالعاس پر حملہ آور ہوا چاہے ہیں تو خلیفہ کے استھواب دائے ہے بہ نفس نفی کور کے استھواب دائے ہے بہ نمار فرز ند ابوالعاس ایک تھاری نوج کے ساتھ بغدادے کوج کر دیا۔ جب واسط پنچا توا ہے ہو نمار فرز ند ابوالعاس سے طا۔ موفق نے ابوالعاس کے فوتی افسرول کو خلصہ کرال بہا اور فوج کو افعانت سے مر فراز فرمایا۔ ابوالعاس بہ و خصت ہوکر اپنے فشکر گاہ میں دائیں آیا۔ دومرے دن موفق نے نمر شداد پر جاکر قیام کیا۔ تیمرے دوز ابوالعیاس نے محاصرہ کے قصد سے میعہ کی طرف کوج کیا۔ موفق کی خبر شد تھی۔ دریا کی طرف سے حالت کوج کیا۔ موفق کی خبر شد تھی۔ دریا کی طرف سے حالت نے دو طرف سے میعہ پر دھاوا کیا۔ زگیوں کو موفق کی خبر شد تھی۔ دریا کی طرف سے حالت خالت میں ہم مث باتھ کر ابوالعیاس کے مقابلہ پر جمع ہوئے۔ آئی جنگ شعلہ ذان ہوئی۔ اس اٹنا میں موفق نے دریا کی طرف سے حالہ اس اٹنا میں موفق نے دریا کی طرف سے حالہ کر دیا۔ ذری فوجیں اس اچانک اور غیر متوقع تملہ ساتھ شر می طرف کی فوجیں اس اچانک اور غیر متوقع تملہ ساتھ شر می طرف کی فوجیں اس اچانک اور غیر متوقع تملہ ساتھ شر میں گئی دو این کی کئی دوری کی دوری کی خواجی کا خوب قبل عام ہوا۔ بتر ارول ذکی قید ہووے۔ موفق اس کے خبر ظام سے رہا کی گئیں۔ بے حملہ درمون آیا۔ تھیوں کا خوب قبل عام ہوا۔ بتر ارول ذکی قبد ہووے۔ موفق اس کی خبر ظام سے رہا دوری کی گئیں۔ بے حملہ درمون کی گئیں۔ بے حملہ درمون کی گئی جر بہت خوردہ فوج کو کیکر جنگل میں جاچھیا۔

## منصوره يرعسا كرخلافت كا قضه:-

اس اٹنا میں جاسوسول نے موفق کی خدمت میں حاضر ہوکر گوش گزار کیا کہ سلیمان ائن جامع اس وقت حیوانیت میں مقیم ہے۔ موفق ہر سن کر اٹھ کھڑا ہول فوج کو فورا تیاری کا تھم دیا۔
اپنے ہو نمار فرز ند ابوالعباس کو دریا کی راہ ہے جنگی کشیوں کو نیکر یوجے کا اشارہ کیا اور خود خشکی کی راہ ہے کوئی کر کے میعہ پہنچا۔ زگیوں سے فد بھیڑ ہوگی۔ شام تک ہنگامہ کارزار کرم رہار رات کے وقت ایک زگی افر نے ابوالعباس کے پاس آگر لمان کی در خواست کی۔ ابوالعباس نے امان دیکر سلیمان من جامع کا حال دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا کہ این جامع اس وقت اپنے شر منصورہ میں مقیم ہے۔ این جامع نے طبحا کو منصورہ کے نام ہے موسوم کرر کھا تھا۔ ابوالعباس سے منصورہ میں مقیم ہے۔ این جامع نے طبحا کو منصورہ کے نام ہے موسوم کر رکھا تھا۔ ابوالعباس سے منصورہ کی طرف برجے کا تھم صاور کیا اور خود بھی اس کے بعد بن کوئی کردیا۔ طبحان (منصورہ) منصورہ کی طرف برجے کا تھم صاور کیا اور خود بھی اس کے بعد بن کوئی کردیا۔ طبحان (منصورہ) کے قریب بنٹی کر دد میل کے فاصل پر مورچہ مدی کی۔ دوسرے دن ذکیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ دن ہر کی واپس آیا اور زگیوں کا فشکر دن ہر کیا ہوتی آگیا۔ موفق اپنے کیمپ کو داپس آیا اور زگیوں کا فشکر منصورہ داپس گیا۔

مو**فق نے آخر شب بل میدار ہوکر اینے لشکر کو مر تب کیا اور جنگی کشتیوں کو دریا ہے** منصوره كى طرف = عنه كا تحم ديا اس اعماض ميدة صبح تمودار موال موفق تماز صبح باجماعت ادا ا رے ویر تک افک الفک جل ملفان کی جناب میں حضور تقب سے وعاکر تاریا۔ جول ہی افق بر سر فی نمیاں ہوئی وصاداکا تھم دے دیا۔ عساکر خلافت کا ایک دستہ شیر فرال کی طرح ڈکار تا ہوا شریتا کے قریب پیچ ممید اوالعیاں اس دستہ کا کا کہ قلہ زنگیوں نے سینہ سپر ہو کر مقابلہ کیا۔ وہ پسر مک یوے زور شور سے اول موتی دی۔ آخر ذکیوں کے پیر اکمر مے۔ عساکر خلافت یا تعاقب ئيد رجحيوں نے اپني حد تول ئے ياس پنچ كر نام الزائي شروع كروى. اس انٹاء ش جنگي سھتیاں دریا کی راوے شر کے کھرے پر کینی ممئی۔ طیف کی دریائی فوج نے منگل پر از کر ضر کے ایک حصد پر قبضہ کرلیا۔ اس اٹھا میں آبوالعباس کا دستہ فوج خندق پر نکزی کا مخضر سابل ہاکر عود ترعمید زمجیول نے تھرا کر شریص داخل ہونے کا قصد کیا محر ناکام رہے کیونکہ ایک حصہ پر اس سے تبل خلیفہ کی قوج قابض ہو چک تھی اور لخلہ لخلہ بتیہ حصہ شر بھی سیاہ خلیفہ کے قبضہ میں جاربا تفا۔ غرض زع ی عرح منزم ہوئے بزاروں قل اور بزار ہاقید کئے گئے۔ ان جامع بقید البيف كو نيكر بھاگ گيا۔ فاتح فوج نے وغمن كا تعاقب كيا تكر ابن جامع نكل بھا گئے ميں كامياب ہو گیا۔ موفق نے کامیانی کے ساتھ شر پر قبضہ کرئیا۔ وس بزار مسلمان عور تول اور پول کو جن یں زیادہ تر سادات کے زان ، فرزند تھے خار جیول کی غلامی ہے نجات ولائی گئی۔ سلیمان بن جامع کے اہل و عیال ہمی کر قار ہو مجئے۔ اس کے بعد سوفق اور زنگیوں میں متعدد لڑا ئیاں ہو کیں جن میں لشكر خلافت بميشه مظفر و منصور رہا۔ موفق نے فنیم كے أكثر بلاد فتح كر لئے۔ 29 ذى الحجد 267ھ کو زنگیول کے مقابلہ ٹس جو فتح ہوئی اس کے بعد زنگیول کے بعض منز مین نے امان اور جان بخشی کی درخواست کی۔ جس کو موقق نے ہلیب خاطر منظور فرمایا۔ زنگیوں کا نامور سیہ سالار د پیمان نن صالح مغرفی ہی امان کا طالب ہوا۔

شهر مختاره کا محاصره اور بهبو و زنگی کی بلاکت :-

كيا- ابوالعباس نے نمايت جايك سى الى جنگى كشيول كوشر بناه كى ديوار سے طاديا- قريب تھا کہ فنظل پر از بڑا، ذھیوں نے ویچ لیا۔ شوروغل محاتے ہوئے دوز بڑے اور منجنیقول سے سٹک باری شروع کروی۔ موفق نے یہ ربگ دیکہ کر ابوالعیاس کو دائیں آنے کا اشارہ کیا۔ ابوالعباس کی کشتیوں کے ساتھ زھیوں کی دو کشتیاں بھی ملاحوں اور سیاہیوں سیت جلی آئیں۔ ان لوگول نے امان کی ورخواست کی۔ موفق نے نہ صرف اضیں امان و کی بلعد انعام و آکرام ہے مجی نواز اور مر ہون منت کیا۔ اس حسن سلوک کا بیاثر ہواکہ طالبان امان کی آمد شروع ہو گئے۔ علی خارجی نے یہ رمک دیکھ کر فورا دہانہ وریا چھ آومیوں کو مامور کیا تاکہ اس کی جنگ سفتیاں حریف کے سایہ عاقبت میں جاکر طالب فالن ند ہو مکیں۔ اب علی خاد کی نے اسپے امیر البحربہود زگی کودریا کی طرف سے حملہ کا علم دیا۔ ابوالعماس مقابلہ پر آیا۔ نمایت فون ریز جنگ کے بعد بهود کو قلست ہوئی۔ اس کے بعد بهود نے میہ شیوہ احتیار کیا کہ ایک جنگی کشتی پر تھوڑی س نوج کے ہوئے دریا میں محت کر تار ہا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مغالطہ دینے کیلئے اپنی محتی پر عبای پھر را نسب کر رکھا تھا، اسلامی جنگی کشتیوں کا بیز اید خیال کرے کہ یہ بھی کوئی اسلامی تحقی ہے معرض ند ہوتا اور یہ موقع پاکر الن پر ہاتھ صاف کر جاتا تھا۔ ایک بار ابوالعباس کے کان میں بہیود کے کر توت کی بھٹک پڑھی اور ابواہیات کے باتھ میں لگ کیا گر کسی طرح کی کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد حسب معمول ایک اسلامی مشتی پر حملہ آور ہوا۔ اہل محتی نے نمایت بھادری ہے مقابلہ کیا۔ جس وقت دونول کشتیال ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں موفق کے ایک غلام نے لیک کر اس کے پیٹ میں اپیا نیزہ مار آک جگر کے بار ہو ممیا۔ بہود تڑپ کر دریا میں مربرا اور بھٹ کیلئے دریا کے جگر میں بسیر اکر لیا۔ موفق نے اہل مشتی اور اس غلام کو انعامات ویئے۔ جس طرح بہیو د کا مارا جانا موفق کے فقوعات کبریٰ کا بیش خیمہ تھا اس طرح یہ زیمیوں کے اوبار کا بھی مقدمہ تھا۔ اس تخص کے مارے جانے سے عسر اسلامی کو بهمه يوي داحت ادر عافيت نعيب بولي۔

مخناره کا محاصره اور بچاس بزار زنگیو**ل کاحلف** اطاعت:-

15 شعبان 267ھ کو موفق نے پھر اپنی فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ پہاں ہزار عبای فوج کا سیاب دریا اور مختلی کی طرف مخارہ کی طرف ہوں کا سیاب دریا اور مختلی کی طرف مخارہ کی طرف برحا۔ اس معرکہ بیس زنگیوں کی تعداد تین لاکھ تھی مخر موفق نے باوجود قلت تعداد اس خوفی سے شر کا محاصرہ کیا کہ حریف کے دانت کھنے کرد ہے۔ موفق نے منادی کراوی کہ "جس مختص کو اپنی جان عزیز ہووہ ہم ہے امن کا خواستگار ہولور جس کو اپنی جان دد بھر ہوائے مال واسباب کو لادارث پھول کو بیتم اور یو یول کو دوہ کرنا ہو

= المدى فمشير بائے فدا شکف کے مقابلہ پرآئے۔ یہ رعایت خاص اعام باشندگان مخارہ اور زگل فوج کیلیے ہے خواد سروار ہول یا بیائی اس مغمون کے دفتے ہی لکو لکو کر اور تیرول سے باند مد کر شریع میں موفق چانچ اکثر زگل سپاہول اور مخارہ کے باشندول نے حاضر ہوکر ابان کی ورخواست کی۔ جنسیں موفق نے اکثر زگل سپاہول اور مخارہ کا حدال و انعابات سے سر فراز فرمایا۔ ان تو حرشت کا جمجے یہ ہوا کہ محاصرہ میں لڑائی کی نوست نئیں آئی۔ بلا جدال و قال علی خارجی کا جمجا فوت سے موران کی خارجی کا جمحا تو سر موفق ہر ہی ہے آئے۔ مخارہ محصور تو مر موفق کے لئکر جی چھے آئے۔ مخارہ محسن علی تر موفق ہر موفق ہر ہی ایک کے سام میں اور حسن سلوک سے گرانباد کر دیا تھا۔ اس محسن علی سے تر باز گی آئے۔ ور مضال سے خرین کے لئکر جی چھے آئے۔ مقادی در مضال سے خرین کے انگر جی چھے جنانچہ در مضال سے خرین کے تھی بی تر براز گی آئے ور کو اپنے احسان اور حسن سلوک سے گرانباد کر دیا تھا۔ اس محسن عملی سے خرین کے تاریخ در مضال سے خرین کے تاریخ کی بیان علم کے سامید جی آئر صافحہ انتا انداز

موفق محکرہ کو حالت محاصرہ میں چھوڑ کر دہاں سے قریب ایک مقام پر خیر زن ہوا۔ دہاں موقت محکرہ کو حالت محاصرہ میں چھوڑ کر دہاں سے قریب ایک مقام پر خیر زن ہوا۔ دہاں موقت میں شر اور کی شر این ہا تھ سے رکھا۔ فوجی جھاؤٹی اور جھی جھی سے میں مانے کا تھم دیا۔ تھوڑے دنوں میں فوجیوں ، سر داردل اور عوام کے بے شار مکان تید ہو گئے۔ جامع مجد بن گی اور دارالاہارہ کی تغییر بھی سینے ل کو چھی گئے۔ تمام ممالک محروسہ میں تید ہو گئے۔ جامع مجد بن گی اور دارالاہارہ کی انتہاں کی بات میں ہر شم کے سامال اور مااحتیاج کی آلدی کیات میں ہر شم کے سامال اور مااحتیاج کی وکا نی میں مروف دیا۔ اس در اس میا ہونے لگیں۔ موفق ایک مید تک اس انتہام میں معروف دہا۔

محكراسلام برحالت تمازيس جمله كرف ك سازش :-

یہ شوال میں علی خاری نے طول محاصرہ اور طوالت قیام بلا قال سے معظرب و پر بیٹان میوکر اپنے سے سافار علی بن ابان کو موفق پر تعلمہ کرنے کی غرض سے دوانہ کیا اور ہدایت کر دی کا سرات کے وقت ہر کی میں بغیر روشن کے دویا عبور کرواور نمایت تیزی سے جار پانچ کوس کا تھر کھٹ کر معن صاوق کے نمودار ہوئے پر ایسے دفت میں کہ موفق کی فوج اوائے نماز میں معمروف ہو ہی پہنے محال کرو محے میں بھی معاطلہ پر آجادی گا۔ علی نے اس دانے کو نظر استحسان سے و کھے کر تیاری کردی اور اس قراد داد کے حمو جب آومیوں سے پہلے دیے وہیں کر گیا۔ جاموسول نے یہ فیر موفق تک پہنچا دی۔ موفق نے اس وقت ابوالعہاں کو علی نے دیا میں بھی ماکر دو اور بیک موفق کی بہنچا دی۔ موفق نے اس وقت ابوالعہاں کو علی نے دیا موفق نے اس وقت ابوالعہاں کو علی نے دیا مور کی موز در کر سکے فور خود ایک برار موفق سے برا موب کے موفق نے در سے موب کے در ایک برار موب کے موب کی بھی موب کی موب کی موب کی برار میں جمعی دیا جس طرف سے علی آنے وال تھا ہے موب کی برار موب کی برار موب کی برار موب کی برار میں براجس طرف سے علی آنے والا تھا ہے دیا ہوب کی برار میں براجس طرف سے علی آنے والا تھا ہے دیا ہوب کی برار موب کی برار کی برار کی برار کی برار کی برار کی برار موب کی برار موب کی برار کی ب

جو نمی علی این ابان اس راوے گذر اابوالعباس نے حملہ کر دیا۔ زگل اس اچانک و خیر متوقع حملے ہے ۔ باوسان خطا ہو کر معالے۔ عباس سوارول نے تکواریں نیام سے تعلیٰ لیس اور زمجیوں کو اپنی شمشیر زنی کا خوب تنویہ مطل مبایا۔ زگل مخبوط الحواس ہو کر دریا کی طرف محائے۔ عرک فوج عبور کی راہ میں حاکل ہوئی اکثر زگل کام آئے۔ بہتر ہے دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوگے اور بے شار قید کر لئے گئے۔ میں ہوتے ہوتے لڑائی کا خاتمہ ہوگیا۔

طلاع آقاب کے قریب ابوالیاس نے میدان جنگ بی شن نماز می اوا کی۔ پھر قید ہول اور مقتولوں کے سروں کو لئے ہوئے اپنے باپ کی فد مت شی حاضر ہوا۔ موفق نے اے فرط حبت سے کے لگالیا۔ وعائیں دیں۔ اڑائی کے حالات استضاد کے اور دو پسر کے قریب تھم دیا کہ قید ہوں اور مقتولوں کے سروں کو کشتیوں میں بار کر کے علی خارجی کے محل سراسا سے دکھلانے کی غرض سے لے جاؤ۔ علی خارجی اور اس کے جیروؤں کو اس واقعہ کی جنوز کوئی اطلاع نہ تھی۔ تشر سے کیے موفق نے یہ دیگ اچھا جملیا ہے۔ ذکی دلاوروں کو فوفزدہ کرنے کی کو مشش میں ان سیاہ خد یہ ترکی کو قیدی ملیا ہے جو شامت اعمال سے اس کے پاس جاکر امال کے خواہاں ہوئے اور یہ سر تمام معنو کی جیں افسانوں کے سر قبیل کر خوب کام ہے۔ جاسوسوں نے خارجی کا بیہ مقولہ موفق کے گوئی تعالی کے سام وال کو مختیقوں (جنگی کو پیمنوں) بیہ مقولہ موفق کے گوئی گوئی کو پیمنوں) جو دیکی کی خواہا کے خواہا کر محصوروں کے پاس پیمنگ دو۔ جب ایسا کیا گیا تو ایک ہنگامہ قیامت بر پاہو گیا۔ جو دیکی جو ایک ہنگامہ قیامت بر پاہو گیا۔ جو دیکی جو ایک ہنگامہ کی خارجی سرون کر دونے لگا۔

اس کے بعد ابوالعباس اور زمجیوں میں متعدد دریائی لاائیاں ہوئیں۔ سب میں ابوالعباس فی مندرہا حق کہ ذرگیوں کی رسد بند ہوگئ۔ است میں شرکا ظلہ بھی اختیام کے قریب بہتی میا۔
زمجیوں کے بوے بوے سورما اور نامی مرداد فاقد کشی اور شدت جانات ہے خکسا اگر شرے نظے اور ایان کی در خواست کی۔ موفق نے انہیں ابان دیکر سلے دیتے اور اپنے فاص مصاحبین کے طلقہ میں وافل کر لیا۔ علی خارجی نے اپنی روز افزوں ایم می کا احساس کر کے اپنے دو افسروں کو دس مراد فوج کی جمیدت سے شمر کی جانب سے فال کر شمن طرف سے صاکر خلافت پر حملہ آور بوئے اور رسد کی آمد بند کرنے کا تھم دیا۔ جاسوسوں نے یہ خرموفق کے کانوں تک پہنچا دی۔ بونے اور رسد کی آمد بند کرنے کا تھم دیا۔ جاسوسوں نے یہ خرموفق کے کانوں تک پہنچا دی۔ بر اردوں میں ہوئے۔ نیکوں کی جو اس پر طرا کی جو اس پر طرا کی جو تک کہ موفی جاتی تھی۔ اس لیے محاصرین کی جدیت دوندو الی تھی۔ علی خارتی نے دوبارہ ناکہ بندی کا انتظام کی قوت ترتی پذیر اور محصورین کی جمیت رویدوال تھی۔ علی خارتی نے دوبارہ ناکہ بندی کا انتظام کی قوت ترتی پذیر اور محصورین کی جمیت رویدوال تھی۔ علی خارتی نے دوبارہ ناکہ بندی کا انتظام کی قوت ترتی پذیر اور محصورین کی جمیت رویدوال تھی۔ علی خارتی نے دوبارہ ناکہ بندی کا انتظام

کیا اور چھرہ چیرہ سر وقرول کو راست کی محافظت پر مامور کیا اور دو افسرول کو عظم دیا کہ موفق کے افکار چی النان مامل کر کے جاؤ اور کو طول حصار سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آؤ ہم تم کھے میدان میں از کر اچی قسمت کا فیصلہ کرلیں۔

# نىرو**ن كا**عيور لورضيل پرىاصرين كا قبضه:-

موقل نے اس بیام پر ابوالعہاں کو خرفی نمرکی جانب حملہ کرنے کو روانہ کیا۔ شہر کی ہے است : کی سرولد علی من قبال کے سپرو تقی۔ ہنگامہ کار ذار گرم جوا۔ شوروغل سے کانول کے پروے بھٹے جاتے تھے۔ دو پسر جوتے ہوتے ابوالعہاں کی فتح اور علی من ابان کی فکست کے آثار اس جو یہ ہوئے اور علی من ابان کی فکست کے آثار اس انتا جو یہ سرکے ظر کے قریب علی من ابان اپنے مورچہ کو بے تر تھی کے ساتھ این ابان کی ممک پر روانہ کیا۔ شر خدتی نے ساتھ این ابان کی ممک پر روانہ کیا۔ جس سے علی کے قدم چرجم کے شام تک محمسان الوائی جوتی رہی۔ بالآ تر ابوالعہاس مظفرو منصور جوالورز کی شرکی طرف بھاگ لگلے۔

اب مونق نے نہر اتراک کی جانب ہے عام حملہ کرنے کا ادادہ کیا اور تھم دیا کہ نہر کے عور کرنے کا پور اسامان رات ہی کے وقت ہے میار کھا جائے۔ مونق نے افرون سے فرمایا فدا پر توکل رکھو۔ اسلام کی عزت رب العزت کے ہاتھ جی ہے وہ ہم کو ہمارے ادادوں میں کا میاب فرمائے گا۔ ہر واران فوج حملہ کی تیاری بی معروف ہوئے۔ علی العباح تیار ہو کر موفق فیمہ کے پاس آئے اور سلامی دی۔ موفق نے لکٹر کو مرتب کر کے نہر انزاک سے عبور کرنے کا تھم دیا اور خود بھی 26 ذی الحج و 269 ہو کہ ہم اللہ پڑھتا ہوالشکر کے ساتھ چلا۔ شرکا یہ حصہ جس طرح موفق کا لئکر سیاب کی طرح بوجا جاتا تھا نمایت معبوط تھا۔ موقع موقع پر تجنیقی فصب تھیں۔ موفق کا لئکر سیاب کی طرح بوجا جاتا تھا نمایت معبوط تھا۔ موقع موقع پر تجنیقی فصب تھیں۔ والات حرب بھی ہجڑ ہے موجود تھے۔ علی فادتی سلیمان من جامع اور من ابان بھی اس طرح شے اور میں باک تعیر بالکل محال نظر آتی تھی۔

علی فارتی نے موفق کے کشکر کو اس طرف ہو هنا دیکھ کر سنگ باری کا عظم دیا۔ مجلیقی فعایت جیزی ہے چلے گئیں۔ تزائز پھر یہ سے گئے۔ قدر انداذول نے درج و تن کا فیصلہ کرنے کو جمر کا عیم اللہ کی ایس مالت میں شرکا عیور کرناور پھر عیور کے بعد شر پناہ کی دیوارول کے قریب پہنچا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جب موفق کا لشکر شر کے قریب پہنچا تو اس جان لیواوز ہر ہ گداز سے سعم کو و کھ کر آھے ہو جن سے زک گیا۔ موفق نے لکار کے کما میرے شرو! کیا یہ تجلیقی جنسین یہ سیاوضت نظمی ہو جنم ذون میں لئے کہا ہے کہا ہے۔ یہ توازنہ تھی باعد ایک برتی جسس یہ سیاوضت نظمی ہو جنم ذون میں لئیکر کی اس طرف سے دوسرے سرے تک دوڑ گئی۔ جال شاران

زگيول كى مزيد سزيمتين:-

ووسر ی طرف ابوالعہاں معروف پیاد تھا۔ اس کے مقابلہ شی ذکی ہے تی ہوئے۔ علی بن ابان کہا تھا۔ ابوالعہاں نے ہما کہ جہنے ہی تھا۔ ہی فکست دی اور جزاروں زگی ہے تی ہوئے۔ علی بن ابان نے ہما گ کہ شریناہ کا دروازہ یع کر لیا۔ ابوالعہاں کا تی مند فشکر جوش کا مہائی شی و بواروں تک بہتی میا اور اس شی ایک روزن کر کے ہور وتی تھی پڑا۔ سلیمان بن جا مع بید سر ہو کر مقابلہ پر آئیا۔ دیر تک تھی سان کا رن رہا۔ آٹر ابوالعہاں اپنی فوج کے شریعاہ کی د بولم شی متحد دروا بر آئیا۔ دیر تک تھی سان کا رن رہا۔ آٹر ابوالعہاں اپنی فوج نے شریعاہ کی د بولم شی متحد دروا کوراس روزن کو ہد کر دیا۔ گر دوسری طرف موفق کی فوج نے شریعاہ کی د بولم شی متحد دروا کر ایک ہنگائی بل بھی بنالیا جس سے باس فی تمام فیکر شای عبور کر آئیا۔ بد کی کر کے اور بھی کو تی ہوئی کی اور بھی کو گر قار کر آؤ دیر ابن شمعان تک بلی کی اور اس پر بھند کر کے آگ دگاہ کی سات مقام پر ذگی خوب جان فوڈ کر لڑے گر آئر کا د فلست کی اور اس پر بھند کر کے آگ دگاہ کار کی خود سوار ہو کر میدان کارزار ش آیا اور اپنے فکر کو جیش کو تی ہوئی کو دیا تھا ہو گر میدان کارزار ش آیا اور اپنے فکر کو جیا تھا ہوئی مناری کے خاص خاص فاص افر بھی ہماگ کوڑ سے ہوئے۔ است میں رات کی تار کی نے دیا تھا ہوئی مند فوج کو جملہ سے ردک دیا اور موفق اپنی فوج کو کیکر واپس آئی۔

محرم 268ء میں ذگیوں کے ایک بہت بڑے معتد علیہ اور نامور سہ سالار جعفر نن اہر اہم معروف یہ سالار جعفر نن اہر اہم معروف یہ سجان نے موفق کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت و انقیاد کی گرون جھادی اور اہان کا خواسٹگار ہوا۔ موفق نے اے المان و مکر خاصت قاخرہ ہے مر فراز فرمایا اور انعام واکر ام سے گرانبار کیا۔ دوسرے ون خادتی کو دکھانے کی غرض ہے اس کو ایک چھوٹی می کشتی پر سوار کرا کر علی خارجی کے محل سرائی طرف روانہ کیا۔ خارجی کے چند فوجی افسر محل سراہے اس رنجید و منظر کو دیکی دے بھوٹی سمان سے ایک رنجید و منظر کو دیکی رہے بھے جس وقت سبوان کی کشتی محل سرا سے قریب مجتی سبحان نے ایک رنجید و منظر کو دیکی دے شعر یہ معان علی خارجی اور اس کے ساتھیوں کے معانب اور خلیفہ اور اس کے واسٹھیوں کے معانب اور خلیفہ اور اس کے واسٹھیوں کے معانب اور خلیفہ اور اس کے دائیں چلاگیا۔ اس تقریر کا رہے اگر ہوا کہ والسے ایک دولت کے حسن اخلاق کو باشفھیل میان کیا اور واپس چلاگیا۔ اس تقریر کا رہے اگر ہوا کہ

ز محیوں میں باہم سر کوشیاں ہونے لگیں۔ بہت سے نای رؤسا اور ختی سر دار مخلی طور پر موفق کے پاس طلب لمان کیلیے کشال کشال سطے آرہے تھے۔

اب موقی نے اتحدام شریناہ کی طرف عنان توجہ پورے طور پر منعطف کی اور زاستہ کے فرق کرنے کرنے جی سرقور کو شش کرنے لگا۔ اکثر خود بھی مز دوروں کے ساتھ شریناہ کی دیوار صدم کرنے جی شریک ہوجاتا تھالور بھی جوشیش اگر ششیر بھت میدان جنگ میں جا پانچا۔
احر کی روز کی جگ اور شاند روز جا تھا ہوں کے بعد نہر سلمی کی جانب شریناہ کا بہت ہوا تھا۔
محدور میں اکثر انمی پلوں سے عور کر کے شائل لگر پر آپڑتے سے اور نقصان کیر پہنچا کر واپس محصور میں اکثر انہی بلوں سے عور کر کے شائل لگر پر آپڑتے سے اور نقصان کیر پہنچا کر واپس محصور میں اکثر انہی بوری تھی ان پہنوں کے مائل لگر پر آپڑتے سے اور نقصان کیر پہنچا کر واپس محسان کی الم ہوری تھی آیک دستہ فوج مزوروں کی معیت میں ان کے توڑ والا۔ اس کے بعد شمسیان کی امراب فوج آیک اور جانب سے شہر پناہ کی دیوار کو توڑ کر گھس پڑی اور آل و غارت کرتی ہو کی این شمحان کے مکان تک یودھ گئی جہاں علی خادتی کے خزائن و و فاتر تھے۔ زگیوں نے ہر چند مزاحت کی حرکا میاب نہ ہو نے اس واقعہ کے بعد شریناہ کی دیوار مشدم ہوگئی اور فن اور فن اور فن اور مندم ہوگئی اور فن اور فن اور فن اور مندم ہوگئی اور فن کی دیوار کی دیوار مندم ہوگئی اور فن کی اور مندم ہوگئی اور فن کی دیوار مندم ہوگئی اور فن کی اور مندم ہوگئی اور فن کی دیوار میں من کی دیوار مندم ہوگئی اور فن کی اور مندم ہوگئی اور فن کی دیوار مندم ہوگئی اور فن کی دیوار مندم ہوگئی اور فن کی اور مندر است کی حرکا کی اور مند سے اس واقعہ کے بعد شریناہ کی دیوار مندم ہوگئی اور فن

### مونی کا شدید مروح مونا اور معرکه کار زار کاسها بدالتواء:-

مراق ہے 25 مدن ہو آتا مادب فراش ہو گیا۔ والی معرک میں مونی کے سینہ پر ایک ہم آگا

چاکہ: فم یہ کر اقعاصا دب فراش ہو گیا۔ اولی ملوی ہو گی آفر نین ممینہ کے ہد ذخم مند ل

ہول یوی وجوم وجام سے حسل صحت کیا فور عساکر اسلامیہ میں بھر چسل پہل نظر آنے گی۔

الکر ہوں کے ولی فوش اور چرے وہاش ہو کے لین وجیل شعین کرویں۔ موفق نے حصول صحت کے بعد بھر وحادا کیا اور حاشت کیلئے جاجا فر بھی شعین کرویں۔ موفق نے حصول صحت کے بعد بھر وحادا کیا اور شریعہ کے قریب جائر کو کھانے گئیں۔ جنگ کا بازار کرم ہو گیا۔ زگی گئی کر عشر کا بیان اسلامی کی مدافعت پر کر مدد قوالور مسلمان شے کہ جان پر کھیل کر بیا ہے ان سے اسلامی کی مدافعت پر کر مدد قوالور مسلمان شے کہ جان پر کھیل کر بیا ہے ان سے میں موفق نے جنگ بیارے کو کھانے گئیں۔ جنگ کا بازار کرم ہو گیا۔ زگی سے ان میں موفق نے جنگ بیارے کو اشارہ کیا۔ امیر البحر نے تھم پاتے ہی اپنے برای کو رک کی اس میں دوگی وہ بے جن اپنے ہوں کو کو کہا تھی میں میں بھی جن اپنے ہیں اپنی پوری حر فی اس تیزی ہے وہاں پر کھیل کر بیار کی دولی وہ بے جن اپنے ہوں کو کہا تھی میں دولی وہ بے جن اپنی پوری حر فی اس تیزی ہے دولی وہ بھی اپنی پوری حر فی اس تیزی ہے دولی دولی دولی دولی دولی دولی ہوں کیا تی بوری حر کی در حک ند ہوگی دولی دولی دولی ہوں اپنی پوری حر فی دولی دولی دولی ہوں اپنی پوری حر فی اس تیزی دولی دولی دولی دولی اپنی پوری حر فی میں اپنی پوری حر فی دولی دولی دولی دولی دولی بھی اپنی پوری حر فی میں اپنی پوری حر فی

طاقت سے نہر سلنی کے قریب عساکر اسلامیہ سے معروف پیکار دہے۔ ادھر بری فوج نے ذکھیوں کے ایک محل سر اکو جلا دیا۔ جو کچھ پلالوث لیالور سکان محل کو گرفناد کر لیا۔ غروب کے وقت عساکر خلافت منظفر و متصور میدان کار ذار سے فرودگاہ پر واپس آئے۔ ایکھ ون نماز صبح اوا کر کے وحاواکیا اسلامی مقدمہ الجیش انگلائن جنبیت کے محل تک قل قادت کرتا ہوا پہنچ میا۔ علی بن لیان زعمی سید سالار نے نہروں میں جو محل سرائے کے چاددل ظرف تھی، پائی جاری کرنے اور طلبعہ المسلمین کے لئکر کے بالقابل متعدد خدر تیں محدود نے کا عظم دیا تاکہ وہ الکلا کے محل کی نے دور فاکلا کے محل کی نے دور فاکلا کے محل کے نہ وینچنا ہے۔

## كشتيول كى جمتول برمانع احراق ادوريه كامناو: -

موفق نے حریف کی اس کارروائی سے مطلع ہو کر فوراً اپنی بمرکاب فوج کو بھار وستول میں تقسیم کر کے ایک کو خندق اور نهر کے پاشنے پر متعین فرمایا اور دوسرے دستہ فوج کو دجلہ کی عانب سے خارجی کے قصر پر حملہ کا اشارہ کیا۔ اس تیسرے دستہ کو للکار للکار کر اثرار ہاتھا۔ جو نمی جنگی کشتیال شرپادے قریب مینچیں۔ اوپر سے عمیاری اور آتش یازی ہونے آتتی۔ مجبورا میصے بمنا پرتا تعا۔ ایک شاندروزاس طرح تصاوم رہا۔ موفق نے بیدرتک ویچے کر مشتیوں کی جماق کو لکڑی کے تخول سے پاٹ کر اشیں اور یہ مانع احراق سے رہتھے کا تھم دیا۔ فعاطین اور نامی جنگ اورول کی ا یک جماعت کو اس بات پر متعین فرمایا جو تمام رات اہتمام جنگ میں مصروف رہنے کی وجہ ہے نہ سوئی۔ موقق فوج کو یوساوے ویتا اور اس سے انعامات کے وعدے کرتا رہا۔ ای رات کو علی فارجی کے سیکرٹری محمد من شمعال نے حاضر ہو کر امان کی در خواست کی۔ موفق نے اسے طلعت ے سر فراز فرمایا اور عزت و احترام ہے خمسرایا۔ اسکا وان صبح ہوتے ہی الزائی چھڑ عنی۔ موفق نے ز محیوں کی جعیت کو پر اگندہ پر ایس ایسی دواؤں کا صاد کردیا میا قعاجن پر اگ مطلقا اگر نہ کرتی تھی چنانچہ بدیر و قصر کی جانب و جلہ کی طرف سے ہوجلہ زنگیوں نے آتش بازی شروع کی محرب نتی رقی برگ بیره نمایت تیزی سے آتش بازی کرتا مواعلی فارقی کے قعر کے بیچ جالگا۔ نفاطول نے روغن منعظ کی پیکاریاں محر امر کر محل پر میسیمتی شروع کیں چانچہ اس ترکیب سے تعرکی بیرونی ممارت جلا کر خاک سیاہ کردی گئے۔ زنگی محل سرا کے اندر جا جیمے۔ وجلہ کے كنار يرجس قدر مكانات تق اسلاى نشكر في مب كواك فكاوى يوب بوت والاناو قسوراك كاليدهن عن رب يتعد كوئى فروكرف والاند تعلد تمام اسباب كواك سف چشم زون عل نیست و نابور آردیا اور جو کھ اس عام آتش ذنی سے ی رہا۔ اسلامی فوج نے پہنچ کر لوث لیا۔ قریش اور سادات کی بے شار خواتین زنگیوں کے قبشہ سے واگزار کرائی شمیں۔ ز**گ**ی سر وارول

ے سر ہلک کل جل کر تودہ خاک ہوگئے۔ محصورین کی بدھالی، انسان انسانوں کو کھانے لگے:-

علی خارجی اینے اور اینے سر دارول کے مکان جل جانے کے بعد سرانی حصیب کی شرتی جنب جا ممیار تاجر اور د کا تدار تھی اد حر کو اٹھ گئے۔ رسد کی آمد بالکل مسدود مو گئے۔ فسر کے ذفائر تمام ہو تھے اور ضعف واصلحلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ محصورین نے پہلے تو محوزوں اور کدھوں کا صفلیا کیا تھر انسانوں نے انسانوں کو کھانا شروع کردیا۔ تکر باایس ہمہ علی خارجی کی جین استقلال میں ذرا ممکن ند پڑی۔ موفق شرقی جانب کے مندم کرنے میں اس سر مری سے معروف رہا جیراکہ غرفی جانب کے اندام میں مشفول تھا۔ بیاست نمایت مظلم بنی ہوئی مٹی۔ بوے ■ ... د حس اور نمایت باید اور چوژی دیواری جارول طرف محافظت کردی تحمیل آلات حسار شکن بھی بھر ت موجود محصد اسلامی فشکر اس کے قریب پھے کر زک محمید موفق نے للکارا محر بلدى كى وجدے ند چرھ سكے۔ سير حيال لكائيں جر اين كامياني ند موفى۔ آخر كمند وال كر وعمن کے چر بروں کو تھیجیا۔ ان کا گرا تھا کہ زنگی بھاگ کھڑے ہوئے۔ نفاطول نے رو خن نطا کی ہزاروں پیکاریاں خانی کرویں۔ سارا محل کھہ اہر بٹس جل کر خاکمتر ہو محیلہ فوج نے اس محل کو بھی خوب کونا۔ خارجی کے خاص خاص مصاحب امان کے خواستگار ہوئے۔ موفق نے نمایت میر چشی سے انسی امان دی۔ انعام اور صلے عدد ان اوگوں نے موفق کو ایک بهد بوے بازار کا پید معاویا جو برمار کے نام سے آباد تھا۔ اس بازار ہیں ہوے بڑے تاجر اور سامو کار رہے تھے زگیوں کواس سے بہت بوی مدو ملتی تھیں۔ موفق نے اس پر دحاواکر دیااور اسے جلادیے کے قصد سے خاطوں کو لیکر ہوھا۔ زگیوں نے بی توز کر مقابلہ کیا۔ خلیفہ کے للکر نے آگ نگادی۔ سارادن جگ اور ایش زنی کا بازار گرم ربار فرینین کے بزار باآدی کھیت رہے۔ آخر موفق نے مخارہ کی شر یلہ کو سر فرلی تک جلاکر فائسٹر کردیا۔ اس ست علی فاری کے متاز فوجی انسر ایک جمولے ے تعدیم حفاظت کا سامان کے بناہ گزین مے جب مجی موفق کا فشکر معروف جدال ہوا تو ہے وائمی بائیں سے نکل کر تملد آور ہوئے اور سخت نقصان پنچاتے تھے۔ موفق نے اس قلعہ کو

می فی کرایا در مبلان مور تول اور پول کے جم غیر نے قیدی مصیب سے نجات بال۔ شمر پر قیصند اور علی خار جی کا قبل :-

27 مرم 270ء کو موفق نے شر پر قبضہ کرلیا اور مسلم قیدیوں کی رہائی نصیب ہو گی۔ خبیں ور دین ابان کر فار ہو گئے۔ علی خارجی چند فوجی اضروں کو ساتھ لیکر نسر سفیانی کی طرف کھاگ گیا۔ اسلامی فوج تعاقب کرتی ہوئی نمایت تیزی سے اس کے سر جا مپنجی۔ عمسان لاائی شروع ہو گئے۔ بہت سے زعمی افسر مادے گئے۔ کی ایک مماک کے اور بہت سے کر اللہ ہوئے۔ خارجی می تاب مقاومت ند لا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آخر انتہائے نسرانی خصیب تک بوحتا چلامیا چنانچہ مساکر اسلامی نے اس کا تعاقب کر کے اسے جالیا۔ اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھالیا۔ موفق نے سجد و شکر اوا کیا۔ خلفر و منصور اپنے خرگاہ میں لوٹ آیا۔ افکاد لور ہذہبی پانچ ہزار زمگیوں میت کر قمار ہوئے۔ موفق نے اس مھم کو سر کر کے اسلامیہ میں ذکھیوں کی واپسی اور امن دینے کا عشق فرمان نافذ کردیااور چند روز تک اسمن ولهان قائم کرنے کے خیال سے موفقیہ میں مقیم رہا اور ابو العباس کو بغیر او تھیج دیا۔ ابو العباس 11 جماد کی ا**ٹ آن 270 ھ**ے کو بغیر اد پہنچا۔ اٹل بغیر او نے بر می خوشیال مناکیں اور شریمی چراغال کیا گیا۔ زنگیول کے خانہ سازنی نے آخر رمضان 255ھ میں خراج کیا تھا۔ انجام کار اپنی حکومت کے چودہ یر س چار مینے بعد کیم صفر 270ھ کو مارا میا اور اس کے تمام متبوضات از سر نو عباس علم اقبال کے سامیہ شن آگئے۔ این اشیر اور این خلدون نے اکثر جکہ زنگیوں کے سروار کا نام جیئت لکھاہے۔ میرے خیال میں بیہ علی بن محمد بی کا دوسر انام یا لقب ہے۔ علی بن محمد الل بیت نبوت کابدترین دسمن تعله خصوصاً امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ ہے سخت عناد ر کھتا تھا۔ اس عاقبت و اندیش نے ایک تحت ہوار کھا تھا جسے جامع مبید کے صحن میں پنھوا تا اور اس پر تنگھ کر امیر المو منین علق پر (معاذ اللہ) لعنت کر تا۔اس کے پیرد کھی اس شیطنت میں اس کے ہم صغیر ہوتے۔ اس نابار نے ایک مرتب اینے اللریس سادات عظام کی خواتین محترمہ کو دو دو تنمن تین دام ش بذریعہ نیلام عام فروخت کیا تفااور ایک ایک زنگی نے دس دس سيدانيال مكريين ذال رنحي تنفيس

#### باب نمبر21

# حمران بن اشعث قرمط

حمدان من اشعث معروف به قرمط سواد كوف ك ايك جاه كن كابينا تفار بيل ير سوار مواكر تا تحداس ما براس كوكرميا كت منع بحس كامعرب قرمط ب- شروع مي زبرو تعطف كى طرف ، كل قد كيكن ايك باطنى كے بج يرد كر معادت ايمان سے خروم موكيا۔ ايك مرتب كاول كا ر يورْ دوسر عد كاول كے لئے جارہا تھا۔ راہ يس اس كو ايك باطنى فرقد كا داكى طاحدال في باطنى ے یو چھا آپ کمال جاکیں گے ؟ واکی 21 ی گاؤل کا نام لیا جمال حدال کو جانا تھا۔ حمدان نے کما آب سی عل پر سوار ہولیں۔اس نے کما جھے اس کا علم نہیں دیا۔ حدان نے بوچھا کیاآپ علم کے بغير كوئى كام نميں كرتے ؟ دا كى نے جواب ديا۔ " إل مير اہر كام تھم كے ماتحت انتجام ياتا ہے "۔ حمدان نے سوال کیا کہ آپ کن کے عظم پر عمل کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں اپنے مالک اور تیرے اور و نیاد آخرت کے مالک کے تھم کی تعیل کر تا ہوں۔ حمدان نے کما کہ وہ تو اللہ رب العلمین ہے۔اس ن كما توى كم كمتا ب- حمدان يو يعين لكا وال كس غرض س جارب بين ؟" بولا مجمع حكم ملا ے کہ وہاں کے باشندوں کو بھل سے علم، ضلالت سے مدایت اور شقاوت سے سعادت کی طرف لاوک، ان کو ذکت و ناداری کے گر داب سے فکالوں اور اٹنیں اٹنا بکھے حش دول جس ہے 🖿 تو گر ہو جائیں "۔ حدان نے کما "خداآپ کا تعلا کرے جھے بھی آپ جمالت اور طلالت کے مرواب سے نکالے اور جھ پر ایسے علم کا فیضان مجیج جس سے علی زندہ جادید ہو جاؤں۔ اور جن امور کاآپ نے ذکر کیا ہے ان کی مجھے اشد ضرورت ہے "-بالحنی فریب کار کئے لگا مجھے یہ عم نہیں ہے کہ اپناسر بستہ راڈ ہر مختص پر طاہر کرتا پھروں۔ بجز اس مختص کے جس پر جیسے پورااعتاد ہواور پھر ایسے معتد علیہ سے بوری طرح عمدنہ لے لون"۔ حدان نے کما "آپ ایے عمد کی تو تشر سے فرما ہے۔ میں دل د جان سے اس کی تھیل اور پائندی کرون گا"۔ دا کی نے کما تو اس بات کا عد كركد المام وقت كالهميد جو تهم ير ظام كرول كى عدد كے گا"۔ حدال نے اى طرح فشميل کھائیں اور عمد دینان کو استوار کیا جس طرح اس لئے خواہش کی۔ اب وائل نے اس کو اپنے فنون ا خواکی تعلیم دینی شروع کی بیال تک که اس کوراه ہے بے راہ کر دیلہ اس دن قرمطی الحاد کے سر غنہ اور باطنی فرقہ کے مناد کی حیثیت ہے کام کرنے لگا۔ انجام کار اس کے باطنی پیروای کی نبت سے ترملی یا قراملی کملانے لگا۔ (تلیس سے 147)

قرمطی عقائد واحکام :-

حداك بن افعت حسب ميان مقريري 264ه اور حسب تحرير ابن خلدون 278ه ش منصمة شوو ير ظاہر عوال اس كے مالات ي سے معلوم ہوتا ہے كہ عام باطنى فرقد ك خلاف اس نے تاویل کادی کے اصول کے ساتھ بحش گاہری احکام کو بھی ایے قرب میں دا فل کر لیا تھا۔ یہ مخص لهام محمد بن حنیة کیف فرزند احمد کور سول بناتا نقاادر اس کا دعویٰ تباکه یں ہی ہ ممدی موں جس کا زمان ور از ہے انظار کیا جار ما تھا۔ چو تک زہرو تعضف اور تقویٰ کا اظهار كرتا تحاال ديهات اس ك و عوى كو مح يقين كرك اس كر كرويده بو محد اور متاهيد افتيار ک۔ ان کا خیال تھاکہ قرمط ہی وہ مض ہے جس کی احمصن محد بن حضية في بحارت وي متى۔ اس نے اپنے ویرووں پر رات دن میں بہاس نمازیں فرض کیں۔ جب انہوں نے فکوہ کیا کہ نمازوں کی کارے نے انہیں و نیاوی اشفال اور کسب معاش سے روک دیا ہے۔ تو بولا ''اچھا میں اس کے متعلق ذات باری کی طرف رجوع کرول گا"۔ چنانچہ چندروز کے بعد لوگوں کو ایک نوشتہ و کھانے لگا۔ جس میں حمران کو خطاب کر کے تکھا تھا کہ تم بی سیح ہو، تم بی عیلی ہو۔ تم بی کلمہ ہو۔ تم بی مدی ہو۔ تم بی محد بن حقید کی بھارت اور تم بی جریل ہو"۔ اس کے بعد سے لگا کہ جناب مسے بن مریم (علیما السلام) میرے پاس انسانی صورت میں آئے اور مجھ سے فرمایا کہ تم ہی واعی ہو۔ تم عی جید ہو۔ تم عی ناقد ہو۔ تم عی دلبہ ہو۔ تم عی روح القدس ہو۔ اور تم عی میکی من ذکریا (علیماالسلام) ہو ایک و موی بیہ بھی کیا کہ عینی علیہ السلام یہ بھی قرما گئے ہیں کہ نماز صرف جار ر تعتیس میں۔ دور کعت عمل از نجر اور دور کعت عمل از غروب اور طریقد نمازیوں ہے کہ پہلے جار و فعد الله آکبر ، بحر دو مرتب اشد ال له الله لا الله اور پھر ایک مرتب به کلمات کمیں۔ اشد کوم رسول الله اشهد لوطا رسول الله اشد الشد الن ايراجيم رسول الله اشهدالن موي رسول الله اشعدان عينى ر سول الله را شدان محداد سول الله اشروان احد من محد من حنفيه دسول الله اس سے سال محر میں صرف دوروزول کا تحم دیا۔ ایک روزه ماه صرحان کا اور ایک نوروز کار شراب کم حال اور هسل جنامید کو بر طرف کر دید تمام در تدون اور بنج سے شکار کرنے والے جائوروں کو معال تعمر بی كعبه معلى كے جائے صف المقدس كو قبله قرار ديا۔ عم دياكه مرد اور مور تي في يا يوس كر تعظيم جماعت اداكرين جدك جكدود شنيرى تعطيل مناف كالمتم وبالور تاكيد كى كو السادي الوساعيم كان سنة تطعاد سنة مروارين. (كماب الدعاة م 111)

#### نماز يرجع كالحريقة:-

ترجہ :- فائی جمدوقہ اس کے گلہ کے ساتھ اوا کرتا ہوں جس کا نام بلید ور ترہے۔

اللہ ہے دو ستوں ہے تقویت ویتا ہے۔ کمو کہ او گوں کیسے بال کے وقت مقرر کرو نے گئے ہیں ہیں۔

اللہ ہیں دو ستوں کیلئے ہے جنوں نے میرے بعدوں کو میری داود کھائی۔ اے صاحبان عقل و میری داود کھائی۔ اے صاحبان عقل و میری داود کھائی۔ اے صاحبان عقل و میرے بی دو دور میں ہوں ہوں جو کوئی کارید نہ ہوگا۔ ہیں جائے والا اور عرب دورار ہوں۔ ہیں دہ ہوں جو اپنے بعدول کو جلا کر الا ہوں اور اپنی خلوق کا استحان کرتا ہوں جو کوئی میری بلا، میری محنت اور میرے افقیاد پر میر کرے گا۔ اے اپنی جنت میں داخل کروں گا اور میرے دسولوں کو میری بلا، میری محنت اور میرے افقیاد پر میر کرے گا۔ اے اپنی جنت میں داخل کروں گا اور میرے دسولوں کو ایس جائی گا ور میرے دسولوں کو اور میرے دسولوں کو میں ہے اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ ہیں جائی گی اور میرے دسولوں کو میں جائی گا ہوں ہوں کہ جب کوئی مرکش میں ہے اپنی کرتا ہے تو اسے بلاک کرویتا ہوں اور کوئی جائد اور گردن فراز ایسا محض ضیں جے ہیں ذکیل میرک تا ہے تو اسے بلاک کرویتا ہوں اور کوئی جائد اور گردن فراز ایسا محض ضیں جے ہیں ذکیل سے کہ ہوں ہوں کہ جب کوئی مرکش کام پر معمر دہیں گا۔ ہوں ہوں کہ جب کوئی مرکش کام پر معمر دہیں ور بین گے۔ ایسے نوگ ہی کافر ہیں۔ جدان نے تھم ویا تفاکہ اس مورہ کے کہ ہم اس خطانہ ن در کوئ میں دو تین مرتب یہ تشین ہو ہیں۔ جدان نے تھم ویا تفاکہ اس مورہ کے بعد در کوئ خطانہ ن

عَمر عِده مِن جا مَين اور پر حين \_الله اعليا الله اعليا الله اعظم الله اعظم

حمدان کی گرفتاری :-

جب حمدان کی جعیت برصے لگی تو اس نے اپنے ورووس میں سے بارہ آوی عیابت نتیب مقرر کے نور ان کو عکم دیا کہ وہ مختلف بلاو میں مجیل کر اس کے غدیب کی تبلیغ کریں۔

ابوسعد بنافی اور اس کابینا ابو طاہر قرمطی، ذکرویہ، کی من قرکرویہ فور علی من فعل یمنی جنوں نے با جنوں نے عرصہ دواز تک عالم اسلام کے خلاف بالیل مجائے رکھی اس قرصلے چیلے جانے یا مائے والے تھے۔ اسلام پر چند لوگوں پر صدیوں میں جو جو آفتیں باذل ہو کس اور پیروان توحید کو جن مصائب والام سے دوجاد ہونا پڑا ان میں سے ایک فت قراملہ بھی ہے۔ اس الماعنہ کی توت بہال تک برحد کی تھی کہ خلفاتے بنی عمار تک ان بھیر یول کا نام من کر کانپ جاتے تھے۔ آخر تو یہ مصر کے سلاطین بنی عبید کی گرفت ہے بھی آذاد ہو گئے تھے اور فراسان سے شام تک ہر شران کے دست ستم سے کی افحاد میں اسلام تھے کہ شہر ان کے دست ستم سے کی افحاد میں اور کو اکھاڈ کر عمال نے گئے۔ جو ان کا مشعر دولت تھا۔ اس حادید جا نگاداذ کی تفسیل ابو طاہر قرمطی کے ترکرہ عمال کے گئے۔ جو ان کا مشعر دولت تھا۔ اس حادید جا نگاداذ کی تفسیل ابو طاہر قرمطی کے ترکرہ عمل کے گئے۔ جو ان کا مشعر دولت تھا۔

مندوستان میں قرمطی مذہب کا حدوث:-

سلطان محود غزنوی نے مان آگر باطنوں کو خوب کو شال کیا تھائیکن تاریخ فرشد کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دووراصل باطنی شیں تصبیحہ قرمطی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یول تو قرمطی فرقہ بھی باطنیہ بی کی ایک شاخ ہے۔

مید امیر سکتین اور خود سلطان محمود نے بمیث رابله ، خلوص اور نیاز مندانہ طریق اوب محمود کے بمیث رابطہ ، خلوص اور نیاز مندانہ طریق اوب محمود کے خبر سن کر سخت سر اسمہ اور ید حواس ہوا کیو کلہ وہ جانیا تھا

کنہ سلم**ان ان مدود کو ای کی بدا تمالیون کی سرّ ادینے کیلئے آر باہے۔** اب اس نے بجر اس کے کوئی بدہ نہ ویکھا کہ داجہ اندیال وائ لاہور کو سلطان کی جیش قدی سے مطلع کر کے اس سے مدد وتنے دینی راج نے ازراہ عاقبت الائدائي اپنے جذبات تعصب سے مغلوب ہوكر فورا ابواللتح كا س تمد و سيخ كل خلال في جمعت اود الكر الكر عازم بيناور موالور راستدى على كى جكد سلطان كا سد، وہو ۔ سعان احتدیال کی بے جسارے دکھے کر سخت رہم ہوا لوم علم دیا کہ زناوقہ ماتان کی تو بعد میں آنیا ن جانے گ<sup>ی</sup> می**ے** جند ہال کو اس جرات کی قرار دافعی سزا دی جائے غراض عساکر محمدوق في مدر الإيفان ومدمد كراس في يرشي الداوية اور ميدان جنك بن مرطرف كشول تَ يِشْتَهُ وَحِلَ وِينَ شَحْد رَجِد سَدُوقَ الْمُرِنَّ فَكَسَت كَعَانَى لُودِ بِيَيَةِ البيغ كو ليكر بعاكار التكر حطائی کے واب نے چشپ کے تعدید تھید سوجرہ تک اس کا تعاقب کیا۔ جب راج لے دیکھا ک تقلم سطانی سمی هر تا پیچه نشس چهوزهٔ تو ایجور کی ست چهوژیم ایمیه وار تشمیر کی طرف بعد كل سنتان في تم ره رك مبراج جدام جاتاب جائة دو المان كارخ كيار ابوالفق ك وسران بھا ہوے وربیہ و کیو کر کہ آج تک جس کی نے سلطان سے جنگ آزمائی کا حوصلہ کیا جاہ ندنت میں ٹر مور خاک نامراوی اینے چرؤ خت پر ڈالی، قلعہ بعد ہو کر نمایت عجزوزاری کے ساتھ کملا بھیجاکہ میں قرمطی مسلک ہے توب کرتا ہوں اور عمد کرتا ہوں کہ ہر سال بیس ہزار ورم سرخ بطور خراج بارگاہ سلطانی میں مھیجتا رہوں گالور الحاد وزعرفہ ہے احتراز واجتناب کر کے بنتی تھم ویس احکام شر با جاری کرول گا۔ سلطان نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور سات روز کے بعد محاصر انعا کر غزنی کی طرف مراجعت کی گر ابوالفتح کی پیر پیشکش تحض د فع الوقعی پر مبنی تھی منطق کی مراجعت کے بعد اس معاہدہ کوبالائے طاق رکھ دیا۔ اس لئے سلطان (400ھ میں فق و تعرت کے بھر سے اڑات ہوا دوبارہ ملکان آیا اور قرمطی حکومت کا نام یا نشان منادیا۔ بہت ے قرامط وطاحدہ = تغ ہوئے۔ ملطان ابوالفتح كواس كى بدعمدى كى ياداش يس كر فاركر كے نو بٹی کے میں نور غور کے قلعہ میں قید کردیا۔ یمال تک کہ وہ حالت بجن بی میں بار حیات سے بتعدوش ہو گیا۔ ملطان کے جانشین مدت ندر یک ملتان پر حکومت کرتے رہے لیکن جب ووات غرنوب میں زوال و انحطاط کے آثار نمایاں ہوئے تو قرامطہ پھر ملتان پر چڑھ دوڑے اور ویاں از مر نو عمل وو خل کر لیا۔ آخر سلطال معزالدین محمد سام نے انہیں منزم کر کے علاقہ ملتان كواني تحمروين شامل كرليايه

یمال سے ہتا ہا بھی ضرور ہے کہ جب سلطان محاصر ، ملمان سے وست کش ہو کر غزنی کو واپس میں ہو کر غزنی کو واپس میں جرم واپس میں توراجہ انتدیال پھر لا ہور آبر اجار انتدیال کو بیتین تھا کہ اب کی سر تیہ سلطان مجھی جرم معمون نے شخص نہ کرے ہا تھی ہے حرب ، قال کی تیار یوں میں معمون نے مواجب سلطان کواس کی جنگی تیاریول کی اطلاع موئی اوراج اندیال کی او شانی کیلئے مجر عنان توجہ ہندوستان کی طرف پھیری۔ یہ خبر سن کر انٹدیال سخت بدحواس ہوا اور وھرم کا واسطہ و بكر مندوستان امر كے مندور اجاؤل سے سلطان كے مقابلہ ش مدد ما كلى چنانچہ او جن ، كواليار ، كالنجر = قنوح، ديلى اور بهت ى دوسرى رياستول ك راج إينا ابنا لاؤ فشكر كيكر سلطان سے دورو باتھ کرنے کیلئے بنجاب میں ہموجود ہوئے لیکن تائد ابردی سلطان کی پیٹت پناہ تھی اس نے ہندوستان محر کی متحدہ افواج کو فیصلہ کن شکست دی۔ اب راجہ اندیال کے حواس ورست ہوئے اور نمایت تفترع ، اہتمال کے ساتھ طالب مخود در کزر موال سلطان برار حم ول باونشاہ تھا۔ اس نے راجہ کے تمام سابعہ جرائم پر خط حفو تھنچ کر اس کو پنجاب کی حکومت پر حال کرویا لیکن اب انتدیال امیا میدها بواکد اس کے بعد اس سے جمعی الی حرکت سر زونہ بوگی جو مزاج بمایوں کے فلاف ہوتی چانچہ جس سال سلطان نے تھافید کا عرم کرکے ویجاب میں سے گزرنے کا قصد کیا تواس خیال ہے کہ عبور راہ کے دفت راجہ کی مملکت کو کوئی نقصان نہ ہنچے ، اندبال کے پاس پیغام محجاکہ میں تھائید کا عازم ہول مناسب ہے کہ تمادے چند امراء ادے موکب الائی عل مشابعت کریں تاکہ تمادا ملک الدی فوج کی بالی ہے محفوظ رہے" راجہ انزیال اطاعت یڈیری کو ہائے دولت کاؤر بیدیقین کرئے مجلت تمام اسباب ضیافت مہیا کرنے میں مصروف ہوااور اپنی مملکت کے تاجرول اور بقالول کو تقم دیا کہ ہر فتم کی ضروریات اور اجناس لشکر سلطانی میں نے جا کر ایسا انتظام کریں کہ نمی چیز کی تھڑندآنے بائے اور دو ہرار سوار اسنے تھائی کے ہمراہ کرک شہنشاہ کواکب ساہ کے حضور میں تھی اور ہر طرح سے اظمار بخرو نیاز مندی کیا۔ (تاریخ فرشتہ <sup>ص</sup> 24)

ہندوستان میں بسبئی ، مجرات اور دکن کے بوہرے اننی قرامط کی یادگار ہیں ہو ایران اور عراق سے سندھ اور ملتان میں آئے اور ان میں بعض صَران بھی دے اور گوان کے اسلاف کے خیالات اور اسلمیل عقاید میں بعد المعرفین تھا تاہم مرور زمانہ کے ساتھ یہ لوگ آہتہ آہتہ الباتہ الم میں ند بب کی طرف ماکل ہوتے گئے چنانچہ آ چکل ان لوگوں نے رائخ الاعتقاد اساعیلیوں کی حیثیت اعتباد کرنی ہے۔

#### باب تمبر 22

# ابوسعيدحسن بن بهرام جنابی قرمطی

281ھ میں ایک فخص کیچائن صدی نام تطبیعت مضافات برین میں دارد ہور علی من معلی من حمران کے مکان میں فرو کش جوا اور بیان کیا کہ مجھے حضرت ممدی آخر الزمان علیہ السلام ے اپناا پہلی مقرر کر کے روانہ فرمایا ہے اور عنقریب وہ بھی خروج کیا جاہتے ہیں۔ مور خول نے نسیں بتایا کہ بید سمی خانہ ساز مددی کا واکی تھالیکن غالبی بید ہے کہ بید عبید اللہ کا پیامبر ہوگا کیونکہ ان ایام میں اساعیلی وعاة نے عبید اللہ کے حق میں نمایت زیروست برو پیکندہ شروع کرر کھا تھا۔ یکیٰ کا امیر این علی بن معلی نمایت عالی شیعہ تھا۔ اس نے شیعان قطیعت کو جمع کر کے مىدى كا خط جس كو تحييٰ نے چیش كیا تھا۔ پڑھ كر سلاتاكہ مضافات بڑين ميں اس خبر كى شهرت مو جائے۔ ہم الل سنت و جماعت مجل حضرت محمد بن عبدالله معروف به مهدى عليه السلام كى تشریف آوری کے متوقع میں لیکن روایات صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ظمور مکہ معظمہ کے آشوب میں ہو گا جبکہ قیامت کی علامات قرید کا ظمور ہوچکا ہوگا۔ اس کے بر خلاف شیعہ لوگ ہر زمانہ میں حضرت مهدی علیہ السلام کے کؤئیہ جلال کے منتظررہے میں چٹانچہ دورات دن حضرت ممدى عليه السلام كى طرف أتكسين بيار بيار كوريكها كرتے جين شيعان قطيف نے خاند سازى کے خط کو نمایت خلوص اور اطاعت شعاری کے ساتھ سنا اور سب نے علف اٹھایا کہ جب حفرت مدى عليه السلام ظهور مول مح مم ان كے مراه ركاب اعداء سے لايں كے ان شیعان قطیف کاسر گروه ابو سعید جنافی تعاجو خروج کیلیئه بھر رہا تھا۔ یکی اس واقعہ کے بعد تھوڑے ون کیلے غائب ہو گیا۔ ووسری مرتبہ کہیں سے آیک اور خط لے آیا جس میں فرضی ممدی ک طرف سے اہل تطبیعت کی اطاعت پذیری اور اقرار رفاقت کا شکریہ اواکیا تھا اور لکھا تھا کہ ہرشیعہ تهنتیں چھتیں وینار ( قریباً ایک سو اس اس روی<sub>س</sub>ه ) یک<sub>ی</sub>ا کی نذر کرے۔ بوانجی و کیھو کہ شیعان قطیعت نے اس تھم کی بولیب خاطر تغیل کی اور جس تمی کو انتاز ر نقد میسر نه تھااس نے قرض وام ترك جس طرح ہى بن برااس مطالبے كو بوداكيا۔ يكي بزادبارديد وصول كرك چر غائب ہو میا۔ چدروز کے بعد تیر اعط لایا جس کا یہ مضمون تھا کہ تم میں ہے ہر محض اسے مال کا خس (ينج ال حمد) المم الزمان كيل يح كل سك حوال كرس. شيعان تطييب كي خوش اعتقادى اور تہ بنی جمعیت و مجھو کہ انہوں نے اس خواہش کا بھی نمایت خندہ پیٹانی اور کمال مستعدی ہے خبر مقدم کید قرض کینی ن مهدی آئے ون قبائل قیں میں ایک ندایک خط یہ ظاہر کر کے کہ پیا

مدی آخر الزمان کی جانب ہے ہرائر پیش کر ۱۱ رہا۔ اس ایام میں حسب بیان ابراہیم صافع ایک مرتبہ یکی بن مدی ابوسعید جنافی کے گھر آیا اور سب نے مکر کھانا کھایا کھائے ہے فارغ ہو کر ابوسعید گھر ہے نکا اور اپنی عدی سے کتا گیا۔ وہ یکی کے پاس جاکر اسے اپنی طرف ماکل کرے اور اگر آبادہ ہو جائے تو الکلانہ کر سے جب اس شر مناک واقعہ کی اطلاع حالم قطیف کو ہوئی تو اس نے یکی کو گر فار کر کے یری طرح پیٹا اور اس کا سر اور داڑھی مونڈاوی۔ بید دیکھ کر ابوسعید اس نے اپنی اس وطن موضع جنابا کو بھاگ کیا اور چی بیراد ذات ورسوائی قابائل بنس کا با خشل و خریس کے پاس جا گیا۔ بید لوگ ابوسعید جنافی کی خریس کے پاس جا گیا۔ بید لوگ ابوسعید کی جماعت میں اٹھ کھڑ سے ہوئے اور ابوسعید جنافی کی جمیعت بہت بات ورح اور ابوسعید جنافی کی جمیعت بہت بات ورح گا۔

#### بهره اور بجر کنسخبر اور قیدیول کا زنده نذ زآتش کیاجانا :-

ظاہر ہے کہ حصول جمعیت کے بعد ابو معید کا جذبہ خروج جو بہت وان سے عمال طالت کے خلاف عربہ ہ جوئی کیلیے ہم رہا تھا کسی ہنگامہ خیزی کے بغیر کسی طرح تسکیس نہیں یا سکتا تھا۔ اس لئے وہ خروج مهدی علیہ السلام کی طرف ہے خالی الذہن پیوکر خود بی 286ھ میں ، عولیٰ مهدویت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہول پہلے قرب وجوار کے قعبات و دیمات کو تاران کیا مجر بنر م تسخير بعمر ه کي طرف عنان عزيمت موژ د ي۔ احمد بن محجد بن محجيٰ داڻھي داني بعمر ه نے دربار خلافت میں اس تضیر کی اطلاع کید خلیفہ معتضد باللہ نے محافظت بھر ہ کے خیال سے شر ہاہ ، نانے کا تھم دیا جس کی تقمیر پر چودہ ہزار دینار صرف ہوئے۔ جس وقت ابوسعید 287ھ میں بھر ا کے قریب پہنچا۔ بغد او سے بھی عباس بن عمر غنوی عامل فارس دو ہزار سوار لئے ہوئے بھر ہ ک مد افعت کو آپنجاب سوارول کے علاوہ مقطوعه اپنی رضاکار پیادوں اور غلاموں کا بھی جم غفیر تھا۔ ہمرہ سے تعور سے فاصلہ پر ابوسعید سے تعمادم ہو گیا۔ میج سے شام تک یو سے زور شور سے آتش جنگ شعله زن ربی ـ دوسر بے دن پھر ازائی شروع موئی ..... ذی اگر قار ہو گیا۔ ابو سعید کی فوج نے شاق نظر کو جاروں طرف سے گھیر کر لوث لیا اور جس قدر مبارز ہاتھ آئے، قید کر لئے۔ اب ابوسعید نے سیکٹرول من لکڑی جمع کرائی اور اس کواٹک دکھادی۔ جب شعلے بلند ہو کے تو اس کی فوج ایک ایک قیدی کو افغا اٹھا کر زندہ آگ میں جمو نکتی گئے۔ یہاں تک کہ تمام قیدی ونیادی آگ میں جل کر باغ جنان کو مطلے گئے۔ ابو سعید نے اس جنگ سے فراغت یا کر جحر کا عزم كياادربلا مزاحمت وبال قبضه كرليار

ابو سعید بڑے یوے وعوؤل کے باد جو دیواز ندیق تھا۔ کو قرمطی مشہور تھالیکن قرامطہ کے مسلک کے خلاف باطنی طریقہ کا ولداد و تھا۔ کہتا تھا کہ حشر ونشر اور معاد وحساب کے سارے قصے منول اور من محرّت میں اور جو مخص کسی کو صوم وصلوۃ وغیرہ ظاہری اجمال کی تر غیب دے اس کا محل کرنا واجب ہے۔ یہ مخص اختا درجہ کا سفاک تھا۔ اس نے یہ شار مسلمانوں کو جرعہ شادت پالیا۔ بہت کی معجم میں مندم کیں۔ میخٹروں مصاحف مقدس نڈر آنش کے اور بے شار عازمان حج کے کا تھے ہوئے۔ ان تمام سفاکوں کے باوجود وق آسائی کا مد کی تفا۔ جب اڑائی اڑتا او کمٹا کہ " مجھے ابھی ابھی فتح و تفتر کا وعدہ ویا گیا ہے"۔

ابوسعيد كاقتل :-

301ء علی ایوسعید اسنے خادم صفیق کے اتحد ہے جام علی باد اگیا۔ اس کا کام تمام كرك خوم او معيدى قوم ك ايك رئيس كير كياس كالور كف لكاكد چلى ا مير أآ قالب كوياد كرتا ہے۔ وہ كيا تواس كو بھى ولاك كرديد بجراكيك فور قرمطى رئيس كے پاس كيا لور كئے لكا كہ میرے سردار نے کپ کو طلب قربلیا ہے۔ وہ کیا تو اس کو بھی ٹھکانے لگادیا۔ اس طرح وو اور سر برآور وہ قرمطیوں کو موت کے محاث اتار کر ال کی جان ستانی کے بعد یا نچویں کے یا س جاکر اس كو بخر ص قل بلالايا ليكن وه آت بن ان كو بهانب كيالور صقلبي كا باته بكر كر چيخ لكار لوگ آ جمع ہوئے اور عور تیں رونے لگیں۔ صقلبی اور اس یا تجویں شخص میں تھوڑی دیر تک مقابلہ ہوتا ر ہا۔ آخر لوگول نے آگر صقلبی کی گرون ماردی۔ ابو سعید نے اپنے میزے بیٹے سعید کو اپناولی عمد ما ر کھا تھالیکن اس کا چھوٹا بیٹا ابو طاہر سلیمان اپنے بڑے ہمائی سعید کو مغلوب کر کے باپ کا جانشین بو كيار خلافت عباسيد ميل الن ونول كوئي وم خم باتى ند قعار خليغه بغداد ميل اتني سكت ند تقي كد اے مغلوب و مقهور کر کے مسلمان قیدیوں کو چھڑا لے۔ ناچار قاصدوں کے ہاتھ ایک خط جمیخ ر اکتفاکیا اور ان کو تھم ویا کہ مسلمان قیدیوں کی رہائی کی سلسلہ جنبانی کرے اس سے مناظرہ کریں اور اس کے فساد مذہب کے ولائل پیش کریں۔ ابو سعید نے خلیفہ کی چیٹھی کی طرف کو ئی التفات ندكيا اور چفي قاصدول ك باته والي جميح دي جب قاصد اجرے اوث كر يصر ويني تو انسیں معلوم ہواکہ ابو سعید مارا کیا ہے اور اس کا بیٹا ابو طاہر اس کا جانشین ہوا ہے۔ قاصدول نے بغداد آکر ظیفہ کو اپنی ناکامی سفارت کی اطلاع وی۔ خلیفہ نے کماکہ اب تم ابوطاہر کے یاس خط لے جاو چنانچہ قاصد دوبارہ بجر مھے۔ ابوطاہر نے قاصدول کا اعراز ، اکرام کیا۔ قیدیول کو رہا کر کے بغداد می ایاور خط کا بھی جواب بھی دیا۔ ابوسعید کے مرفے کے بعد اس کے ویروول نے اس کی قبر پر بدا گنبد تقیر کرے اس بر سے کا ایک پر ندہ بالا اور مشہور کیا کہ جب یہ پر ندہ پرواز كرے كا تو ابوسعيد اپن قبرے اٹھ كمز ا ہوگا۔ ان كم كردگان راہ نے اس كى قبر ك باس كموڑا باندهالور خلعت كيڑے اور جتھيار ر كھے۔ان لوگول كاب عقيدہ تقاكہ جو شخص مرجائے لور اس كى

قبر کے پاس محوز اباندھا جائے وہ جب بھی اٹھے گا سوار ہوگا اور اگر محوز اند باندھا گیا ہوگا تو پا پیادہ نھو کریں کھاتا پھرے گا۔ ابوسعید کے چیروؤل کے ولول میں اس کی اتنی و قعت تھی کہ جب ال کے سامنے اس کا نام لیا جاتا تو اس پر ورود تھیجتے لیکن حضرت سید الاولین والآخرین علیہ التحیہ والسلام کاذکر مبارک آتا تو ورود نہ تھیجے اور کئے کہ جب ہم رزق ابوسعید کا کھاتے ہیں تو ابوالقاسم (سید کا نتات صلی اللہ علیہ اسلم) پر کیول ورود تھیجیں۔

#### باب نمبر 23

# ذكروبيه بن ماهروقرمطي

ظيفة المسلمين كو قيدي كا طعنه كه آل عباس كوخلافت كاكو في استحقاق نبيس:-

ظیفہ معتقد نے ابوالفوارس کو خطاب کر کے فربایا کہ ''کیا تم لوگوں کا واقعی ہے اعتقاد ہے کہ حق تعالی اور اس کے انبیائے کرام کی روحیں تہمادے جسول بیں حلول کر گئی ہیں۔ جس کی وجہ سے تم لوگ اینے تئیں گنا ہوں اور لفز شول سے معصوم سجھتے ہو؟'' ابوالفوارس نے ناک ہوں چوار ویا ''گر ہم میں روح اللہ نے حلول کیا ہے تواس میں تممادا کیا نقصان ہے اور گئر روح المیس طول کر گئی ہے تواس سے تمہیں کیا فاکدہ؟ اس کے بعد بولا اس لفو میائی کو چھوڑو ہو۔ کو گئر روح المیس طول کر گئی ہے تواس سے تمہیں کیا فاکدہ؟ اس کے بعد بولا اس لفو میائی کو چھوڑو ہو۔ کو گئی نیس کی ان باتوں کا ہو ہو ہوں تھے کہ اس موجود تھے تکر ہو گئی ہے دسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم سے اس موجود تھے تکر نہ تو

خود خلافت کے مشد کی ہوئے اور نہ لوگول نے ان سے دیعت کی۔ ابو بحر صدیق نے دفات پائی تو عمر محرات نے نہ تو عمر استان کو اپنا جانشین ما گئے۔ اس دقت بھی عہاس ڈندہ تھے اور عمرات کے چیش نظر تھے مگر عمرات نے نہ تو عہاس کو اپنا جان ہے جس جو چید افراد پر مشتمل تھی داخل کیا۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ تمہارا مورث اعلیٰ امر خلافت کا مستحق نہ تھا۔ کم از کم ابو بحر اور عمرات کی انگل نہ سمجا۔ پھر جبرت ہے کہ تم اور عمرات کی انگل نہ سمجا۔ پھر جبرت ہے کہ تم لوگ کس استحقاق پر داکی خلافت کا مشتقد سے اس اعتراض کا پھر جواب نہ بن بڑا۔ جملا اٹھا اور حکم دیا کہ داس کی کھال کھنچو اگر جوڑ الگ الگ کردو''۔ اس فرمان کی خواب فران کی درسوائی سے نجات یائی۔ فوراً فیمیل ہوئی اور اس بد فصیب نے آنا فانا ذیدگی کی درسوائی سے نجات یائی۔

مجلس شوري پر انتخاب خلیفه کاانحصار:-

اس واقعہ سے پید چلنا ہے کہ خلیفہ معتضد کے علمی اور تاریخی معلومات بہت محدود تھے۔ ابوالغوارس کے اعتراض کا یہ جواب تھاکہ خلفائے ہو اُمیہ (باستٹنائے حضرت عمرین عبدالعزیز) نمایت طالم حكران تصری قالمرات میلے حفرت لام حسین نے پھران کے بوتے جناب زید بن امام زین العلدین نے بھر معترہ زید کے فرزند بھی بن زید نے محکف او قات میں ہو اُمیہ سے امتزاع خلادت کی کو ششیں فرمائیں لیکن 🛎 صرف ناکام "ہے بلحہ اپنی عزیز جانوں ہے بھی ہاتھ د حویتے اس عمد آشوب میں ضروریات لی زبان حال سے پکار رہی تھیں کہ خدا کا کوئی ایسا بدویا جماعت میدان عمل بیں نکلے جو اٹل ایمان کو ہو آمیہ کے دست میداد سے نجات دلائے''۔ ہو عباس کھڑے ہوئے اور انہول نے ہو آمیہ ہے حکومت چھین کر ان سے بہتر خلانت قائم کی اور مسلمانوں کے جراحت ول پر ہدروی کا مرجم ر کھا۔ گوآل عباس کی خلافت بھی علی منهاج البوة نہیں تھی۔ تاہم اس میں شبہ نہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد عبای سلطنت ہی ایک ایسی حکومت تھی جو ہر اعتبار سے وین حن اور پیروان ملت طبعی کی بیشت پناہ شامت ہوئی۔ خلافت راشدہ ک بعد جس قدر سلطنتیں ہی اسلامی حکومتوں کے نام سے عرصہ شود میں جلوہ کر ہو تیں ان میں كونى حكومت بين حيث الجموع عدل وانصاف، قدمات لمي، اعذاء كلمته الله، نفاذ شريعت مصطفوي (على صاحبها العجية والسلام) خدمت حرمين شريفين، علم نوازي لور معارف يروري من خلافت مو عباس كامقابله مليل كر سكتى۔ خصوصاً قرامط باطنىيد لور يو عبيد تواسيے بدعات و كفريات كى وجہ سے تطعات اس قابل ند من كم كر ال كى حكتول كو اسلامى حكومت قرار ديا جاسك چد جائيكد ال كاكوكى فرمانروا طلیفة المسلمین ہوسکتا۔ آگر حضرت شیخینؓ نے جناب عبانؓ کو بعض دوسرے جلیل القدر صائب الرائے صحابة كى موجود كى ش ارباب شور كى ش داخل ند كيايان كيليم خلافت كى وحيت ند

اس مدیت سے ٹائٹ ہوا کہ رحمت عالم علی جناب مدیق آکی کو این زوراد منصب طافت تھی۔ تقویش چاہتے ہوا کہ رحمت عالم علی جناب المت الدت کا لیک مستقل اصول و آکس قائم کر جاتا ہا ہے تھے اس لئے آپ نے وصیت یا وستادی کو غیر ضروری خیال فرمایا اور ہوالمعجبی و یکھو کہ شید لوگ ظافت و لامت کو منصوص خیال کرتے ہیں مالانکہ فود امیر الموشین علی مرتشی کرم الله وجہ نے اپنی ظافت کی حقیقت پر یہ الیل چیش فرمائی تھی کہ معرات مهاج بن انصاد رضوان الله علیم نے ان کو ظیفہ ضخب کیا چنانی شیمول کے مشہور جمشور معاویہ کے ہم امیر الموشین علی کی مندر جد ذیل چھئی ورج کی ہم امیر الموشین علی کی مندر جد ذیل چھئی ورج کی ہم

ر بند :- اے معادیہ الحک شام میں میری دوست تم پر لازم ہوگی کیو نکہ میرے ہاتھ پر اس کی کی کو نکہ میرے ہاتھ پر اس لوگوں نے بیعت کی تھی اور اس لوگوں نے بیعت کی تھی اور اس لوگوں نے بیعت کی تھی اور اس اس پر جانے کا افتیار رہااور نہ ماجر بین و انصار کا معتبر ہے ہی اگر بیا عام کیا ہے کہ مسترد کرنے کی مختبی رہی بلاشیہ شور کی مماجر بین و انصار کا معتبر ہے ہی اگر بیا معتبر ہے ہی اور اس کو لیام بالیس تو خدا کے زدیک بھی وہ اپندیدہ ہوگا اور اس کو لیام بالیس تو خدا کے زدیک بھی وہ اپندیدہ ہوگا اور است پ

لا سنے کی کوشش کی جائے اگر وہ قبول نہ کرے تو اس سے قبال کیا جائے کیو تک اس نے مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر دوسر اراستہ اختیار کیا اور حق تعالی نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اس کو دوزخ میں ڈالے گا جو برسی جگہ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس فض کو بھی سلمان اپنا امیر مالیں یا قوم اس کی اطاعت کر لے وی عنداللہ جائز امام السلمین ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات امیر الموشین علی کے متذکرہ صدر کمتوب کے متعلق کما کرتے ہیں کہ یہ الزامی ولیل ہے، گرید خیال غلط ہے کیونکہ خان احتمعون لارجل و سموہ امامیا النع کو الزام ہے کوئی تعلق جیں۔

يچيٰ بن زکرويه کا قتل :-

زکرویہ کے قرمطی پیروسواو کوفدیس جبل ہے فکست کھاکر 290ھ یس شام کی طرف بھاک کے اور د منتق میں مخل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ ان ایام میں و منتق کی عنان حکومت احمدین طولون کے غلام منتخ کے باتھ عب تھی۔ قرامطہ ہے اس کی گی دفعہ معرکہ آرائیاں ہو کیں لکن اے ہر مرتبہ بزیمت ہوئی۔ آخر طبخ نے اپنے آ قاحمہ من طولون والی معرے اماد طلب کی چانچه معرى سپاداس كى الداد كو كيتى ميدان مبارزت ازمر نوگرم موار زكرديه كاينا يكى مداميا اور بنیة السیف ف اس کے معالی حسین من ذکرویہ کے پاس جا بناد لید علی من ذکرویہ اسپنے معالی یکیٰ کے مارے جانے کے بعد فرات کی جانب بھاگ گیا تھا۔ تنز بنر منتشر جماعت اس کے پاس جمع ہو نے لگی۔ جب قرامطہ کی جمعیت معرضی تو علی نے ذکرویہ کی طرف بیش قدی شروع کی اور پینچتے ہی اے لوٹ لیا۔ حسین من حمدان سید سالار افواج بغداد نے بیہ خبر پاکر علی کی کو شالی کی نیت باند حی۔ علی بین کو بھاگ کیالور وہیں اپنے دعاۃ اور جوا خواجوں کو جمع کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ یمن ے اکثر شرول پر قبضہ کر ایا اور صنعائی جانب برحلہ جو یمن کا صدر مقام ہے۔ والی صنعا شر چھوڑ کر بھاگ اکلا۔ علی نے شر کو خوب لوٹا۔ ان واقعات کے دوران ذکرویہ نے بن تکلیس ک یاس جنہوں نے ساوا میں مدت سے بودوباش افتیار کرلی مقید عبداللہ بن سعید کو قط دیکر بھیجا جس میں لکھا تھا کہ مجھے بذر بعدوحی معلوم ہوا ہے کہ صاحب الشامہ حبین موسوم بہ احمد اور اس کا بھائی موسوم بد ش بست جلد چرآئے والے بیں بعد ازال امام زمان ظاہر ہول کے اور تمام روے زمین کو عدل و انصاف ہے معمور کرویں کے چنانچہ ابوعائم کے فیل کلب میں بھٹی کران خیالات کی اشاعیت کی ادر ان لوگول کو فد ہی سابی معاکر شام کا رٹ کیا۔ بلاد شام کو پامال کر ۱۳ ہوا و مثن پر جا پرا گر اہل د مثن نے اسے مار تھاگیا۔ اس کے بعد ارون پر جا تے ھا۔ والی ارون مارا کیا اور یہ مظفر و منصور طبریہ کی طرف بردها اسے بھی خوب لونا۔ درباد خلافت شی ان واقعات کی خبر

پنی تو ظیفہ معتمی نے ایک اشکر جرار حسین بن حدان کی سر کردگ بی بغداد سے روانہ کیا۔ ابوغائم سے خبر پاکر ساوا کی طرف ہماگا۔ شاہ فوج نے تعاقب کیا۔ ہزار ہاقرمطی شدت تشکی سے ہلاک ہوئے۔ غرض خلیف کے سے سالار نے 293ھ بی اسے محل کر ڈالا جس سے الن کی جمعیت معتشر ہوگئی۔

#### حجاج بر جور وتغلب كے طوفان اوران كي جانستاني:-

ون واقعات کے بعد قرمطی جمع ہو کروریہ نام ایک موضع میں گئے جمال اکرویہ کی سال ے حوف جان چھیا ہوا تھا۔ قرامطہ نے یہاں اس کو ایک باؤلی میں محفی کر رکھا تھا۔ جس کے کواڑ آبتی اور نمایت مضبوط تنے۔ قرمطیوں نے باؤلی کے وروازے کے پاس ایک تنور بھی مار کھا تھا۔ جب جمعی اس کو گر فناری کا خطره لاحق ہوتا تو جسٹ ایک عورت کمزی ہو کر اس تنور میں ا ید حن جلانے لگتی۔ اس تور کو و کیے کر لوگ اس جگہ ہے داپس مطے آتے کہ زکرویہ یہال نیس ہوگا۔ اس انتظام کے علاوہ انہوں نے ایک کمرہ بھی بنار کھا تھا۔ جس کے کواڑ کے بیچھے ایک براسا طاق تھا۔ جب تمرے کا کواڑ کھانا تووہ طاق کے منہ کو ڈھک لیتا۔ اگر کوئی شخص زکرویہ کی علاش میں اس کمر ہے میں آتا نوّوہاں کسی شخص کو نہ پاتا حالا تکہ ز کرویہ بسالو قات اس طاق میں چھیا ،و تا تھا۔ قرامطہ اس کے پاس مینچے اور اس کو وہال دیکھ کر سر بیجود ہو گئے اس کے بعد اے ہاتھوں پر انھا کر باہر لائے اور اس کو ولی اللہ کے لقب سے باد کرنے ملکے۔ اب اطراف وجوانب کے مناد بھی جو اس کے مذہب کی تعلیم و تلقین کرتے چ*ھرتے تھے آ* آگر اس کے پاس جمع ہو گئے۔ ذکر دمیہ نے ان پر اپن طرف سے قاسم بن احمد کو عیثیت نائب مقرر کیا اور انسیں ایے حقوق افرائض جلائے جوان پر واجب سے اور بہ بھی ہرایت کی کہ ال کی دینی اور دیندی فلاح اس میں ہے کہ وہ ا بے امیر کے دائرہ اطاعت سے ذرا بھی قدم باہر تہ تکالیں۔ ان دعاؤں کے ثبوت میں زگروریہ یے تابت قرآنی چین کیں۔ جن سے معانی و مطالب میں آجکل کے مرزائیوں کی طرح من مانی معویل و تحریف کی خلیفہ معتق نے ان کے سدباب کیلئے فوجیس روانہ کیس لیکن قرامطہ نے : شس سواد کوف میں پسیا کرویا اور ال کے فشکر گاہ کولوٹ لیا۔ اس کے بعد زکرویہ حجاج کا قاللہ و نے کو یز حل حلوان کو تاخت و تاراج کرتا ہوا واقصہ کو جا تھیرا۔ وہال ناکہ بندی کرلی۔ قرامطہ ت مضافات کے چشمول اور کوؤل کایانی خراب کردیا۔ جب دربار خلافت میں یہ خبریں چنجیں تو خیف معنی نے محمد بن احال کے زیر قیادت قرامط کے استیصال کیلئے فوج رواند کی محرید فوج قراسط کو سیس ندیا سکی اس التے ہے تیل مرام والی آئی۔ اب ذکروید نے ماجیوں سے چھیڑ جھاڑ شروت کی۔ جیجے نے باوجود یکہ تین وان کے محد کے بیاے تھے یامروی سے مقابلہ کیا مگر اس کی

بڑھتی ہوئی قوت کا مقابلہ نہ کر سکے لمان کے خواستگار ہوئے۔ ذکر دید نے پہلے تو جان طعی کا دعد ا کر کے ان کے مال د اسباب کو لوٹالیکن پھر ید عمدی کر کے ان کو نہ تھے کر دیا۔ ان حا نہوں کے مال و اسباب کے ساتھ سوداگروں اور بنس طولون کے مال و اسباب بھی تھے۔ جن کو بنس طولون نے مصر سے مکہ معظمہ کو دوانہ کیا تھا اور مکہ سے بغداد بھیج رہے تھے۔ اس کے بعد ذکروں نے بقیۃ السیف تجاج کو حمص میں جا گھیرا۔ بڑا دہا ہے گناہ تجاج شہید ہوئے۔

ز کروبیه کی ہلاکت :-

ظیفہ متحقی نے ایک فوج گرال وصیف بن صوار محکین کے ذیر قیادت روانہ کی۔ اس فوج میں مائی گرائی ہد سالار جھے گئے بھے۔ یہ فوج خفان کی راہ سے روانہ ہو کر قرامطہ تک پنجی۔ دو روزہ جنگ ہے بعد قرمطی شکست کھا گئے۔ ذکرویہ کے مر پر زخم کاری لگا جس کی وجہ سے دہ محاسخ میں کامیاب نہ ہوالور گرفتار ہو کر افکرگاہ میں لایا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا نائب قاسم ن اسم اس کا بینا اور اس کا معتمد سب گرفتار ہو گئے۔ ذکرویہ زخموں سے جانبر نہ ہوا چھے روز مر گیا۔ وصیف نے اس کی نسخ کو بعثار ت ہوا چھے روز مر گیا۔ وصیف نے اس کی نسخ کو بعثارت نامة فتح کے ساتھ بغداد گئے ویا۔ خلافت آب کے علم سے نعش وصیف نے اس کی نسخ کو بعثارت نامة فتح کے ساتھ بغداد گئے ویا۔ خلافت آب کے علم سے نعش اس نے تو صلیب پر چڑھائی گئی اور سر کاٹ کر خراسال کے ان جا چیول کے پاس تھے ویا گیا جنہیں اس نے اوی اور قبل کی اور ان کو فو ب نے تا اور قبل کی اور ان کو فوب نے تا کے اس نام اور قبل کی اور ان کو فوب نے تا کیا۔ اب تمام شام اور قبل کی ان ان اخیر نے کے اس نے اس نام اور قبل کی اور ان کو فوب نے تا کیا۔ اب تمام شام اور قبل کی ان ان اخیر نے کیا۔ اب تمام شام اور قبل میں ان کے قبل واستمال کی بازار گرم ہو گیا۔ ( تاریخ کا مل ان اخیر نے کار سے کار

#### باب نمبر 24

# یجیٰ بن زکرویه قرمطی

ایک فض خوز ستان سے سواد کوف بھی آگر برت تک دیا ضات شاقہ بھی مشغول رہا۔ لیکن یہ اس تک کہ کھڑت عبادات کی وجہ ہے تمام، قران و لا آئل پر اس کی فوقیت مسلم ہوگئی۔ اس کے بحد زجو تعویٰ کا یہ عالم تھا کہ یوریان کر گزر او قات کر تا اور کئی ہے کوئی غزرانہ و ہدیہ تبول نہ تر تد اس پر مستنز او یہ کہ یو اس کے کو کور شہر ہی بیان واعظ تھا۔ یہاں تھ کہ کہ اس کے پندو نصاح تھین دلوں کو یا تی کر ویسے بجب بچو عرصہ اس طالت شی گزر گیا اور تقیدت مندوں کے دلوں کو ایجی طرح شمی میں لے لیا اور ان کی خوش اعتقادی کا اندازہ کر کے دکھے لیا کہ اب ہم بات بھل جائے گئی تو پہلے تھی طرح شمی میں لے لیا اور ان کی خوش اعتقادی کا اندازہ کر کے دکھے لیا کہ اب ہم بات بھل جائے گئی تو پہلے تھی خرد کی تو پہلے تھی ہوں ضرور کی جائیں میں ایک اور ان کے لگا کہ اجمال بھی ہوا اور اس اور اور اس امتحان کے بعد ایک دن یہ داز افشاء کیا کہ حدیث مندول نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور اس امتحان کے بعد ایک دن یہ داز افشاء کیا کہ حدیث من لڈ ہُٹر ف اِسام زمانہ کے زو سے اور اس امتحان کے بعد ایک دن یہ داز افشاء کیا کہ حدیث من لڈ ہُٹر ف اِسام زمانہ کے زو سے اور اس امتحان کے بعد ایک دن یہ داز افشاء کیا کہ حدیث من لڈ ہُٹر ف اِسام زمانہ کے زو سے اور اس امتحان کی ہر دو نے دائے ہیں۔ لوگوں کو لمام زمان کا امل دے ہونا لازی ہو اور دور عنقر یہ گنا ہر دو نے دائے ہیں۔ لوگوں کو لمام زمان کا مشاق بنا کر ملک شام کو گیا۔

وہال خوف بان مضافات کوفہ میں روپوش ہوگیا۔ مدثر اور مطوق ہی اس کے ساتھ سے۔ آخر حسین بہ تبدیل ہیں درب پہنچا۔ جاسوسول نے جو سابید کی طرح ساتھ گئے تھے والی رحب کو اس کی آمد کی اطلاع کردی۔ حاکم رحب نے ان کو گرفاد کر کے خلیفة المسلمین کے پاس بر قد ہی دیا۔ خلیفہ نے حسین صاحب شامہ کو پہلے دو سو ذرّے لگوائے اس کے بعد صلیب پر جادیا۔ اس کے دونوں ساتھی ہی عفریت شمیم کے حوالے کرد نے گئے۔ خلیفہ نے اس میم جنا دیا۔ اس کے دونوں ساتھی ہی عفریت شمیم کے حوالے کرد نے گئے۔ خلیفہ نے اس میم سے خارخ ہوکرایے لئیکر ظفر پیکر کے ساتھ بغداد کو مراجعت کی۔

#### باب تمبر 25

### عبيداللدمهدي

عبید الله کی جانے والات سی طور پر معلوم شیل ہو سی۔ فالباً کوف کار بنے والا تھا۔ یک مصر عبیدی فرماز داوی کا مورس اعلی بے جنہیں معدویہ، علویہ، فاطمید اور اساعیلیہ بھی کتے ہیں۔ فصل 1- نسب، وعوائے مهدویت ، بدعات وکفریات

ئسب :-

عبید اللہ اپنے تئیں ہائی کہتا اور سیدۃ النہاء حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد بتاتا تھالیکن اکثر مور خوں نے اس کے فاطی ہونے سے انکار کرتے ہوئے اس کے نسب پر طعن کیا اور کھا ہے کہ وہ حسین بن مجمد بن احمد بن عیداللہ بن میمون قداح اجوازی کا بیٹا تھا اور میمون اجوازی مجو ک تھا۔ تبیداللہ نے جب ملک مغرب میں جاکر اپنے علوی ہونے کا وعویٰ کیا تو علیٰ ہما شردع کرویا ہے کس نے اس کا وعویٰ کیا تو علیٰ مما شردع کرویا ہے کس نے اس کا وعویٰ کیا تو علیٰ مما شردع کرویا تھا۔ اس لئے وہ قر تی مشہور ہو گیا۔ کتے ہیں کہ ایک مرجب ہو حبید کا پانچواں حکم ان عزیز باللہ منبر پر پڑھا تو اس نے پنداشعاد ایک کا غذیر کھے ویکھے جن کا ترجم ہیں ہے تو بالا کہ ساتوں پشت میں نہ بر پر پڑھا تو اس نے پنداشعاد ایک کا غذیر کھے ویکھے جن کا ترجم ہیں ہوا ہو تا کہ ساتوں پشت میں نہ بر برگ کون نقلہ اگر کھے اپنے قول کی تصدیق ہے تو اپنا نسب بنالہ انساب بنس ہا شم تو اسے تیر ابررگ کون نقلہ اگر کھے اپنے قول کی تصدیق ہے تو اپنا نسب بنالہ انساب بنس ہا شم تو اسے ایک خوا شائد کی اسین کے اس کی اسوی فلیفہ کے نام بجود و شنام کھا تھا۔ شاہ اسین نے اس کے اسوی فلیفہ کے نام بجود و شنام کھا تھا۔ شاہ اسین نے اس کے جواب میں ارشاد فر مایا "حید و صلوۃ کے بعد معلوم ہو کہ تھے ہادرانسب معلوم تھا۔

بوب یں اور مور میں اللہ کے مہدی موجود ہے بول سب سوم مال اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ کے مہدی موجود ہونے کی بید ولیل چیش کرتے تھے کہ جناب پینیبر طدا علیہ نے فرایا ہے۔ ترجمہ: - (کہ شروع بین آفاب مغرب کی جانب سے طلوع کرے گا) اور کہتے تھے کہ ''اس حدیث میں آفاب سے عبیداللہ مہدی کی ذات اور مغرب سے ملک مغرب مراد ہے''۔ حالا نکہ بید روایت قطعا موضوع اور خودسا فتہ ہے اور بید تاویل بھی سخت معمل اور محدانہ ہے۔ اساعیلیہ تو بنائے اسلام کے مشدم کرنے والے تھے۔ ان میں سے سی کے حق میں مختر صادق علیہ اصلوق والسلام بھلا اس فتم کی پیشین گوئی کیوں فرمانے کئے تھے، عبیداللہ اپنے دعویٰ مہدویت پر باون سال محتی 270ھ سے اپنی وفات لیتی 322ھ سک قائم رہا اور اس کے دعویٰ مہدد یت پر باون سال ایک مہید میں وان حکومت کی۔ ائن اخیر نے تاریخ کائل میں اس کے دعویٰ

مدویت کی دت 24سال ایک میند اور ایس روز انسی ہے لیکن فی الحقیتت بد دت اس ک مرفق کی بہتر اللہ ایک میند اور ایس روز انسی ہے لیکن فی الحقاء میں دعویٰ مدویت کید اس منب سے اس کی معادوہ مونی تقریباون سال ہوتی ہے۔

عبدالله اور اس كے جانشينوں كارفض اورعلائے الل سنت كالل :-

ترجمہ: - (وولوگ جو سائلین اُمت کے بعد عرصہ شہود بیں آئے وہ ان کے حق بیں وعا کرتے ہیں وعا کرتے ہیں وعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پرورد گار! ہمیں اور ہمارے الن اخوان طبت کو بخش وے جو ہم سے پہلے ایمان از چکے ہیں اور ہمارے ولول بین الل ایمان کے خلاف غبار کدورت اور جذبہ مناو نہ پیدا و نے دے۔ اے ہمارے رب! توبواشفیق اور رحیم ہے)

سیکن بید اعدے وین تحیہ وعاد استفار کی جگد کالیوں کا "تخد" مجیح میں اور بوالمعجبی و کیمو کہ اس دعام دی کو اپنی حمالت سے عبادت کی اطاعت خیال کر رکھا ہے۔

پونئد علائے اہل سند و جماعت عبیداللہ اور اس کے اخلاف کے اجانی و موؤل کی تروید کرتے تھے۔ اس لئے حالمین شریعت کو جانول کے لالے پڑتے رہے تھے چنانچہ معقول ہے کہ عبیداللہ اور اس کے جانشینول نے یہ شمار علاء کو محض اس "جرم" میں جرید شماد مت پلادیا کہ وہ صحل کر امر رضوان اللہ علیم اجمعین ہے حس عقیدت رکھتے تھے لیکن آفرین ہے ان کی قوت ایمانی پر کہ کمی نے اصحاب رسول اللہ علیم استحقیات ہے تھرانہ کیا اس کے دائی عبیداللہ کی تبعت آبیں

میں کما کرتے کہ ممدی این رسول اللہ اور جہ اللہ بیں اور یہ کہ بی اللہ ، یکی فائی اور سی رازی میں۔ ایک مر جہ ایک مملمان فاتون نے شاہ عزیز جبیدی کو لکھ جھیلہ " تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے یہوں کو بیٹ نظور کی ذات سے عزت علی اور اس جس نے یہوں کو بیٹ نظور کی ذات سے عزت علی اور اس اسلام کو چری ذات سے ذلیل کیا اس معاملہ کی طرف توجہ کر " بیٹا یہودی شام کا حاکم اور اس ناطور مصر کا ایک عیسائی تھا۔ جو علی کا اس معاملہ کی طرف توجہ کر " بیٹا یہودی شام کا حاکم اور اس ناطور مصر کا ایک عیسائی تھا۔ جو علی کا اس معاملہ کی طرف توجہ کر " بیٹا یہودی شام کا حاکم اور اس ناطور مصر کا ایک عیسائی تھا۔ جو علی کا اس عرب کا دی اس علی کا دان سے معاملہ کی سلطنت میں قیام پذیر ہو نے وہ شروع میں خود ان کے خدی اور ان سے معاملہ کی فیادہ خطر ناک اور معزت رسال خود ان کے فدی اور ان سے بھی آبادہ خطر ناک اور معزت رسال علی ہو گئے۔ سیوطی کھیتے ہیں کہ شابان مصر کے عقائد افقیار کر نے پر مجبور کیا جائے تو کیاوہ ان کے عقائد افقیار کر نے پر مجبور کیا جائے تو کیاوہ ان کے عقائد افقیار کر لے یا قبل عقائد افقیار نہ کر سے کو نکہ اس میں بلاکت ہواور فرایا کہ اگر شروع میں ان کے عقائد معلوم عقائد افتیار نہ کر سے کیونکہ اس میں بلاکت ہو اور فرایا کہ اگر شروع میں ان کے عقائد معلوم نے برون تو آنیان معدور ہے لیکن ان کا علم ہوجائے پر ان کے ملک سے تعالی جائ الب و خرور ہے۔ اور فرایا کہ آگر شروع میں ان کے عقائد معلوم نے برون تو آنیان معدور ہے لیکن ان کا علم ہوجائے پر ان کے ملک سے تعالی جمل شریعت موال کرتا ہو گر جو ف و آئر لوکا عذر قابل ساعت نہ ہوگا کے تکہ جمل شریعت موال کی تو بین کی جو بی کی تو بین کی جو بی کی تو بین کی جو بی کی تو بین کی جو بیاں تو جو بی کو تا میں کرنا ہوگر خوف و آئر لوکا عذر قابل ساعت نہ ہوگا کے تکہ جمل شریعت موال کی تو بین کی جو بیات کی تو بین کی جو بیات کی تو بین کی جو بیات کے حول کرنا ہوگر خوف و آئر لوکا عذر قابل ساعت نہ ہوگا کے تکہ جمل شریعت موال کی تو بین کی جو بیات کی تو بی کی تا ہو جو بیات کی تو بی کی تو بین کی جو بیات کی تو بین کی جو بیات کی جو بیات کی جو بیات کی تو بین کی جو بیات کی تو بین کی تو بین کی جو بیات کی جو بی

## عبيديول كى بعض دومرى صلالت پينديال :-

اء عبيد ك بعد دوسر ب عقايد بير سے كہ ہر مرد كو اضارہ اضارہ كور تول سے نكاح كرنا جائز كرد اس است كاح كرد جو حسيس مر غوب ہول۔ وو اس آية ہے تمك كرتے ہے۔ ترجمہ: - (ان سے نكاح كرد جو حسيس مر غوب ہول۔ وو دو تين تين يا چار چار تك) غرض انبول نے جسور است كے خلاف سب اعداد يعني اشارہ دو تين تين يا چار چار تك) غرض انبول نے جسور است كے خلاف سب اعداد يعني اشارہ وقت كناہول سے پاك ہو تاہے۔ كو اس سے جيشتر معموم ند ہو اور بھن كے نزديك اس سے بيشتر ہمى معموم ہو تا ہے۔ عبيديول كا بير ہمى عقيدہ تقاكہ امام كا عظم مو من اور مومنہ پر واجب بيشتر ہمى معموم ہو تا ہے۔ عبيديول كا بير ہمى عقيدہ تقاكہ امام كا عظم مو من اور مومنہ پر واجب الا تباع ہے۔ كو جائين كى مرضى كے خلاف ہو۔ پس آگر امام كسى عورت كا عقد كسى مرد ك ساتھ كر دے تو بير عقد دو نول پر لازم ہو جاتا ہے اور ان كو شخ كر نے كا اختيار نبيں۔ اى طرح تمام كرد سے تو يہ عقدہ و تقاكہ امام كا خدائے ہر تمام كا خدائے ہر تمام كا خدائے ہر تمام كا مام كا خدائے ہو تا الله ہم كام ہو تا ضرورى ہے۔ عبيديول كا عقيدہ تقاكہ حق تعالى ہے آدم عليد السلام كے مام يمي بير نوح عليہ السلام كے جدد ميں بير دومرے انبياء كے اجماد ميں اور بير على اين الى جم ميں بير نوح عليہ السلام كے جدد ميں بير دومرے انبياء كے اجماد ميں اور بير على اين الى جم ميں بير نوح عليہ السلام كے جدد ميں بير دومرے انبياء كے اجماد ميں اور بير على اين الى جم ميں بير نوح عليہ السلام كے جدد ميں بير دومرے انبياء كے اجماد ميں اور بير على اين الى

طالب كا جم ليا\_

اساعیلیوں کے نزویک امام ظاہر تھی ہوتے ہیں اور باطن تھی۔ شید اثناء عشریہ بارہ المول كوناف جير الماسك كت بي كرباره المول كى كوئى قيد نمين الم ب شار موسكة بير اساعيلول كا معيده ب كد اميرالمومنين على مرتفيٌّ، الم حسن مجتبيٌّ، الم حسينٌ، الم ذين العديدين، المام محمد باحر اور الم جعفر صادق كي بعد جناب اساعيل ساتوين المام تفي كين به سات المام قطام عصر بير الن كے بعد تين الم باطن كزرے جو عالم كا خات يى نمودار نسيل ہو ك\_ البيته ان ك فتيب جو تعداد ص باره باره موت تھے۔ علائيد آئٹ خلق ميں مصروف رہے۔ اسائيليد ئے مزویک ہے تمن امام مخفی تھے۔ پہلے منشور بن مجر مکتوم، دوسرے جعفر مصدق، تیسرے تحسب ان کے بعد سے ور آئمہ ظاہر کا سلسلہ شروع ہوا۔ جن میں سب سے پسلا عبداللہ مهدى، دوسرا ابوالقاسم لقب به قائم الله اس طرح بارہ دوسرے خلفاء کے نام گوا کر چورہ عبیدی فر ہزواؤل کو آئمہ وین کی حیثیت سے شام کرتے ہیں۔ عبیداللہ کے ایک جائشین معز عبیدی نے عَم ويا تماكد خطيب تطيول من بي الفاظ كماكرين اللَّهُمَّ صلِّ على محمد المصطفى وعلى على مرتضى بي فاطمة البتول وعلى الحسن والحسين سبطا الرسول وصل على الاثمة آباء امیرالمومنین المعز بالله اور اوان ش حَیَّ اختیر الْعَمَلِ ایزاد کیا گیا۔ عبید یول کی حکومت کے باعث معر لور شام میں خوب رفض پھیلا، یہال تک کہ مُنادی کی گئی کہ نماز تراد تر کہیں نہ پڑھی جائے۔ سیوطی لکھتے ہیں کہ عبید یول کی خلافت صحح نہ متی۔ ان کی خلافت کے غیر صحح ہونے کا ا سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ ﷺ زندیق و طحد تھے۔ اننی کے عمد حکومت بیں انبیائے کرام کی شان میں وربے و دہنی کی گئی۔ شراب مباح ہوگئی۔ تجدے کرائے گئے۔ عبیدی خاندان میں جو معجد مب سے بہتر گزراہے وہ محی ایبا رافضی تھاکہ جس نے پیفیر خداعظ اور امحاب کو **گانیاں** دینے کا بھم دینہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی نہ دیانت جائز نقی اور نہ امامت میج تھی لور آگر یہ سمج المعتبدہ مسلمان ہوتے تو ہمی ان کی خلافت سمج نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اپنے وقت میں لو کول سے معمد لی جبکہ ایک ایما ظیفہ جس سے پہلے معمد کی جاچکی تھی، موجود تھا۔ ایک وقت شد دولامون كي يوسد جائز نسيل جس سے بہلے دوست بو يكل بودي جائز ظيف سمجا جائے گا۔

فمل 2-عبيدى سلطنت كا قيام

تیمری صوی کے واقرین اساعیل جا عت کا سب سے ممتاز رکن عبداللہ کا باب محد حبیب تھند یہ طلع جمع کا دہنے والا تھا۔ اس کی زندگی کی عزیز ترین خواہش یہ تھی کہ کسی طرح سعنت کی وزن علی ذالی سکے۔ اس کا آفاب حیت زوالی پذیر تفالود جابتا تھا کہ و نیا سے رفعت ہونے سے پہلے عبیداللہ کو آسان عرون پر پہنچا جائے چنانچہ اس نے ای غرض سے خطبول میں یرد پیگننده شروع کردیا که عبیدالله مهدی موعود ہے۔ محمد صبیب دیکھ رہا تھاکہ عرب، عراق باوسط ایشیا سے دوسرے ممالک میں قیام سلانت کا خواف سی طرح پورا نسیں ہوسکتا۔ اس لئے اس کی نظری بار بار افریق کی طرف اٹھ وہی تھیں۔اسلامی تاریخوں میں افریقہ سے بھیشہ شالی افریقہ مراد ہو تا ہے۔ جس کے تین جصے ہیں۔ مغرب او ٹی جس میں توٹس، قیروان اور ملراہلس واقع يں۔ مطرب اوسط جس بيس علمان و تيره امصار واقع الجزائر واعل بيں۔ مطرب انصل جس بيس فاس، مرائش، طوس وغيره علاقه شامل ہے۔ محمد حبیب کو شالی افریقہ میں قیام سلطنت کے كامياب مون كى اس لئة زياده اميد محى كربيد عطه بيش جموف مع عيول كاطباء واوى اور فرايى اختلافات كالكواره وباب مريريول كاضعيف الاعتقادى اور توجات يسندى برقتم ك الحادوزندقه ے قبول کرنے کیلے آبادہ یا گی ہے۔ نقدس ور ہنمائی کے جس د کاندار کا اپنے وطن میں کوئی یر سان حال مند ہو تا تھا، وہ شالی افریقہ کے عربر بول میں جاکر قسست آنیائی کر تا۔ وہاں لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے اور اس کی تحریک جدید کا نمایت کر بھوٹی سے خبر مقدم کیا جاتا۔ اس کے علاوہ بر بر کا علاقہ مر کڑ خلافت بغداد سے بہت دور **تفا**لور پہال کے باشندے جنگہوئی اور شورہ چشتی میں شرہ آفاق تھے۔ اس کے ملقائے عباسید ان کی خودسری سے بیٹ اغماض فرماتے کیونکد شالی افریقہ کو بوری طرح زیر اقتدار رکھنے کا خرچ اور اعلاف نغوس دہاں کے عداہل ہے بدر جمازائید ربتاتماً۔ یک وواسباب سے جن کی ما پر لوگول نے باہر سے جاکر دہال بوی بری خود محار سلطنیں قائم كرليل. محمد حبيب كوسمى اليسي آدى كى تلاش منتى جو افريقند جاكر اس كے بينے عبيدالله مهدى کے حق میں پر جار کرے چانچہ ایک دفعہ ایک نمایت ذہین اور ہو شیار و جالاک مرید ابو عبداللہ حسن بن احمد اس سے مطنے آیا جو صنعاد کا رہنے والا تھا۔ ابو عبداللہ تمام دو سرے صفات میں میکنا تھا البته مَد بَهِي تعليم كي اس مِن بجور كي متى۔ حَمَد صبيب كو يفين ہواكہ أكر اس كي تربيعه كي جائے تو اس سے مقصد مرادی ہوسکتی ہے چنانجہ اسے ایک اسامیلی عالم ابوحوشب کے حوالے کیا۔ رب محض کھے زمانداس کے زیر تربیع رہا۔ جب فارغ التحصیل ہو گیا تو محر حبیب نے ابو حرشب کو تھم ویا کد ابو عبداللہ کو تمام نشیب و فراز سمجما کر افریقد رولنہ کیا جائے تاکہ وہال لوگول کو سبیداللہ کی مهدویت کی دعوت و ہے۔

ابوعبدالله كاعزم افريقه: --

ابو حوشب نے ابو عبداللہ کو بمنی حاجوں کے جمراہ مکہ معظمہ روانہ کیا اور عبداللہ ان ابو ملا حصن بھی اس کے ساتھ کردیا اور روانہ کرتے وقت بہت کچھے روپیے پیبہ دیا۔ ابو عبداللہ اور میداند نے موسم جے میں کم معظم پنج کر افریق کے جان کا پد لگا اور انہی میں جاکے فصر ے۔ یہ لوگ ابو عبداللہ کے ذہرہ تقویٰ کو دکھ کر اس کے گرویدہ ہو گئے۔ اس کی صحبت میں آکر بیٹھنے گے اور جویائے حال ہو نے آخر انہوں نے ہو چھائپ کا ادادہ یمال سے کمال جانے کا اس جو اللہ نے ان پر اپتالراوہ خاہر نہ کیا اور اپنی منزل مقصود کو تخلی رکھ کر کئے لگا۔ "معمر جادی گا" یہ چواب من کروہ فوش ہوئے کہ فیر معمر کک توابے نیک نفس اور زاہد مخف کا ما تھ رہے گا۔ اب ابو عبداللہ ان کو وال کے ما تھ معمر کی طرف دوانہ ہول راستہ میں برفیتان سفر سے باقل باقول میں ان کے شروف میں کی مرزمین ، ان کے قبائل اور ان کی حکومت کی سفر سفوان کی اس کے شروف ہیں کرتی پرتی اس لئے کہ وہ ہم سے و س وان کی مانت پر رہتا ہے "۔ ہو چھا تھور تماد سے لوگ اسلو سے کا اس لئے کہ وہ ہم سے و س وان کی مسافت پر رہتا ہے "۔ ہو چھا تھور تماد سے لوگ اسلو سے کا اس لئے کہ وہ ہم سے و س وان کی مسافت پر رہتا ہے "۔ ہو چھا تھور تماد سے لوگ اسلو سے کا اللہ تو پھا تھوں ہو گیا وہ اس کے کہ وہ اس کے کہ وہ ہم سے و س وان کی مسافت پر رہتا ہے "۔ ہو چھا تھور تماد سے لوگ اسلو سے کا اللہ تو بھا تھی ہو تھا ہوا معمر بینیا۔ یہاں مان مقید سے کش ہو گیا وہ ان کی عبداللہ نے تو ملک معمر زیادہ سودوں ہو کیا انہوں نے کہا تو ملک معمر زیادہ سودوں ہو گیا وہ ان کی قبرات سے خوب اصرار کرائی وہا تھی جانے پر راضی ہو گیا وہ ران کے ہمراہ کیا ہو کیا انہ می ان سے خوب اصرار کرائی وہ سے تو بی جانے پر راضی ہو گیا وہ ران کے جمراہ کیا ہو کیدائلہ نے جب ان سے خوب اصرار کرائی وہ سے تھی جانے پر راضی ہو گیا وہ ان کے جس ان سے خوب اصرار کرائی وہ سے تھی وہ سے بر راضی ہو گیا وہ ان کے جس ان سے خوب اصرار کرائی وہ سے تو بی انہوں ہو گیا وہ ان کی دور اس کی جو بی انہوں ہو کیا گیا ہو کیدائلہ نے جب ان سے خوب اصرار کرائی کی دور اس کی دو

#### م کتامه میں ورود:-

سے قافلہ 15 رئیج الاول 288 ہے کہا مہ پہنچا۔ اہل کامہ نے اس کے آنے کا حال سا تو مھر موے کہ "آپ ہماری ہی بستی شن اقامت گزیں ہوں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی رفاقت کریں ہوں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی رفاقت کریں گئے اور جو آپ کا وغمن ہوگا اس سے لڑیں گے" ابو عبداللہ نے کما "پہلے بچھے ہہ ہتاؤ کہ مقام "فح الاخیاد" کمال ہے ؟" یہ ایک غیر معروف بستی تھی جس کا ہم می کمی مفرفی رفیق سفر نے اس سے ذکر فہیں کیا تقاد اس کی زبان سے اس بستی کا نام سن کر لوگ دیگ رہ گئے اور اسے اس کے کشف باطنی پر محمول کیا اور ہتایا کہ "فح الاخیاد قبیلہ بنی سلیمان کے علاقے ہیں ہے" ابو عبداللہ نے کما" تو ہیں وہیں وہیں جائے دہول گا کین باری بادی اور وہ قانو قانی تمارے یمال آکے تم ابو عبداللہ نے کما" سب نے منظور کر لیا اور دہ ان لوگوں سے د فصت ہو کر کوہ اسجان پر پہنچلہ جس کی آیک واور کوہ اسجان پر سکی ایک حاتھ تی اس نے لوگوں سے کہ ساتھ کی طرح اپ کو کا اخیاد "کی بستی دائع تھی۔ اس کے ساتھ تی اس نے لوگوں سے کہ ساتھ کی اس نے دائی ہے کہ لام مددی علیہ السلام کو حضر سے دسول خدا تھی کی طرح اپ وطن سے دس کی ایک کہ الاحیاد "کی جو دور سے در سول خدا تھی کی طرح اپ وطن سے دائیں کی ایک کہ اس مددی علیہ السلام کو حضر سے دسول خدا تھی کی طرح اپ وطن سے دائیں۔

بھرت کرنی پڑے گی۔ اخیاد لوگ ان حضرت کے ناصر وروگار ہوں کے بوریہ وہ لوگ ہول کے بادر یہ وہ لوگ ہول کے جن کا نام لفظ ''ہمان' سے نظا ہوگا۔ اس لئے جھے امید ہے کہ انمی اخیار لوگوں کی بستی '' فی الاخیار'' ہوگی اور وہ اس کے گرویدہ ہو گئے اور اس نے طرح طرح کے کرشے اور شعبدے و کھا وکھا کر سب لوگوں کو اپنا فرمانیروار غلام ہالیا اور چھ روز ش اس کی و چداری ، ایک نفسی اور اس کے مکاشفات و کر لیات کی شہرت ڈور ڈور تک ہوگئی اور اطراف و جوانب سے الل ہر ہا آ کے اس کے مکاشفات و کر لیات کی شہرت ڈور ڈور تک ہوگئی اور اطراف و جوانب سے الل ہر ہا آ کے اس کے ہاتھ چو جسنے گئے۔ اب ابو عبد اللہ اور عبد اللہ نے لوگوں کو یہ تنظین شروع کی کہ رسول مذابع ہے ہوگئی ختن ہی خلافت و المرت کی وصیت فرمائی تھی جس سے صحابہ نے (عیاف اباش) اغراض و عدول کر کے علی کے سوا دوسروں کو خلیفہ مالیا۔ اس ما پر ان صحابہ ہے شراع کر اوجب ہے جنہوں نے وصیت نبوی سے انحواف کیا حالیہ المراف و عدول کر کے علی ہے حتی ہی وصیت فرمائی حالیہ کی عبان سے آگر فدا کے برگزیدہ رسول نے دھرست علی کے حتی ہی وصیت فرمائی موسیت فرمائی جوتی ہوتی ہوتی کر عبان سے جوتی کی اس کی خلاف ورزی کرتا۔

"ابوعبدالله نے لوگوں کو مثلیا کہ علی نے اپنے بیٹے حسن کو ، پھر حسن کے اپنے بھائی حسین كو، حيين في اين فرزيد على معروف بدزين العلدين كو، زين العلدين سفاي فرزير محد باقر كو، محمه إنر في السينة بين جعفر صادق كو، جعفر صادق في السينة بين المتعمل كو، المعمل في السين ینے نحد کمتوم کو، محمد کمتوم نے اپنے پینے جعفر مصدق کو، جعفر مصدق نے اپنے بینے ثمہ صبیب کو اور محمد حبیب نے ایج قرز ند گرامی عبیدانند مهدی کو اپناو صی اور سریر خلافت کا جانشین اور وارث مقرر فرمایا تما" على تاكمد جمع موكر ابوعيدالله ب مناظره كرنے كوكت اس نے مناظر ا سے انکار کیا۔ اس کے باوجو و زوداعتقاد عوام اس کے تھرے میں آگئے۔ آخر آتش فساد مشتعل ہو کی مگر معالمه رفع دفع ہو حمیا۔ اب ابو عبداللہ اور عبداللہ نے وقت بے وقت او موں کو یہ بتانا شروع کیا کہ "حضرت مدى موعود عليه السلام في جم كواس جكد قيام كرتے كى تلقين كى تقى اور وہ عنقريب خروج کیا جا ہے جیں۔ ان کے معین افسار دہ لوگ ہول کے جو ایے زمانہ کے اخیار ہول کے۔ ان کے انسار کا نام لفظ متران سے مشتق ہے جو صاف طور سے ظاہر مسیل فرمایا۔ عمر قرید بد کتا ہے کہ غالب کی اہل کامہ ہول سے "اب ابو عبداللہ کا اثرون بدن دیاوہ برصے لگا۔ جب اس کے اقتذار کی خبر امیر افریقد ایراتیم بن احمد بن اغلب کو ہوئی تواس نے شر میلد کے عامل کو لکھ کراس ک کیفیت دریافت ک۔ عال کے لکھ میجا کہ "وہ بالکل معمولی سا مخص ہے۔ اس قابل نہیں کہ ( حضور اس کا کچھ خیال فرمائیں۔ ۔ موٹا جھوٹا لباس پہنتا ہے اور لوگوں کو ٹیکوکاری دور زیدو تقوی کر اور عبادت اللی کی تاکید کیا کرتا ہے'' یہ جواب س کر فرمانروائے افریقہ مطمئن ہو گیا۔ اب ابوعبداللہ از یمان تک موها کہ حاکم بربر کے احکام بے اثر ہونے لگے لیکن اس کے بعد ایسے

اسباب فین آئے کہ اہل کامد عن ابو عبداللہ کے خلاف سخت جذبہ عزاد پیدا ہوااور اکثر اوگ اس کے حل پر متنق ہو کر اٹھ گھڑ ہے ہوئے ہو دکھ کر ابو عبداللہ روبوش ہوئی گر اس کے جانے کے حل پر متنق ہو کر اٹھ گھڑ ہوئے گھ اس شورش کی اطلاع حسن بن بارون نام ایک فخض کو ہوئی جر کامد کے اللہ و معززین علی سے قالور ایک وولتند فخض تقلہ اس نے فوراابو عبداللہ کو ہوئی جر کامد کے اللہ و معززین علی سے قالور ایک وولتند فخص تقلہ اس نے فوراابو عبداللہ کو اپنی حمایت علی سے لیا اور اس کی طرف واری علی اٹھ کھڑ ا ہوالہ اب حسن بن بارون اور ابو عبداللہ دونوں جاکر شر ناصرون علی مقرف واری علی اٹھ کھڑ ا ہوالہ اس کی زیادت کو ابو عبداللہ دونوں جاکر شر ناصرون علی مقرف سے قبائل اس کی زیادت کو ابو کھے اور اس کی شان و شو کت وان بدان ہو سے گی۔ خصوصاً اس لئے کہ حسن بن بارون کا سا رئیں اس کا ایک کہ حسن بن بارون کا سا

#### ابوعبدالله كاعروج واقبال:-

ابوعیداللہ نے سب سے پہلے موارول کارسالہ بھرتی کرناشروع کیااور ان کی سید سالاری حسن بن ہارون کو وی۔ اب ابو عبداللہ نے روایو شی کی نقاب الث وی۔ میدان میں سامنے آیا اور مخالفول کے مقابل اشتمار جنگ دے دیا۔ مختلف لڑائیاں ہو کیں جن میں ہمیشہ وہی فتح مند ہو تار ہا اور ان لڑا نیوں میں لوٹ کا مال جمع کرتے کرتے ناصرون میں بہت وولت جمع کرلی۔ اب اس نے مخالفوں کے آئندہ حملوں سے محفوظ رہنے کیلئے ناصروں کے گر داگر دخندق کھود لی اور پوری طرح جنَّل تياريال كرليس اور ازروسة معاجره عام الل كمامد ويرير كا حاكم من حمياً- اب ويل ابو عبدالله اساعیلی جو کہ اجنی طالور شکت مال مسافر کی شان سے اس سرزین میں وارد موا تھا۔ اپی حکست عملی ہے ایک چھوٹا سا فرمازوائن حمیا۔ کامیادول ہے اس کا ایبا حصلہ موصا کہ شر بیلہ پر جو تاجداد افریقہ کے ایک ناعب کا منتقر کومت تھا حملہ کرے اس پر بھند کرایا۔ بب اس واقعہ کی خبر امير افريق ايراتيم نن احمد كو موكى تواية بهاورية احول كو قيروان ے وس بزار فوج ك ساتھ اس کی سرکوٹی کیلئے روانہ کیا۔ ابو عبداللہ نے شر سے نکل کر مقابلہ کیالیکن شکست کھائی اور میدان چھوڑ کر بھاگا۔ احول نے تواقب کیا۔ ابو عمداللہ نے یمال سے بھاگ کر کوہ ایجان کارات لیا۔ شای اللکروس کے تعاقب میں چلا جاتا تھا کہ ایکا یک شدید برف باری شروع ہوگئی۔ جس کے باعث احول کو تعاقب ہے وستبروار ہونا بڑا۔ اس نے ابو عبداللہ کو میاڑوں میں چھوڑا اور خود اء مبداللہ کے متعقر شر ناصرون پر چڑھ گیا۔اس کو فتح کر کے لونالور آگ نگا کر خاک سیاہ کردیا۔ ای طرح اس کے شرمیلہ ہر بھی دھادا کر کے اس کو غارت کیا اور جب ویکھا کہ ابو عبداللہ کا کوئی ر في اور طرف وار شين ما ، قيروان والهل جلا كيا\_اس معرك ميك بعد ابو عبدالله في كوه الجان میں ایک شر آباد کر نے اس کا نام وار الجر ور کھا۔ اس اٹنا میں اور ایم من احمد والی افریقہ نے و فات

پائی اور اس کی جگہ پر ابو العباس افریقہ کا فرماز وا ہوا گر تھوڑے ہیں دوزیس اس نے ہمی ملک عدم کی راہ لی۔ اب زیادہ اللہ کو افریقہ کی گور نری مرحت ہوئی۔ زیادہ اللہ نمایت عیاش، ہوا پرست اور امور سلطنت سے منافل تھلد اس بدخت نے احول کو محض اس خیال پر کہ مبادا مخل عیش و راحت ہو قتل کرنے کا ارادہ کیا چنائی جب احول ایک ہماری افکر مرجب کر کے ابو عبداللہ کی موالی کیلئے اس کے قریب پڑا ہوا تھا تو زیادہ اللہ نے اسے حیلہ وکر سے طلب کر کے تن کر ڈالا۔ ابوعبداللہ کی طرف سے عبیداللہ کے قدوم افریقہ کی ورخواست: -

محمر مبیب نے ایمی وفات کے وقت امارت المامت کی اینے پیٹے عبیدانلہ کے حق میں ، وصیت کی اور اس سے کما "میرے نور عین! تم عی مددی موعود ہو۔ میرے بعد تم اجرت احمد ہ کرو ہے۔ طرح طرح کے مصائب وآلام کا سامنا کر اپڑے گالیکن صبر واستقلال کو اپنار فیق راہ مانا" غرض محمد صبيب ك انتقال كے بعد عبيدالله في نمام لمامت اين باتھ ميں ليكر اين داعیوں کو دور دور محید اس ایام میں ابوعبداللہ نے ال کامد کا ایک خط سبیداللہ کے یاس روانہ کیا اور اپ نتوجات کی اطلاع دیگریہ ظاہر کیا کہ ہم لوگ آپ کے قدوم محت ازوم کیلئے چٹم مراہ میں۔ جلد تشریف لائے۔ رفتہ رفتہ یہ خبریں بغداد چنچیں۔ طیفہ معتقی عبای نے عبیداللہ ک گر فاری کا تھم دیا۔ عبیداللہ فرمان خلافت کی اطلاع پاتے ہی اینے سے تزار کو ساتھ کیکر ہماگ كفرا بوا۔ عبيدالله في سرزين حمص سے نكل كر مغرب كا راسته ليا۔ الرك كے علادہ خدام ا اصحاب کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ یہ لوگ طے منازل کر کے مصر پینچے۔ عبداللہ سوداگروں کا لہاس پینے، سرز مین مصریس واقل ہوا۔ ان ونوں عینی نوشری خلیفہ بغد اوکی طرف سے مصر كاكورز تفا- اس انتاء من خليف معتقى بالله عباسى كى طرف س عبيدالله كى كر فارى كا فرمان بهى عامل مصر کے نام پنچ گیا۔ میلی نوشری کے تمی مصاحب نے عبیداللہ کو اس سے مطلع کر دیا۔ عبيدالله اين رفقاء وطدام كو لئے موتے وہال سے فكلا مكر القال سے خود نوشر كى سے ملاقات ہو گئے۔ نوشری اس کی صورت شکل جال وحال سے تار کیا کہ ہوند ہو عبیداللہ یی ہے فوراگر فار كراليا- است ين دو يمر موحى وسر خوان يحماد نوشرى في عبيدالله كو كمات كيل كراراس في روزہ کا عذر کیا۔ نوشری فے باتوں باتول میں عبید اللہ سے حقیقت حال دریافت کرنے کی کو مشش كى مرباكام رباد عبيدالله في اي أنسان فقر ديك كد نوشرى كواس كريد خطا مون كالينين ہو میا۔ نوشری نے ابھی عبیداللہ کو رہا ند کیا تھا کہ اس کا بینا ابوالقاسم نزار اپنے شکاری کتے کو ا حوالة ما بوالم بنيا فوشرى في وديافت كيا" بدكون بي ؟ " بنايا كياك "بد عبيد الله كابيا ب نو شری نے اس سے بید خیال قائم کیا کہ اگریہ شخص خلافت کا امیدوار ہوتا تو اس کا بینا شکاری کتے

کی تلاش میں موت کے منہ میں نہ چلاآتا۔ عبداللہ کو رہا کردیا۔ عبداللہ مصر سے بجانعہ تمام مسافت کرنے لگا۔ راہ میں طاحونہ کے مقام پر قزاقوں سے سابھ پڑگیا۔ کل مال واسباب لوٹ لئے محملے جن میں چند کمایس طاحم کے متعلق تھیں جو اس کو اباعن جد دراشت میں لمی تھیں۔ ال تابوں کے تلف ہونے کا عبداللہ کو بخت صدمہ ہوا۔

عبیداللہ کوچ کرتا ہوا طرابلس پنچا عبیداللہ نے یمال سے ابوالعباس یرادر ابوعبداللہ کو کامہ کی طرف دوانہ کیا چنانچہ کامہ جاتے ہوئے قبروان پنچا۔ ذیادة اللہ گور زافریقہ کو ابوالعباس کے مینچنے سے قبل می ان واقعات کی اطلاع ہو چکی تھی۔ اس نے دہفانوں کی وساطت سے اب کر فار کرلیا۔ اس سے عبیداللہ کے والات وریافت کے۔ ابوالعباس نے بتلائے سے انکار کیا۔ نیادة اللہ نے اس ویالی دیا۔ اور عال طرابلی کو عبیداللہ کی کر فاری کا تھم ہمجار یہ خبر کی طرح عبیداللہ کی کر فاری کا تھم ہمجار یہ خبر کی طرح عبیداللہ تک پنچ گئی۔ طرابلی کو خبر باد کہ کر سنجماسہ کا قصد کیا۔ یمال ائن مدورا کے گروہ والے تھے۔ انہوں نے عبیداللہ کی ہوئ آؤ ہمت کی لور عزت واحرام سے فصر ایا۔ اس اٹنا میں ما کم سلجماسہ کے نام ذیادة اللہ کی وساطت سے ظیفہ مختفی کا فرمان آ پہنچا۔ جس میں تکھا تھا کہ '' یہ شخص معدویت کا مد کل ہے۔ اس کی طلبی کے خطوط کامہ سے آرہ جیں۔ اسے گر فار کر کے فورا قید خانہ میں ذال دو'' والی سلجماسہ نے عبیداللہ کو گر فار کر کے قید کردیا۔

#### ابوعبدالله كاسلسل فتوحات:-

تھااور یہ ہدایت کردی متنی کہ جس طرح ممکن ہو یہ خط عبیداللہ ممدی تک پہنچاؤ۔ چنانچہ قاصد یے سلحماسہ بینچ کر قصابوں کا بھیس ہدلا اور گوشت چینے کے حیلہ سے قید خانہ میں واخل ہو کر اس کو ابو عبداللہ کا خط دیا۔ ابو عبداللہ اس معم سے فادغ ہو کر شر طید کی طرف بدھا اور ایک مدت تک اس کا محاصرہ رکھتے کے بعد اس کو فیٹے کرے شر بلزمہ کا دغ کیا۔ اال بلزمہ نے مقابلہ کیا۔ ا ہو عبداللہ نے اس کو بھی مسخر کر لیا۔ زیادۃ اللہ والی افریقہ نے ان واقعات سے مطلع ہو کر ایک جرار تشکر ہارون طبنتی کی سر کروگی میں روانہ کیا۔ طبنتی نے شہر وار ملوک پر فوج کشی گی۔ دار ملوک کے باشندے اس سے پیشتر ابو عبداللہ کی اطاعت قبول کرنی تھی ادر اے اپنا امیر حلیم كرليا تفال طبنى في واد الوك كي شهر يناه كو مندم كيا اورين ود شمشير شهرير فبعند كرليا اوراس ك بعد ابو عبداللہ کی طرف بوحا۔ راہ علی ابو عبداللہ کی محتی فوج سے قر بھیر بو می ۔ عبداللہ کی محتی فوج مر غوب ہو کر بے تر تیمی اور این ک سے ساتھ محاسے گی۔ جب ابوعبداللہ کو اس کی اطلاع موئی تودہ خاص پام اجل کی طرح طبنی کے سر پرآیٹا۔ طبنی کی فوٹ ب اڑے ہموے معالک كر ى موئى ـ اى وارد كم عن طينى ف تنيم ك باتعول عد جام اجل في ايا ابو عبدالله ف کامیانی کے ساتھ شر سینی پر بھی قبعد کرلیا۔ اس واقعہ سے زیادة الله سانب کی طرح بل کھانے لگاور ایک بہت الشكر مرتب كركے 295 من ابو عبداللہ ير حمل كرنے كے قصد سے دوانہ ہول جب اربس اور بعض مصاحبول نے بیر رائے دی کہ آپ بذات خاص ابو عبداللہ کے مقابلہ پر نه جائے كونكه أكر خدانخواسته تتيجه خاطر خواه ته فكلا تو بم نوگول كاكوئي فجاه دمادى نه ره جائه كا۔ زیادۃ اللہ نے اس رائے کو پند کیا اور انتکر کو اپنے ایک عزیز اور ایم بن ابواغلب کے ماتحت ابو عبداللہ کے مقابلہ میں بھیج کر خود وارا ککومت قیروان کو مراجعت کی۔

### سلطنت بىنى اغلب كازوال: -

ابو عبداللہ کو اس کی خبر لگ گئی۔ فوراباغار پر وحادا کردیا۔ عامل باغار شر چھوڑ کر ہھاگ گیا۔ ابو عبداللہ نے شر پر بہند کر کے اپنی کامیائی کا پر چم گاڈ دیا۔ اس کے بعد عنان توجہ شر مرابند کی طرف پھیر دی۔ الل مرابند نے قبضہ دینے سے اعراض کیا۔ آخر لاائی تک نوست کی فرف قدم بینی اور والی مرابند مادا گیا۔ ابو عبداللہ نے شر پر عمل و دخل کر کے نیقاش کی طرف قدم برحایا۔ اہل نیقاش نے اطاحت کر کے شر بیرو کردیا۔ نیقاش کے مفتوع ہونے پر جر طرف سے نوان کی ورخوا میں آنے گئیں۔ بہت سے قبائل نے توف جال عاضر ہوکر گردن اطاعت جمکا دی۔ ابو عبداللہ نے سال عاضر ہوکر گردن اطاعت جمکا دی۔ ابو عبداللہ نے سال کارٹ کیا۔ یہال سے تیہ ، مجانہ، قصرین اور و قادہ کارٹ کیا۔ یہ مقالت وقت کے ساتھ معیانہ کا ورٹ کیا۔ یہ مقالت

کے بعد و گرے بنا بھی افزال مفتوح ہوتے گے۔ اور ایم من اہل اغلب نے ان واقعات کی خبر اور سی میں سی۔ اس نے بیاں کو گیدا فقال کر کے کہ راقوہ میں زیادة الله والی افریقہ اقامت گرین ہے لیکن اس کے بیاں کو گیدا فقال میں ہیں کو گیدا فقال میں ہیں کو گردیا۔ ابو عبدالله رقادہ سے مرقع کر کامرہ والل دیا۔ قال قسلیلہ نے ابان حاصل مرق میں کر کے باغ یہ کی طرف مراجعت کی اور فقر کے شرحوالے کر دیا۔ ابو عبدالله ی طرف مراجعت کی اور فقر کے دیا ہے میداف میں چھوا کہ المجان کی جانب مراجعت کی۔ اور ایم من اغلب بو وفئ افریقہ کا افر اطلق قاء میدان خوالی کر باغ یہ پیچالور ابو عبدالله کی طرف کو جامرہ میں اغلب بو ابو عبدالله نے یہ خبر پاکر بادہ برا کی جمیت سے پھر باغ یہ کی طرف کو چ کیا۔ اور ایم اپنی کا میالی ابو عبدالله نے اور ایم کر اور کی جمیت سے پھر باغ یہ کی طرف کو چ کیا۔ اور ایم اپنی کا میالی سے ماہ سے مراج سے بر کیا ہے اور ایم کر اور خور دانہ ہے کہ اور خور دستہ بائے فوج کو ایم ایم میداللہ کرنے کا تحم دیا۔ سے اور ایم کر ان کی میداللہ کر ایک کر ایک سے خور دانہ ہے کہ اور جدد دستہ بائے فوج کو ایم ایم میداللہ کرنے کی خور ہوا۔ ابو عبداللہ کر ان می میں داخل ہوا۔ ایم میداللہ کیا اور بال وار ایم نے فور ہوا۔ ابو عبداللہ کیا در بال سے نو میان دال اور ناموس کو لشکر یول پر ایم کر دیا اور دال اور ناموس کو لشکر یول پر ایم کی دال ہوا۔ اہل ست و جماعت کی جان دیال اور ناموس کو لشکر یول پر ایم میاح کر دیا دور دال اور ناموس کو لشکر یول پر ایم میاح کر دیا دور دیال ایک شام کاباذاد گرم میا۔

احرّام سے بیش آیا۔ ابوعبداللہ نے رقادہ کے کل اور امراء، دولت کے مکان اہل ضرورت پر تعمیم کردیے۔ تعمیم کردیے۔ تعمیم کردیے۔ او کول نے آتش جنگ کے قرو ہونے پر اپنے آپنے شرول کو مراجعت کی۔ ابو عبداللہ نے تمام شرول میں عمال مقرر کے۔ جدید سکے مسکوک کرائے جن کی ایک طرف بلفت نافد اور دوسری طرف تفریق اَعَداءُ الله تکمولیا۔آلات و حرب پر عدہ فیل سبیل الله کنده کرایا اور محودوں کی رائوں پر الحملائ اِلله کنده کرایا اور محودوں کی رائوں پر الحملائ اِلله

#### عبيدالله محيثيت مهدى اميرالمونين:-

جب ابو عبداللہ نے افریقہ پر کسی تو برور شمشیر اور کسی عکست علی ہے عمل وہ خل کر اللہ تو اس کا برا بھائی العاس عجہ اس کے پاس و قادہ آگیا۔ ابو عبداللہ اس کو دکھ کر بہت خوش ہوا۔ ابو عبداللہ نے اپنے بھائی ابو العباس اور ابازا کی کو افریقہ بیل نائب مقرر کیا۔ اور خود فوج کو حرکت دے کر باز مغرب کا رخ کیا۔ ابو عبداللہ کے خردج کرتے ہی ملک مغرب بیل تملکہ بھ گیا۔ بن عبداللہ کا دیا ہول سایا کہ اس عبداللہ بی خوف سے اوھ اوھ سرک مجے اور اکثر نے طوعاً یا کر ہا اطاعت کی گرون جمکا دی۔ کے خوف سے اوھ اوھ سرک مجے اور اکثر نے طوعاً یا کر ہا اطاعت کی گرون جمکا دی۔ ابو عبداللہ رفتہ دفتہ سر میں بینچا جمال عبداللہ قیدا تھا۔ البسع بن مدار والی سجمالہ کو ابوعبداللہ کے قریب پینچا جمال عبداللہ قیدا تھا۔ البسع بن مدار والی سجمالہ کو عبداللہ کے قریب آ بینچے کی خر کی تو قید خلنہ بیل جا کر عبد اللہ ہے اس کے حالات دریافت کے ۔ اور یہ بھی پوچھا کہ کیا ہو عبداللہ تمادی اعات کے لئے آدبا ہے؟ عبداللہ نے قتم کمائی کہ بیں ابو عبداللہ کو شیل جانا۔ بیل قوایک تجادت بیٹے آوی ہول۔ اس کے ابو القاسم نزار سے استفاد کیا۔ اس نے بھی الوی سے خالات مقی رکھے۔ ان کے ساتھیوں سے کشف مائی کی سے استفاد کیا۔ اس نے بھی کائول پر ہاتھ در کھے۔ والی سجمالہ سے جنجلا کے سب کو پڑولی۔ سے کو شش کی۔ اندون نے بھی کائول پر ہاتھ در کھے۔ والی سجمالہ سے جنجلا کے سب کو پڑولی۔

اس واقعہ کی فہر ابو عبداللہ تک پیوفی اسے نمایت شاق گزدا۔ گر چارہ کا رہی کیا تھا۔
ایک تلطف آمیز خط معتملہ اظہار والی عجب و عقیدت سلحماسہ کے نام روانہ کیا۔ البیع تاڑ گیا کہ
اس میں ضرور کوئی چال نہاں ہے۔ خط کو چاک کر کے بھینک دیالور مفلوب الفسب ہو کر قاصد کو
قل کر ڈالا۔ اس سے ابو عبداللہ کو زیادہ اشتھال پیدا ہوالور اس نے نمایت تیزی اور شتاب سے
تط منازل کرتے ہوئے سلحماس بیونی کر شر کو محاصرہ ش نے لیا۔ والی سلحماسہ ایک خفیف س
جھڑ ہے بعد ہی ناامید ہوگیا۔ اور اپنے الل و عبداللہ اور بننی اتھام کو سے کر دات کے وقت شر

ابو عبداللہ ان کے ساتھ قید خانہ یں آیا۔ ورواز کھول کر عبیداللہ اور اس کے بیٹے ابوالقاسم کورہا کر کے انہیں گھوڑوں پر سوار کرایا۔ آگے آگے ابو عبداللہ تھا۔ اور چھپے جیسے قبائل سلجماسہ کے امراء اور روساء تھے۔ ابو عبداللہ باعد توازے بھادتا جاتا تھا منذ اسولی کیم منذا سولی کشم منذا سولی کشم اس اس عبداللہ تعدیداللہ تسادامونی وسر وار ہے۔ کی تساداتا قاسید اور فرط مسرت سے روتا جاتا تھا۔ بہال کسک کہ فظر تھو میں پہنچا عبداللہ کو خیر میں اجرالور والی سجمارہ کے تعاقب میں پہنچا عبداللہ کو خیر میں اجرالور والی سجمارہ کے تعاقب میں پہنچا اور پھر روائے کیا۔ ابو عبداللہ نے پہنچ تو اسے کو ڈول سے پڑایا۔ اور پھر موجہ کے گفات اجرویا۔ ابو عبداللہ متصدیراری کے بعد چالیس روز تک سلحماسہ میں موجہ نان رہے۔ آسالیس موز افریقہ کی طرف مراجعت کی۔ ابو عبداللہ ماہ 297ھ میں رقادہ بہنچ اور مبداللہ کی بیون خلافت کی۔

## ابوعبدالله كاعبرتناك انجام:-

جب تمام لوگ عبد اللہ كے باتھ ير بيعت كر كے اور اس كا نظام كومت دور او بو چكا تو اس فراس كا نظام كومت دور او بو چكا تو اس فراس نے سلطنت كے تمام كل المجر كي امور كي باگ الله وست اختيار بيل لے كر ابو عبد اللہ اور مسلوب و بے اختيار كر ديا۔ يہ دونوں بھائى جو تعوزے بى روز پيشر سلطنت كے ساہ سيب كے مالك اور خود اختيار فر مازوا تھے۔ اب ايسے بے دست و پات كن لگا كہ تم في بلادو امعاد فقح كے نور ايك عليم الشان سلطنت قائم كى۔ ليكن اس كے بعد عنان فرمازوائى ايسے نا قدر شاس باتھوں بي دے دى جس فرمازوائى ايسے نا قدر شاس باتھوں بي دے دى جس فرماروائى الى عليو معطل ما ديا ہے سالا كد عبد اللہ كا فرض فقاكم تماراحق پي اثار مرادے بير وجود حوكر بينا۔ ابو عبد اللہ يہ تو بھائى كو نالا اور الى افتراق الكيز باتوں ہے منع كر تا رباليكن انجام كار دو بھى متاثر ہو كے بيلے تو بھائى كو نالا اور الى افتراق الكيز باتوں ہے منع كر تا رباليكن انجام كار دو بھى متاثر ہو كے بيلے در بيان كو نال اور الى افترائد وقصب برآجا ہے اس كے پاس عماور كينے لگا كہ جس كامہ كا يوا دن بير سوچ كر كہ شايد عبيداللہ وقصب برآجا ہے اس كے پاس عماور كينے لگا كہ جس كامہ كا يوا دن بير سوچ كر كہ شايد عبيداللہ وقصب برآجا ہے اس كے پاس عماور كامہ كے بياہ و سيد كا دو تار بيت ذيارہ بي اور كامہ كے ساہ و سيد كا اختار بير اور كامہ كے ساہ و سيد كا اختار برے ناتور ميرے باتھ جس دور ميرے باتھ جس دير تواس عبى آپ كو قدر بيت ذيارہ بور دور دور کور عبداللہ اختيار بر ستور ميرے باتھ جس دير تواس عيں آپ اس عن آپ كار دو تور بور کار بيں اور كامہ كے ساہ و سيد كار دور تور دور کار دور دور کار دور دور کار کار دور دور کار کير دور دور کے دور کور کر کر ميدالله اختيار برد دور دور کر دور کي ميدالله

کوئی پکی مولیاں نیس کھیلا تھا کہ اس کے تھرے میں آجاتا۔ خصوصا ایک عالت میں جبکہ است و و نول بھا ہوں کی مخالفانہ مختلو کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے ابو عبداللہ کی ایک نہ سی اور است بلطا نف الحیل تال دیا لیکن ہید اللہ کی مال تا اندیشی تھی کہ اتنی بوی سلطنت عبیداللہ کے حوالے کردی۔ اور جب اس جافت کا ارتکاب کر چھا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ یا تو تفویض حواسے کردی۔ اور جب اس جافت کا ارتکاب کر چھا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ یا تو تفویض حکومت کے بعد چپ چاپ اپنے دطن صنعاء کو والیس چلا آتا۔ یا اگر وجی رہنا منظور تھا تو اچ دلیس کنے عزام دالیس سنے عزام دالیس سنے عزام دہان در اس میں بیٹھ رہنا۔ اس کے لئے صاحب اعتباد رہ کر دیاوہ میں عافیت کے ساتھ بوددباش دکھنے کا کوئی امکان نہ تھا کہ ایک میان میں دو تکوار س نہیں ساستیں۔

عبیداللہ ہے مطالبہ کہ اپنی مهدویت کا کوئی ثبوت دو: -

اب ابو العباس نے میہ کہنا شروع کیا کہ میہ وہ مہدی شمیں جے ہم واجب الاطاعت سیجھتے اور ان کے باتھ پر معجزات باہر ہ اور آیات بینات کا بھر ت ظمور ہوگا۔ اکثر اوگ ان باتوں سے متاثر ہو كر كام كالك شخص جو ش الشائ كے لقب سے مشور تھا عبداللہ كے ياس بنجاور كنے لكاك اگر آپ دا قعی مهدی آخر الزمان بین تو کوئی مجوده د کھاسیئے۔ کیو تک عادے دلوں میں تمہاری نسبت اعراه بدا ہو کیا ہے۔ عبیداللہ نے کوار کے ایک می وارسے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقد کی بھیانک منظر کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس لئے ابو عبداللہ کو اپنی ہتی بھی خطرے میں تھر آئی۔ اب ابو عبداللہ نے اس صورت والات کے متعلق مشورہ کرنے کے سے ابوذا کی کے مکان پر ایک اجماع عظیم کی وعوت دی۔ چند افراد کو چھوڑ کر کنامہ کے تمام قبائل اس میں شریک ہوئے۔ ابوالعباس نے بہت کی دوسری باتول کے علاوہ ہیے بھی کما کہ عبیداللہ وہ سب پچے جو اعجان میں اے رویر و پیش کے گئے تھے بے ڈکار ہضم کر گیا ہے۔ اس نے ساواور فوجی عمد و دارول کو اس یں سے ایک حبد ندویا۔ قرض فیصلہ ہوا کہ عبیداللہ کو موت کے تھات اتار دیا جائے۔ عبیداللہ ك جاسوس بهي اس اجماع ميس شركي عضد انسول في عبيدالله كو تمام واقعات كي اطلاع وي. اب مما کد سلطنت نے عبیداللہ کے ورباد میں میں آنا،عد کردیا۔ عبیداللہ نے سب سے پہلے ابوذاک کا تلع تبع ضروری خیال کیا چنانچہ اس کو طرابلس کا گورنر بھیج دیا اور عال طرابلس کے نام علم بھیجا کہ جو نئی ابوزاکی تمهارے باس میٹیج است خوالگاہ عدم میں سلادو۔ عال نے اس کو ملل کیا اور اس كا مر عبيدالله ك ياس بيج ديا إس اثنا يس عبيدالله في ابو عبدالله ادر ابوالعباس كو بهي بلاك ے شہر خوشاں مجوا دیا۔ کمامہ میں عبیداللہ کے ملاف متعدد فیٹنے اٹھے لیکن اس نے تمایت ا بر دی ہے ان کا مقابلہ کر نے سب کو شکست دی۔ معرکول میں بہت ہے اہل کہامہ اور اہل

قیروان مارے گئے۔ اب کمامہ نے ایک خورو سائی لڑکے کو اپنا تھر ان مایا اور کمنا شروع کیا کہ
میں ممدی آخر الزمان ہے۔ پھر یہ کئے گئے کہ یہ لڑکا نبی ہے اور اس کی طرف وجی ہوتی ہے اور
ابو عبداللہ کے متعلق یہ اعتقاد کر لیا کہ وہ حرا نہیں۔ اب عبیداللہ کے مقابلہ کیلئے انہوں نے
نہر دست حرفی تیادیاں شروع کردیں۔ جب ان کو واقعات کا علم جوا تو اینے لڑکے ابوالقاسم نزار
کو اس سے ممدی کے بیروؤل کی مرکوئی کیلئے روانہ کیا۔ ابو عبداللہ نے جاکر ان پر بورش کی اور
ان کو ہر بہت دیکر سمندر کی طرف کھا دیا وروولڑکا بھی مارا گیا جے ممدی مایا گیا تھا۔

اساعیلی ند بهب کی جبری اشاعت اورعلائے الل سنت کی جان ستانی: -

عبیداللہ نے افذ میں کے بعد بی اپنے منادول اور مبلغول کا جال افریقہ میں پھیلا دیا۔ یہ لوگ ہر طرف فد ہمب اسا عیلی کی تعلیم وے کر جے برائے نام چند نفوس کے سواکس نے قبول نہ کیا۔ یمان تک کہ بے شار حاطان شریعت و علمبر واران رشدو ہدایت عبید کی تیج جفا کی نذر ہو گئے۔ ان کے مال داسباب اور الل و عیال کمامہ پر تقسیم کرد ہئے گئے اور جن لوگول نے اسا عیلی فد ہب قبول کی انہیں بری یوی کی جاگیریں ویں اور زر مال سے نمال کردیا۔ ال واقعات کے بعد عبیداللہ نے ممدویہ کوملاج تو تو تو سے قبداللہ

#### مفرير فوج کشي :-

302 میں عبید الفقہ نے آیک فقطر جرام آپ نامور سیہ سالار ففاش آنای کی آیادت میں روائد کیا۔ چنانچہ ففاش آنای کی آیادت میں روائد کیا۔ چنانچہ ففاش نے اسکندر پر قبضہ حاصل کرے معمر کی طرف قدم بد هلیا۔ یہ خبر دربار طلافت میں پینچک، فلیفہ مقدر نے معمر کی ففاظت آئی آب فادم موٹس کو آیک فون گرال کے ساتھ بغد او سے روائد کیا۔ موٹس کے قریب پینچ کر ففاش سے معرکہ آراء جوال متعدد جنگوں اور خواش متیہ السیف کو لیکر مغرب کی خون رہے ہوں کے بعد عبیدی الشکر کو فلست فاش ہوئی اور ففاش بقیہ السیف کو لیکر مغرب کی طرف مال کیا۔ مال میں سات ہزار عبیدی منتول و مجرد کی موت میں سات ہزار عبیدی منتول و مجرد کی ہوئے۔

مبیداللہ نے اس کے بعد 307ھ میں پھر مصر فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اپنے پیٹے ابوالقاسم کو ایک فتکر کے ما تھ مصر کی جانب روانہ کیا۔ ابوالقاسم رئے الثانی 307ھ میں استدرید بہنچااور اس پر تسلط کر کے مصر کی طرح جرہ میں واخل ہو کر سعید پر بھی قابض ہو گیا اور الل معظمہ کو اسا میلی نہ ہب قبول کرنے کو تکھا۔ اٹل کہ نے اس کو نظرت کے ساتھ نمکرا ویا۔ جب بغداد میں ان واقعات کی خیر میٹی تو ظیفہ مقتدر نے مونس خاوم کو ابوالقاسم کی طرف

رواند کیا۔ فریقین بھی بہت سی الائیال ہو کی۔ مونس کو فتح نصیب ہوئی۔ اس الاائی کے بعد مونس کو درباد فلافت سے منظفر کا لقب دیا گیا۔ اثناء جنگ بھی اس جنگی جاز ابوالقاسم کی کمک کو بختی را استندر یہ کے قریب لنگر انداز ہوئے۔ خلیفہ مقتد نے طرابلس سے پچیس جمازوں کا ایک بیز ابوالیس کی سر کروگی بھی روانہ کیا۔ استندر یہ کے قریب دونوں بیزوں کا مقابلہ ہوا۔ خلیفة المسلمین کے بیز سے کوباہ جود قلت تعداد سیاہ فتح نصیب ہوئی۔ و عبید کے اکثر جماز دوران جنگ بیس جلا دیتے گئے۔ یعقوب کتامی اور سلیمان خاوم جو عبیدی لشکر کے افسر ہے، گرفاد کر لئے کے۔ سلیمان تو معر کے قید نمانہ ہی والا گیا اور یعقوب پاجو لان بغد او اسجا گیا۔ اس شکست سے عبید یوں کی کمر بہت ثوث کی اور کھو ڈالا گیا اور یعقوب پاجو لان بغد او اسجا گیا۔ اس شکست سے عبید یوں کی کمر بہت ثوث گی اور کھو ڈالا گیا اور یعقوب پاجو لان بغد او اسجا کیا۔ اس شکست سے بعوت پڑی۔ سینکڑوں انسان اور گھوڈ نے طعمۃ اجل من گئے۔ باقیماندہ عبیدی لشکر نے افریقہ کو مرابعت کی۔ فشکر شابی نے تعاقب کر کے اسے اپنے عدود سے ذکال دیا لیکن اس واقعہ کے قریبات میں مال بعد یعنی 350 میں عبیدی سے مالار جو بر نے فیم معر پر جملہ کیا اور وہاں کے کم س مرابعت کی۔ فرمازوا اس می عبیدی گھرو جس شامل ہو گیا۔ عبیدالله یو بر خد کی بیاد والی۔ اس کی بعد ایس کی اول دیل مد بعد شام می عبیدی گھرو جس شامل ہو گیا۔ عبیدالله یعنی مراب اس کے بعد ایس کی دیا دولاد جس سے تیرہ فرمازوا 160ء میں مرابعت کی۔ عبیدالله عبید کی حد ایس مراب اس کے بعد ایس کی اولاد جس سے تیرہ فرمازوا 160ء میں شامل ہو گیا۔ عبیدالله یعنی مرابعت کی دربان کے بعد ایس کی اولاد جس سے تیرہ فرمازوا 160ء میں شامل ہوگیا۔ عبیدالله کی دورو سے کا کا دولاد جس سے تیرہ فرمازوا 160ء میں شامل ہوگیا۔ عبیدالله کی دورو سے کا کہ دورو کی بیاد کی میں مرابعت کی دورو سے کا کہ دورو کی بیاد کیا گیا کی دورو کی دورو

### باب نمبر 26

# على بنضل يمنى

293 على على ال فعل يام الك في إداراء على الما على فرق كا يرد تمار مفافات ے متعادی اس و حق مع ساتھ لاک وہ تی اللہ ہے۔ ان ایام ش میں کی کا ماکم ظیفہ معظی مای ی طرف سے اسدی او جعفر تقار علی بن فعنل بہت دان تک الل منعاء کو اپنی فلند ساز نوت کی و موت و بتار بالیکن کوئی مخص مقدیق پر گاده ند بوار جب تمام کو ششیں رانیگال ٹامٹ ہو کی تواس نے کی عظی تدیر ہے لوگول کورام کرنا جایا چنا ٹیر ایک دواجس کو بھر ویس داشن یور مصر میں نسماالدر فیل کتے ہیں حاصل کر کے اُس کا گودالیا۔ ای طرح چھر اور اجزاء چھپکل کی ج فی اور تم جردون (جس کے خالص مونے کی یہ بھیان ہے کہ اے آگ ہر والا جائے تواگ اورا عم حاتی ہے اور کا فیج کا چونہ ، شکرف ، بارہ اور زنگار فراہم کئے اور ان سب سے نصف وزن لعنی ( ساڑھے تمن ج) گائے کا گور ، اور ان اجزاء کا زئے ( پوئے دوج ) محوڑے کی پیشانی کے بال نیکر کو فتنی دواؤں کوبادیک کیااور چربیوں کو ملا کر سر کے میں معجون تیاد کی چھر کولیاں بنا کر ان کو سامیہ میں خٹک کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ رات کے وقت ایک بلعہ مکان پر چڑھ کریہ گولیاں دمجتے ہوئے کو کلول پر ڈال دیں۔ ان سے سرخ رنگ کا دھوال اٹھے گا۔ یمال تک تمام فضائے بسیط پر محیط ہو گیا اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ کرہ ہوا کرہ تارین گیاہے چراس نے کوئی ایسا افسول کیا کہ و موسکیں بیں بے شار ناری محلوق و کھائی دیے گی۔ یہ ناری آدی آگ کے محوزوں پر سوار تھے۔ ال اواروں کے باتھ میں نیزے سے اور آئیں میں لڑتے اور ایک دوسرے پر حملہ کردہے ہے۔ یہ و حشت ناک منظر دیچیر کر لوگ گھبر ااشھے اور ان پریہ واہمہ سوار ہوا کہ انہوں نے ایک " نمی اللہ" کی و عوت حق کو کمحکرا دیا تھااس لئے خدائے شدید الفقاب کی طرف سے نزول عذاب کا منظر د کھایا عمیا ہے۔ یہ و کھے کر بزار ہا حافت شعار تبی وستان قسمت نے اپنی متاع ایمان اس کے سیرو كروى ان سر مشقال كوئ ملالت على بيئ والول عن لكم يرعم لوك بعي تع جنبيل ملى جملا کمتاز بہا ہے۔ علیائے است نے بہتیر اسمجھلیا کہ اس شعبرہ گر کے فقردل بیں آگر دولت ایمال ے محروم نہ ہول محر کون مثنا تھا۔ ان پر اس عیار کا بوری طرح میادہ چل چکا تھا۔ بر تھیل التعداد لوگوں کے کوئی مخص راہ راست پر شاکیا لیکن عوام کا لانعام اور علمی جناء کی بید خوش ا عقادی سمی قدر ماتم انگیز ہے کہ جو نئی سی مسلمہ، زمان ، سامری وقت نے بغر مل زمارف و نیا ی تحصیل، ملت طبقی کی خانه براندازی اور وحدت قومی کاشیرازه بھیر نے کیلئے اپ الحاد و زند قد

کے طبل نوا پر چوب لگائی، زبول طالع عقیدت کیش اپنے تمام توائے عقیہ کو کر پرواند دار اس
کی طرف دوڑتے اور دام تزدیریش سینے سے پہلے اتن "زجت" گوارا نہیں کرتے کہ دار ٹان
علوم نبوت کے استعواب رائے سے کسی یدگی کے دعوؤل کو شریعت مطرہ کی روشی میں دیکھنے
کی کوشش کر بی بلتد رہ بن جائے ہیں اور حرمان نصیبی کا کمال دیکھو کہ اگر کوئی انہیں نصویر کا دوسرا ا
لدی کے غاشیہ بردار بن جاتے ہیں اور حرمان نصیبی کا کمال دیکھو کہ اگر کوئی انہیں نصویر کا دوسرا ا
رخ دکھانا چاہے تو اس پر آبادہ نہیں ہوئے یک نے ایک مرجبہ بوی کوشش کی کہ ایک مرزائی
ملا قائی کو مقدمہ بہاد لیور کا فیصلہ پڑھنے پر آباہ کر لول لیکن اس نے ایک نہ سی اور رہے کتا ہوا میر ب
باس سے بھاگ کرنے کہ بندی وقت ضائع جس کرنا چاہتا" اس فیصلہ بیں نج بہاد لیور نے مرزاغلام
احمد قادیائی کے کفروار قداد کے بہت سے وجو و بیان کے ہیں اور بدلائی ٹامت کیا ہے کہ مرزاغلام
احمد کو اسلام سے کوئی دور کا بھی داسلہ نہیں۔

على مَن فَعَل كى مجلس عمل الك محتم يكاركر كماكرتا تعامَشَهَدُ أنَّ عَلِي بْنَ الفضل رَسُولُ الله ليكن معلوم موتا ہے كه اے رسالت كے ساتھ اسے كى حد تك خدائى كا دعوى بھى تھا چانچہ جب کی اندھے بیرہ کے نام کوئی تر پر میجا تو عوان یول ہوتا۔ من باسط الارض دواجها ومزلزل الحيال ومرسها على بن الفضل الى عبدة فلاك بن فلاك (ي تحريز ثان ك تمران اور ہا تکتے والے اور بہاڑول کے ولائے اور شمرائے والے علی من خنل کی جانب سے اس کے بندہ فلال بن فلال کے نام ہے ) آس نے بھی اینے قدیمی بھی تمام محرمات کو طلال کردیا تھا یمال تک کہ آب حرام (شراب) اور میٹیول سے عقد نکان جائز و روا تھا۔ انجام کار بعض شرفاء ے بغداد غیرت ملی اور ناموس اسلامی سے مجبور موکر اس کی بلاکت کے ورین ہوئے اور ایک وعوست میں اس کو جام زہر پلوا کر تصریدم میں پنچادید علی بن فعل کا فتند انیس سال تک ممد رہا۔ لیکن تعب ہے کہ صنعاء کے حکام نے انیس سال مک اس سے کیوں تعرض نہ کیا؟ اور لو كول ك متاع ايمان يرؤاك والن كيلي اس الخاطويل عرصه كول وسد ديا- مرزا غلام احمد صاحب قادیانی تونسادی کی عملداری میں تے اس لئے ان کیلے وار دنیا میں اسیے وعودل اور زندقہ شعاری کا کوئی عاجل خمیازہ بمنتنے کا کوئی موقع نہ تھالیکن جائے تعجب ہے کہ کوئی مختص اسلامی تلمرویس ره کروس پندره روز سے آیک مرت تک ملت حقیقی میں ر نشه اندازیال کر تاریب اور خدا کی عاجز مخلوق پر رحم کر کے اس کو اس کے شریعے نہ جایا جائے ؟ جو نمی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حکام کا فرض تھاکہ اس کی رگ جان کاث کراے موت کی نیند سادیے۔

#### باب نمبر27

# ابو طا**ہر**قرمطی

جب ابوسعید جنال 301ء عن اسید خادم سے باتھ سے مداکیا قواس کا محودا بینا ابوطابر سیمان قرملی است: سے عمالی سعید کو مغلوب و مقود کرکے باپ کا جانشین ہوگیا اور مقابات يجر ، احباء ، فطيب ، طاقف ، يمرين كي حكومت اسيخ باتحد ش في أب ابوطاير خداكا اوتار بوسية كا مد ئی تعالی کتا تھا کہ دب العالمین عواسم کی دوح میرے جسم بھی حلول کر گئی ہے۔ یہ مخض اسلام اور افل اسلام کے حق میں تا تاریول سے مھی زیادہ خطرناک علمت موا۔ ابوطام بنے عنال حومت باتھ میں لینے کے دس سال بعد تشخیر بھرہ کا قصد کیا۔ ان دنول خلیفتہ السلمین کی طرف سے سبک معلمی ہمرہ کا امیر تھا۔ ابوطاہر نے ایک ہزار سات سوآدمیوں کے ساتھ رات ک تاریکی میں بصرہ پر وھاوا کیا۔ سیر ھیال لگا کر شهر پناہ کی و بوارول پر چڑھ گیا اور محافظوں کو ۔ تنتح کر کے شہر میں تھس پڑا۔ قرمطیول نے ابوطاہر کے تھم سے شہر کے دروازے کھول کر تملّ عام شروع کردیا۔ بے جارہ سبک نمایت افرا تفری اور بے سروسلمانی کے عالم میں مقابلہ پر آیالیکن عمده برآنه ہوسکالور داد مردا تکی دیے کر دنیا ہے رفصت ہو گیا۔ اب قرمطیوں نے رعایا پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ الل شر جان کے خوف سے بھائے۔ سینکلوول نے ہو قت فرار بھیشہ کیلئے قعر وریا میں بسیر اکرلیالور بزام با کلہ کو قرمعلی تخ جناکی نذر ہوکر دار آخرت میں بطے گئے۔ ا ہو طاہر جسر و میں ستر ہ ون تک تھسرار ہا۔ اس کے بعد جس قدر مال واسباب اور عور تیں اور پیج قید کر کے لیے جاسکا، ساتھ لے کر اپنے متعقر دولت بجرکی طرف عود کیا۔ خلیفہ مقتدر نے سبك شهيدك وكمه محدين عبدالله فادوتى كوبسره كى المارت تفويض فرمائي.

بِ كَناه حاجيوں پر وست تطاول ہزار ہائجاج كامطلومانه ل :-

ابوطاہر اپنے قرمطی اور باطنی پیٹروول سے کسیں یوھ کر اسلام کے در پے استیصال تھا چو تک فلافت بغداو ضعف و انحطاط کے ضغط میں جتال تھی اس لئے اس رباطن کو جسد اسلام پر چے تک فلافت بغداو ضعف و انحطاط کے ضغط میں جتال تھی اس لئے اس رباطن کی مقدس ترین چرکے لگانے کا موقع ہاتھ آگیا۔ بھر ہ کی غارت گری کے بعد اس نے مسلموں کی مقدس ترین عاجیوں محاصت بینی جانح کو تھی جانے کو اس کا جانے کو اس کی دفت او شے اور قمل کرنے کی غرض سے ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ بیر کی جانب دولنہ ہوا۔ بیال چین کر حاجیول کے ایک قافلہ سے جو سب سے آمے تھا، سقابل ہوا۔ کی جانب دولنہ ہوا۔ بیال چین کر حاجیول کے ایک قافلہ سے جو سب سے آمے تھا، سقابل ہوا۔

ابل قافلہ کو اس کی اطلاع نہ متی۔ حالت غفلت س جارے تھے کہ دفعة ابوطاہر نے حملہ كرديا- الل قافله مدافعت ندكر يتكه النيس برى طرح لوتا- جب مجيل حاجيون كواس واقعه باكله ک اطلاع ہو کی توانمول نے مل وغارت کے خوف سے فیدیس قیام کردیائیکن زاوراہ ختم ہو حمیا۔ ابوالہجاء بن حمدانی والی طریق کو فیہ بھی اس قافلہ ش تھا۔ اس نے الل قافلہ کو واوی القریٰ کی طرف مراجعت کرنے کی دائے دی تکرانل قافلہ نے بہت دور نکل آنے کی وجہ 💶 اس تجویز کو پندند کیا۔ آخر کوف کی راہ ہے روائد ہوئے۔ ابوطاہر نے بدخبریاکر ال پر حملہ کردیا۔ ابوالمجاء اور خلیفہ مقتدر کے مامول احمد بن بدر کو کر فار کر لیا۔ حاجیوں کا تمام مال واسباب لوث کر ال کی عور تول اور پول کو قید کرلیا اور بیمر کی جانب مراجعت ک۔ جاج کو ای کف وست میدان ش عالم بد سمی میں چھوڑ دیا جن میں سے اکثر نے شدت تھی و گریکی اور تمازت آفاب کی تاب ند لاكر لبانت حيات ملك الموت ك سيرو كردى اور باقياعه ماجيول كا أكثر حصد بهزار ترافي ا و شوار کی مجاز سے بغد او واپس آبا۔ بحد چندے ابو طاہر ابواہ پہنچا اور احمد کو مع ال قید بول کے جو اس ك ياس ستے رہاكر ديا اور خليف مقترر كو لكما كه جمره اور ابواز جھے دے و يے جاكي - خلافت مآب نے منظور نہ فرملیا اس ساء پر ابوطاہر نے بجر سے چر بعسد تحرض تبلی کوئ کیا۔ جعفر بن ورقاء شیبانی والی کوفد و طریق مک اس کو چیش نظر رکھ کر ایک بزار فوج سے جو ای کی قوم سے مرتب کی سمی۔ قاقلہ عابی ہے پیشتر روانہ ہو گیا تعالور ای طرح تمام والی بر، جا مغوانی اور طریف لکری بھی چم بزار کی جمعیت سے حفاظت کیلئے قافلہ تجان کے ساتھ تھے۔ ابوطا بر سے جعفر بن ور قاء کی مُذْ بھیرد ہو گئے۔بد نصیبی سے جعفر کو ہزیت ہو گئے۔ شاہی فوج بھی بھاگ کھڑی مو کی اور ابوطام کوف تک حجاج اور شاہی فوج کا تعاقب کرتا چلاآیا۔ دردازہ کوف پر نمایت خوثر پر جنگ موئی۔ ہزار ہا ماجی شبید موتے۔ شاہی الشر کے فیلے چموٹ کئے۔ اکثر الزائی میں کام آئے۔ باقیماندہ فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور جناصفوانی کر فار ہو گیا۔ ابوطاہر کوفہ پر تصرف کرے چہ روز کس شر کے باہر پڑارہا۔ تمام دن جامع مسجد علی رہتا اور دات کو اسے فشکر گاہ میں جاکر قیام کر تا۔ غرض مال و منال فراوال ليكر جرك جانب لوث عمل بريت يافة كروه بغداد پنها تولوكول يس سننی میل می چنانچ ا مط سال کس نے ابوطاہر کے خوف سے فج کا قصدند کیا۔

عسا كرخلافت كے مقابلہ ميں ابوطا مركى مزيد كاميابيال:-

314ھ میں خلیفہ مفتر نے یوسف بن افی السان کو آذربائیان سے دارالخلافہ بغداد میں طلب فرماکر بلاد شرقیہ کی حکومت تغویش کی اور ابوطا پر سے جنگ کرنے کی خرص سے داسلا کی جانب ردانہ کیا۔ جب یوسف واسلا کے قریب پہنچا تو جاسوسول نے خبر دی کہ ابوطا ہر اپنا لشکر

مرتب کرکے کوف چلا گیا ہے۔ چنانچہ یوسف واسط ہے کوف چانے کینے روانہ ہوا۔ سوء اتفاق ہے۔
ابوطاہر یوسف ہے ایک روز پیشتر کوفد کے شاہی عمال نجوف جان کوفد چھوڑ کر ہھاگ گئے۔
ابوطاہر نے تینچے بی شمر کوف کے ساتھ ان علوفات اور ذفائر پر بھی قبند کر لیا جو دکام نے یوسف کیلے پیشتر ہے فراہم کر رکھے تھے۔ دومرے دن یوسف پٹچا تو شمر کی صالت تمایت ابتر پائی تو ابوطاہر سے عامد یا پیام شروع کیا۔ یوسف نے ابوطاہر کو عبای عمم کی اطاعت کا پیام دیا۔ ابوطاہر نے جواب علی کمل المجھاکہ "ہم پر حق کے سواکسی کی اطاعت فرض نہیں ہے" یوسف نے اعلان بھی کروید اسمح دن میں جس کے سواکسی کی اطاعت فرض نہیں ہے" یوسف نے اعلان جگ کروید اسمح دن میں جس کے فریقین علی محمسان کی جنگ ہوئی دی۔ آخر یوسف کی جگ کروید اسمح دن میں تھا ہے چند فرجی افرول کے گرفار ہوگیا۔ یوسف کڑتے فرج شرے نے توسف کے معالج پر فرج کی توسف کے معالج پر فرج معرب کو مقرر کیا۔

شای فوج نے کوفد سے تھاگ کر بغداد میں جاوم لیا۔ اب ایک سید سالار مونس مظفر نام عم خلافت کی حمایت کیکر ابوطاہر کی سر کوئی کیلئے کوف کو روانہ ہوا۔ استے میں یہ خبر آئی کہ قرامط کوفہ سے عین التمر کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ اس اٹناء میں مونس کی خواہش کے بموجب بعد اد ے یا نسو جنگی کشتیال رواند کی گئیں۔ جن می نامور اور کار آزمودہ سپائی بیتے تاکد قرمط کی فوج ك فرات عيور كرتے سے مانع مول اور انبادك حفاظت كيلئے ايك فوج ختكى كى طرف سے بھى روات کی می قراسط نے کوف سے روانہ او کر اجاد کارٹ کیا۔ الل اجار نے یہ جریا کر پل توڑ دیا اور محتیال بناوی او ماہر نے فرات کے فرال ساحل پر افراج سمیت قیام کیا۔ مدرد سے کشتیال منگوائی در تین سو قرمطیول کو ائی کشتیول کے درجہ سے خطی پر انار دیا۔ ثانی فوج مزام آئی حمر مصے می حمد بھی فخست کھا کر معافی قراسط نے انیاد پر قبند کرلیڈ اس اندوہاک مادے ک تجریفد ہو کینی۔ ضیفہ متنزر نے حاجب کو ایک فوج گرال کے ساتھ قرامط کے مقابلہ میں دواند ئیے۔ خمر منزلیں مے کرتا ہوا مونس متلقرے اللہ دونوں نے جالیس بزار فوج سے قرامطہ پر وحلوا كرك يوسف كى محصى كيل سخت جدوجعد كى قرامط بھى فى فوك كر مقابله يس آئد عمسان لزائي بوئيد بالآثر شاى فكر فكست كهاكر بماكار بب قرمفي اى دارد كيريس معروف تے تو ہے سف ماخلوں کی نظر جاکر نکل ہما کئے کی فکر میں لگ اس کے ساتھیوں نے ہی اشارہ کتابیدے معال جانے کو کما محر سوء انقال سے ابوطاہر اس کو معانب محیار اس لے یوسف کوبلا کر قل کر ڈالا۔ اس کے بعد اس نے تمام دوسرے قیدیوں کو بھی قید حیات سے سکدوش کردیا۔

## ابو طاهر کی دوسری چیره دستیان اورظلم آرائیان:-

316ھ میں ابوطاہر انباد سے کوچ کر کے رحب پہنچا اور اس پر قبضہ کرنیا۔ یمال بھی شبانہ روز مل عام کیا۔ اور الل شر نے الان کی درخواست کی جے ابوطاہر نے مظور کر لیا۔ ابوطاہر نے ا میک دستہ فوج حربوں پر شبخون مار نے کو جزیرہ کی طرف روانہ کیا۔ اہل جزیرہ جان کی خوف سے مھاگ کے اور جو مھاگ نہ سکے وہ قرامط کی لوث مار کی نزر ہوئے۔ اس قتل ، نہب ے بعد انہوں نے سالانہ خراج دینا منظور کیا جو ہر سال ہجر روانہ کیا جاتا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد اہل ر قہ نے انحراف کیا۔ ابوطاہر نے بیہ خبر پاکر لشکر کشی کر دی۔ مسلسل تین روز تک لڑائی ہوتی رہی آخر الل شر نے امان کی در خواست کی۔ آبوطا ہر نے منظور کرلی۔ مونس مظفر نے خلیفہ کے تھم ے از سر او لشکر مرتب کر کے بغداد سے رقد کی طرف کوچ کیا۔ ابوطاہر رقد چھوڑ کر رحبہ چلاآلا اور جب موٹس رقہ مخیاتو قرمطی رحبے ہیت کو علے آئے چو تک الل بیت نے قلعہ مدی کرل متى اور حفاظت كالنظام محمل موچكا فغال لئے قرامط كادست تعدى الل بيت تك ند يكني سكا ا بنا سامنه لیکر کوفه کی طرف لوث آئے۔ جب ان واقعات کی دربار خلافت میں خبر بینجی تو خلیفہ نے نصر حاجب، بادون بن غریب اور این قبس کویدی فوج کے ساتھ قرامط کی سر کوفی کیلئے روانہ فرمایا۔ اس اثناء میں قرمعی نشکر قصر بن بیرہ پہنچ کیا۔ تعرب سالاد نشکر علیل ہو کیا۔ اس لئے احمد بن کیفلغ کو آیتا نائب مقرر کر کے واپس ہوالور اٹنا زراہ میں ربتر اے عالم آخرے ہو گیا۔ خلیفہ نے فوج کی قیادت، بارون میں غریب کے سپر وکی لیکن اس اٹٹا میں ابوطا ہر ایپے شہر کو واپس چلا میااور بارون غریب نے 316 و کو بغداو کی جانب معاودت کی۔ پچھ دن کے بعد قرامطہ، واسط، عین التمر اور سواد کوف میں جمع ہوئے اور ہر جماعت نے اپنے میں سے ایک ایک شخص کو سر دار مقرر کیا۔ واسط کی جماعت پر حریث بن مسعود متعین مول مین التر کے محروہ پر عیسیٰ بن موکیٰ ما مور ہوا۔ عیسیٰ نے کوفد کی جانب کوچ کیا اور سواد چینج کر شال خلافت کو نکال دیا اور خراج و مال مُذاری خود وصول کرنے لگا اور حریت موفق کے علاقہ کی طرف برحالور اس پر قابن و متصرف ہو کر وہاں ایک مکان موالی جس کا نام وارالج ور کھا۔ اب قرمطی آئے دان اوٹ مار سے کام لیتے اور بلاد اسلاميه كوتهه وبالاكرت جاتے تھے۔

قرامطه کی پہلی ہزیمیت:-

خلیفہ المسلمین کی طرف سے واسل کی سیدسالاری کا منصب ان قیس کو مفوض تفاوہ لشکر ارات کرے قرامط سے معرکہ آرا ہوا مگر ان کی ترقی پذیر قوت سے عدد ویرآنہ ہوسکا۔ شکست کما کر ہماگا۔ طلیفہ مقدر نے بارون بن خریب کو ایک فشکر جرار کے ساتھ ابن قیس کی کمک پر ہمجا
اور ان قرامط کی سر کوئی کو جنہوں نے کوفہ کی طرف رخ کیا تھا۔ صافی ہمر ک کو روانہ فرمایا چنانچہ
ان سید سالارون نے قرامط کو ہر طرف سے گھیر کرآتش حرب مشتقل کی۔ قرامطی شکست کھا کر
کھا گئے۔ فشکر شاہی نے تھوڑی دور تک ان کا تعاقب کیا۔ یہ پہلی شکست تھی جو ابو طاہر کے
معاشد فشکر شاہی نے تھوڑی دور تک ان کا تعاقب کیا۔ یہ پہلی شکست تھی جو ابو طاہر کے
معامد سنیدر گھے کے تھے اور ان بریہ آیہ لکھی تھی :-

ترجمہ : - اور جس یہ منگور تھا کہ جن لوگوں کو مر ذہیں (مصر) بیں ضعیف کیا جارہاً تھا ہم ان پر یہ احسان کریں کہ انسیں (وین کا) پیٹیوالور (ملک کا) مالک مادیں۔

جس وقت ہے فظر ظفر پیکر مظفر و منصوران پھر مروں کو سر گوں کے ہوئے بغداد میں واقع ہوئے ہوئے بغداد میں وافل ہوا تو وہاں یوی خوشیال منائی گئیں۔ خواص و عوام جوش مسرت سے نعرے بلند کررہے ہے۔ اس فکست کے بعد قرامطہ کاوہ پہلا سازور بل ند رہالور بھر ہوکوقہ سے ان کا عمل وو خل انھر حمالہ۔

## مكه معظمه مين قل عام :-

ابو طاہر نے شر ہجر کو دارا گلومت مانے کے بعد دہاں ایک نمایت عالیشان مبجد تغیر
کرائی نتی۔ مبحد کو اس نے دار الجرت کے نام سے موسوم کیا۔ اب اس بر بہ خیط سوار ہوا کہ
لوگ کعبہ کا جج اور طواف چھوڑ کر اس کے دار الجر سے کا جج کیا کریں نگین اس مقعد کے
حسول کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اس لئے اس کے طاخوت آشیاں دماغ نے اسے ترکیب
سوجھائی کہ ججرہ اسود کو مکہ معظمہ سے معظم کر کے دار الجرت میں نصب کر دیا جائے چنانچہ
اس فرض کی شخیل کیلئے اس نے 18ھ میں مکہ معظمہ کی طرف کوچ کیا۔ اس سال منصور
ویکی بغداد سے نوگوں کو جج کرانے کیلئے آیا تھا۔ تجاج کو لیکر صیح و سلامت مکہ معظمہ پڑج گیا
جی بغداد سے نوگوں کو جج کرانے کیلئے آیا تھا۔ تجاج کو لیکر صیح و سلامت مکہ معظمہ پڑج گیا
جی بغداد سے نوگوں کو جج کرانے کیلئے آیا تھا۔ تجاج کو لیکر صیح و سلامت مکہ معظمہ پڑج گیا
تو اس نے مبحد میں واقل ہوا یہاں آگر شر اب منگوا کر لیا اور اپ گوڑے کے سامنے میٹی جائی
تو اس نے مبحد میں واقل ہوا یہاں آگر شر اب منگوا کر لیا اور اپ گوڑے کے سامنے میٹی جائی
تو اس نے مبحد میں چیشاب کر دیا۔ اس وقت بھی تجاج ویت اللہ کے طواف میں اور بھی نماز
تی معروف سے اور جامہ احرام کے سواان کے تن پر کوئی کیڑانہ تھا۔ قرمطیوں نے ابوطا ہر
کے عظم سے زائریں گھید پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ جس کمی کا مال و اسباب بایالوٹ لیا
جس کو دیکھا موت کے گھات اتار دیا۔ شہر کے علاوہ مبحد حرام اور خانہ کھیہ میں ہی میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میا میا میا میں اس میں ہی میں ہر طرف وجلہ
جس کو دیکھا موت کے گھات اتار دیا۔ شہر کے علاوہ مبحد حرام اور خانہ کھیہ میں ہر طرف وجلہ
جس کو دیکھا موت کے گھات اتار دیا۔ شہر کے علاوہ مبحد حرام اور خانہ کھیہ میں ہر طرف وجلہ
جس کو دیکھا موت کے گھات اتار دیا۔ شہر کے علاوہ مبحد حرام اور خانہ کھیہ میں ہر طرف وجلہ
جس کو دیکھا موت کے گھات اتار دیا۔ شہر کے علاوہ مبحد حرام اور خانہ کھیہ میں ہر طرف وجلہ

خول روال تھا۔ خاص ربیعہ اطهر ش ایک ہزار سات سوطا کفہ محرم جام شادت ہے سیراب ہوئے۔ علی بن بابویہ بھی اس دارو گیر ش موجود تھا۔ اس نے ہمہ گیر محل و غارت کے باوجود اطواف بیت اللہ قطع نہ کیا۔

علی بن بابوب پر چاروں طرف ہے تکواری پڑنے لکیں اور اس کا طائر روح آنا قانا تفس عضری سے پرواز کر حمیا۔ چاہ زمزم اور مکہ معتقمہ کے متعدد دوسرے کتو کیں اور ندی نالے اور گرمے شعراء کی لا شول سے بٹ گئے۔ شداء کی کوئی جینیز و تحفین عمل بیں نہ آئی۔ اس کے بعد ابو طاہر نے کعب معلی کے وروازہ کو آکمر وا دیا اور نماےت متکبرانہ ابچہ بیں جس سے اس کا وعویٰ فدائی ہی نامی ہوتا تھا۔
فدائی ہی نامی ہوتا تھا۔

اور خاج کو یکار کر کئے لگا ''اسے گدھو! تم کئے ہو مَنُ دَحَلَهُ کانُ امِنَا (جو کو کی بیت اللہ میں داخل ہوجائے دہ مامن ہو گیا)۔ اب دہ امن کیا ہوا؟ ہم نے جو جایا کیا۔ جس کو جایا زندہ رکھا جس كو جاباست سے نيست كرديا۔ ايك فض نے اس كے محواث كى نگام كيار في اور كہنے لگا اس آية شريفه كابيد منهوم نيس جوتم مجه بلعد ال كابيد مطلب ب كد "جو تخص اس مي وافل ہو جائے اسے امن مل جائے" ابو طاہر نے اس کی طرف النفات نہ کیا اور ساس کے فتر سے مامون رہا۔ ابو محلب امیر مکہ نے ویکھا کہ قرمطی جو رو تغلب کا طوفان کی طرح نہیں تھٹا توو**و** شر فائے مکہ کا ایک وفد لیکر جاج اور الل مکہ معظمہ کی سفارش کیلئے ابوطاہر کے پاس حمیا۔ اس سیاہ رونے قبول شفاعت کے جائے اپنی فوج کو ان پر اشارہ کردیا۔ وہ ان ناکروہ مخناہوں پر ثوث بڑے۔ یہ دکھ کر ابو علب نے بھی مقابلہ کیا حمر چند آدمیوں سے کیا ہوسکا تقار سب کے سب و ہیں ڈھیر ہو گئے۔ ابو طاہر نے میزاب کو جو سونے سے مرضع تھا اکٹر دانا جاہا۔ اس غرض کیلئے اس نے ایک آدمی کو کعبہ معلی پر چڑھلیا۔ محد ان رہتے ان سلیمان کا میان ہے کہ یس اس وقت تموڑی دور کمڑاد کے رہا تھا۔ میرے ول کو سخت مھیں گئے۔ بی نے کمایارب مااحلمك "الى تیری بر دباری کی کوئی حد نئیں "میراب کمنا تھاکہ قرمطی سر گلوں گزار بلاک ہو گیا۔ ابوطاہر نے اس کی جگہ دوسرے آدمی کوچ ہے کا تھم دیا۔ دہ بھی گر کر طمہۃ اجل ہو گیا۔ اب تیسرے کوچ ہے كيليح كماليكن وواس قدر خوفزوه بواكه اے اوپر چڑھنے كى كى طرح جرائت ند بونى۔ بدو كھ كر ا ہو طاہر ان سے علیحدہ ہو گیا۔ قرمطیوں نے غضب آلووہ ہو کر بیعد اللہ کا وروازہ توڑ ڈالا۔ ابو طاہر نے غلاف کعبہ کو اتر واکر مکازے کارے کراویا اور اس کے یار بے لٹکر بیس تقتیم کر و بیے اور بیت اللہ کے نزانے یہ بھی تبند کرلیا۔ اس سال باشٹنائے قدر تجاج عرفات میں نہ تھمرے اور بغیر امام کے ہی جج اوا کر کیا۔

## حجر اسود کو مکه مرمد منظل کرنے کا خوفاک اقدام:-

ابوطاہراس پھر کو کہ معظم سے بھر لے جانا جاہتا تھا۔ جس پر جناب ابراہیم خلیل اللہ کا لفت یا تھا۔ جس پر جناب ابرائیم خلیل اللہ کا لفت یا تھا لیکن خادمان کوبہ سے اس پر دسترس نہ پاسکالیکن جر اسود کو اس کی جکہ سے فکال لے کیا۔ یہ وافاک واقعہ بروز دو شنبہ 14 دی الحجہ کورو نما ہوا چ کہ قرمطی طاحمہ منم پر ستول سے بھی زیادہ ہے ہی نے اور انہول نے کو یہ ابوطا ہر کے مخرف یو کر میں المقد می کوانیا قبلہ مالیا قبلہ اس کے گاہر ہے کہ ابوطا ہر کے دل بی دید اللہ کی دل بی دید اللہ تی نہ ہو کئی حقومت نہ ہو کئی حقومت نہ ہو کئی حقومت نے ہو کئی شفاوت سے کوبہ معلی کو بیت اللہ تی نہ سے بیتا قبلہ

وہ اس حقیقت حال سے بے قبر تھا کہ خداے شدید الطاب ابوطاہر بیسے گردن فراز جبارہ ا کو عمواً مسلت دیتا اور ان کفر ، طفیان اور حق فراموشی کی رسی کو دراز کرویتا ہے۔ چنا نچہ فرمایا ہے۔ ترجمہ: - "اے رسول! فزول عذاب کی تاریخ سے طول نہ ہوجے اور تکذیب کرنے والوں کو ہمارے ذھے رہنے و بیجے ہم ان کو (ساعت بساعت جنم کی طرف) اس طرح لئے جارہے ہیں کہ ان کو اس کا پچھ احساس نہیں ہم ایسے لوگوں کو مسلت و بیتے ہیں اور ہماری سے تدیر بولی ذیر وست ہے "۔

ابوطاہر نے قبہ زمزم کو بھی مسار کرادیا اور چھ یا حمیارہ روز تک مکمہ معظمہ میں اقامت کر کے بجر کو لوٹ حمیا۔ ابوطاہر نے حجر اسود کو بجر کی جامع مسجد کی غرفی جانب آوبرال کردیا اور مکہ معظمہ میں حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی۔

#### عبيد الله كاخط ابوطا مركو:-

کمہ معظمہ سے مراجعت کرنے کے بعد ابوطاہر نے اپنی ظفروی کے میداللہ المسدی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور عبیداللہ کو اطلاع وی کہ ہم نے اپنی مملکت بیں آپ کے نام کا خطبہ جاری کردیا ہے اور بہت کچے عقیدت و اخلاص کے بعد لکھا کہ آپ بیرین کر خوش ہوں کا خطبہ جاری کردیا ہے اور بہت کچے عقیدت و اخلاص کے بعد لکھا کہ آپ بیرین کر خوش ہوں کے کہ جس نے مکہ جس (معاذ اللہ) " بیروان صلالت اور اہل فساد کا خوب قلع قمع کیا۔ یہاں تک کہ مکہ کی مرزیش ان کے خون سے اولہ زاری گئی " عبیداللہ نے اس کے جواب بیں لکھا کہ ہمیں کو گئی ہے کہ خون سے اللہ کی جوازل سے جالمیت و اسلام سے ہیں محتر مراجے حرمتی کے۔ اس بیت اللہ کی جوازل سے جالمیت و اسلام سے ہیں محتر مراجے حرمتی کے۔ اس جد مقدمہ جس مسلمانوں کے خون بھائے اس کے معتمر بن کو ہلاک کیا اور خانہ خدا میں کے۔ اس جد مقدمہ جس مسلمانوں کے خون بھائے اس کے معتمر بن کو ہلاک کیا اور خانہ خدا میں

اس قدر جسارت کا اظمار کیا مجرہ اسود کو اکھاڑ لے گیا حالا تک ہے حیوبی بیدید ادش ہے اور اکھا کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ ہے ہماری جماعت اور ہماری سلطنت کے دعاۃ پر کفر والحاد کا اطلاق محتقق ہو گیا ہے اور لطف بیہ ہے کہ ان تمام شناعتوں اور بدکر داریوں کے باوجود تخیے اس بات کی توقع ہے کہ ہم تمہاری حرکتوں پر خوشنووی خاطر کا تمغہ عظا کریں ہے۔ ابوطاہر کو بید خط طلا تو تع ہے کہ ہم تمہاری حرکتوں پر خوشنووی خاطر کا تمغہ عظا کریں ہے۔ ابوطاہر کو بید خط طلا تو سات کی طرح جو تاب کھانے تکاور عبیدائدگی اطاعت سے مخرف ہو گیا۔

دہ سالہ العطاع کے بعد حج کا اجراء:-

معلوم ہو تا ہے کہ تج کھ ہے 317 مدے 327 ہو تک لین دس سال تک موقوف و ملتوی رہا اس طریق ہی فرضہ و ملتوی رہا ہی اس طریق ہی فرضہ تج کی لازی شرط ہے اور ابو طاہر کی وجہ ہے اس طریق مفتود ہو گیا تھا اس کے منتظر رہے۔ اسمی ہر سال مالوس ہو تا پڑتا تھا۔ وس سال کی طویل مدت اس انظام ہیں گزر گئے۔ یہاں تک ابو علی عمر بن بچی علوی نے جو ابو طاہر کا دوست تھا اس کو لکھا کہ ہر طابی ہے بانچ و بناو فی شر محصول لیکر تجی کا اجازے دو چنانچہ اس نے اس کو منظور کر لیااور لوگوں کو اس واطمینان کے ساتھ سے کرنا تھیب ہوالور سے پہلا تج تھا جبکہ جا جیوں منظور کر لیااور لوگوں کو اس واطمینان کے ساتھ تج کرنا تھیب ہوالور سے پہلا تج تھا جبکہ جا جیوں کو تج کا محصول اواکر اپڑا۔ اس کے بعد ظیفہ کے حاجب محمد بن یا تو ہے نے ابو طاہر کو ایک خط لکھا کہ جان ہو تا ہے ہو کہ تھا ہو ہو تا ہے ہو گرنا ہو تا ہو تا

حجر اسود کی واپسی:-

ابوطاہر نے بہتری کو ششیں کیں کہ لوگ جری بدولت اجری طرف جے کوائیں لیمن خدا نے اس کی کو ششوں کوبار تورند ہونے دیا۔ کوئی فخض اجری طرف ماکل نہ ہوا تو تح یل تے سے مایوس ہو گیا۔ مقتدر باللہ نے بچاس ہزار در ہم اس کے خوض ہیں چیش کئے تے لیکن ابوطاہر نے دسینے سے انکار کیا تھا۔ آخر جب اس سے کوئی مطلب ہرادی نہ ہوئی تو ظیفہ مطبع فف کے حصہ فلافت میں ہزار دینار لے کروایس کردیاور بعض کا کمتا ہہ ہے کہ انہوں نے بچھ تہ ایوبیس کے انہوں نے بچھ تہ ایوبیس کے انہوں کے جو تہ ایوبیس کے انہوں کے جو تہ ایوبیس کے انہوں کے جر امود لیکن کرویاور فدائی کے نام پروایس کرتے ہیں۔ حسین قرصلی سے شنبہ 10 محرم 30 و جر امود لیکن کہ و چاہدی کا صفتہ جس کاورن تین بڑا ہر سامت سو سمتہ ور قسمتہ جان سے انکار انتخار جر امود کے گرد جاندی کا صفتہ جس کاورن تین بڑا ہر سامت سو سمتہ ور قسمتہ جان سے انکار انتخار جر امود کے گرد جاندی کا صفتہ جس کاورن تین بڑا ہر سامت سو سمتہ ور قسمتہ ور قسمتہ ور قسمتہ میں کا دون تین بڑا ہر سامت سو سمتہ ور قسمتہ ور قسمتہ میں کا دون تین بڑا ہر سامت سو سمتہ ور قسمتہ میں کا دون تین بڑا ہر سامت سو سمتہ ور قسمتہ ور قسمتہ کہ انہوں سے انکار انتخار جر امود کے گرد جاندی کا صفتہ جس کاورن تین بڑا ہر سامت سو سمتہ ور قسمتہ میں کی دون کی کا دون تی بڑا ہر سامت سو سمتہ ور قسمتہ دون کے دون کی کا دون کی کا دون کو کی کی کا کھیں کے دون کی کا کھیں کر دون کی کا کار کیا گھیں کر دون کی کا کھیں کی کی دون کی کا کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کی کھیں کر دون کی کورن کی کور کو کا کھیں کی کھی کی کہ دون کی کھی کی کورن کی کور کو کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کی کور کی کھیں کے کہ کھیں کے کہ کھیں کی کھیں کر کے کھیں کی کھیں کی ک

ورم (قریباً چودہ سیر) تھا چڑھا دیا گیا۔ جمر اسود ابوطا ہر کے قبضہ علی جار روز کم ہا بھی سال رہا کتے بیں کہ جب قرامط حجر اسود لے گئے تو اجر تک فرنچے فرنچے چالیس اونٹ یو جو کے بیچے دہ ک مر گئے اور جب وائیں اور نے تو ایک می اونٹ نے مکہ معظمہ تک پستا دیا۔ ابوطا ہر اس واقعہ کے بعد مرض چیک میں جمال ہوا۔ اس مرض نے اس کا ایسا پر اطال کرویا کہ جسم ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آخر کھر کے عمر کناہ لیکر احد صرت دائدوہ اسپنے اصلی معتقر کو چلا گیا۔

باب تمبر28

## حاميم بن من الله محكسي

· 313ه مين ابو محر عاميم عن من الله محتى في سرزين ريف واقع ملك مفرب مين و عويل نبوت کیا اور اپل فریب کاری کا جال کھیا کر جرار ہا دو احتفاد مدی موام کو اپنا دی دمالید اس نے اسپ پیردوک کیلئے ایک نیآآئین جاری کیاجو احکام شریعت سے بہت کچھ بُعد رکھنا تھا صرف وو نمازول کا تھم ' دیا پہلی طاوع اکتاب کے وقت اور دوسری غروب التاب کی سرخی میں پڑھی جاتی تھی۔ اس نے ماہ ر مضان کے روزے اڑاو بے۔ ان کی جگہ رمضان کے آخری عشرہ کے تین شوال کے تین اور جربد مد اور جعرات کو دد پسر تک کاروزہ متعین کیا۔ جو فخص اس آئین کی خلاف درزی کر تا اس سے چھ راس مویٹی کی قیمت وصول کر کے بیت المال میں واقل کیا جاتا۔ اس نے اپنی است سے جُوء زکوۃ کور وضو ساتعا کردیا۔ خزر کو حال کردیا چھلی حال کی لیکن بدی شرط کہ اس کے خاند ساز شر می طریقہ ہے ذئ کی گئ ہو۔ تمام طال جانورول کے سر اور اٹھے کھانے کی ممانعت کی چانچ اس علاقہ کے ریر تاک آج تک اندول کو حرام سجے کر ان سے احراز کرتے ہیں۔اس کی چوچی جس کا عم تبخیت یا تابعتيت تمله كابند اور ساحره متى ريه بمى نبيه متعود بوتى متى اوراس كانام بمى تمازول يس لياجاتا تھا۔ ای طرح اس کی بھن دوجوع جو کاہنہ اور ساحرہ متنی خانہ ساذ تبوت کے درجہ پر فائز متی۔ اس نے اسے وروس کی رہنمائی کیلے عربری نبان میں ایک کتاب لکمی علی جے کلام الی کی حیثیت سے پیش کیا کرتا تخد اس کتاب کے جو الفاظ تماز میں پڑھے جاتے تھے ان کا مفموم بے تفاکد تو جو کہ آ تکمول ہے ینال ہے جھے گناہول سے پاک کروے۔ آے وہ جس نے موکی "کودریا تھی و سلامت پار کراویا۔ پس حامیم پر اور اس کے باب او خلف من اللہ پر ایمان لایا ہوں میراسر، میری عشق، میرا سید، میرا خون اور میرا موشت ، پوست سب ایمان لاے ہیں۔ یمن حامیم کی پھوچھی تابعتیت پر ہمی جو ابو ظلف من الله كى يمن ہے ير ايمان لايا مول، حاميم كے عيرمباران كودت اور لام قط عن حاميم كى چو می اور اس کی بمن کے قوسل سے دعا کرتے تھے۔ ماسم ایک افزائل على بارا کم اجو 310 مديا 320 مد میں جغیر کے پاس احواز میں قبیل معمودہ سے موئی لیکن جو نربب قائم کر حمیادہ آیک زمانہ وراز تک عبرت کدة عالم میں موجودوبلہ حامیم ہی کے فائدان میں عاصم بن جیل بھی ایک جمونا ہی گزراہے اس کے حالات غیر ضروری سجھ کر تھم انداز کرو یئے گئے جیں۔

#### بلب نمبر29

# محمدين على شلغماني

## ساين وزراعظم كو شلغماني ربودسه كااعتراف:-

بعد او كے برام بالوى اس كے كرويده ہو سے يمال كك كركن آيك ذى افتار اور صاحب
اثر افراو نے بھى اس كى ريوست كا اقرار كرايا جن بيس حسن بن قاسم جيسا ذيرك و فرزاند روزگار
هد ہى جو اس سے جيئر خليفہ مقتدر بالله كاوزيرا عظم ره چكا قا، داخل تقا۔ اى طرح اسطام ك
دونول بيخ ابو جعفر اور ابو على جو امرائ بند او بيس سے نقے وہ ہى (معاذ اللہ) اس كى خدائى پ
ايمان لے آئے اگر كى دور دست مقام پر ياكى فعر انى حكومت كے ذير حكومت ره كرخدائى كا بيه
جال كامياتا تو اس سے بكر تفر فن ند كيا جاتا اور مرزا غلام احمد قاديائى كى طرح اسے يہ كئے كا
موقع ما كاكہ چونك حيس سال كى طويل هدت سے بلا عز احمت اپنے دعوى خدائى پر قائم مول اس
لئے سے خدا ہوں كر اسلاى سلامت بالخصوص اسلاى دارالخلافہ بين اس كى "خدائى" ويرپائيس ره
عتى تقى۔ جب طاخمائى نے و عولى خدائى كيا تولوگ جوتى در جوتى اس كے حاتہ ارادت ميں داخل

شلغمانی اور اس کے غاشیہ پر دار دربار خلافت میں:-

اب یہ دونوں ناشہ بردار اور خود طلعمانی خلیفہ راضی باللہ کے درباد ہیں پیش کے گئے۔
طلیفہ نے الن دولوں مریدوں کو تھم دیا کہ اگر تم طلخانی سے اپنی براء قاطا ہر کرتے ہو تو دونوں زور
ذور سے اس کے منہ پر تھیٹر بارد۔ پہلے تو اس تھم کی تھیل سے گریزال رہے لیکن جب مجبور کے گئے تو جر او قررا آبادہ ہوئے۔ این عبددس نے ہاتھ برحا کر تھیٹر مار دیا گر این افی عوان نے چیے تی ہا تھ برحایاس کا ہاتھ کا نی ہاتھ کو ایک عقیدت کا جو جوش ہوا تو برد کر طلخمانی کے مراد داڑھی کو بوسہ دیا اور ب افقیار اس کی ذبان سے یہ کلمہ نظا۔ ترجمہ: - (اے میر ے معبود! میر ے سر دار اور داڑھی کو بوسہ دیا اور ب افقیار اس کی ذبان سے یہ کلمہ نظا۔ ترجمہ: - (اے میر ے معبود! میر ے سر دار اور داڑھی کو بوسہ دیا اور میر ے رازق) اب کیا تھا خلیفہ کو ایک جمت دیم ہالنا ہاتھ آگئے۔ بولا تم تو کستے کہ تو بدی دیوان ہا تھا کیا اس نے جواب دیا کہ قرآن میں ہے ترجمہ: - (حق تعالی ایک کے گناہ کا مواخذہ دوسر سے کمیں کر تا) میں نے تھیٹر بارا تھا۔ بولا "ہاں یہ اور بیت کے مدی نہیں کر تا) میں نے تھیٹر بارا تھا۔ بولا "ہاں یہ اور بیت کے مدی نہیں کر تا) میں نے تھیٹر بارا تھا۔ بولا "ہاں یہ اور بیت کے مدی نہیں۔ ان کا تو یہ دونوں میں سے نہیں کر تا) میں نے تھیٹر بارا تھا۔ بولا "ہاں یہ الور بیت کے مدی نہیں۔ ان کا تو یہ دونوں میں سے نہیں کر تا) میں نے تھیٹر بارا تھا۔ بولا "ہاں یہ الور بیت کے مدی نہیں۔ ان کا تو یہ دونوں میں سے نہیں کر تا) میں نے تھیٹر بارا تھا۔ بولا "ہاں یہ الور بیت کے مدی نہیں۔ ان کا تو یہ دونوں میں سے تھیٹر بارا تھا۔ بولا "ہاں یہ الور بیت کے مدی نہیں۔ ان کا تو یہ دونوں میں کو دس دی نہیں۔ ان کا تو یہ دونوں کی سے کا کہ کا کھی دیں۔ ان کا تو یہ دونوں کی سے کا کہ کا دونوں میں کور کی دیا کہ دونوں کیا کہ کی نہیں۔ ان کا تو یہ دونوں کی کے دونوں کی دی نہیں۔ ان کا تو یہ دونوں کی دی نہیں۔ ان کا تو یہ دونوں کی کی نہیں۔ ان کا تو یہ دونوں دی ہوں۔ دونوں کی دی نہیں۔ ان کا تو یہ دونوں کی دونوں کیا تو دی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دی دی دی دونوں کی دونوں کی

یہ رہنما ہیں اور این روح کی جگہ پر جیں لیکن اس امر کی متعدد قابل و ٹوق شاد تیں بیش ہو کیں کہ ماخودین کا انگار محض و فع اور تی اور بیا ماخودین کا انگار محض و فع اور خوف قل پر بی ہے در تہ شاخمانی بالطلع خدائی کا بدی ہے اور بیا کہ جب کمی اس کے بعروؤل نے اے ذات خداو ندی سے متصف و مخاطب کیا ہے اس سے اس نے اشکار ضمی کیا۔ با میں بحد خلیفہ نے تھم دیا کہ اس کے خیالات و مخاید کی حزید تعیش کی جائے آخر معلوم ہوا کہ اس محض نے ایک تیادین اور نیا آئین ساکر لوگوں کی متاع دین و ایمان پر بری طرح ذاکہ دیل رکھا ہے۔

#### مشركانه و ملحدانه اصول وعقائد:-

اس کے دین کا ملا اصول میں تھا کہ علقمانی على دوالله الميت ہے جو حق كو المت كر سكا ہے۔ وی ہے جس کی جانب الفاظ اول، قدیم، ظاہر ،باطن سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ ذات باری تعالی کے متعلق یہ اعتقاد تھا کہ وہ ہر چیز میں اس کے ظرف استحل کے مموجب حلول کر تا ہے اور جب سس بكرياسوتي من واظل موتام تواس من سے الي قدرت اور اليے مجرات ظاہر موتے ہيں ہواں کے خدا ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ دوسر اسئلہ الّٰی میہ تفاکہ اس نے ہر چیز کیلئے ایک ضد اس ما پر ظاہر کی کہ جس کی ضد ہے وہ ثامت ہوجائے۔ پس ضد عل ہر حق کی ولیل ہے اور ضد خود حل کے افضل ویرتر ہوتی ہے۔ ہر چیز کے ساتھ جو چیزیں موافق و مشلبہ ہوتی ہیں۔ عمقابلہ ان کے یہ چیز زیادہ سے زیادہ قریب موتی ہے ای کا مظر یہ ہے کہ جب رب العالمين نے ابوالبشر آدم عليه السلام كى تخليق فرمائي توجس طرح خداآدم عليه السلام مي حلول كر كے نمليال ہوا۔ اس طرح آدم ملیہ السلام کے الجیس لیتی ان کی ضدیش حلول کر کے بھی خود ہی نمودار ہوا، مو بطاہر دونوں ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے تھے مگر دراصل دونوں پیکروں میں خود وہی تھا مجر جب آوم علیہ السلام صفحہ بستی سے غائب ہو گئے تو لاہوت (خدائے برتر) متفرق و منتشر 🖰 بوكريانج ناسوتيول من جدا جدا ظاهر بوالوراس طرح الجيس بانج البيسول من ست عميا- اب ا ا مو تیت اور ایس علیه السلام کے بیکر میں جمع ہوگئی تینی تھل خدائے اور ایس علیه السلام کو میں طول کیا۔ ای طرح وہ ضد بھی یا تج ل البیسول على ے ست كر اور ايس عليه السلام كى ضد اين ان کے تخالف و معاصر میں مجتمع ہو حی۔ اور ایس علیہ السلام اور ان کے معاصر البیس کے بعد چار الوہیت دونوں ضد ول کی حیثیت سنے ناسو تیوں میں متنشر ہو کی اور چند روز بعد نوح علیہ السلام اور ان کے معاصر البیس میں جمع ہوئی پھر منتشر ہوئی۔ چند روز کے بعد مود علیہ الساام اور ان کے مد الميس من جمع ہوئی۔ اس كے بعد حسب معمول منتشر يوكر صالح " اور ان ك الميس يعنى عاقم ناقد میں جمع ہوئی۔ بعد ازال چند روز متنشر رہ کراہ اتیم علیہ السلام اور ان کے اہلیس (نمرود)

یں جع ہوئی پر منتشر ہوکر ہادون اور ان کے معاصر ابلیس (فرعون) ہیں جع ہوئی۔ اب
لا ہو تیت داؤد علیہ السلام اور ان کے ابلیس جالوت ہیں جع ہوئی۔ اس کے بعد جو منتشر ہوئی تو
اس نے سلیمان علیہ السلام اور ان کے ابلیس کے چیروں کو طول ہو نے کیلئے ختب کیا۔ اس کے
بعد منتشر ہوکر عینی علیہ السلام اور ان کے ابلیس سے جمتھ ظاہر ہوئی۔ عینی " کے بعد وہ
دار یوں ہیں تعتبم ہوگی اور چند روز گزار کر حضرت علی مرتفاع اور ان کے معاصر ابلیس ہی
مودار ہوئی اور اب وہی الوہیت خود شاخمائی اور اس کے معاصر ابلیس ہیں نمایاں ہے۔ شاخمائی ک
ہو خوار یوں اور اب وہی الوہیت خود شاخمائی اور اس کے معاصر ابلیس ہیں نمایاں ہے۔ شاخمائی ک
ہیں جو خیالات موجڑن رہ جے ہیں اور یہ حالت ہوئی ہے کہ گویا گھول کے سامنے ہیں، یہ وہی
میں جو خیالات موجڑن رہ جے ہیں اور یہ حالت ہوئی ہے کہ گویا گھول کے سامنے ہیں، یہ وہی
خدا ہے۔ خدا دراصل ایک مفنی کا نام ہے اور لوگ جس کی کے مختاج ہوں وہی اس کا الہ (خدا)
ہم خوص کہ سکتا ہے کہ ہیں فلال شخص کارب ہوں۔ ہیں اسلیہ شاخمائی کک بینچ وہ اس کارب ہو اور وہ بر خوص کہ سکتا ہے کہ ہیں فلال میرے دیا اور بر ہوئی کر تاکہ ہیں دیا درب ہے۔ یہاں تک کہ ربویت کا سلسلہ شاخمائی تک بینچ جاتا ہے اور وہ وہ کارب ہو دو وہ کی کر تاکہ ہیں دیا درب ہوں ہوں کو تکہ ہیں کے قائد ہی اس سے یہی اور کو کی دور وہ بیا ہے اور وہ وہ بیا ہے اور وہ وہ بیا ہے اور وہ بیا ہوں کو تکہ ہیں دیا درب کا دیا ہوں اور اور کی تاکہ ہیں دیا الدرب ہیں۔ یہاں تک کہ دیوریت کا سلسلہ شاخمائی تک کی جو کی اور کو کی دوریت کا سلسلہ شاخمائی تک میں دیا الدرب ہوں کی کو دوریت کا سلسلہ شاخمائی تک میں دیا اور دوریت کی دوریت کا سلسلہ شاخمائی تک میں دیا اور دوریت کی دوریت کا سائس کی دوریت کی دوریت کا سائس کی دوریت کی دوریت کا سائس کی دوریت کی دوریت کی اسلی کی دوریت کی دوریت نے تار کیا دوریت کی دوریت کی دوریت کی دوریت کیا دوریت کی دوریت کی دوریت کی دوریت کی دوریت کی دوریت کیا دوریت کی دوریت کیا دوریت کی دوریت کیا کی دوریت کی دوریت کی دوریت کی دوریت کی دوریت کی دو

#### بدترين رفض والحاد :-

حلفمانی کابہ ترین رفض اور حفرت علی کی مجت کا غلویہاں تک ید حا ہوا تھا کہ وہ جناب موکی کلیم علیہ السلام اور جناب محر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (معاة اللہ) فائن ہتاتا تھا اور کمنا تھا کہ باروان نے موک کی جاروان نے موک کو جناب محر شائے کو اوگوں کی طرف ہمجا کہ ہمار کی شریعت کی و موت وو۔ گر ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی اور اوگوں کو غرض مفوض کی طرف بلانے کی جگہ اپنی و موت و بنی شروع کی۔ اس کے ساتھ ایک جیب بات یہ تھی کہ طلامانی کے فرزید نہ جیب بات یہ تھی کو کلہ اس کے ساتھ ایک جیب بات یہ تھی کو کلہ اس کے اس کے ساتھ ایک فرزید نہ جی کو کلہ اس کے اس کے ساتھ ایک فرزید نہ جے کو کلہ اس کے اس کے ساتھ ایک فرزید نہ جو کو کہ لائے کہ خلامانی کے فرزید نہ جو کو کہ اس کے اس کے موجب بندہ اور نہ کوئی چا۔ وہ تو خدا ہے اور خدا کی شان موت ہو کہ بات کی دور نہ کوئی چا۔ وہ تو خدا ہے اور خدا کی شان کے نہ بہ ہے انکار کرنے اور اس کے نہ بہ سے بال سے ذیم میں ہر وہ شخص سراو تھا جو عارف اصول سے جائل رہے کا نام دوز نے مانکہ سے اس کے زعم میں ہر وہ شخص سراو تھا جو عارف حق اور اپنے نش پر قابو رکھتا ہو۔ علیمانی کتا تھا کہ جو شخص اللہ کے کی ووست کی مخالفت

كرے فور يس سے مقابلہ كرتا دے وہ ماجور بے كونك ولى كے فضائل كا اظهار اس كے بغير صورت يزير ميس جوسكاك اس كاكوئي وعن اس ير لعن طعن كرے چنانچه جب ولى بدف ، احراضات علا جاتا ہے اور اوگ ان احراضوں کو سنتے ہیں تو اس کے مالات کی جبڑو کرتے ير اك مالت ش كى كالقت عمور فغاكل وكمالات كافرايد بن جاتى اس الى الح الله الله ول ے افغنل بدای ما ي وه جناب موكى كليم عليه السلام سے فرعون كو اور عفرت مرود كا نكت على معادية كو المن المن الما تا الله على المن معادية كو الفل بنا تا الله

الفانی شربیت کے شرمناک احکام:-

یہ تو چھیٹی کے عظام تھے۔ لیب ذرا اس کے آئین ند بہب کی شان ملاحظہ ہو۔ اس کا ا حقاد قرائد جناب می میکی کورمول ما کر براء قریش اور جیار ، حرب کے پاس ایجار ان کے ول سے معے میں علی سے ان کو تھم دیا کہ رکوع و مجود کریں، نماز پرمیں۔ علیٰ نے محمر ﷺ کو اصیب کمف کی مدت خواب یعنی ساز ہے تین سو سال تک مهلت دیدی اور اس بات ک اجازت مرحمت فرما کی که اظافراند تک محد عظی کی شرایعت می پر عمل کیا جائے لیکن اس هت ك كزرت بى ان كى شريعت مسترد موجائ كى اوراس كى جكد نى شريعت عرصه وجود یں آئے گی۔ عمر ساڑھے تین سو سال کی مدت کے بورے ہونے میں ابھی اٹھاکیس سال باقی تے کہ وربار خلافت نے الوہیت کا وہ سارا کھیل بی گاڑویا جو خلفانی صاحب کے ویکر ناسوت میں سے عجیب و غریب فتم کی الجیسی صدائیں بائد کردی تھی۔ طلخانی کے مسائل شریعت ب ہے کہ حسل جنامت اور نماز روزہ بالکل چھوڑ دیا جائے۔ یہ تکلیف محد منگ ہے عربول کو ان ونوں دی تھی لیکن عمد حاضر میں اس کی قطعاً ضرورت شیں۔ موجودہ دور میں تو یہ تکلیف لوگول کے مناسب حال ہے کہ اغیار کو اٹی جوی سے ہم اس ہوتے ویکھیں اور غسہ ندائے چانچہ عور تیں مطلقاً ہر مخض کیلئے طال طیب ہیں۔ بعدے پر اللہ کی نعتول عی سے ایک بدی تعت بہے کہ اس کیلئے دو لذتیں جمع کر دی۔ پس ہر انسان اپنے ذوی الار حام اور محر مات لبدیہ تك ك ساتھ مقارمت كرسكا بي بلعد الل حق (طلقماني) كے عيردول كو جائے كہ ہر مخص جو ووسرے سے افغنل ہوا بے سے مم ورجہ والول کی مور تول سے جسود اللہ مقارمت كرے تاكم ان میں اپنا نور پہنچائے اور کوئی اس سے افکار کرے گاوہ کسی آئندہ زندگی میں عورت کے چیکر یں پیدا کیا جائے گا۔ شلفمانی نے اس شر مناک موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی متھی جس کا نام " كتاب الحساسة السادسة" ركها تحاله غرض طلفهاني شوت يرستى كے رواح وسين عمل اسيخ كس ` پیٹرو ہے کم نمیں تفاہلحہ غور ہے ویکھا جائے تو اس آئین کے رائج کرنے میں اس نے مزو کی کے ہی کان کاٹ لئے تھے اور اس سے ہی پڑھ کرید کہ اس نا نجار نے قل ظاف وضع فطر سے اپنی عمل قوم لوط" کو بھی چائزر کھا تھا۔ اس سے معلوم ہوگا کہ یہ شخص تحض ذندیق ہی نہیں تھا بلا اول ور جہ کا شہوت پر ست اور بد معاش بھی تھا جس کا نصب الحقین یہ تھا کہ ونیا شہوت پر ست، زناکاری اور اغلام کا گہوار بن جائے۔ گو حضرت علی خود بھی این افی طالب سے لیکن اس لخاظ ہے کہ آل ابو طالب میں سے اکثر نے امامت کے وعویٰ کئے تے۔ طاخمانی کے زویک تمام اور طالبوں اور عباسیوں کا گل کرنا موجب ثواب تھا۔ ظاممہ یہ کہ اس محض نے دین اسلام اور طالبوں اور عباسیوں کا گل کرنا موجب ثواب تھا۔ ظاممہ یہ کہ اس محض نے دین اسلام اور طالبیا کی استیصال کیلئے باروو چھانے میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔ شاخمائی کا محتل : -

شافرانی اور اس کے اضی چروؤں کے مقدمہ کی تحقیقات خاص ظیفہ راضی باللہ کے دربار میں ہوئی تھی۔ ان صحیتوں میں فتماہ قضاۃ کے علاوہ بھی ہے۔ سالار بھی شریک ہوتے تھے۔ آخر فقہاء نے فتوئی دیدیا کہ شافرانی اور اس کارفی این ابی جون مبلح قلدم چیں اور ان کی فرو قراروا و جرم میں ہراء ہاکا کوئی پیلو نہیں فکل سکا چنانچہ طافرانی اور این ان مون پروز سہ شنبہ 2 دی قعدہ جرم میں ہراء ہاکا کوئی پیلو نہیں فکل سکا چنانچہ طافرانی اور این ان مون پرو جاتے اس کے گئے۔ جب صلیب پر دونوں کی ڈیم گی کا خاتمہ ہو دیکا تو لاشیں جلاوی کئیں۔ ان کے بیرو جائے اس کے کہ افرائیس سال گرر نے کے بعد اس دن کا جلوہ دیکھیں جس دن (معاذ اللہ) شریعت جادی ہوتی۔ ہماگ ہماگ کر منہ چھیا نے کا شافرانی خواب پورا ہو تا اور اس کی جگہ شافی شریعت جادی ہوتی۔ ہماگ ہماگ کر منہ چھیا نے آئے لیکن باد جود اس کے ان ان کے بیتیں ان عام معزز تہی حسن من ان کے بیتیں ان عام محزز تہی حسن من ان کر درگار بنے کیلئے بادر او میں ادیا گیا۔ ان افی عون جس نے تھیٹر دار نے کے عوض شافرانی کی واڑ می گورا گیا۔ ان افی عون جس نے تھیٹر دار نے کے عوض شافرانی کی واڑ می گورا گیا۔ ان افی عون جس نے تھیٹر دار نے کے عوض شافرانی کی واڑ می گورا کی ان ان میں اور بائر پا بید مصنف تھا۔ کتاب الواحی، کورا کر اس کو اپنا خالق و راز تی بتایا تھا، بہت ہوا اویب لور بائر پا بید مصنف تھا۔ کتاب الواحی، کتاب دیت بال السرور، کتاب الدوار ہیں، والبلدان، کتاب الجوابات المردور، کتاب الدوار ہیں، کتاب الرسائل اس کی مشہور تصیفی ہیں۔

باب نمبر30

## عبدالعزيز بإسندي

عبدالعزيز موضع باسند علاقد صفانيان كاريتے والا تحل اس نے 322ھ يس وعويٰ نبوت كر ك ايك بهالى مقام من وام تزوير محليديد خضى يوا شعيده باز تقديانى ك حوض من باتعد وال كربابر تكانا تو مفى سرخ ويعدول سے امرى موتى تقى۔ اس فتم كى شعبه بازيول اور تظر معربوں نے بزار ہا تھی وستان قسمت کے زورتی ایمان کو متلاظم کردیا۔ لوگ دیوانہ وار اس کی طرف دوڑے اور اس کی فاک یاک کوئر مد چیم مانے لگ۔ علاء امت صداع إنّا لله لحافظوان ك موجب ليك كودوز اورعم كردگان راه من ان لوكول كو صح الدماغ اور سليم الفطرت واتع ہوئے تھے ، گرواب ہے باہر نکال لائے لیکن جو لوگ شتی القلب اور ولداو گان زینج و صلال تھے وہ تبول ہدایت کے جائے الثا علائے ربانی کو ای طرح گالیاں دینے گئے جس طرح آج کل کے مرزائی حالمین شریعت اور دومرے ارباب صدق و صفا کے خلاف زبان طعن و تشنیخ وراز کیا كرتے ہيں۔ ايك حديث على حطرت مخبر صادق ﷺ نے ال نفس برست علماء مكرو خديد منز تُحنت اَدِيْم السَّماء ( دري كروول بدر ين كلوق) قرار دياج مردالي مولويول كي طرح دنياكي خاطر لوگوں نے وین وابھان پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ مر زائی علاء سونے ڈسٹر کٹ جج بھاد لیور کی عد الت عمل محمل حسب معقاد الن علائے حق کی شان ش ورید و دہنی کی جنول نے ان کے مقتداء مرزا خلام ہیمہ صاحب کے کفر و فر تدلو کی شاوت دی تھی اور النا ان واستگان اُسوءَ محدی عظیمة خرنعت دید سد، متلیدار کے متعلق وسرکت نج نے اپنے فیصلہ مقدمہ میں کیا خوب لکھا ک میموابان مدعیه (علائے الل سنت و جماعت) پر مدعا علیه (مرزانی) کی طرف سے کنا بیٹا اور بھی کی واتی جمعے کئے مجتے ہیں۔ مثل انہیں علانے سوء کمالوریہ بھی کما کہ رسول اللہ عظی ہے خودہی سي مولو يول كوجوة زية البغلياش خاطب جي بعدر اور سؤر كالقب دياب اور دوسرى حديث میں فرمایا کہ دوآسان کے بیچے سب سے بدتر کلوق ہول کے لیکن ملاحظہ مسل سے ہر عظمند آدمی اندازہ لگا سکا ہے کہ طرفین کے علماء ش سے ان احادیث کا صحیح مصداق کول ہے؟

باسندی کی صدائے وعوت اس نظام اور بلند آبنگی ہے اسٹی کہ الل شاش اور بہت سے ووسر ہے لوگوں نے متلفت اختیار کر کے اپنی قسمت اس کے ساتھ وابسۃ کروی۔ اب اس نے ان مل حق کے خلاف ستیزہ کاری شروع کردی جوائے تی نہ تشکیم کرتے تھے۔ ہزار ہا سلمان اس کی ظلم رانی کے قتیل ہوکر رومنہ رضوان کو سطے گئے۔ جب حکومت کو اس کی کام جو سُول اور اس کی روز افزول جعیت کی طرف سے خطرہ پیدا ہو چلا تو دہاں کے حاکم ابو علی بن محمد بن مظفر نے اس کی سر کوئی کیلئے ایک جیش روانہ کیا۔ باشدی بلد پہاڑ پر چڑھ کر مخص ہو گیا۔ لشکر اسلام نے محاصرہ ڈال دیا۔ پکھ مدت کے بعد جب سامان رسد افتقام کو چنج گیا تو محصورین کی حالت دن بدن ابتر ہونے کلی اور طافت جسمانی جواب دے بیٹھی۔ آخر اشکر اسلام پہاڑ پر چڑھنے میں کا میاب ہو گیا اور طافو تیوں کو مار مار کر ان کے دھو کیں بھی دیئے۔ باشدی کے ہزار ہا بیرو شن کا میاب ہو گیا اور طافو تیوں کو مار مار کر ان کے دھو کیں بھی دیئے۔ باشدی کے ہزار ہا بیرو ابو علی کے پاس کھی قعر ہلاکت میں پہنچ گیا۔ اسلامی سید سالار نے اس کا سرکا مات کو اور کا ان کا سرکا اسلام کے بات کو دیا میں آون گا۔ اسلام کی جد لوٹ کر دنیا میں آون گا۔ مدت طویل کے پاس کی چیرو مر ذا بیوں کی طرح اسلام کے شارع عام سے الگ ہو کر بیابان مدت طویل کا در یہ فرقہ سی مرکز اسلام میں مدغم ہو گئے اور یہ فرقہ صفحہ است میں مرکز ہو گئے اور یہ فرقہ صفحہ است میں بالکل نابود ہو گیا۔

باب تمبر31

# ابوالطيب احمد بن حسين مثني

ابو الغیب احری حیمن فوائل رہاں ہے دگی توت قلد 303ھ بھی گوؤ۔ کے علیہ کا باب معد قان فور کے علیہ کا باب معد قان فرمان کے لئب بھی ہے ایول ابوالحن نجر علی علوی کا بیان ہے کہ ابوالغیب کا باب معد قان فرمان کے لئب سے مشور قلادہ عادے تلاوال کا بائی نم اگر تا تھا۔

البتہ متنی کی داوی صحیہ الدب بھا اسے متی وہ ماری ہمایہ اور کوف کی صالحات میں سے متی بیشہ اپنے نسب کو جہانے کی کو شش کر تا تھالور جب بھی اس سے نسب کے متعلق سوال ہوتا تو کہ ویٹا کہ بھٹی! میں ایک اخبط القب شخص ہوں اور اس سے مائمن نہیں ہوں کہ ہوئی شخص میری جائن ستانی کا قصد کر سے لیکن جب اسے قبیلہ کلب میں پکتہ مدت رہنے کا اتفاق ہوا تو الله دنوں وہ علوی (امیر المؤسنین علی کی اولاد) ہونے کا مدی تھلد ابوالطیب آغاز جوانی میں وطن بالوف کو الودائ کہ کر شام چا آیا اور فنون اوب میں مشغول رہ کر درجہ کمال کو بہتا۔ اسے الفات محرب پر پورا پورا عور تھا۔ بائکل متر وک اور غیر مانوس الفات بھی ازیر ہے۔ جب بھی اس لفات عرب پر پورا پورا عور تھا۔ بائکل متر وک اور غیر مانوس الفات بھی ازیر ہے۔ جب بھی اس سے الفات کی متعلق کوئی سوال کیا جاتا تو جواب میں کلام عرب کی تھر مار کر دیتا چنانچہ شخ ابو علی خاری صاحب الا بینا ح و التحملہ تھے ہیں کہ ایک مر جہ میں نے اس سے سوال کیا کہ فعلے کے وزن پر کتنی تحمیمی آتی ہیں؟ ممتنی نے معاجواب دیا کہ دور حجلی اور ظرینی! شخ ابو علی کا بیان وہ کے سوا اس کے بعد یہ اور خر بھی ان دو کے سوا اس کے بعد یہ اور جو بی دن وی کو کر تی کی اور فن کی کر تا رہلہ گر جھے ان دو کے سوا اس دن کی کوئی اور جو بی بی کور کو کتے ہیں اور خطرینی کر جو ہے جو بلی کی حمیم کی جو ہے جل عربی میں چور کو کتے ہیں اور خطرینی اس کی جو ہے جو بلی کی جو ہے جل عربی میں چکور کو کتے ہیں اور خطرینی گریکھ ہے جو بلی کی حمیم کے ایک سخت بدئے دار جائور کانام ہے۔

صلب بی ایک فض نے نفیدناک ہو کر اے کنجی اد دی۔ یہ کئی ہست بری فی ۔ کئی ہے نے مر بھوڑ دیالور مند ہی ان فی ہوا۔ ابوالطیب لبولمان ہو گیا۔ کبیدہ فاطر ہو کر طلب کو الوداع کما اور 346 میں مصر چلا آئے کیونکہ کا فور انتھیدی والی مصر نے اس سے وعدہ کر دکھا تھا کہ بیس جہیں کی جگہ کا عالی بہاووں گا۔ یہاں کا فور انتھیدی اور انوجور بن انتھید کی مدح سر افی کا مشغلہ انتھیار کیے جگہ کا عالی بہاووں گا۔ یہاں کا فور انتھیدی اور انوجور بن انتھید کی مدح سر افی کا مشغلہ انتھیار کیا ۔ جب کا فور سے انکار کردیا اور کئے لگا کہ جب گفت سے بعد نبوت کا دعوی کیا اس سے پجھے میں میں کہ دو کل کو کا فور کی مملکت میں شریک و سیم ہونے کا بھی دعوی کر سے دبیا فور کی جب کا فور کی کا کی خور کی کی جب کا فور کی خور کی کی کا کی خور کی کا کی خور کی کا کی خور کی کا کی خور کی کی کا کی خور کی کا کی کا

جذبہ انقام کی تسکین کی اور پھر والی پیٹی کر عضد اللہ بن بوب ویلی کی عظمت اور جلالت قدر کا نفر چیار دیا اور صلہ وافعام سے سر فراز ہوا اور آخر تک سیس اقامت گزیں دہا۔

ابوالطيب كالتن :-

لوگوں کی تو ہین و تفکیح کرنا شعراء کا عام شیوہ ہے۔ کئی کی طرف سے دل جس ذرا ہمی خبار کدورت پیدا ہوا جسٹ اس کوآسان عزت سے اتار کر قعر ندلت شمل گرانے کی سمی المشکور شمل منہمک ہوئے۔ ابوالطیب نے ایک قصیرہ شمل ضبہ بن بزید بھٹن نام ایک فخص کے خلاف دشنام طرازی کی غلاظت اجھالی تھی۔ اس قصیدہ کا ترجمہ یہ ہے:-

ترجہ: - (قوم نے طبۃ ہے اور اس کی بال ہے جو لکے ہوئے پہتان والی ہے انساف ٹیس کیا) ہے مارا تھیدہ بجود و شنام کا طواد ہے۔ ابوالطیب نے اس بھی اپنی گدہ و بنی کا مظاہرہ کر کے طبۃ اور اس کے اقرباء کے دلول بھی نامور وال دیئے جب طبۃ کے مامول نے جس کی ہشیر کے خلاف دشنام دی گدگی بھیری گئی تھی ہے قصیدہ ستا قو اس کا دل پارہ پارہ بیاہ ہو کیا اور اس نے انتقام جو کی کا عزم معم کرلیا۔ ابو قعر محم طبی کا بیان ہے کہ طبۃ کے مامول کو ابو جمل فائک انتقام جو کی کا عزم معم کرلیا۔ ابو قعر محمد طبی کا بیان ہے کہ طبۃ کے مامول کو ابو جمل فائک انتقام جو کی کا عزم معم کرلیا۔ ابو قعر محمد طبی کا بیاہ دریا فت کرنے لگا۔ میں نے کہا تم اس کے متعلق بہت پکھے پوچھا پہلے چھی کررہ ہو۔ آخر تمہاد اکیا افرادہ ہو ؟ کئے لگا کی را ارادہ شیس میں نے کہا تم اس کے قتل واللہ! جس طرح ممکن ہوگا بیں اس کا نقش تمہاری شان کے لاکن تسیں ہے۔ فاتک کئے لگا داللہ! جس طرح ممکن ہوگا بیں اس کا نقش اس کا نقش اس کا فیصلہ بستی منا کے رہوں گا۔ ہاں اگر کوئی ایس چیز در میان میں حاکل ہوجائے کہ جس کا دفعیہ میرے امکان سے فارج ہو تو پھر مجبوری ہے جس نے کہا یہ اے فدا اس فیال کو جانے دواور اس کا فیصلہ امکان سے فارج ہو تو پھر مجبوری ہو تو کی جور دو کسی شعر کی ما پر شاعر کی جان لینا کی طرح دواور اس کا فیصلہ خالجیت بھی طوک کی اور اسلام میں فلفاء کی ہیشہ بچو کی جائی دی لیکین بھی سنٹے میں نہ آیا کہ کوئی شاعر جو کی ما پر موت کے گھاٹ اتاد آگیا ہو۔

کے لگا "امچھا جو خداکو متھور ہوگا وہ ہو کے رہے گا" اب فاتک ہر وقت ابوالطیب کی مراجعت کے انتظار میں چیٹم یہ او تھا۔ آخر جب معلوم ہواکہ کو فد کی طرف واپس آرہا ہے تو فاتک اسدی رمضان 354ھ میں اپنے بعض اقریاء کی رفاقت میں اس کی جان نینے کے اداوہ سے جل کھڑا ہوا۔ متنتی کے ساتھ میں اپنے بعض اقریاء کی رفاقت میں اس کی جان نینے کے اداوہ سے جل کھڑا ہوا۔ متنتی کے ساتھ میں بہت سے آدی تھے۔ راستہ میں شرفیح ہوگئے۔ فاتک کی جماعت عالب رہی۔ جب ابوالطیب نے دیکھا کہ و خمن نے غلبہ پالیالور اس کی جماعت منزم ہو چلی تو عال کر جانے تھا تھر بہت مشہور ہے۔

ترجہ: - (محوزے، رات، دشت و بیابان، حرب و ضرب، کاغذ اور تلم سب جھے بہائے جس اور بہ کاغذ اور تلم سب جھے بہائے جس کول جیں کور بہ اور بہ آب بھاگ رہے جیں لیکن اطمینان رکھنے جس کس سے اس فرار کا تذکرہ مسین کروں گا۔ یہ من کر ابو اطیب فرار کا ارادہ فتح کر کے از سر قو مقابلہ پر آڈٹا اور زخی ہوکر قید حیات سے آزاد بو گیا۔ اس طرح اس کا شعر ہی اس کی ہا کہ کا باعث بن گیا۔ اس کے بعد فاتک کی انتقام کی آگ ہوگ ہے ہو گیا۔ اس کے بعد فاتک کی انتقام کی آگ ہے ہیں گیا۔ اس کے بعد فاتک کی انتقام کی آگ

# ابوعلی منصور ملقب بدالحاکم بامراللہ نصل ۱- عالم کے ذاتی حالات

ا یو علی منصور ساڑھے کمیارہ سال کی عمر میں مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھااور حاکم ہامراللہ كا خطاب الفتيار كيا- بي فخض مع عبيد كالحيمنا فرمازوا قماجو 386ه سن 411ه تك برسر حكومت رہا۔ علم نجوم میں اسے و خل تام تھالور اس کے احکامہ تا بھرات کو دل سے مان تھا۔ علم وجور کا خوگر تھا۔ پخت گیر اس ورجہ کا تھا کہ ارکان سلطنت اس کی جیت اور خوف سے لرزتے رہتے ہتے۔ اس کے عمد سلطنت بیں بہت سے شرفاء داحیان نجوف جان وگرو شر چھوڑ کر بھاگ مے۔ سیوطی نے اس کو "مرتاج زیر بھان "کا خلاب دیا ہے اور بھن مؤر خول نے لکھاہے کہ فرعون کے بعد مصر کے تخت موصت پر حاکم سے بدتر کوئی فرماروا نہیں بیٹھا۔ فرعون کی طرح اس نے بھی ریوبید کا اوئی کیالور ٹو گول ہے اپنے تین تجدے کرائے۔ اس نے حکم ویا تھا کہ یسم الله الرحمٰن الرحیم کی جگدیسم الله الحائم الرحمٰن الرحیم لکھا کریں۔ حاکم نے بہت سے تملق حاشیہ نشین اپنے گرد جمع کر لئے تھے جو اسے خدا کہ کر پکارتے تھے اور اس کی شان میں یا و احدا یا اَحَدُ یا مُحَی یا مُعِیْت جیتے۔اس کے ایک فوشامی محم من اساعیل نے ایک کاب تالیف کی جس میں بیان کیا کہ ابوالبشر آدم علیہ السلام کی روح سب سے پہلے علی علیہ السلام کے جمد مبارک میں خفل ہوئی۔ اس کے بعد حاکم کے جسم پاک میں داخل ہوئی چنانچہ شاہ حاکم خداد ند جل و علاء كا أيك مظمر كا أل ب- يد كتاب جامع قاهره ش يرحى كى اور ممالك محروسه مين اس ک خوب اشاعت کی گئے۔ 396 میں حاکم نے تھم دیا کہ جمال کسیں میرانام لیا جائے بازار ہویا کوئی اور متام سننے والا کھڑا ہو کر سنے تو فورا سر بھود ہوجائے۔ ای طرح تھم دیا کہ جب خطیب منبر پر میرانام لے تو تمام توگ میرے نام کی عظمت اور احترام کیلئے مروقد کھڑے ہو جائیں اور مفس بانده کرس تحدیث رکه ویں۔

### صحابہ کرام کو گالیاں اور علمائے اہل سنت و جماعت کی جانستانی ہے:

عاکم کور فض میں براغلو تھا۔ اس نے نماذ تراوش پڑھنے کی ممانعت کردی۔ مساجد کے دروازوں اور شادع عام پر صحاب کرام رضوان اللہ علیم اجھین کو گالیاں تکھوا کر آویزال کردیں۔ اس نے عمال کو تھم دیا کہ استجاب رسول علیہ کو علی ردی الاشماد گالیاں دی جایا کریں۔ اس نے

402ھ میں ملوعیہ عام ایک میوہ اور جرچیر (ترہ تیزک) کے کھانے کی حمانعت کردی اور اس نمی کی علمت میہ قرام وی کہ امیر معاویہ کو طوئیہ کھانے کی رغبت متمی اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقت کا میلان طبع جرچر کی طرف تفار ما کم نے ان چھلیوں کے کھانے سے بھی اوگوں کو جرا روک دیا جن پر تھلکے نہ ہوں اور اس تھم کے بعد جن دکانداروں نے الی مچھلیاں فروخت کیس ا مس مل کر دید علائے حل سے سخت عناد رکھتا تھا۔ ایک مرحبہ ایک مکان آداستہ کر کے علائے الل سنت و جماعت کو مدعو کیا۔ جب تمام حضرات تشریف لے آئے تو مکان کو مندم کرادیا۔ تمام فقماء و محديق (كثر الله امتاليم) دب كر روضه رضوان كو يط ميء 293 مين حاكم ك عامل ومشق اسود نام نے الل سنت و جماعت کے ایک نامور عالم کوجو مفرنی کے لقب سے مشہور تع الرقاري اور النيس كد هے ير سواد كر كے تمام شريس تشير كيا۔ ايك منادى ان كے آئے آئے ندا کر تا جار یا تفاکہ بیاس مخص کی مزاہے جو ابو بڑاور عراہے میت رکھے۔ اس تشہر کے بعد تنغ خون آشام ہے ان کو بحری کی طرح ذرع کرویا گیا۔ رب دوالمدنی شہید کو جنت الفردوس میں جگہ وے اور جمیں ال کے قد مول میں اٹھائے لیکن معلوم ہوتا ہے آغاز شاب کا عالم ہی اس ظلم آرائی اور خون آشامی کا جواب وہ تھاور نہ اس کے بعد نجوں جُول عمر اور تجربہ بیں پیخنگل پیدا ہوتی گئی اس قتم کی ہید او گری اور خفیف الحرکتی میں انحطاط پیدا ہو تا گیا چنانچیہ چند سال کے بعد جب ایک م تبراس سے شکایت کی کد روافض نے الل سنت و جماعت سے نماز تراو یک اور نماز جناز و پر من کی حالت میں تعرض کیا اور پھر برسائے تو اس نے اس وقت ایک فرمان لکھوایا جو آئندہ جعد کو جامع معريس يزحا كيا-اس فرمان كاخلاصه بياب "اب كرده مسلمانان! بم ائر بين اورتم أمت ہو۔ تمام مسلمان آئیں میں بھائی بھائی ہیں لیں اپنے بھائیوں سے میل جول کرو۔ جو اوگ رسالت کا اقرار کریں اور وہ محضول میں نفاق نہ ڈالیں ، سب ای اخوت اسلامی میں وافل ہیں۔ گزشتہ واقعات نسیا همیا کردیا جائے۔ صائم اپنے حماب سے روزے رکھیں اور افظار کریں۔ اہل روایت روزہ وار مونے کی وجہ سے افظار کرنے والول سے تعرض ند کریں۔ ٹماز جاشت اور نماز تراوت ے کوئی مانع ند ہوگا۔ نماز جنازہ پر بانچ تحبیریں کنے والے کہیں اور چار تحبیریں کہنے والے چار ے ندرو کے جائیں۔ مؤون اوال على سى على حير العمل بكاري اور جو مؤون اوال على يد كلم نہ کے اے مثلیانہ جائے۔ امحاب کو گالیال نہ وی جائیں اور ان کی تعریف کرنے والول ہے مواخدہ نہ کیا جائے اور اس بارہ میں جو مخض ان کا مخالف ہے وہ مخالف رے۔ کوئی مسلمال دوسرے مسلمان کے اعتقادات بی وفل اندازی ند کرے "۔

## . ايك حق پرست عالم كى حق گوئى :-

اوپر لکھا جا چکا ہے کہ حاکم انتا ورہ کا حکیر اور چار تھا لیکن عجائب روزگار و کیمو کہ پچتائی عمر کے ساتھ سکھر وجور کا وریائے جوش بھی سنجیدگی اور رواداری کے بہت سے نشان فیج اثر آیا۔ این خلکان اقل بین کہ ایک مر تبہ حاکم اعیان دولت کے ساتھ بیشا تھا۔ ایک خوشاہدی حاشیہ نشین نے قرآن پاک کی آیت۔ ترجمہ: - (جھے اچی ربودیت کی ضم ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپ تمام معاملات افزاعات بیل آپ کو علم نہ مائمیں اور پھر جو پچھ آپ فیصلہ کریں اس میں کسی فتم کی ناگواری بھی محسوس نہ کریں بائد کما حقہ اس کو تشلیم کرلیں آب فیصلہ کریں اس میں کسی فتم کی ناگواری بھی محسوس نہ کریں بائد کما حقہ اس کو تشلیم کرلیں اور اس مجلس میں آیت کا پڑھنے دالا حاکم کی طرف اشادہ کرتا جارہا تھاجب دہ آیت پڑھ چکا تو ایک جو ترجم بیس بہ آیت گئی جو سے نہاں کی تروید میں بہ آیت بڑھ منے گئی۔

ترجمہ: - (تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کی پر متش کرتے ہو وہ بلاشہ اپنی ابتیا کی قوت سے
ایک اوئی سی کھی کو پیدا نہیں کر سکتے ، وہ تو ایسے عاہر و درما ندہ بین کہ اگر کھی الن ہے بکہ تجین

ایک اوئی سی کھی کو پیدا نہیں کر سکتے ، وہ تو ایسے عاہر و درما ندہ بین کہ اگر کھی الن ہے بکس ہیں۔
ان نوگوں نے خدائے ذو الجلال کا اجلال جلال جلال بھی خیس رکھا جن تعالی تو کی اور سب پر عالب

ہے) یہ سن کر حاکم کا چرہ متغیر ہو گیا اور این مثیر کو اتعام دینے کا تھم دیا اور خوشد کی کو تجہ نہ

ویا۔ اس کے بعد این مثیر کے ایک دوست نے اس کو رائے دی کہ تمہیں حاکم کے کینہ و عناد کا
علم ہے گو اس وقت تم ہے مواخذہ نہیں بلید الثالثام دیا ہے لیکن اس کے دل جس تماری طرف

سے اض پیدا ہو گیا ہے اس لئے اغلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی حیلہ ماکر تہیں آزار پنچائے گا۔ پس
قرین صواب یہ ہے کہ یمال سے کسی دوسری جگہ چل دو۔ این مثیر نے فوراج کی تیاری کر دی۔
جب جہاز میں سوار ہو کر جارہے نتے تو راستہ جس سوگئے۔ ال کے دوست نے انہیں خواب ہیں

ویکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ خدائے غفار نے جمیل نیت اور حال رزق کی ہر کت سے میری منفر ہو فرادی۔

### حاكم كافرقه ورُوز اور ال كے عقايد كفرىيە: -

او پر لکھا گیا ہے کہ محمد بن اساعیل نام ایک شخص نے سے عقیدہ اختراع کیا تھا کہ شاہ کردگار کا ایک مظرر کالل ہے اور اس کی ذات میں الوہیت کی شان پائی جاتی ہے۔ بدعت آمیز عقید مت حاکم کو بچھ اسی پیند آئی کہ اپنی رعایا میں ہے بھٹی لوگوں کو دادو دہش ہے اور بھٹی کو اپنے یاوشائل رعب سے اس مشرکاتہ عقیدہ کا پانتہ بنانے لگا۔ اس طرح ہو لوگ جمہ بن اساعیل کے ہم عقیدہ بنانے گئے۔ اس عقیدہ بنانے کو دربارش عمدہ دیا گیا۔ آہتہ آہتہ یہ لوگ ای عقیدے پر دائن ہوگئے۔ وادی ہیم میں آن تک بہت سے ایسے دیسات پائے جاتے ہیں جو حاکم کی رجعت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اشیں یقین ہے کہ حاکم لوٹ کرآئے گا اور ددئے ذہین کی باد شاہت کرے گا۔ وروز ایپ نے موحد کا لقب ذیادہ نیادہ کرتے ہیں کیو تک ان کا دعویٰ ہے کہ توحید کو ان کے سواکوئی شمیں سمجھ سک تھیں وائی ہی گئے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ توحید کو ان کے سواکوئی شمیں سمجھ سک گئے۔ میں میں ایک ایسار ان وائی ال گیا۔ یہ فض نمایت اس کو اپنا وزیر سائید اس نے ساتم کے جو ہر دیکھ کر اس کو اپنا وزیر سائید اس نے ساتم کے جو ہر دیکھ کر اس طرح حاکم کے جروکار اسے مقمر الحی یعین کرنے گئے۔ حزو کے کھوبات کا ایک مجموعہ یورپ میں چھیا ہوا سے جو بہت مقبول ہوا۔ اس بھی اس نے ذکر کیا ہے کہ خدا نے مرکزی ہوتی کو او تارول کی صورت میں خاہر کی جن کی تعداد سرہے۔ ان میں علی مرتضی افضل ہیں۔

ان ستر او تارول میں ہے آخری او تار حاکم بامر اللہ ہے۔ اب کوئی نیا او تار ظاہر نہیں ہو سکا کیو تکہ ذات خداو ندی نے حاکم کی صورت میں آخری مر تبہ و تیا میں اپنا جلوہ و کھایا لیکن جب اہل عالم کی پر بیٹا نیال اور حکلات عامہ کو پیٹے جاکم گی تو حاکم و نیا پر حکومت کرنے اور جب اہل عالم کی پر بیٹا نیال اور حکلات عامہ ہوگا اور لبد الآباد تک فرماز وائی کرے گا۔ اس وقت تمام نداہب کے بیرو اس کے تابع فرمان ہول گے۔ خالف طاقیس پاجو اال حاضر کی جاکمیں گی اور ان کو جزیر و بینے پر مجبور کیا جائے گا۔ وروز بی وہ لوگ ہیں جنبول نے محمد من عبد اللہ (حضور اس کو جزیر و بینے پر مجبور کیا جائے گا۔ وروز بی وہ لوگ ہیں جنبول نے محمد من عبد اللہ (حضور سید کا سات ملک ) کے بعد ایمان کو اپنے لئے مخصوص کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ سید کا سات ملک (ماد اللہ عن ظاہر کی اور لغوی معتی کو سمجھ سے کے جناب محمد منا ہے۔ وہ سے سے کہ جناب محمد منا ہے۔ وہ سے سید کالی خال میں والا تر بی سی شان الوہیت کی حصد ملا ہے۔ وہ سے سید الاولین والا تر بی سی محمد ملا ہے۔ وہ سے سید الاولین والا تر بی سی شان کھائے ہیں گین اسلامی شعار ہے ان کو بہت کم حصد ملا ہے۔ وہ سے سے دخر بر اور شراب بے لگاف کھائے ہیں جیسے اس کو نکاح و ادرواج میں اسلامی محمد سے نکاح وادرواج میں اسلامی محمد سے نکاح وادرواج میں اسلامی رہوں کی وی جھک نہیں و کھائی و بی البتہ ختند کرنے کارواج بیا جاتا ہے۔

حاكم كالحل :-

حاکم کے تمثل کے متعلق روایتی مختلف ہیں۔ ایک ریہ ہے کہ اس نے اپنی بمشیر ہنت الملک پریہ الزام لگایا تھا کہ سیہ سالارے اس کی آشنائی ہے اور اس کو ڈائنا اور گالیاں ویں بھن نے اس

کے عمل کا عزم مقمم کر لیا چنانچہ حاکم ایک رات سوار ہو کر سناروں کی تحقیق و تشخیص کیلئے اور بلول خود احکام خداوندی حاصل کرنے کی غرض سے کوہ مظلم پر گیاد خوتا بنت الملک کے دو حبثی غلامول فے وہاں پہنے کر اسے قدر ہلاک میں ڈال دیااور لاش منعد الملک کے پاس اٹھا لائے اس نے لاش اپنے صحن خانہ ش گاڑ وی۔ ابن خلدون اور بھن دوسرے مور خول نے اس کے حادث ممل کو یوں لکھا ہے۔ حاکم کے کانوں تک خبر پیٹی کہ اس کی بھن کے پاس اجنبی مرد آندور فت ر کھتے ہیں۔ اس ما پر حاکم نے اپنی بہن کو د حرکایا اس نے ناراض ہو کرانن دواس سید سالار کو بلا جمیعا اور اس سے کنے گئی کہ میر ابھائی ید عقیدہ ہو گیا ہے اور اس کی بدا عقادی سے مسلمانوں کے قدم و المكارے ميں۔ اس لئے بہتر ہے كه اس كو شمكانے نكا دوليكن خبر دار كه بيد راز افشانه مونے پائے ورنہ تیری اور میری دونوں کی فیر نہیں۔ اگرتم اس خدمت کو خسن اسلوب سے انجام دو کے تو متهس بدا عردج نصیب ہوگا اور ایک بوی جا گیر کا مالک سادول گی "این دواس جو پہلے ہی سے مملکا ہوا تھا ہے تال اس کام پر مستعد ہو گیالور دو شخصوں کو اس کی حاشتانی پر متعین کر دیا۔ حاکم عموماً رات کے دفت گدیجے پر سوار ہوکر شر کا چکر لگایا کرتا تھا۔ اس نے کو مظلم پر ایک مکان اوا ر كما تفاجهال جاكر كواكب كى روحانيت جذب كرنے كيلئے تشار باكر تا تفاچنانچہ 17 شوال 411 ه كو حب معمول رات کے وقت اپنے گدھے پر سوار ہو کر فکلا۔ دو سوار ساتھ ہو گئے۔ اس نے وولول سواروں کو پھکا کر واپس کردیا۔ اس کے بعد پھر تیمی لوٹ کر نہ آیا۔ چند روز تک ارا کیس سلطنت اس کی آمد کے منظر رہے۔ بالآخر قاضی اور دوسرے مصاحب علاش کو نکلے اور جب کوہ مقلم پر چڑھے تو اس کی سواری کے گدھے کو دیکھا،آگے بوھے تو حاتم کا پیٹا ہوا کیڑا ملا۔جس ت يد المت موكياكد چريول ك زخم لكات ك بير جب كوكى شك وهبد باتى ندر باتواركان دولت جمع ہو کر اس کی بہن منت الملک نے پاس گئے۔جوامور سلطنت میں بکنا متی اس کے عظم پر ان دواس حاضر ہوا۔ بنت الملک کی رائے ہے حاکم کے خور دسا**ل پینے علی** نام کو سریر سلطنت کیا كيا يد الما لين ك بعد "الظاهر لا عراة وين الله "كا خطاب اختيار كيا عصت ك دوسر عدون عى ب سالار اور فوجی سر دارون کے ساتھ بنت الملک کے باس حاضر موا بنت الملک نے اپنے خادم کو اشارہ کیا۔ اس نے لیک کر ابن وواس کو ملوار پر اٹھالیا اور اشیں عمدیداروں کی موجود کی میں تعر عدم میں پہنچاویا بنت الملک نے کما" یہ حاکم کے خون کابدلد ہے کی نے وم نہ مارا"۔ علامہ مقریزی نے بھن یا سیہ سالار کی شرکت قتل کو بالکل غلط اور بے جیاد محمر ایا ہے۔ وہ

علامہ مطریزی ہے بھن ہا سہ سالاری سر ات میں کو باطن علا اور بے بعیاد سمبر ایا ہے۔ وہ کھھتے میں کہ ''محرم میں ایک آدی گر فقار ہوا۔ جس نے اقرار کیا کہ ہم چار آدمیوں نے جو مختلف بلاد میں منتشر ہو گئے تھے حاکم کو قتل کیا۔ اس نے حاکم کے جسم کے بعض خشک نو تھڑے بھی نکال کر و کھائے۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ تم نے حاکم کو قتل کیوں کیا؟ تو کھنے لگا کہ اس کی ہے دینی کی منا پر۔ بھے اللہ اور اسلام کی خاطر غیرت آگئ۔ بھر پو چھا گیا کہ تم نے اے کس طرح آئل کیا تن تو اس نے ایک چھر می تکائی اور کھنے لگاد بھو ٹیس نے اس کو بول قل کیا تھا۔ بید کہ کر اس نے چھری اپنے سے بیس گھونے لید بول خود کشی کر کے ہلاک ہو گیا"۔ بید دافقہ نفش کر کے مقریزی تھے جیس کہ قبل حاکم کا صفح واقعہ ہے۔ بول کمنا کہ اس کی بھن نے اے کئل کر ایا بالکل ہے اصل اور غیر صحح ہے۔ علی من حاکم کی تخت تشخی کے بعد سلطنت کی تھران ہوئی اور چار پر س تک زمام حکومت اپنے وست انتہار میں رکھ کر وہ عوالے عالم آخرت ہوگئے۔

#### نصل 2- عبیدی قلمرو برعباس برچم

عبیدالله اور اس کی اولاد واحقاد میں سے تیم ہاوشاہ دو سوستر سال 297ھ سے 567ھ تک شالی افریقہ اور مصر کے فرمازوا رہے جن میں سے حاکم بامر اللہ چمٹا تھا۔ حاکم کے بعد المحد اور تاجدار برسر حكومت رہے۔ خلیفہ مستعی باللہ عباس كے آغاز خلافت شل دولت مو عبيد كالحمامات موا ج اغ بیشہ کیلے گل ہو گیالور 567ھ ش فلفہ مستفی کے نام کا خطبہ معر کی جائ مجد میں برما <sup>ع</sup>یا۔ اس اجمال کی تفصیل ہیہ ہے کہ ہو عبید کے آخری تاجدار عاضد لدین اللہ کے عمد سلطنت میں تمام اختیارات جمانبانی وزیر شاور کے ہاتھ میں تھے اور باد شاہ وزیر کے ہاتھ کی کٹ مجلی ما ہوا تھا۔ انفاق سے ضرغام نام ایک شخص ملتے آیا اور شاہ ور کو منہزم کر کے خود وزیر بن جھل منر عام نے عمال وزارت سنیمالتے ہی رعایا پر ظلم و سنم کرنا شروع کیالور بہت سے اسر اء اعیان وہ است اس خیال ہے قعر ہلا کت میں ڈال دیا کہ کوئی شخص اس سے بازیر س کرنے والا باتی ندر ہے۔ شاہ ور معر بھاگ کر شام پہنیا۔ ان ونول سلطان نور الدین محود زنگی خلافت مآب کی طرف سے شام و معر کا طران تھا۔ شاور سلطان نور الدین سے بصد منت التماس کرنے لگا کہ اگر آپ اپنے الشکر ک مدد ہے جھے مصر کی وزارت پر حال کرادیں تو میں فوجون کی متخواہ د ضع کرنے کے بعد مصر ك مداخل كا تيسرا حصراب كى نذر كياكرول كالوراك كافراك كافرسيدالدين كوه كو معرى اقواج سيد سالار معادون كالدان الام عن اسد الدين شير كوه لوراس كالمحائي فجم الدين الوب اور بحتيجا صلاح الدین ابوب سلطان ٹورالدین کی سر کار میں مختلف عہدول پر ممتاز تھے۔ صلببی لڑا ئیان بریا تھیں ادر فر گلیوں نے بلاد اسلامی میں سخت د حاجو کڑی مجار تھی تھی۔ سلطان نورالدین کی خواہش ند تھی کہ مصری معاملات میں وخل دے لیکن پھر بیہ سوچ کر کند اگر شاہ در کی درخواست مسترد کردی تو مید فرنگیوں سے مدوماتے گالوروہ جاکر مصر پر شاط ہوجائیں کے۔ عون و نصر سے کاوعدہ كر ليا چنانچه جمادي الادني 5,59ھ هن استدالدين شير كوه كو معرروانه كيااور خود فوج ليكر اس احتال پر د مثل کے مضافات میں روانہ کیا کہ اگر فر گئی شیر کوہ ہے تعرض کریں توان کو مار بڑائے۔

#### شاه ور کی حالی و زارت اور عمد شکنی:-

جب ضرعام کو معلوم ہواکہ شاہ ور سلطان نورالدین کی فوج لارہا ہے تواس نے اسے والی عاصرالدين كو معرى أوج كے ساتھ مدافعت كيلي رواند كيا۔ شير كوه فوج كے شر بليس بنيا تو او هر سے ناصر الدین آموجو و جول ووٹون ٹوجول ایس للہ بھیر جو کی اور ناصر الدین نے مشرم ہو کر ا مره ش جادم ليا۔ شير كوه في قامره بي كر اس كى فوج كو ددباره بزيت دى اور شاور كوكرى ورارت پر معمکن کرویالیکن اس کے بعد شاور نے بد عدد ی اور به وفائی کی اور جو وعدے سلطان نور الدین سے کر آیا تھا ان سے تخلف کیا اور جب شیر کوہ نے دہ دعدے یاد د لاے تو جواب تک ویے سے پہلو تی کی۔ اس وقت بورپ کے صلیموں نے سواحل معروشام پر تبضہ جمار کھا تھا۔ اس کے قرب دجوار کے صوبول کو دبالیا تھااور مصری مقوضات میں بھی نفوذ کررہے تھے جب شاور نے دیکھا کہ شر کوہ شام واپس جانے کیلئے تیار نہیں اور ان وعدول کے ایفار مصر ہے جو اس نے سلطان نورالدین سے کئے تھے تو اب یہ احمان فراموش فخص فرنگیوں کے سامنے کھی شرطیں پیش کرکے ان ہے درخواست کرنے لگا کہ "وہ آکر شیر یہ کو معرے نکال دیں" اہل بورب جو مداخلت کی کوشش ترتے دہتے ہیں اس ور خواست پر بہت خوش ہوئے۔ اس سے قطع نظر فرنگیوں کو معلوم اتفاکہ اگر شیر کوہ نے معریس قدم بھالئے تو معریر عمل و دخل کرنے کے مسیحی منصوبے خاک میں ال جائیں گے۔ اس دعوت کو لبیک کمااور جھٹ ایک جرار لیکر دمیاه سے آپنیج۔شیر کوه کی جعیت بہت قلیل تھی اس لیے ده شربلیس جا گیا۔ فر تی ادر مصری فو جیس بلبیس <sup>نی</sup>نچیں اور جا کر شسر کا محاصرہ کر لیا باوجو دیکہ ننہ کوئی خندت<sub>ی</sub> حتمی اور نہ شسر پناہ شیر کو ہ نے اس بھادری سے مقابلہ کیا کہ ان کے دانت کھٹے کرویتے۔ جب محاصرہ کو تین مینے گزر گئے تو محاصرین کے پاس خبراکی کہ حادم کے مقام پر سلطان نورالدین سے فر گھیوں نے معرکہ شروع كر ركعا تحال اس من فركيول كو بريت مولى اور الطان حارم ير قبضه كر ك قلعه بانياس ك طرف من حدم بسب فرنگيون كويقين مواكه اب سلطان نودالدين ضرور كمك بيج گايا مدد كيليخ خود آئے گا۔ اس سے قطع نظر انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ حلطان نور الدین حادم کی لڑائی سے فارغ ہو کر کمیں فرکل مقوضات پر ہارنہ بول وے۔ان دجوہ کی منا پر انہوں نے واپس جانے کا قصد کیا اور شیر کوہ کو بیغام بھیجا کہ اگر تم اہل مصرے کوئی تعرض نہ کرواور جیب جاب شام کو دالیں مطب جاوًد تو بم محاصره المما لينت جيں 4 مكد سامان دسد اور ذخائز فتم ہوسيڪے تتے اور شير كوه كو معلوم ند تھا کہ سلطان نورالدین نے فر تھیوں کو ہر میت دی ہے اس لئے فر تھیوں کی یہ شرط منظور کر لی لور اسد الدین شیر کوہ نے شام کی طرف مر اجعت کی۔

فر گلیول کی ہزیمیت:-

شام پہنچ کر اسد الدین شیر کوہ برابر مصر رہا کہ اس معر پر تاخت کرنے کیلئے روانہ کیا جائے۔ نورالدین رضامند نہ ہو تا تھا کو تک خود شام کے او گرد میں صلیب سے معرے میا تھے۔ آخر 562 میں سلطان نے اسدالدین شیر کوہ کو دو بڑار سوار دیکر مصرآنے کی اجازت دی۔ شیر کوہ نے خلکی کا راستہ اختیار کی اور فر کلی دیار کے واجنی طرف سے دریائے نیل کو عبور کیا۔ جب شاور کو معلوم ہواکہ اسد الدین شیر کوہ آرہا ہے تواس نے فریکیوں کو آگاہ کردیا کہ مبادا شیر کوہ مصر پر قبعند کرلے اور ان کی دیریند آر زو کیں طاق اہمال پر ر<sub>ھ</sub>ی رہ جا کیں ، فوجیس کیکر رہیج الآخر 662ھ کو شیر کوہ کے سامنے منصف آراء ہوئے۔شیر کوہ نے جاسوس مجھے کر وعمٰن کی جعیت معلوم کی تو بتایا گیا کہ فرنگی افواج کی تعداد کا کوئی حدو حصر حمیں ہے۔شیر کوہ اپنی قلت سیاہ کود کیے کر سو پینے لگاکہ مقابلہ کر اپنے اپنیس ؟ آخر اپنی فوج سے مشورہ کیا۔ اکثر نے بیر رائے دی کہ دریائے نیل کو شرقی جانب سے عور کر کے شام واپس جائیں کونکد ممال کس کمک کے جینینے کی کوئی امید سیں ہو سکتی اور اگر ہم مفلوب ہو گئے تو چر ہماگ کر جان جانے کی امید سیں۔ یہ س کر شرف الدین پر عش نام آیک فوتی امیر جو سلطان نورالدین کاعملوک تھا کینے **نکا**کہ جو مختص <mark>قمل یا قید</mark> سے ڈریاسے گھر ٹل میوی کے ہاس دیما جائے۔ اس کے بھال آنے کی قطعا ضرور نسیں متح داس کے بعد اگر جم والیں ہلے گئے تو سلطان نورالدین کو کیا جواب دیں گے۔ وہ کہ کا کہ تم محر کو فرنگیوں کے ہاتھ میں چھوڑ آئے؟ شیر کوہ نے کما یک دائے صائب ہے اور میں ای پر عمل كرول كا\_شير كووك بهديج صلاح الدين في جوبعد من صلاح الدين فاتى بيت المقدس كے نام سے مشہور جوال شرف الدين كى رائے كو پند كيا اور سب لوگ اى رائے سے متنق ہو گئے کہ نبرد آزماہو نے بغیر واپس نہ جانا جا ہے شر کوہ نے اپنے لشکر کو قراستہ کیا۔ فوج میں جس قدر هجاع اور بهادر تھے ان کو اپنے لئے الگ کر لیا۔ صلاح الدین کو قلب نشکر پر متعین کیا اور اس کو سمجھا دیا کہ مصری اور فرنگی ہیہ سمجھ کہ تم مقابلہ پر حملہ آور ہوں گے لیکن تم مقابلہ نہ کرما اور ز تیب سے چیے بنا شروع کردیا۔ جب ش دیکھول کہ فرکی لشکر قابو پس آگیا تو کین گاہ سے نکل کر بلتہ بول دوں گا۔ اس وقت تم بھی بلید کر دشمن پر حملہ کر دینا۔ یہ کہ کر شیر کوہ کار آز مودہ جنگجوؤل کو ساتھ لیکر کمین گاہ بیں چلا گیا۔ غرض لڑائی چیڑی۔ فرگی بور معری سے یقین كركے كه شير كوه قلب لشكر ميں ہوگا قلب عى ير حمله آور ہوئے۔ ملاح الدين نے برائے نام مقابلہ کر کے تر تیب کے ساتھ چیچے بٹنا شروع کیا۔ فرنگی اس کے تعاقب میں بڑھے۔ یہ ویکھ کر اسد الدین شیر کوہ نے اجانک حملہ کر دیا۔ فر گل اس غیر متوقع حملہ سے ید حواس ہو گئے۔

#### سلطان نورالدین سے شاہمصر کی درخواست کے مصرکو فرنگیوں سے بچاہئے:-

فر تی فوج 10 صفر 554 ہے کو مصر پیٹی اور آتے ہی قاہرہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس مر تیبہ فر تی شاور کی دعوت پر نہیں آئے تھے۔ باعد از خود مصر پر عمل ود خل کا تہید کر کے ادھر کا رخ تیا تھا۔ شاور نے فر تکیوں کے قابض ہوجانے کے خوف سے شہر مصر ش آگ لگادی اور اال شہر کو تھم دیا کہ سب لوگوں قاہرہ کو خقل ہوجا تھی۔شہر میں بھاگڑ کی گئی اور لوث ماد شروح بوٹن نے ش میں بھاگڑ کی گئی اور لوث ماد شروح بوٹن برارہا بوٹن یا کی بذر ہوگئے۔ ہا کداد منقولہ آئ کی اور غیر منقولہ آگ کی نذر ہوگئے۔ ہزارہا بات ماری کا کی میں نذر ہوگئے۔ ہزارہا بات کی ندر ہوگئے۔ ہزارہا بات کی اور تیں دیاں مصر کی عمار تیں نذر آتش رہیں۔

ان در دیاک حالات کا مشاہدہ کر کے شاہ عاضد نے سلطان نورالدین کے نام بیغام بھیجا کہ مسلمانوں تباہ حال ہیں۔ ان میں فر گیول کے اند فاع کی طاقت نمیں ہے اور ساتھ ہی ایک جھی من زنانہ بال ملتوف کر کے لکھا کہ بیال ممری مدہ یوں کے میں جو حرم شاق سے بھی گئے میں وہ ت سے استاء کرتی میں کہ اندائے خدا میں فرنگوں کے دست میداد سے جائے۔ اب فر مجیوں نے عامرہ میں یوی تخی کروی۔ شادر نے فر تلی برسالار کے باس بیغام بھیا کہ میں نے یسے بھی کپ کی طرف 🖦 کی کا باتھ 🗷 صلیا تھ اور اس دفتہ بھی بھی آپ کا تان فرمان اور ہر طرح هے می خوبوجوں البتہ مجھے نور الدین اور عاضد کی طرف سے مُعَالبُ اس کے راہ کرم آپ میر کی قد نیموسی کا عظ کرتے ہوئے محصرہ ابنی نیجنے فرنگیوں کو اس وقت روپید کی اشد ضرورت تھی ہیں تے علاوہ و کھے رہے تھے کہ الل معمر ان کے قبقتہ مصر سے ناخوش میں لور اگر بالغرض جبرا و تم منٹس وہ خس کریہ تو بھی سنطان ٹورالدین انہیں مصر ہے نکال دے گا۔ اس لئے مطالبہ کیا کہ " ریک یک و چد حواق دو تو ہم محاصرہ افعا کر ہے جائے میں شاور نے کما! بھنیا کہ فزانہ بالکل فی سے در اتنی یدی رقم کا فوری انتظام قطعا، ممکن ہے اس کے اگر آپ محاصرہ اضالیس تو میں اس ۔ تم کی فراہی کا و تفام کروں" فر گی محاصرہ اٹھا کر شرے تموڑے فاصلہ پر چلے گئے اور شاور ت الل المبروس زروصول كرناشروع كيار مكرائل معرين س بقة سرمايد واراورآسوده حال تن نا ہو گئے تھے اور قاہر وش زیادہ تر الل فوج اور غلام لوگ رہے تھے

جن سے پچھ حاصل حصول کی امید نہ تھی۔ شاور نے فراہمی زر کی بہت کو شش کی گر یا کچ بزار وینار بھی جمع نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے عمایہ داعیان مصر نے شاور کی بے خبری میں سلطان نورالدین کو لکھ بھیجا تھا کہ اگر آپ ہمیں نصاری کی دستبرد سے جائیں تو مصر کے تمام محاصل آپ کی تذریخ جائیں گے۔اور شیر کوہ کو مصری افواج کا قائداعظم مادیا جائے گا" سلطان نورالدین کو شاہ عاضد کی چھٹی مصر میں میٹی ۔ سلطان نے اسد الدین کومصر آنے کا تھم دیا۔ اور فوجی ملبوسات، سوار کی اور اسلحہ کے علاوہ وو الکھ ویتار نقد عطاکیے اور چھ بزار گفر چڑے بہاور ساتھ كے اور ائى طرف سے ہر سوار كو يس سى وينار انعام دينے اور اسد الدين شيركوه كے بمراه ملاح الدين يوسف عن أيوب اور اعض دوسر ، عامى كرامي أحيان سلطنت كو بھي ساتھ كرديا۔ شركوه فتح واقبال مندى كے مجريرے اثاتا ہوا مصرى طرف يدها۔ جب قريب پنجا تو فر كل اس ك آن خرس كر معاك كرك موسيد شيركوه 7 جادى الآخركو قامره بهتيا- اور شاه عاضد ے ملاقات کر کے ایک گرا انہا طلعت پیش کیا۔ ٹیر کوہ کی آمر پر اٹل مصر نے مزی خوشیال مناكين اس نے اہل شرك زخى ولول ير جدروى كا مرجم ركھالور معرى فوج كو انعام و اكرام ے نوازا۔ چونکہ شیر کوہ کے ساتھ مدی جمعیت تھی شاور کسی طرح وم نہ مار سکا۔ کور جب اے معلوم ہوا کہ شیر کوہ شاہ عاضد اور امراء دولت کی طلبی پرآیا ہے تو تملق و چاچو ی کا شیوہ! ختیار کیا۔ ہر روز سوار ہو کر شیر کوہ کے پاس جاتا اور بہت دیر تک پٹھار بتا۔ اب شاور نے ارادہ کیا کہ اسدالدین شیر کوہ اور اس کے ساتھیوں کی دعوت کر کے ان کو امیر کرے بھر شامی سیاہ کو مصری فوج میں شامل کر لے اور اس متحدہ سیاہ کی مدد سے فر گیوں کو مار تھگائے۔ شاور کا بینا بدا غیور مسلمان تھا۔ اس نے باپ کو سمجایا کہ اس سوداے خام کو دل سے نکال دو شیر کوہ تمہارے وھو کے میں مہیں آئے گا۔ اور اگر وہ اس فریب میں آگیا اور تم نے اس پر قابو یا کر نذراجل کر دیا تو پھر اہل فرنگ آگر مصر کی اینٹ سے اینٹ جادیں کے اور حمیس جائے لینے کے دینے پڑ جائیں. م "شادر نے کمابینا! اگر میں ایساند کرول توشیر کوہ ہم سب کو ہلاک کروے گا۔ پیٹے نے کما جاہے لیکن اگر ہم مسلمان ہونے کے باد جود بلاد اسلامی علی قتل ہوجائیں توبید اس سے ہرا نہیں اچھا ہے کہ ہم شرکوہ اور اس کے ساتھیول کی جان لے کر فر گیول کو مصر کا مالک سادیں۔ جو منی فرنگیوں کو خبر کیے گی کہ تم نے شیر کوہ کو قید کر لیا ہے تووہ فورا کو حمکیں گے۔ ایس حالت میں اگر خود شاہ عاضد بھی جاکر نورالدین ہے ہزار منت ساجت کرے تووہ ایک سوار بھی جھیخے پر رضا مندند ہوگا۔ غرض مین کے سمجھائے سے شاور اس خیال خام سے ور گذرار اب صلاح الدین یوسف اور بھن دوسرے تامی افسرول نے صلاح کی کہ شاور کا قصہ پاک کرویا جائے لیکن شیر کوہ نے انہیں اس اقدام سے روک دیاایک مرتبہ شاور حبیب معمول اسد الدین کے لٹنکر میں گیا اور

ویکھا کہ شیر کوہ خیمہ بھی تعین ہے۔ شاور نے اس کے متعلق دریافت تو صلاح الدین یوسف اور بھی دوس ہے۔ سروروں نے بتایا کہ وہ اور ہم معلی دوس ہے۔ سروروں نے بتایا کہ وہ اور ہم معلی دوس ہے۔ سروروں نے بتایا کہ وہ اور ہم معلی دوس ہے۔ سروروں کے بیار ان او گول نے معلی وہیں ساتھ ہولیا۔ ان او گول نے مستحد ہو ہو اکہ ساور تید کر یہ داور کی بھاگ کے جب شاہ عاضد کو معلوم ہوا کہ شاور تید کرنے ہی سرنے ہوئی کہ سروری کو مسلم ہوا کہ شاور تید میں ہوا کہ شاور تید کر ہے اس کا سر میرے ہوئی کی اس کا سر میرے ہوئی کی اس کا سر میرے ہوئی کی دور چائی ہوئی کیا۔ اس کے بعد شیر کوہ قصر شائی ہیں گیا۔ شاہ عاضد نے معلوم ہوئی الک خطاب دے کر میں میں میں کیا۔ اور الملک المنصدور ، امیر جیوش "کا خطاب دے کر میں میں میں کیا۔ اور الملک المنصدور ، امیر جیوش "کا خطاب دے کر میں میں میں کیا۔ اور الملک المنصدور ، امیر جیوش "کا خطاب دے کر میں میں میں کیا۔ اور الملک المنصدور ، امیر جیوش "کا خطاب دے کر میں میں میں کیا۔ اور الملک المنصدور ، امیر جیوش "کا خطاب دے کر میں میں میں میں میں کیا۔ اور الملک المنصدور ، امیر جیوش "کی خطاب دے کر کو میں میں میں میں میں کیا۔ اور الملک المنصدور ، امیر جیوش "کی خطاب دے کر اس میں میں میں میں میں کیا۔ اور الملک المنصدور ، امیر جیوش "کی خطاب دے کر اس میں میں کیا کی میں کیا کہ کیا کی کیا کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کی کی کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ ک

#### ملاح الدين يوسف كي وزارت مصر:-

تحرافسوس ہے کہ چیٹم فلک کو شیر کوہ کی بید کامرانی ایک آگھ نہ تھائی اور اس نے وو مہینہ بوریائج دن کی وزارت کے بعد 22 جمادی الآخر 564 ھ کو لمانت حیات ملک الموت کے سیر و کر دی شاہ عاضد نے اس حادیثہ کے بعد اس کے لا کُل پر ادر زادہ صلاح الدین موسف بن ابوب کو وزارت عظیٰ کے منصب پر مامور کیا اور ملک ناصر کا خطاب دیار صلاح الدین اور اس کا چیااسد الدین شیر لوہ اینے سیس سلطان نورالدین ہی کے نائب تھور کرتے تھے جس نے ان رونوں کو معر بھنچ کریمیں اتنا مت گزین ہونے کی ہدایت کی تھی۔ صلاح الدین یوسف کاباپ جم الدین اور اسدالدین شیر کوه کرد تھے۔ اواکل میں بغداد آگر مجامدالدین بیروز کو توال کے پاس نوکر ہوئے ت**تے۔ مجاہد الدین نے این ابوب کو ف**یم و ذکا اور حسن سیرت میں ممتازیا کر قلعہ تھریت کا محافظ مقرر کر دیااور شیر کوہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ پچھ عرصہ کے بعد دونوں بھائی سلطان نورالدین کے پاس آ ملازم ہوئے۔ یمال تک کہ ترقی کرتے کرتے مقرنین ملطانی میں واخل ہو گئے الغرض جب صلاح الدين كا قدم استقلال مصر بيس الحيمي طرح جم عميا تو مخالفون كي كمر بهت ٹوٹ گئی اور شاہ عاضد کے قوائے حکر انی بالکل مفحمل ہو گئے۔ اس وفتت صلاح الدین بوسف تو سلطنت کے سیاہ وسپید کامالک تھااور اس کا نائب قراقوش جو امرائے اسدید کے اعمیان میں سے تما۔ شاہ عاضد کے محل سرائے پر قابیش و متصرف تھا۔ ان ایام بیس سلطان نور الدین ز کل نے شام ہے یہ بیام بھیجا کہ شاہ عاضد کا خطبہ پر طرف کر کے دولت عباسیہ کے نامور تاجدار خلیفہ مستلئ بالله يك نام كا خطيه بإها جاسف صلاح الهدين يوسف اس خوف سن كد مبادا الل معر سر تانی کریں اس تھم میں لیت و لھل کرنے لگا۔ لیکن جب سلطان نور الدین نے اسے ایک عمّات آمیز جنعی لکھی تو صلاح الدین نے انتظال امر کے سواکوئی چارونہ ویکھا۔ حسن انقاق ہے

انمی دونوں عاضد کا عزاج اعتدال ہے مغرف ہوا اور وہ یکبارگی صاحب فراش ہو گہا۔ صلاح الدین نے اس معاملہ جس اعمیان دولت ہے مغورہ کیا۔ بعض نے موافقت اور بعض نے مخالفت کی ۔ انقاق ہے امیر العالم نام ایک تجی فیض آئیا۔ یہ بہت و الحل دکھ کر کئے لگا۔ لو سب ہے پہلے جس ہی اس کار خبر کا افتتاح کر تا ہوں چنا نچہ پہلے ہی جمد جس خطبہ ہے پہلے منبر پر چڑھ گیا اور ظیفہ مستلی باللہ عبای کے حق جی دعام کے خیر کرنے لگا۔ کی نے چوں و چرانہ کی۔ ووسر ہے بعد جس سلطال صلاح الدین نے خطبول کا تھم دیا کہ عاصد کے جائے ظیفہ بغد او معھی باللہ کے نام کا خطبہ پڑھا جائے چنانچہ تھم کی تھیل کی گئے۔ کی فیص نے مخالفت کی جرات نہ کیا۔ کی فیص نے مخالفت کی جرات نہ کیا۔ عاصد کامر ض دن بدن اشد او بیکڑتا گیا آئر عاشورہ کے دن وا گیا جل کو لیک کہ کر را ای ملک بقا عاصد کامر ض دن بدن اشد اور تیم گیا تو مالی کار ایک ملک بقا نقار و بھوالور دولت بو عبید مقرض ہوگئے۔ سلطان صلاح الدین نے قصر شائی اور اس کے تمام ذفائر و بوالور دولت بو عبید مقرض ہوگئے۔ اور قصر شائی میں اس قدر پیش قیمت اسب تھا کہ بقول این خلاوان نہ آئی خل طروف نہ بیش قیمت الموسات کی بوئ بہتات تھی۔ ان سب کے علاوہ ایک لاکھ بیس بڑالہ خلام سے کہا ہو اور کرو ہے گئے اور خلافت عباہے کا پر جم فضائے مصر پر لرانے فگا اور اس ذمائے اور خلافت عباہے کا پر جم فضائے مصر پر لرانے فگا اور اس ذمائے میں بڑالہ سے معرب سے کے قاور اس ذمائے مصر پر لرانے فگا اور اس ذمائے میں بڑالہ میں میں صورت ایوء کرو ہے گئے اور خلافت عباہے کا پر جم فضائے مصر پر لرانے فگا اور اس ذمائے سے معرب سے کہا ہو کہا ہیں۔

#### بابنبر33

## نويد كامراني

سلطان نور الدين كاتب كو عم وياكد ايك مهدينت نامد لكص جو دار الخاذ فد بغداد اور تمام وو سريت بلاد اسلاميه بيس پرها جائے۔ اس كامضمون بير نفاء "وه خدلوند ذوالجلال جو حتى كو سربلند اور باطل کو سر محول فرہا تا ہے۔ صعر بتر او میں و شکر کا مقام ہے کہ جس کے فضل واحسان نے ان بااوش اب کوئی ایسامنر سی چموز اجس پر مولاناله مستضی بالله عمای کاسم کرای کا خطبه ند برها کیا ہو۔ تمام مسجد سے عبادت کرنے والول کے لیے کھل تمثیں۔ بدعت کے مرکز ٹوٹ مئے۔ کفر کے ستعقر وبران ہو سے اور جو مقلات قریباً وحالی سوسال سے جموے در عبول اور کفر پرور و جالول کے ر فض وا عاد کاجول تا منت ہوئے تھے ان پر آل عباس کی خلافت حقد قائم ہو گئی جو سنت نبول کے سیے حامی اور رفض دبد عت کے وعمن ہیں۔الغرض ہمارے نیشہ دواو نے ظلم دید اد کی بڑیں کاٹ دیں اور انصاف د داد رہی کا پر حم فضائے معر پر از سر نولسرانے لگا۔ جب بیہ بیام سعادت ایام مدینہ اسلام بغداديس كينياتولوك جوش انبساط سے بعولے جامديس ندساتے تھے۔ برطرف خوش كے جيجے تھے۔ براشاندار جشن مسرے منایا گیا۔ تمام ہاڑار سجائے گئے۔ بغداد آیک طلسم حیر سے بہا ہوا تھا۔ خلیفہ نے سلطان نور الدین کو خاصصه تشریفات اور صلاح الدین کو علم ویر چم سے سر فراز فرایا اور خطیبول کو بھی انعام واکر ام سے سرباعہ کیا۔ علامہ ان جوزی نے "النصر عَلَی مصر" ای واقعہ کے متعلق ایک ستعقل تعنیف کی ہے۔ تھوڑے دان کے بعد جا طنیوں اور خاتدان بنی عبید کے بوا خوابوں نے از سر نو عبیدی سلطنت کی واغ میل والنی چانی اور مصر کے چند اسراء بھی اس سازش میں شر یک مو کئے لیکن سلطان صلاح الدین کو اس سازش کی بروقت اطلاع ہوگئے۔ اس نے تمام بدسگال ساز شیول کو قعرین کے در میان داریر کے حادیا۔اوراس طرح تمام ٹر نیٹے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔

سلطان صلاح الدين كاعروج واقبال اور سلسله فتوحات سال منهنا به تنابعي مناسب سرك شاه عاضد كي مزيت كربعه سلطان صلاح الديو

یمال صناً بین تادینا ہی مناسب ہے کہ شاہ عاضد کی موت کے بعد سلطان صلاح الدین کو خود مخار باد شاہ کی حیث سلطان صلاح الدین کو خود مخار بادشاہ کی حیث بین مناسب خود طور مختر ہوئے ہیں۔ چند بی اور خرج ہی جاز کے مقامات مقد سر سلطنت مصر کے حیط اقتدار میں آگئے۔

اسما میں سلطان صلاح الدین نے طرابلس کو نار منول کے تبعد ہے چھوڑ الا -565 ہیں اپنے محانی توران شاہ کو یمن کا گور نر مقرر کیا۔ اس کے بعد اپنے آتا کے سائل سلطان فوراندین کے انتقال پر شام اور حلب پر جھوٹے چھوٹے تاجداروں نے پر شام اور حلب پر جھوٹے تاجداروں نے

طوق اطاعت گلے میں ڈالا۔اس طرح سلطان صلاح الدین ان ممالک کا دریائے فرانت ہے دریائے نیل تک بھیلے ہوئے ہیں باشٹنالن تلعہ جات کے جو فرنگیوں کے ہاتھ میں تھے۔ فرمازوان گیا۔ 583 ھ میں سلطان نے فر محکیوں کو ہو ی میزی بزت مقل دیں۔ بہت سے شہر جن پر انہوں نے قبضہ جما رکھا تھا چھین لیے۔ خصوصاً بیت المقدس سے جو اکانوے سال سے فر مجیوں کے تبند میں جلا آتا تھا۔ان کوے وطن کر دیا۔ نصاری نے بیت المقدس میں جو کنے منا لئے تھے ان سب کو کر ادیا۔ادر ان کی جگہ دینی مدارس جاری کر ویئے۔البننہ قمامہ کے گر جاکو محض امیر المومنین فاروق اعظم ہے اسوہ یر عمل کرتے ہوئے محال رہے دیا۔ دول پورپ کوبیت المقدس کے باتھے ہے لکل جانے کا برا صدمہ ہوا۔ چنانچہ اس نقصان کی علافی کے لیے رچہ واول شاہ انگلشان اور فلب السش شاہ فرانس ہوی زیر وست تیاریاں کرے میت المقدس کے چھوڑانے کے لیے روانہ ہوئے۔ ڈیڑھ سال تک بہتیر ہے ہاتھ باؤں مارے کیکن ٹاکام دنامر اد دالیس جانا پڑا۔ 589ھ میں سلطان صلاح الدین نے اپنی جان جہان آفرین کے سپر دکر دی۔ خدائے یاک نیک نماد بادشاہ پر اپنی رحت کاملہ نازل فرمائے۔ بادجود عالمگیر ہادشاہت و حکمر انی کے سلطان صلاح الدین رحمتہ اللہ علیہ نے انتقال کے وقت ایک گھوڑا'ا کی زرہ' ایک دینار اور 33 درم زر نفذ چھوڑا۔ اس کے سوااس سلطان البر والبحر کا کوئی ترکہ نہیں تھا۔ سلطان کی رحلت پر ایک بیٹا مخاد الدین عثمان مصر کاباد شاہ ہوا۔ دوسر ابیٹانور الدین علی شام میں سریر آرائے سلطنت ہوا۔ تیسرے بیٹے غاذی نے حلب کی عنان فرمائر دائی ہاتھ میں لی۔ سلطان صلاح الدين يوسف اين ايوب نے جس عظيم الثان سلطنت كى بدياد ركھى كيتے بير اس كے نوباد شاہ معر میں' تیر ہ فربانر واشام میں اور تین تاجدار حلب میں بادشاہی کرتے رہے۔

#### بابنبر34

# بانى رفض وشيعيت كى اغوا كوشيال

میاں متاسب معلوم ہوتا ہے کہ قارئین کرام کی بھیر تا فروزی کے لیے رافشی فرقہ کے بائی و موسس عبد اللہ لئن مبا کے حالات وواقعات بھی مختمرا عرض کرویئے جائیں۔ علاء نے محصاب کہ جب خلفائے مثلاث موان اللہ علیم کے عمد سعادت میں میوو و نصار کی مجوس اور مت کو ستوں کے بلاد وامصار عنایت آئی ہے سحابہ کرائے فوران کے تابعان عظام کے ہاتھوں فتح ہوئے ہوئے ہور کار محون اور کو تقل میں ماروم پر یدہ کی فرح جہو تاراج کی ذات میں گرفتار ہونا پڑاتو یہ لوگ غیلو غضب کے عالم میں ماروم پر یدہ کی طرح تی و تاب کھاتے ہے لیکن کوئی اس نہیں چٹنا تھا۔ حضرات شیخین بعن امرام المومنین عمر فاروق رضی اللہ عہمائے آوان سعید میں انسوں نے فلہ حمیت اور شدت عصبیت کی وجہ ہے بہت ہاتھ یاؤل مارے۔ لڑائیاں کیں لیکن چونکہ نصرت

آلی ہر وقت طت موحدین کی بیشت بناہ تھی ذات و خسر ان کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ ناچار خلیفہ علی ہر وقت طت موحدین کی بیشت بناہ تھی ذات و خسر ان کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ ناچار خلیفہ علی امر امر المبحد کے اسلا سے اسلا کے اسلا سے المبحد کے اسلام نے کو اسلام نے کو اسلام نے کو اسلام نے کو اسلام تبول کیا اور کھی ناد کی اسلام نے کا اسلام نے کا اسلام نے کو اسلام نے کو اسلام نے کو اسلام نے کا اسلام نے کو اسلام نے کو اسلام نے کا اسلام نے کو اسلام نے کو اسلام نے کا اسلام نے کو اسلام نے کو اسلام نے کا اسلام نے کا اسلام نے کا اسلام نے کا اسلام نے کو ان کے اسلام نے کا اسلام نے کو اندازی کو رہندی ہوئے کا اسلام نے کو اندازی کو اندازی کو رہندی ہوئے کے کہا کہ کا اسلام نے کہا کہ کا اسلام نے کا کہا کہ کا کہ کے کہ کا کہ

اس فتنہ ارجاعت کا مر اروہ آیک نمایت عیار محض عبداللہ ن سیانام کا بین کا ایک میں ووی قبار اس کے سلسلہ تلمیس کی سب سے پہلی کری یہ مخی کہ خاندان نبوت اور دورمان مصفوی میں اس کے سلسلہ تحلیم کی مبت کا ظمار کیا اور اپنی ساری بہت اس کو حش میں صرف کر دی کہ لوگ اجلبیت اظمار سے مجت کریں۔ اور ان کی عون و نصرت بین کوئی دیلقہ فروگذاشت نہ کریں۔ چونکہ یہ تحریک اسلامی تعلیمات کے مین مطابق تھی۔ اس لیے کا فہ اہل اسلام میں بہت متبول ہوئی اور بر خاص و عام نے کھان کیا کہ جو کچھ میہ کتا ہے خلوص اور خیر خواہی کی راہ سے متبال بی کہ اسلام کا نمایت خطر ناک دیمن ہو اور مسلمانوں کے متاب کی ماریک کی اسلام کا نمایت خطر ناک دیمن ہو اور مسلمانوں کے خلاف نمایت خوف کو اس وام فریب بین گرفار کر چکا خلاف نمایت خوف کو اس وام فریب بین گرفار کر چکا خلاف نمایت خوف کو سے یہ کمنا شروع کیا کہ جناب علی مرتضی (رضی اللہ عند کیا افضل الخشر بعد تو اب اس نے لوگوں سے یہ کمنا شروع کیا کہ جناب علی مرتضی (رضی اللہ عند کیا افضل الخشر بعد

الانبیاء ہیں۔ حضور سید عالم ( الله علی جناب ہیں انہیں سب سے زیادہ تقرب حاصل تھا۔ اب ان احاد ہین کے ساتھ جو امیر المو منین علی مر تضیٰ کی شان میں وارد ہیں اپنی طرف سے بہت س موضوع و مخری روایتی شامل کر کے ان کو شر ت و بے لگااور جب دیکھا کہ اس کے وام افراہ والوگ خلاقے شلافہ پر حضر ت علیٰ کی افغلیت شام کی ایک جاعت کو اپ اس نے اپ اسپ خاص کی ایک جماعت کو اپ اس راز سر بہت کی تعلیم ویٹی شروع کی کہ جناب علی مرتضیٰ تافیر خدا ( مقالیت ) کہ وصی ہے۔ آخضر ت مالی کے انہیں نبیص صریح خلیفہ مقرر فرمایا تھا کیکن صحابہ نے غلبہ پاکر اور معاذ الله ) کمر و حیلہ سے وصیت نبوی مقالیت سے بدائت کی کی خدالور رسول کی اطاعت سے منہ موڑ کے علی مرتضیٰ کا تی خدالور رسول کی اطاعت سے منہ موڑ کے علی مرتضیٰ کا تی خدر کے متعاق اس گفتگو ہی جو امیر الموشین حضر سے ابو بحر صداین اور سیدہ کے ساتھ اس نے فدک کے متعاق اس گفتگو ہی جو امیر الموشین حضر سے ابو بحر صداین اور سیدہ الساء جناب فاطمہ زبر اءر منی اللہ عنیا میں جو کی اور انجام کار صفائی اور حسن اسلوب سے طے ہوگئی اور سیدہ خسی ۔ رنگ آمیز کی شروع کی اس دانے کو تاکید کروی کہ اس دانے کو قاش نہ ہوئی اور سیمادیا کہ آمیز کی خاص و بحد و جمد سے میر کی خاص و خد میں اظہار حق ہونے کہ اس و جمد سے میر کی خرض محض اظہار حق ہونے کہ سے میر کی خرض محض اظہار حق ہونے کہ ماس و جدد سے میر کی خرض محض اظہار حق ہونہ کو اس میر کر خاص محضوں احباب کو تاکید کروی کہ اس دانے کو خاص و جدد سے میر کی خرض محض اظہار حق ہونہ کہ دام و جمد سے میر کی غرض محض اظہار حق ہونہ کی کو کہ اس و کی کہ اس و کو جدد سے میر کی غرض محض اظہار حق ہونہ کو کہ کو کہ دام و جدد سے میر کی غرض محض اظہار حق ہونے کہ کام و خود د

#### ابن سباكالصر ويء اخراج

ائن سبانے عدید منورہ میں اپنی حق فراموش جماعت تیاد کرنے کے بعد دوسر سے اسلای بلاد میں جاکر فتر انگیزی اور فساد پروری کا قصد کیا۔ 33ء میں جسر و پنچابور مسلمانوں کو راہ حق سے مغرف کرنے کی جدد جد میں مصروف ہوا۔ ان دنوں جناب مجداللہ بن عام امیر المومنین عثمان کی طرف سے جسر و کے عامل تھے۔ انہوں نے سائی فتد انگیزی کے حالات سے توانن ساکو بلا تھجا اور پوچھاتم کون ہو؟ کہنے لگا میں بیودی تھالیکن اب وین اسلام کو برحق بیتین کر کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ ان عام اسلام ہو تا ہے ہوگیا ہوں۔ ان عام نے کہ ایس نے تہمادی نسبت الیمی الیمی با تیس می چی جس سے معلوم ہو تا ہے ہوگیا ہوں۔ ان عام نے کہ میرے عدود عمل سے جلد لکل جاؤ۔ کہ تم بن عام داور عدو سے اسلام ہو اس لیے مناسب ہے کہ میرے عدود عمل سے جلد لکل جاؤ۔ مرکر میوں کی وجہ سے فکالا گیلہ کوفہ سے مصر کی داولی ہاں پینچ کر اس نے ایک خیاستا ہے افتر ان کی مویانہ مرکر میوں کی وجہ سے فکالا گیلہ کوفہ سے مصر کی داولی ہاں پینچ کر اس نے ایک خیاستا ہے افتر ان کیا مویانہ تشریف لانے والے میں اور کہنا تھا کہ چھے ان لوگوں کی عشل و قم پر حیر سے ہو عیسی میں مرکم میلے انسام کے درجوع کرنے کو اس نے جی ان لوگوں کی عشل و قم پر حیر سے ہو عیسی میں مرکم میل مالیمی انسام کے درجوع کرنے کو بات تھا کی طرح حضر سے مورود وجمان (علیہ التجہ والسلام) دوبارہ علیہ السلام کے درجوع کرنے کو بات تھا ہی گئی انسانی طالب فر حیر سے ہو جیسی میں مرکم کی سے برجوع کرنے کو کا عرب کی کا میں بین تا ہو کہ سے تھا گئی کا میں بین بی اور کی عال بین اور کی تھا ہو کی مصطفیٰ عظیفی کی درجوع کرنے کو کا خور میں جو تا ہے اور در میں اند عنہ کو کو تی جو تا ہو گئی طالب میں وہ تا ہے اور درخی انتد عنہ کو تیکھیں خدا کو کہ میں انسان کی میں دور کی مصطفیٰ عظیفی کی دورک کی خوال میں اور دورک میں اور داکل کی در ان میں دورک کو کو کی خوال میں ہو تا ہے اور دورکہ علیکھی کے در میں جو تا ہو در اور دار کی دورک کی خوال کی میں دورک کو کی خوال کی دورک میں دورک کی خوال میں اور دورک میں دورک کی خوال دورک میں دورک کی دورک کی کا دورک میں دورک کی خوال کی دورک میں دورک کی خوال کی دورک میں دورک کی کی دورک میں دورک کی کو کو کی کی دورک کی کو کی کو کی دورک کی کی دورک کی کی کو کی کی دورک کی کی کو کی ک

ہائا۔ اس کے بعد یہ پروپیکنڈا شروع کر دیا کہ عثان بن عفان (رضی اللہ عند) نے (معاذ اللہ) بلا استحقاق خلافت رسول پر قبضہ جمار کھا ہے۔ و نیایس بے و قوف اور شرارت پندلو گون کی نیس۔ معر میں بھی اس نے اوباش فتم کے لوگوں کو جع کر کے ایک جماعت بمالی۔ خلیفہ رسول اللہ طابقہ کی خلاف نشریہ کرنے کے مناو بھی تیار کے اور ان کو مختلف دیار وامصار میں جیجے وقت ہدایت کی کہ جماع ہوں ہوا ہے مناو بھی تیار کے اور ان کو مختلف دیار وامصار میں جیجے وقت ہدایت کی کہ جمان ہوا ہوں ہوا ہم معروف و نمی مشکر کی کہ جمان کو حقاف رائے افتیار کرو۔ لور جب موام کی جدروی حاصل کر چکو تو امر معروف و نمی مشکر کی آڑین میں طریقہ اختیان (رضی اللہ عنہ ) کے محال کے خلاف ہے بناہ پرو پیکنڈا شروع کر واور اس کے شمن میں خلیفہ خالف کے خلاف منافرت پیلا انے کے داروں سے شمن میں میں بواکہ تمام بناے کے خلاف منافرت پیلا نے گئے۔ نبیجہ سے مواکہ تمام بناے بیاں ہوں ہی مشکر کی آڑین حکام کے خلاف منافرت پیلا نے گئے۔ نبید ہو کہ کہ کہ میں منورہ پنج لور اہل مدین میں اپنیام نماہ مقلوی کے شوے بہائے گئے۔ یہ و کھ کر امیر الموسنین منورہ پنج لور اہل مدینہ کی ہور ایک میں ان کر مدینہ مناور کی تو تو میں ایک اس کی شاہد میں ایک اس کے کہ میں اس منورہ بنج لور اہل مدینہ کی ہور اس کے باشدے 35 ہور میں اس کے ایک کی شام بنار میں ایک اس کی مشاہد منارت کی ہورہ کی مقار اس کے بعد میں ارت میں ان دیڈ کو بھر و کھورت میں اور دھور اس کے بعد مراجعت فرائے کے دھر ساسامہ من ذیڈ کو بھر و کھر سے میار ان میں اور دھور کی مسل منارت کے بعد مراجعت فرائے دینہ ہوئے لور آگر بتایا کہ تمام شکایتیں بے بیناد اور جمونی تھیں۔

# علیٰ کی زبان مبارک سے حضر ات شیخین ؓ کی ثنا

قضائے کر وگارے امیر الموسین عثمان دوالورین کے آثری دور خلافت میں معرک ایک شوریدہ سر جماعت نے امیر الموسین کے خلاف علم بغلات بلد کیا۔ ائن سہائے اس موقع کو نئیست سجھ کر آگ پر تمل دالتا شروع کیا اور دوسرے وشمان طب کو بھی الدکو فہ دور نواح حراق میں پھیلے ہوئے تھے مدید منورہ میں بلالیا۔ یہاں پھیلے ہوئے فند انگیزی کے وہ ہتھیار جنسیس صوات اسلام کی وجہ سے استعمال نہ کر سکتے تھے تیز کرنے شروع کے اور خلیفہ برحق جناب عثمان دوالورین کو جراح شاوت پلوادیا۔ جب امیر الموسین علی مرتضی نے اور تک فلانت کوزینت عشی تو الله مانی حرائی کو جراح شاوت پلوادیا۔ جب امیر الموسین علی مرتضی کے جامی جلاحت میں لاکھ اکیا اور اپنے آپ کو شبیعان علی (گروہ علی ) کے نام سے ملقب کرنے گے۔ اب ائن سبائے اپنے نحب باطن کو بے کھنے ظاہر کرنا شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ امیر الموسین علی نے کسی مصلحت سے باطن کو بے کھنے ظاہر کرنا شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ امیر الموسین علی نے کسی مصلحت سے باطن کو بہ بھی خار مرکز شروع کو فہ کو تعلق کر لیا تھا۔ ان سبائے والمسیکان وامن بھی عسکر خلافت میں شال ہو کر کو فہ بھی عام خوالمن سبائی تعلیمات کا پرہ پیگنڈ اشر وع کر دیا۔ چندرو وزکے بعد خوالمن سبائی محد دوالمن سبائی کو فہ بھی عسکر خلافت میں گوفہ بہتی عمل سبائی تعلیمات کا پرہ پیگنڈ اشر وع کر دیا۔ چندرو وزکے بعد خوالمن سبائی کو فہ بھی عمل حال سبائی کو فہ بھی عسکر خلافت میں کو فہ بھی عمل مناز کی تبلیغ شروع کی کہ صحابہ شمیں حضرت علی کو فہ بھی عمل سبائی کو فہ بہتی عمل سبائی سبائی کی تبلیغ شروع کی کہ صحابہ شمی حضرت علی کو فہ بہتی عمل سبائی کو فہ بہتی عمل سبائی کی تبلیغ شروع کی کہ صحابہ شمیں حضرت علی

مر تھنٹی سب ہے افضل ہیں۔جب ابن سبانے دیکھاکہ کوفہ کے فوجی سپانی اس مسئلہ کو سمع قبول ہے سننے کے بیں تو اس نے امیر المومنین او بر صدائی اور امیر المومنین عمر فاروق کے خلاف دریدہ د بنی کا شیوه افتیار کیااور حضرات شیخین فور دوسرے امحاب رسول الله عظی کے خلاف جذب نفرت کھیلانے لگا۔ حضرت سویدین عفلہ کامیان ہے کہ ٹیں نے کو فد کے نشکر گاہ میں چند آدمی دیکھے جو حضرات شیخین پر طعن و تشخیع کر رہے تھے۔ میں حضرت علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا۔"امیر المومنین! میں آپ کی فوج میں گیا تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ حضرت او بحر اور حضرت عر (رصی الله عنما) کے حق میں ایسی باتنی کر رہے تھے جوان دونول اور کول کے شایان شال شیر اور عجب نمیں کدان کی بید جماریت اس خیال پر مبنی ہو کہ آپ کے دل میں بھی شیخین کی طرف ے پچھ غبار كدورت ہے ورند مجمى ممكن ند تھاكد حضرات شيخين كى شان ميں يول علانيد دريده د بنی کی جاتی۔ حضرت علی مرتعنی کرم انشد وجد نے فرمایا کہ میں اس سے خداکی پناہ ما تگتا موں کہ ان حضرات کی طرف سے میرے ول میں کدورت کا کوئی اوٹی ٹائیہ ہو۔ میرے باطن میں دونوں حضرات کا دہی جذبہ محبت موجو و ہے جو خو د سرور عالم و عالمیان علیہ الصلوۃ والسلام کا موج زن ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدااس پر لعنت کرے جس کے ول میں ان حضرات کے متعلق حسن عن کے سواکوئی اور جذب تخفی بور بیر دونول تو پینیم ضدا عظی کے کمائی اور دزیر تھے۔ خداان دونول پر اپنی ر حمت کامینہ ہر سائے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیؓ نے پیروان ابن سباکی فتنہ انگیزیوں کے خلاف متعدد خطبے ویئے اور اس جماعت کے خلاف ہر طرح سے نفرت دمیر ارک کا اظهار فرمایا۔ باوجو دیکہ آپ نے بھن فتنہ ائگیزوں کو جسمانی سز ائیں دیں اور و قٹانو قٹا مسلمانوں کو سبائی فتنہ سے دامن مش ر بنے کی تاکید فرمائی تاہم یہ مفید جماعت اپنی سر گریوں بیں مصروف رہی۔

#### انن سباکے پیروز ندہ آگ میں جلاد نئے گئے

جب این سہانے و یکھاکہ بڑارہالوگوں نے اس کی چیروی افتیار کی اور بہت سے مسلمان فاسد العقیدہ ہو چکے تواب اس نے یہ کہ کر فند انگیزی شروع کی کہ جناب علی مر تفنی ہے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو مقدور بھر کی سے فارج ہیں اور بنایا کہ خوارتی عادات ، قلب اعیان الخبار غیب احیان احیار خیب احیان اموات میان حقائق البید و کو نیہ امحاسبات وقید ، جو لبات حاضرہ بنا غت عمارت ، فصاحت الفاظ از بو و تفوی شجاعت مفرط و غیر وامور آپ سے اس کشرت و تفوی سے صادر ہوتے ہیں کہ جن کا منبئی افسان کے میل فتم سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد ایک مجل خاص میں جناب علی مر تفنی کے مناقب میں بہت بہدر تگ آمیزیاں کیس اور حفظ اسر او کی تاکید کرتے ہو ہے اسٹ دام مر تفنی کے مناقب میں بوت ہیں ہوتی ہیں آپ کی الوجیت کے خواص ہیں اور لا ہوت بالود ت کے لباس میں طوہ فرما ہے۔ اس دن سے ویروان نئن سیاحضرے علی مر تفنی کو ( معاؤ اللہ )

خدا کئے گئے۔ جب امیر المومنین علی کواس سبائی شر انگیزی کی اخلاع ہوئی تو آپ نے ان سباادراس کے پیروؤک کی گر فقاری کا تھم دیا۔ کچھے تو تھاگ گئے اور جو ٹل سکے ان کو آپ نے عبر ت روزگار بلنے کے لیے زندہ آگ میں جلادیا۔

یہ حرمان نصیب کو فد سے بھاگ کر مدائن پنچ کیکن دہاں بھی اپی مفیدہ پر دازی سے بازند آئے۔ مہائی سناد آذر بنجان و عراق میں پھیل گئے۔ چو تک امیر المومنین اس دفت میمات خلافت کے علاوہ خوارج کی سر کوفی اور شامیوں کی لڑائی میں الجھے ہوئے تھے اس ما پر ان اشر ادکی طرف توجہ نہ فرما سکے۔ تیجہ یہ ہواکہ این سہاکا ند ہب ان علا تول میں جڑ پکڑ گیا اور انجام کار اس نے شیعہ ند ہب کے نام سے ایے تیکن روشاس کر ایا۔

## لشكرمر تضوى كى چهار گانه تقشيم

انجام کار امیر المومنین علیٰ کے لشکری سائی تعلیمات کے روو قبول کی وجہ سے جار فرقول من منتشم مو محولول شيعد محصين يعنى الل سندو جماعت جوتمام الل بيعت اطهار اور محابد کرام (رضوان اللہ علیم اجھین ) ہے محبت رکھتے اور ازواج طاہرات سے خلوص ، عقیدت رکھتے میں۔ان کا آئینہ دل اکار امت کے لیے کید سے بالکل پاک ہے۔ یک لوگ جناب علی مر تفتی ک روش پر قائم اور ان کے سیچے چیرو ہیں۔ ان کا دامن سیائی خبث و نجاست سے یاک رہا۔ جناب امیر الموسنین علیؓ نے ایے خطبول میں ان حصرات کی مدح و تحسین فرمائی اور ان کی روش کو بسند فرمایا۔ دوسرے شیعہ تغفیلیہ جو جناب علی مرتفعی کو تمام سحابہ پر تفصیل دیتے تھے۔ کواس فرقہ نے این ساکا اڑیوری طرح قبول ند کیا تا ہم اس کی چروی کر کے اہل حق کے زمرہ سے خارج ہو گئے۔ جناب على مرتضي في ان كوميت. تبيه كى كه أكر كمي فخص كى نسبت معلوم ہوگا كه وہ مجھے تخس (يعن امیر المومنین او ہر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنما) سے انفٹل کہتا ہے تو میں اسے افترا ک صدای کوڑے لگاؤل گا۔ تیسر افرقہ شیعہ سبیہ یعنی دشنام کو جنہیں تیرانی بھی کتے ہیں۔ بدید نصیب **فرقہ تمام محابہ کو ظالم اور غاصب بایحہ کافرو منافق یقین کر تاہے اور اس نے تمام اکابر صحابہ کو اپنے** سام طعن کا بدف منار کھاہے۔ جب بھی اس گروہ کے خیالات امیر المومنین کے سمع مبارک تک منتج تو آپ خطبہ ویے ایسے باپاک خیالات سے تشنیع فرماتے اور ان لوگول سے بیز اری کا ا عماد كرتے۔ چو تعافر قد غلات شيعد ہيں۔ يى ان سباك شاكرورشيد ميں۔ لوگ امير المومنين على ك خدال ك قائل بين دجب كلمسين شيع يعني الل سنت اجماعت فان الوكول يربد لاكل ويراجين ے علمت كردياك جناب على مرتضى من سن شارايے آثاروولاكل موجود يس جوالوبيت ك منافى اور آپ کی معریت کو سخرم بین تو بعض غلاقانے صرت الدبیت کے عقید اسے رکشتہ ہو کریا ہے ہور ہ خیل بیداکرلیاکہ روح لاہوتی' جناب علی مر گفٹی کے بدن ناسوتی میں حلول کیا ہے۔

باب35

# اصفر بن ابوالحسين تغلبي

اصفرین او الحسین تغلبی راس مین کارسنے والا تقلیجو حران اور تصیبی سے در مان ا کی شہر ہے۔ اس نے اس میں نبوت کا و عویٰ کیااور یہ کہناشر و ع کیا کہ کماوی میں جس مو عود کے آنے کی پیشین کوئی ہے وہ میں ہی ہوا۔ اسے اس کی مرااد غالباً مسیح موعود ہوگ اصفر نے وعویٰ بوت کے بعد طرح طرح کے شعیدے و کھا کر لوگوں کو اپنا گرویدممانا جابات شار جدا اور تعلیم یافتہ لوگ اس کے حلقہ مریدین میں داخل ہو گئے۔ جب جمعیت بڑھیے گئی تو دل میں ملک گیری کا شوق سر سرایااور حرب منرب کی تیار یول میں مصروف ہوا۔ اصفر سے پہلے مِنتے جھوٹے مدعی گزرے وہ اپی جماعت کو بمیشد اسلام اور اٹل اسلام ہی کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ لیکن اصغر نے ا ہے بیش روؤں کا طریقہ چھوڑ کر اپنارخ نصار ٹی کی طرف چھیر دیا۔ چنائی اس کا لشکر ہوے تزک و ا ضّنام ہے رومیوں کے مقابلہ کوروانہ ہوا۔ روم کی سرحد پریوی محمسان لڑائی ہوئی جس میں رومیوں کو شکست فاش: وئی۔اصغربے شار مال نتیمت لے کروالی آیا۔ اوراس کی عظمت کا جھنڈ اور ی شال و ٹوکت سے اڑنے لگا۔ کچے عرصہ کے بعد اصغر نے نصاریٰ کے خلاف چھر علم عربہ ہ جوئی بلند کیا۔ جو رومیوں کو جہز م کر کے واپس آیا۔ کچھ دن کے قصل سے چھر عنان عزیمت روم کی طرف موڑی اور رومیوں کو پاہال کر کے اتنے مال نٹیمت کے ساتھ مراجعت کی کہ جس کی کوئی حدو نمایت نہ تھی۔ ایک مرتبہ اس کی فوج اس کثرت ہے روی عور تول کو قید کر لائی کہ اس کے لشکر میں بوی بوی حسین لڑ کیال تھوڑے تھوڑے ہیںول میں فرو شت ہو ٹیں۔ جب شاہ روم نے دیکھا کہ اصفر ہر مرتبہ جیب جاب دوم پر آچ متناہے اوراس سے ویشتر کہ مدافعت کے لیے کو کی زیر واست فوجی اجتماع عمل میں لایاجا سکے سر صدی شرول کو تاخت و تاراج کر جاتا ہے تواس نے نصر الدولدين مروان حاسم دیار بحر وسیافار قیمن کے پاس بیغام تھجا کہ تم ہے جارے مراسم انتحاد استوار تھے کیکن اصفر نے تمہار ک مملکت میں رہ کر کئی مرتبہ خو زیزانداقدام کیا ہے اور جو جو ستیزہ کاریاں اور ظلم آرا ئیال کی ہیں وہ تم ے مخلی نہیں ہیں۔ اگر تم پیان مودت وا تحادی دست بر دار ہو بیکے ہو تو ہمیں اس سے مطلع کر دو تاکه ہم بھی اپنی صوابہ یو پر عمل کریں۔ورنداس فخص کا پچھ تدارک کرو۔ جس وقت شام روم کا اپنجی نصر الدولد كياس بهنجا توافنات سے تحكيا اى وقت اصفر كا قاصد بھى ايك عطالے كر نصر الدول ك یاس آبالہ جس میں رومیوں کے خلاف آس کے ترک غزایر اعتراض کیا تفار نصر الدولہ نے ویکھا کہ اُگر رومیوں کی شکایت کا کوئی مداوانہ ہوا تو وہ اس کی مملکت پر چڑھ دوڑیں محے۔ اس کے علاوہ از راہ مآل اندیشی اس مسئلہ پر بھی غور کرنے لگا کہ اگر ابھی ہے اصفر می فتنہ کا سدباب نہ کیا گیا تو ہی شخص

جو آج رومیوں کو پریٹان کر دہاہے کل کو ہمارے گلے کا ہار ہوجائے گا۔ بیہ سوج کر بنو نمبر کے چند آومیوں کو ہمارے اومیوں کو ہمارے فلاف پر اہیجنت کا کہ اصفر نے رومیوں کو ہمارے فلاف پر اہیجنت کر وہاہے اور ہم ہیں اتن طاقت نہیں ہے کہ ان سے عمدہ پر آ ہو سکیس اس نے جس طرح بن پڑے اس کو جاکر ٹھکانے لگادویاز ندہ گر فرآر کر لاؤ۔ بنو نمبر کے جوان اصفر کے ہاں جاکر اس کے مریدوں میں وافل ہو گئے۔ اور حاشیہ نشین افتیار کر کے تعوزی بی مدت میں فیر معمولی تقرب حاصل کر فید ایک مرید ایک مرید اس کے مریدوں میں داخل ہو گئے۔ اور حاشیہ نشین افتیار کر کے تعوزی بی مدت میں فیر معمولی تقرب حاصل کر فید ایک مر جہ اصفر مواد ہو کر ان کے ساتھ ہو فیل اور خض نہ تفاد انہوں نے موقع پاکر اس کو جمال بنو نہیں وال کر شاہ کر فیر کے جو اوں فیم الدول کے ہاں کے اس کے آئے۔ انھر الدول نے اس کو زندان بلا ہیں وال کر شاہ دوم کو اس کی اطلاع دے دی۔ اس کے بعد اس کا بچھ حال معلوم نہیں ہو سکا۔ قرنیہ یہ ہے کہ حالت جن می میں اس مر اے فائی سے منقطع ہو کر دار آ تو ہے کو چلا کیا ہوگا۔

باب36

## الوعبراللدائن شاس صيمري

453 ه يس ايك فنص شے او عبد الله ان شباس كمظ علے قصبه محمر ويس طاہر موارجو ولا من بعر وحل سے مدول كاو مويدار تفارات ك اباطيل فيد صرف عوام كالانعام كو خير وسركر ديا- باعدا ينجع التبع العليم يافته اور صحيح النقل انسان بهي ماؤن الدماغ بموسحة يه خصوصاً ال ميمر وتواس کو (معاذاللہ ) خالق کر دگار سجھ کراس کی پرسٹش کرتے تھے۔علامہ یا قوت حموی لکھتے ہیں کہ میں نے كتاب "المبدء والمآلى" مل ان شاس ك حالات مفعل ورج ك بير. " اليكن افسوس ب ك خاكسار راقم الحروف اس كتاب يروسترس شياسكا عالبابيه كتلاح كل بالكلّ عايد ب ان شاس كاباب او حمد علی بن حسین بغدادی معروف به شاس ایک مشور کوترباز خداین شاس کے آدی می تمام برے برے اسلامی شرول عل موجود تھے۔ جو نامد کوترول کے ذریعہ سے ایے ایے شر ک وا تعات لکھ کر ان شباس کے پاس مجمجة رہے تھے۔ مثلاً جو کوئی شخص ان کے پاس آیا تو انسوں نے جمعت كا غذك ايك يرزه يربيه اطلاع لك كرفلال شخص جهد سطنة آيات لكدكر كرور كوازاديا-اوحر معمرہ میں بدا نظام تھاکہ نامد بر کو تراہیے شرے اڑکرائن شباس کے مکان کی چست پر آبیٹھے۔ این شباس کا ایک خادم وہاں ہر وفت موجوور بتاوہ کوئر کے پاؤل سے رقعہ کھولٹا اور نیچے آگر حیب جاب ان شباس کو دے جاتا۔ اس طرح ساراون کیوٹرول کی ڈاک گلی رہتی تھی۔ اور این شباس وعوے غیب دانی کے ساتھ دن بھر حاضرین کو دیار وامصار کی خبریں سنایا کرتا۔ اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اچانک پکار اختیا کہ فغال ﷺ میں میں حادث رو ٹما ہوا۔ فلال مقام پر بیدواقعہ چیش آیا۔ چونکہ بعد کو بید اطلاعين ميشه صحح ثامت ہوتی تنحیں اس ليے اوگ اس کو علام انغیوب اور رب انعلمن تصور کرتے تھے۔ بسااد تات ایدا ہواکہ انن شباس کے کسی نمائندہ نے اس سے باس اسینے شرے اطلاع جمجی کہ فلال فلال افراد میں نزاع ہوگئ ہے۔ این شاس متحاصمین کے نام ایک ایک جھٹی لکھ کر نامہ بر کبوتر کے ذرابعہ سے اسپنے تما تندہ کے باس مجھے ویتا ان چشیوں میں لکھا ہوتا تھا کہ تم نوگ آباں میں مصالحت كرلور ورندتم پر ميراصاعقد عذاب نازل ہوگا۔ "ان شیاس کا تما ئندہ بدچشیاں متحاصمین کے پاس پہنچادیتا۔ وہ اپنے خانہ ساز خدا کا فرمان پڑھ کر مرعوب ہو جاتے اور یہ خیال کرے کہ اسپنے

" خالق درازق" کا انتثال امر نہ کریں گے تو ہلاک دیر باد جو جائیں گے آپس بیں صفائی کر لیتے۔ مگر معلوم نہیں کہ کمی صلحان حکر ان کی ششیر خار اشکاف نے اس کی خدائی کا خاتمہ کیا تھایا نہیں ؟

•.
.

•

باب37

## حسن ابن صباح حميرى

## فصل 1-ائن صباح کے ابتد اکی حالات

حسن ومباح عميه بط وي وسفاور خدائد ترساحام إسفاد في فياك خو فناک فرقد کابانی ہے جس کی شفید ساز شون اور جال ستاندوں کا تصور بدن پر رو تکفے کھڑے کر دیتا ے۔ یہ مخص شرطوس میں جو علاقہ فراسان کا ہے میں پیدا ہوا۔ اس کاباب علی اسا عمل ند بب کا دیرو اور شررے میں وووائی و کھا تھا۔ جو عراق عجم کا ایک شریعے۔ علی کانسب یہ ہے۔ علی ان احد ان جعفرين حسن بن صباح حمير ك- چونكم حسن كامورث اعلى مباح أيك مشور آوى موكزرا تها-اس لیے اس نے حسن تن علی کھلانے کے جائے حسن تن صباح کھلانا پند کیا۔ حسن کاباب علی دوار شری اور عیار مخف تھا۔ ان ونوں رے کی حکومت او مسلم رازی کے ہاتھ شن تھی جو ایک نمایت سلیم الفطر تاور متدين حاكم تعاجو تك على اين ونندقه بين بدنام تعاد أومسلم رازى كوجو فرقد حقد اہل سنت و جماعت کا پیرو تھا۔ اس سے نفرت تھی۔ اور علی ہر وقت اس کے سامنے اپنے عقائمہ کی مفائی طاہر کر تا اور جموٹی فتمیں کھا کر اے یہ بادرا کرانے کی کوشش کیا کر تاکہ میں ایک سیح العقيده مسلمان ہوں اور فد ہب حق اہل سنت د جماعت کا چیرد ہوں۔ان ایام میں اہل سنت د جماعت ے ایک بڑے عالم امام موفق نیشا پورش مندورس وا فاضہ پر محسکن تنے اور اطراف واکناف ملک كے لوگ ان كے ملقد درس ميں شركك ہوكر چشر علوم وفول سے سيراب بور بے تھے۔ على ف ا ہے رفض والحاد کا الزام دور کرنے کے لیے اپنے بیٹے حسن کو خیشا پور نے جاکر امام موفق کے در س میں وافل کر اویا۔ حسن اس سے پیشتر کی سال تک عبد الملک بن عطاش ام ایک اساعیل سے محصیل علم کرتار ہا تھا۔امام موفق کی تعلیم وقو بیعت میں خدائے و ترنے بیہ خوفی رکھی تھی کہ ان سے شاگر و عموما کسی ند کسی درجد پر چیچ جایا کرتے تھے اور بربات عام طور پر مشہور تھی کہ امام متوفق کا تلمذ جاہ و حثم كاضامن ہے۔

كمتب كامعابره

خواجہ حسن طوی (جوبعد کو سلجوتی سلطنت کاوز ہراعظم ہو کر فظام الملک کے لقب سے

ممتاز ہوا) اور تھیم عمر خیام نیٹالوری بھی حسن بن صباح کے ہم درس تھے۔ان تینوں میں باہم ہوی الغت تقی۔ نتیوں ایک ساتھ رہے اور باہم مل کر سبق کی محرار کیا کرتے تھے۔ ایک دان حسن من مباح اپنے دوستوں سے کہنے لگایہ مشہور بات ہے کہ امام مؤفق کے شاگر دیوے رہے پر ویلجتے ہیں۔ لور ظاہر ہے کہ ہم تینوں جاہ و وولت کے مرتبہ پرنہ پینچین تو ہم میں ہے ایک نہ ایک ضرور پینچ گا۔ اس لیے آئیں میں عمد کریں کہ ہم میں ہے جن تعالی جس کو معزز وبامر اد کرے اور عزت وجاہ ک ورجہ پر پہنچائے وہ اسپے دو نواں رفیقوں کو بھی اپنی دواست میں برابر کا شریک کرے اور کسی معاملہ میں اپنی ذات کو دوسروں پر ترجی شدو۔ تیول نے بید معاہدہ یوی کر جموشی سے قبول کیا اور باہم عمد و پیان ہو گئے۔ کچو مدت کے بعد ہیر رفقاء فارغ التحصیل ہو کر مدد سے چلے مجئے۔ حس بن مباح کے عبیدی فرمانبرواؤں کے واعیوں کی ایک جماعت آئی متعی ابد مسلم نے ابن صباح کی مر فاری کا تھم دیا۔ پولیس نے بہتیری تلاش کی لیکن اس کا کہیں سر اغ نہ مل سکا۔ آبو مسلم نے بھریق فراست فرمایا کہ یہ مخص عنقریب منعفائے عوام کو محراہ کرے گا۔ چنانچہ آئے چال کر تاریمن کرام کو معلوم ہوگا کہ بد چیشین گوئی کس طرح حرف برف بوری ہوئی۔ نیشا پورے فارغ التحصیل ہونے كے بعد ہر محض قسمت آزائي كے ميدان وسيع من فكل كرسمند تدير يرسوار موال خواجد حسن ممقام مروسلطان ملک شاہ کے واواچتری میگ سلحوتی کے دربار میں پہنچااور رسائی صاصل کرے ترتی کے زیے مطبے کرتے کرتے سلجو قیو**ں کاوز براعظم ہو گیا۔اس طرح و نیاک ایک** عظیم الثان سلطنت کی بآگ ہاتھ میں رکھ کر نظام الملک طوی کے معزز لقب سے و نیامیں جیکا۔

#### حسن صباح اور نظام الملك

جب حسن صباح درسہ ہیں ہم کمتبول سے عہد و پیان کر کے باہر نکا او کھ درت تک معاش کی خاطر ملک کے مختلف مقامات ہیں غریب الوطنی کی خاک چھانا پھرا گر کسی جگہ کا میانی کا معند و کھنا نصیب نہ ہوالور نہ کو آلیا مشغلہ سمجھ ہیں آیا جو اس کی اولوالعز میول کا کفیل ہو۔ آخر سخت حرمان ویاس کے عالم بیں این ہم کشب نظام الملک کی نبیت سنا کہ وہ خلاصت وزارت سے آراستہ ہو کر سنجو تحول کے سیاہ وسید کا الک ہو گیا ہے۔ فوراو بال پہنچ کر قسمت آزمائی کی محان ہی۔ چنائی حسن صباح خواجہ کے پاس کھ کھ کا تی بین اور قیام الملک نے اس کی خاطر و دارت میں کوئی وقیت فرو محمد اس کے والے میں کوئی دون حسن محمد اس کے دون حسن معام تو اج سے کیا گاک آپ اس کا بیاری کی جانگھ ایا کہ اس سے دین ترمقام نہ تھا۔ ایک دن حسن مباح خواجہ سے کیا اور بساط میزیائی کو اتن باعدی پر جانگھ ایا کہ اس سے دین اور بخوب جانے ہیں کہ مباح خواجہ سے میں اور بخوب جانے ہیں کہ وزار باب جھیتی میں سے جیں اور بخوب جانے ہیں کہ وزار باب حقیق میں سے جیں اور بخوب جانے ہیں کہ وزار باب حقیق میں سے جیں اور بخوب جانے ہیں کہ وزار باب حقیق کی حقوظہ فادیہ کے جال میں میکس کر

وعدہ خلائی پر نہ اتر آئیں اور یدند قصون عہدالملہ کے سر سکب نہ ہوں۔ فظام الملک نے کما حاشاہ کا بیں گفتی عمد نہ کرول گا۔ نہ صرف جادو منصب بائد میرے تمام اطاک میں ہمی تم ہر اہر کے حصد دار ہو۔ غرض نظام الملک نے آس کی بائد شاہ کا معتبد خاص مقرر کرادیا۔ نظام الملک کی نیک نفسی کمال کی تعریفیں کر کے اسے سلطان ملک شاہ کا معتبد خاص مقرر کرادیا۔ نظام الملک کی نیک نفسی و کھو کہ اس نے اپنے عمد کا کس قدر پاس کیا اور عمد ہمی ایسا جو ندائل کے طور پر عالم طفی ہیں ہم معتبول میں ہو گیا تھا جا الملک نے جو معتبدہ لمان صباح کو دائیا وہ افغیار واختبار میں وزارت سے کم نہ تھا لیکن حسن تو ایسے اختیارات جا بہتا تھا جن میں کی دومر سے کی شرکت نہ ہو۔ اس لیے اسے اس بات کی تمنا ہوئی کہ خواجہ نظام الملک جن میں میں کی دومر سے کی شرکت نہ ہو۔ اس لیے اسے اس بات کی تمنا ہوئی کہ خواجہ نظام الملک جن میں معروف رہنے گا کہ کس جائے این دارت میں شریف کرا وہ تاکہ موقع پاکر خود بلاشر کت غیرے وزیراعظم من جائے۔ اس الملک کو ملطان کی نظرول سے گر اگر اوج حشم پر پہنچ جائے۔

#### حساب باربر داری

ایک مرتبہ سلطان حلب گیاہ بان کی قتم کا سنگ دیام پیدا ہوتا تھا جس کے برتن بنائے والے تھے۔ سلطان نے دو عربوں ہے کہ اونوں کے بیا تھے اصفمان جا رہے تھے کما کہ یا نسو من سنگ رفام اصفمان نے دو عربوں نے کہ اونوں نے بانسو من سنگ رفام اصفمان نے دو اور ان بیان نسو من سنگ رفام باہم تھیم کر لیا۔ (وبال کا من چالیس تولہ آٹھ ماٹ کا ہوتا ہے ) لیکن ان دونوں کے اونوں پر پہلے تھی بائی یا نبو من اسباب لدا تھا۔ جب پھر اصفمان آگیا تو سلطان نے اسباب پر خوش ہو کر کہ اونٹ بان پان پائسو من اسباب لدا تھا۔ جب پھر اصفمان آگیا تو سلطان نے اسباب پر خوش ہو کر کہ اونٹ دالے بست جلد پھر لے آئے انہیں ایک بڑار دینار افوام دیے۔ انہوں نے زظام الملک سے وادر خواست کی کہ دودونوں میں انعام تھیم کر دے۔ چنانچہ نظام الملک نے چھ اونٹ دالے کو چو سوادر چار مود یناد دے دیے۔ جب این صباح کو اس تقسیم کی اطلاع ہوئی تو کہنے لگا کہ نظام الملک نے بھار دانے کو دوسود یناد ملن چاہ تھی کی ہے۔ چھ فونٹ دالے پر ظلم ہواہے۔ کیونکھ اسے آٹھ سوادر چار اونٹ دانے کو دوسود یناد ملنا چاہے تھا۔ دفتہ دفتہ یہ خبر سلطان تک پنچی۔ اس نے نظام الملک کو چار اونٹ دانے کو دوسود یناد ملنا ہوا کو ذات بخدرہ سو من سے اس لیے ڈیڑھ ڈیڑھ ڈیڑھ سو من دن ہر طلب کیااور اے دکھ کر مسکر ایااور این صباح سے کماکہ تقسیم انعام کی توجیہ کرو۔ انن صباح نے کماکہ تقسیم انعام کی توجیہ کرو۔ انن صباح نے کماکہ دانسے دیورہ مو من دن اس کی دن دن ہر دیار دورہ سو من من کیا۔ دن کے حصہ میں آیا۔ اب جس کی طرح جس شخص کے چار اونٹ ہیں دہ نو سو من فایا جس میں دن اس میں دانس کی دورہ دورہ من من کاری ہے ای طرح جس شخص کے چار اونٹ ہیں دہ نو سو من فایا جس میں دائیا۔ جس میں دانس کی دورہ دورہ من من کاری ہے ای طرح جس شخص کے چار اونٹ ہیں دہ نو سو من فایا جس میں دائیا۔ جس میں دانس کی دورہ دورہ من من کی دورہ دورہ من من کی دورہ دورہ من من کی دورہ کی دے دیارہ من کیا کیارہ من کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیارہ کی دورہ کی دورہ کی کو دورہ کی دورہ کیارہ کی دورہ کی دورہ کی کیارہ کی دورہ کی دورہ کی کو دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیارہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دور

ے پانچ سو من اس کا بنااور سو من سر کاری ہے۔ اور بڑ ارو بناریا تسو من کے لیے دیا گیا ہے ہیں وہ سو وینارٹی سو من کا صلہ ہے۔ اس حساب سے چھ اونٹ والے کو آٹھ سود بنار اور چاروائے کو وو سود بنار ملناچا ہے۔ سلطان کے ول بیس مطام الملک کی ہوئی وقعت متی اور نہ چاہتا تھا کہ وہ طول اور کہیدہ خاطر مور اس لیے سلطان نے واس بات کو قداتی میں اڑا دیا۔ لیکن مطام الملک سمجھ کہا کہ انن صباح کی اس فتح نے سلطان کے ول پر کمیا اثر ڈالا ہے؟

#### وربارشابى سے افراج

ا یک مرسید اتن مبت در کات سعانت کے در میان بیٹھا ہوا مختلف امور پر تباد ف خیال سن کر ر وقعداس دور عن من سينة فكاكد حضرت سلطان المعظم مين سال سد حكر ان بين- النين جا بيك مں کے محروسہ سے جمع وطری سے محلی واقف ہول سدید آواز شدہ شدہ سلطان ملک شاہ سے کان تک مینی۔ مینی۔ اس ما پر سعان نے ایک ون نظام الملک سے بوجھاکہ ایک ابیا تھل چھا کتنے ون میں تیار موسکتا ہے جس سے تمام سعطنت کا میس سال حساب معلوم ہو سکے ؟ نظام الملک کہنے لگا۔ خداوند عمت! حضور کی سلطنت کاشغرے لے کر روم اور مصر تک چھلی ہوئی ہے 'اگر میں بری کو حشق كرول تودوسال بين مرتب كرسكا مول\_حس ائن صباح حصول نفوق كابد موقعه باته سے كمال جانے دیتا۔ کما جمال بناہ میں الی فرست صرف جالیس روز میں پیش کر سکتا ہوں بھر طیکہ دفتر وزارت اور اس کا تمام عملہ میرے سیر د کر دیا جائے۔ ملک شاہ کو تعجب ہوااوز نظام الملک جس نے اس مار آستین کو خود ایسینے آغوش عاطفت میں بالا تفار این صباح کی اس تحرر محسن کشی ادر غداری پر خوان جگر کھاتے ہوئے فاموش رو گیا۔اور سلطان نے استخاباً بے خدمت این صباح کے سرو کردی۔ چالیس دن کے بعد حسن تمام مسودات لے کر حاضر دربار ہوا۔ نظام الملک پیچارہ اس وقت مجیب تفکش میں مبتلا تفا۔ وہ ایک کو نے میں سما ہوا ہے سوچ رہا تھا کہ اگر بیہ چٹھا پیند آگیا تو میں عمد ہوزارت ہے معزول کر دیا جاؤں گا۔ ملک شاہ نے مسودات کی ورق گروانی کر کے بعض جز تیات کے متعلق حسن سے سوالات کرنے شروع کئے اور ایس ایس مو دی فیاں کیس کہ این مباح ان کابالکل جواب نہ وے سکااور معنظربانہ باوشاہ کے منہ کی طرف و کیھنے لگا۔ خواجہ نظام الملک موقع کو ننیمت سمجھ کر آ مے برد حالہ اس نے عرض کیا۔ خداو ند عالم! انبی مشکلات کو طحوظ خاطر رکھ کراس خاکسار نے دوسال کی مدت ما ملی متنی ۔ اتنی بردی و سعے و عریض شہنشای کا جمع و شرچ چالیس دن میں صحت کے ساتھ کیو تکر مرتب ہو سکتاہے؟ ملک شاہ جو پہلے بھی این مبائ کے خلاف متعدد شکا تمیں سن چکا تعاادراس ے تنظر سا ہورہا تھا سخت برہم ہوالور ارادہ کیا کہ اے زندان کے عبرت گاہ میں بھیج کراس کی نا نبجار ہوں کی قرار واقعی سز ادے مگر نظام الملک کی سفارش سے اٹنے بی پر اکتفاکیا کہ سخت ب

آبر وئی کے ساتھ دربارے نکلوادیالیکن سلطان شیں جانتا تھاکہ یک فتص آسمتدہ الل کراس کے حق میں کس قدر خو فناک و شمن علمت ہوگا۔ ورنداے مطلق العمّال نہ چھوڑ تا۔

"دستورانورراء" بین خواجہ مظام الملک نے خود تکھا ہے کہ حسن بن مباح نے حقیقت بیل برا کمال کیا تھا کہ اتنی تلیل بدت بیں تمام ممالک محروسہ کا حساب آبدو خرج مرتب کر لیا۔ گر چو کلہ اس نے ازراہ حسورہ تعض عبد ہے سب کارروائی کی تھی خدا کے فضل کو کرم سے بادشاہ کے سانے اسے خلت افحائی پڑی اوراگروہ فدانخواستہ ملک شاہ کو مطمئن اور شاورو ح کرنے میں کا میاب ہو جاتا تو بچھے وزارت سے بینیا سیارہ فی کر دیا جاتا لیکن و استان ندام ہم بیل تکھا ہے کہ خواجہ نظام الملک نے کس ترکیب سے حسن من صباح کے بیال سے کا غذات منگا کر اوراتی کو بے تر تیب کر دیا تھا۔ اور صاحب نذکر ہودات شابال کامیان ہے کہ نظام الملک کے رکا بدار نے حسن من صباح کے نوکر کو افراد کو سان کے کس سوال کا حق کو کر حساب کے اوراتی منتشر کر او بیے تھے یک وجہ تھی کہ ابن صباح سلطان کے کس سوال کا صبح جو اب نہ دے سال

#### ابن صباح مصرمیں

حسن انن صباح کا سلجی آوربارے و ات آمیزا تراج کواس کے لیے نمایت ہمت شکن تھا

یکن حقیقت ہیں کی واقعہ اس کی آئندہ کا معابیوں کا پیش خید تھا۔ ہر چند کہ این صباح کی رقبیانہ

حوصلہ مند ہول نے اسے نظام الملک کے مقالہ میں سخت و لیل کیا گین اس واقعہ نے اس کو نظام

الملک اور دولت سلجو تیہ کاوشمن ما دیا۔ درباد سے نگل کر دواصفمان پنچااور سلطان ملک شاہ اور نظام

الملک کے خوف سے اپنے دوست ابو الفصل اصفمانی کے مکان پر پناہ گزین ہوا۔ ابوالفصل نے میزبانی

الملک کے خوف سے اپنے دوست ابوالفصل نے کئے لگا۔ اگر مجھے دو موافق دوست شر جا کیا آگر ہے میں اس میں اس کو کیا۔ وقیقہ فرد گزاشت نہ کیا۔ ایک مرتب مولی اس کی سلطنت اور اس کے دوئر کی دوارت کا خاتمہ کر دول۔ ابوالفصل سمجما کہ

دوران گفتگو میں این صباح ابوالفصل سے کئے لگا۔ اگر مجھے دو موافق دوست ش جائیں تو میں ابھی اس کر دوران گفتگو میں این صباح ابوالفصل سمجما کہ

در سے دوست کو سفر کی صعوبیش اٹھاتے کی قشم کا کمانچ لیا ہو گیا ہے۔ دستر خوان پر الی غیر معمول چرب غذا کمیں لانے کا تھم دیا کہ جن سے دل وران عباری سے والے معلوم ہوا

حرب غذا کیں لانے کا تھم دیا کہ جن سے دل و دراغ کو تقویت پنچے۔ ابن صباح اپنے دوست کا مطلب ساز گیا اوراصفہان سے چال مالہ حسن اصفہان سے نگل کر عاذ مرسے ہوا۔ رسے پر چاکر اسے معلوم ہوا

کہ اساعیلی نہ برب کا داکی الکبیر میمیں رہتا ہے جو اساعیلی غہ بہ کی تبلیغ واشاعت کے لیے سلخ نوکر رکت ہا۔ المر اف و آکناف ملک میں جمیع ہوا سے داکی الکبیر سے ال کر در خواست کی کہ جمیع تبلیغ کی مدمت پر ما مور کر دیا۔ پکھ ضرمت مغوض فر مائی جائے۔ داکی الکبیر نے اسے ذکی استعداد دیکھ کر اس خد مدت پر ما مور کر دیا۔ پکھ خد مدت کی مامور کر دیا۔ پکھ خد مدت کی مامور کر دیا۔ پکھ خد مدت کی معرف سے دولی اس کو مصر بھیجا۔ وہال ان دونول امیر المجیوں ش کی سلطنت تھی جو اساع کی کہ میں مور کر دیا۔ پکھ خد مدت کی معرف سے دولی میں کی سلطنت تھی کہ میں جو المان کی معرفی کو المیان کے دور دوست کی کہ میکھ تبلیغ کی کہ میکھ تبلیغ کی کہ میکھ کی کھیں کیا کہ میکھ کیا ہو کو دول اسے دوئی سلطنت تھی کہ میکھ کیا ہو کیا ہو کیا ہو دوئی سلطن تھی کی میں میں کیا گیا ہو کیا ہو کو دوئی سلطن تھی کیا ہو کیا ہور کیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو

اسامیلی اور ور پر دمباطنی یقی حسن کی دیال بهت قدر د منزلت ہوئی۔

#### ممرساخاج

لیکن کچو د نول بود د بال ایک سازش میں طوت پایا گیاا سہا پر الجدیوش نے اس کو قلعہ و میاد میں قید کر وید افغان سے اس و تلد کا ایک نمایت مضبوط بر جا گر برا لو گول نے اس کو حسن کے باطنی تعرف ہے ہم اوالیہ جاز پر محملایا اور افریقہ کی طرف خارج کر ویا۔ افغان سے سمندر میں کر چند میسا نیوں کے ہم اوالیہ جاز پر محملایا اور افریقہ کی طرف خارج کر ویا۔ افغان سے سمندر میں طوفان آگیا۔ تمام مسافر عالم مراسمتی میں موت کا انتظار کرنے گے۔ لیکن حسن کے چرہ پر توف و براس کا کوئی افر نہ قعد جماز کیتان نے چوچھائس کی کیا وجہ ہے کہ اور مسافر تو طوفان کی دہشت اسمیز یول سے بے اوسان ہورہ ہیں اور تم الکل مطمئن پیٹھ ہو؟ حسن نے جواب ویا کہ بیکھے خدا نے اطلاع دی ہے کہ اور مسافر تو طوفان کی دہشت اطلاع دی ہے کہ جماز کو اور اس کے کینول کو بیکھ نقسان نہ بینچ گا تھوڑی و پر میں واقعی سمندر پر سکون ہوالور طوفان جاتا رہا۔ لوگ حسن کے بڑے گرویدہ ہوئے۔ کیتان بھی ہوا معتقد ہو گیا اور سن کے نوشن کی خوابش کی جماز کی اور اس کے کینول کو بیکھ نقسان نہ بینچ گا تھوڑی و پر میں واقعی سمندر سندی کی خوابش کے محموجب افریقہ لے جانے کی جائے آسے ساحل شام پر بی اعتراض کر نے والا کوئی نہ دسن کی کی کو ایم کی تھار کی چیشین گوئی کو دی تھی کہ اگر جماز عرق ہوگیا تو بولی می کی تو ان کوئی نوال کوئی نہ سے گا کہ تمار کی چیشین گوئی جھوٹی نگی اور اگر انفاق سے کی نگل گئی توا ہے تعنی باید کی دھاک بیٹھ ما سے گئی دیا۔ کی جماز سے انر کر وہ حلب بعد او 'خوذ ستان ہو تا ہوا اصفران پر پچائور ائن تمام ہلاد وا مصار میں اساعیلی نہ بہت کی وعوت و بیاد ا

### شاه وراور بعض دوسرے قلعول پر باطنیوں کا قبضہ

اس ان میں حسن بن صباح کا استاد زادہ اور بعض دوسر ہے باطنی چند مضبوط تلعول پر قابنی ہوگئے۔ یہ لوگ سب سے پہلے جس قلعہ پر متصرف ہوئے وہ فارس کے قریب تھا۔ جب یمال ان کی جمعت بوسے گئی تو انہوں نے قاطوں کو لو تُناشر دع کیا۔ چند می روز میں ان کی چیرہ وستیاں ان اطر اف میں عام ہو گئیں۔ انہوں نے قاطوں کو لو تُناشر دع کیا۔ چند می روز میں ان کی چیرہ استیاں ان اطر اف میں عام ہو گئیں۔ انہوں نے قلعہ اصفہان کو وبالیا۔ اس قلعہ کوشاہ ور کتے ہے۔ اس سلطان ملک شاہ کی است سلطان ملک شاہ کی طرف سے وہاں متعین تھا۔ غیر معمولی راہ ور نم پیدا کی اور اس کے پاس قلعہ میں رہنے لگا۔ احمد کا بہت عبد الملک من عطاش ان میں احمد کی استاد اور فرقہ باطنیہ کا چیوا تھا۔ باطنیہ کے ول میں احمد کی اس کی غذر کیا کے باپ کی وجہ سے والی تھا میں تھا۔ کو اس کی غذر کیا تھا۔ اور تمایت کی وجہ سے والی تھا۔ کی تعدد کی اس کی غذر کیا

آنکھوں میں اس قدر عزیزہ محترم ہوا کہ اس نے اس کو تمام سیاہ وسید کامالک منادیا۔ جب حاکم تلعہ کا انتقال ہوا تو احد بن عطاش قلعہ شاہ ورکادائی ہو گیا۔ اس نے دہاں عمل ورغل کرتے ہی اپنے تمام ہم فد مہب جنہیں حکومت نے اس جگہ قید کر رکھا تھار ہا کر استے۔ ان لوگوں کی آزادی کے بعد طلب کا امن وامان مفقود ہو گیا۔ تا نظے دن وباڑے لئنے گئے۔

# فصل2۔ائن صباح کی سیاسی سر گر میاں

#### قلعه الموت

حسن عن صباح نے اصفهان آنے کے بعد اپنے چند مناداس غرض سے قلعد الموت کی طرف بھی حیار سے قلعد الموت (روزن طرف بھی دیتے ہے کہ اس کے گروہ نواح بیل اسمعیلی فدیب کا نشرید کریں۔ قلعد الموت (روزن جبروت) شہر قزوین اور دریائے خزر کے مائن واقع ہے اور یہ علاقہ طالقان کے نام سے مشہور ہے۔ الموت کی وجہ تشمید کے متعالق یہ روایت مشہور ہے کہ ویلی سلاطین بیل ہے کسی نے شکار کے لیے عقاب اڑلیا تھا۔ عقاب شکار ارکر بہت یو کی بائد کی پر جاگرا۔ جب باد شاہ اور اس کے مصاحب اس کے مقاب اڑلیا تھا۔ عقاب شکار ایک عالیتان قلعد تعالیم اور محقوظ مقام سمجھ کریساں ایک عالیتان قلعد تعلیم کرایا اور اس کانام آلہ موت رکھا جو کشرت استعمال ہے الموت ہو گیا۔ ویلی زبان بیل آلہ موت کے معنی "عقاب کی تعلیم گاہ" کے بیں۔

## قلعه الموت پر قبضه

اساعیلی مناد قلعہ الموت کے جادول طرف نمایت ذیر وست نظریہ کرد ہے تھے اور خود صباح الموت کے قریب قیام کر کے لوگول کے ولول پر اپنے دیکارانہ ذہرہ اتفاء کا سکہ جما رہا تھا۔ ان کو سشول کے نتیج میں بہت سے لوگ حسن کے تابع و منقاد ہو گئے۔ ہزادہا آد میوں نے اس کے ہاتھ و منقاد ہو گئے۔ ہزادہا آد میوں نے اس کے ہاتھ و منتی پر بیعت کی۔ جب حسن کی جمیت ترقی پذیر ہوئی تو عائم علاقہ اس سے بہت منر دو ہوا۔ نتیجہ یہ ہواکہ ایک مرحبہ رات کے وقت قلعہ سے ایک وستہ فوج لیا لور رات کی تاریکی میں اجابک حسن کو زیر حراست کر کے قلعہ میں ہے گیا۔ لیکن این صباح قلعہ میں وافحل ہوئے کے بعد الی جال چلاکہ حاکم علاقہ جے معدی علوی کو اپنی نیاست پر سر فراز کر کھاتھا۔ این صباح علوی ما میں میاب علوی کو اپنی نیاست پر سر فراز کر کھاتھا۔ این صباح علوی کو اپنی نیاست پر سر فراز کر کھاتھا۔ این صباح علوی کو اپنی نیاست پر سر فراز کر کھاتھا۔ این صباح علوی کو اپنی نیاست پر سر فراز کر کھاتھا۔ این صباح علوی کو اپنی نیاست پر سر فراز کر کھاتھا۔ این صباح علوی کو شدے میابت میں عادت جائز تمہیں ہے۔ اور یہ ستمام کو شد عائیت میں داقع ہوئے کہ عبادت سے کھے عباد سے کھالیت میں میں درخواست ہے کہ عباد سے کھالیت میں داقع ہوئے کی عباد سے کو شد عائیت میں داقع ہوئے کی وجہ سے جھے عباد سے کہ عباد سے کھالیت میں دائی جائے کہ عباد سے کھالیت میں دائی جو نے کی وجہ سے کہ عباد سے کو شد عائیت میں دائی جو نے کی وجہ سے کھالیت میں دائیت میں دائی جو نے کی وجہ سے کہ عباد سے کو شد عائیت میں دائی جو نے کی وجہ سے کہ عباد سے کہ عباد سے کھالیت میں دائی کی دو مرح کو اس میں دائیت میں دائیت کی دو مرح کو اس میں دائی کو میں دائی کو دو مرح کے دو مرح کے کھی دو مرح کے کھی دو مرح کے دو مرح کے کھی دو مرح کے دو مرح کے کھی دو مرح کے دو مرح کے دو مرح کے دو مرح کے کھی دو مرح کے دو مرح کے کھی دو مرح کے دو

آلنی کے لیے اس قلعہ کی صرف اتن زمین میرے نام پر بیع کرووجس پر بیل کا ایک چرسہ محیط ہو سکے۔ میں اس کے لیے تین ہزار دینار سرخ آپ کی نذر کرسکیا ہوں۔ وہ محض طمع نفسانی ہے فریب میں آئمیا اور بیا و کی کر که نمایت نقط عش سووا ہے اور اتنی می زمین وے دیے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بیعنامه کی محیل کردی۔ حسن نے مل کی ایک کھال محکوا کراس کی نہایت ہار کیک و مجیال اور نئے کا ک کر ان کوہاہم جوڑ دیااور اس ہے ایک برا حفقہ منایا کہ جس نے سارے قلعہ كواطاطه ميس لے ليا۔ قلعه وارب پيائش و كي كرجيرت ذوه جوالور كينے لگاية تم كياكر رہ جو؟ ميس نے صرف نماز کا مصلی بھانے کی خاطر صرف اتنی زمین فرو عت کی ہے جوایک چرسہ کے اندر آجائے۔ حسن نے کہاکہ میری چرسہ سے ہی مراو تھی کہ جس شکل میں بھی چرسہ جتنی جگہ پر محیط موسکے وہ سب اس بنع میں وافل ہے۔اس کے بعد کہنے لگا کہ میں کوئی ایساا حق شیں تفاکد گرز ویڑھ گر جگہ کے لیے تمن برار دینار ذر سرخ ویے کو تیار ہو تا۔ قلعہ میر فوج کے بہت سے آدی جوور پر دہ حسن کے مرید ہو چکے تھے۔ تائید کے لیے کھڑے ہو گئے اور قلعہ وارے کہنے لگے اتنی بولی بزرگ ہتی تجمعی جھوٹ منیں ول سکتی۔ آپ نے یقیفا تنی رقم میں سادے قلعہ کا سودا کیا ہوگا۔ الغرض مہدی علوی کوباول ناخواستہ خاصوش ہو نا پڑا۔ اب زر عمن کے لیے حسن نے ایے ایک مرید مظفر نام کوجو د امغان کا حاکم اور ور پر د عباطنی تھالکھ بھیجا کہ ہیں نے بیہ قلعہ مسدی علوی نے تمین بڑ اردینار میں قرید لیاہے۔ آپ ممدی کو تمین بزار ویناروے و بیجئے۔ چٹانچہ مظفر نے قیمت اداکر وی اور مظفر اور حسن کے دوسرے مریدوں کی کوشش ہے قلعہ خالی کرالیا گیا۔ مہدی کے اس چکہ میں آنے کی اجہ یہ مون كداك وفعد مدى حسن كے خيالات معلوم كرنے كے ليے باتول بى باتول يس كينے لگاك شرع میں وقت مرورت حیلہ کرنا جائز ہے۔ حسن نے جواب دیا کہ شریعت مصطلوی علیہ التحیہ والسائم كامدار واستى يرب اس الي حيل حالات مجورى عن مى مى بائز شين اورجولوك شريعت عن حیلہ کرتے ہیں حق تعاق اضیمی قیامت کے دان ای طرح جتلائے محن کرے کا جس طرح دوسرے مجرم کیقر کردار کو بیٹچیں گے۔ اس اقلمار خیال کی بنا پر صدی کو حسن کی طرف ہے بور کی طرح اطمیتان تا اس سے مواج میں کسی فتم سے شراور حیار و فریب کود عل شیں۔ حالا تک حسن نے یہ تعمد خیال محض ریکارات اور صدی کودام فریب بیں بھانسنے کی غرض سے کیا تھا۔ جب ان صباح كوموت يسيه معظم اور محفوظ قلعد ط عميا تواس في صوبه رو دبار اور قزوين مي بزے استقلال سے اسیمند تک خیاب کی تبی شروع کی راس موبد کے بہت سے او کسیطیب خاطر اور بہت سے جرا و قرآ واحق ندبسیہ کے شیخے اور خربسیہ کی آڑھی تمام صوبہ رہ دیار اور کو بستان ٹیں حسن صباح کی تخومت قائم ہو تی حسن نے قرب وجونر کے بیے معرف قلعول کو مرمت کر لایا۔ بعض مقامات پر **جرید تھے تمی** کوائے۔ **تعد**انوت کوبعینقیت مشتق متومت ٹوب متھم کیالوداس کے جادول

طرف عالیثان محل تغییر کرائے اور باعات لکوائے۔ این صیاح کی جنت

قلعہ الموت اور اس کے گر د و پیش میں قوت واستقلال حاصل کر لینے کے بعد ابن صباح یر ہر و دنت ہید و هن سوار متنی که سمی طرح سلطان ملک شاہ لور (ایسیے محسن) نظام الملک طوسی کا قلع ا التي كر ديه تيكن ساتمد ہى يہ بھى سوچتا تھا كہ ايسے جليل القذر د شمنوں كا استيصال عام مادى اسباب کے ذریعہ سے بالکل محال ہے۔ اس لیے بہت ون تک سمی ایس تدبیر پر غور کر تار باجو حصول مقصد کی کفیل ہو چنانچہ اس نے جانبازوں کی ایک جماعت نیار کی اور اسپنے دعاۃ کے ذریعہ سے ان کی لوح ول پر بیدبات مر حمم کرادی که بیخ الجیل تیعی حسن بن صباح تمام و نیاکامالک اور وار و نیایس بوا قادر و متصرف اور فعال لمامرید ہے۔اس تعلیم و تلقین کے علاوہ اس نے ایک اسک تدبیر کی جس کی وجہ ہے اس جماعت کو جان سیاری پر آمادہ کر نابالکل چکل جانے کا کام تھا۔اس نے قلعہ الموت کے اروگرو نظر فريب مر غزارول اور جال هش نزيت گاهول مل نمايت خوصورت محل ندح اور كوشكس نقير كراكيل. عاليشان محلات كي إكيز كي اور خوشما في باتول اور مر غزارول كي تزبت و ترو تاز كي و يمين والے کے دل پر جادو کا اثر کرتی تھی۔ ان کے پچول کے جنت کے نام ہے ایک نمایت خوش مولوباغ جنوایا جس بیں دو تمام سلمان میا کے جو انسان کے لیے سموجب تغر<sup>سی</sup> ہو تکتے ہیں مثل اشیائے ؟؟ ہر قشم کے میدو دار در خت مجبول مچنی کے خوصورت ظر دف بلوری طلائی اور نقر کی سامال 'بیش قیت فرش و فروش ان کے اسباب تعیدات پر تکلف سامان خور دونوش' چنگ دیغانہ' نفر وسرود' جنت کی دیوارول پر نفتش و نگار کا نمایت نازک کام منو ایدا. نلول کے ذرایعہ سے محلات میں پانی وودھ شراب اور شد جاتا تھا۔ ان سب لذائذو نعائم کے علاد ول بہلانے کے لیے یری تمثال مسن نازینیں موجود تھیں۔ان ماہ وش اچھو تیوں کی سادگی وضع اور ان کے حسن و جمال کی ولربائی معاد کھنے والے کو یقین ولاتی تنی کہ بے عالم سفل کے سواسی اور بی عالم کے نورانی پیکر ہیں۔ کوشش کی منی متی کہ وافلہ کے بعد زائز کے ول میں فرحت وانبساط کاابیا شیریں اثر پیدا کیا جائے کہ وہ اس فرجت و مسرت کو دنیادی شیں بصہ آخر وی یفتین کرے۔ یبال کے حور و غلمان کا تمام کار وبار بالكل راز دارى سے انجام ياتا تھا۔ ہروہ چيز جس كے باہر سے منياكرنے كى ضرورت ہوتى تھى اس حسن اسلوب ہے فراہم کی جاتی متن کہ کسی کو مجھی سراغ نہ لگ سکتا تھا۔ حسن نے اسپے سریدوں کو نین جماعتول پر تقسیم کرر کھاتھاایک توواعی وَمناویتے جو دور دراز ممالک میں خفیہ خفیہ لوگول کواس کے ند بہب کی د موت دیج تھے۔ دوسرے رفیق جن کو حسن کا معتمد علیہ بونے کی عزت حاصل تھی۔ تیسر آگروہ فدا کول کا تھا۔ جس کے لیے یہ جنت بنائی گئی تھی۔ این صیاح علاقہ طالقال اور

رودبار وغیرہ کے خوصورت شدرست اور توی بیکل نوجوان جوسادہ لوح ہوئے اور ان میں ہر ،یان ك بدر كرن اور جلدايان لائ كى صلاحيت نظر آتى فداكون كى جماعت يس بحر تى كرتا-ان كا عام لباس به قعاله سفيد يوشاك مرخ و ستار اور كربند الم تحديث تيريا چينزي اور كريس چمري - يه وه وگ تھے جو حسن کے ہرایک عظم کی بلاعذر آنکھیں بدر کر کے تقبیل کرتے۔ بمثل جے عربی میں حشيش كت بي شايد ان ايام من أي غير معلوم چيز تھي۔ اور غالباً حسن بن صباح بي بها فخف ب جس نے واتشمندی سے محک سے وہ کام لیاجواس سے پہلے شاید کی نے نہ لیا ہوگا۔ جب فدائی ا بى اميدوارى كادور فتم كرتے تو حسن اے بحك كے اثرے بے موش كركے جنت يس مجوان يا جمال وہ جان پر در حوروں کی کو دیس آگھ کھو لیا۔ اور اپنے آپ کو ایسے عالم میں پاتا جمال کی خوشیال اور مرتی شاید در سد سال عالم کو می نعیب سی بال دوانواع داقسام کی سرگا بول کی سیر كرتار حورول ك حسن مع أتحمول كو معندك مينجاتا اللى محبت اس كى جانساني كرتى اللهاه و شوں میں بیٹھ کر ہے ار غوانی کے جام اڑا تا۔ اعلیٰ ہے اعلیٰ غذا کیں اور بہترین فٹم کے میوے کھا تا۔ اور ہر طرح کے تعییجات میں رہتا۔ ہفتہ عشرِہ کے بعد جب ال محبت شعار حوروں کی اللت کا نقش اس کے دل پر اتنا گر ایر لیتا کہ مجر مدت الحر مجمی نہ محول سکے ' تب وہ ق حوریں بھنگ کا ایک جام بلا کراہے شیخ الجبل کے پاس بھجوادیتیں۔ جمال آگھ کھول کر دہاہے تئیں شیخ کے در پر پاتا۔ اور جنت کے چنرروزہ تیام کی خوشکوار باداس کو سخت بے چین کروچی۔ائن صباح اس کو جنت میں کی جانے کی امید ولا تااور كمتاك جنت كے وائمي قيام كى لازى شرط جال ستاني اور جان سارى ہے۔ فلا ہر ہے كدوہ تخص جس کے لیے حظوظ ولذات کااٹرا تنامضوط پڑ چکتا تعالور حوروں کی ہم نشنی کی نصور بروقت اس کی آ کھوں کے سامنے پھرتی رہتی حسن کے احکام کی تھیل جس کس طرح کو تابی کرسکیا تھا؟ چنانچہ جب ان مباح کو سمی و شمن کا قبل کرانا منظور ہو تا تھا تو نوجوان کو تھم دینا کہ جا ڈلال محض کو قبل كرك كتل ہوجا۔ مرنے كے بعد فرشتے تحقي جنت ميں پہنچاديں مے۔ فدائى اتمثال اور اپنے حوصلہ ۔ ہے بوجہ کر سر گری اور مستعدی و کھا تا تا کہ سمی طرح جلد جنت میں پنٹی کر وہاں کی مسر نول ہے ہمکنار ہو۔ میں خطر ناک لوگ تنے جن سے خول آشای کا کام لیاجاتا تھا۔ان لوگول کو جس کے قتل کا اشارہ ہو تاوہ وہاں کوئی روپ بھر کر رسائی اور آشنائی پیدا کرتے۔اس کے معتمد علیہ منتے اور موقع یاتے بی اس کا کام تمام کر ، ہے۔ یمی وہ قدائی تھے جن کی وجہ سے دنیا بھر کے امراء وسلاطین ائن مباح کے نام سے کا بیٹے تھے۔ ان کی قساوت قلبی اور خو تخوار کی کی ایک وجہ یہ مقی کہ ان کو ملی کا سوشت کھلایا جاتا تھا۔ نی غفب کے وقت آپ میں شیں رہتی اور مخالف پر سخت بے جگری کے ساتھ حملہ کرتی ہے۔ یک حال ان کا تھا کہ جس کے قبل کا ایک دفعہ حکم مل جا تا تھااس کو بمجی زندہ نہ چھوڑتے تھے۔ میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ فدائیوں کے علادہ اتن مباح کی دو اور جماعتیں بھی

تعیس وای اور دفتی بس طرح قد اکول کو بلی کا گوشت کھلایا جاتا تھا۔ ای طرح دفیتوں کے لیے باوام اشد اور کلو تی کا ناشتا تیاد کر ایاجاتا جب یہ چیزیں کھا کھا کور فیقوں کا دماغ کر باجاتا۔ توان صباح ان سے کہتا کہ محمد مصطفیٰ سیات کے اہل بیت پر الیا الیا ظلم ہوا ہے۔ پھر ان کو اہل بیت اطہار کی مظلوی کے بچے جموعے واقعات ساکر جوش و لایاجاتا۔ اس کے بعد کماجاتا کہ خار جیوں کے فرقہ ازاراقہ نے بندو امیہ کے قبال میں اپنی جانیں فدا کیس توکیا ممکن شیس کر تم بر سرح تی ہو کر جان و سے بی طل کر واور جان پر کھیل کر اپنام کی مدونہ کرو۔ یہ دفتی بھی فدا کیوں کی طرح ہروفت مر نے کے لیے کمر سے دیتے تھے۔ ووٹوں جا عوق میں فرق یہ تھا کہ جمال تی و سان کی از ائی ہوتی و ال رفیل ماکر اپنام کی حوال میں فرق یہ حال دفتی مقدود ہوتی وہال فیل ماکر اپنام کی موال میں فرق یہ حال دفتی مقدود ہوتی وہال فیل ماکہ بیان سائی مقدود ہوتی وہال فیل ایوں کو گھے کر مطلب بر جانگاری کی جاتی۔

#### سلطان ملک شاه کی سفارت

جب حسن بن صباح نے قلعہ الموت پر قبضہ کر کے گرو وپیش کے شہروں پر ایناا قتذار قائم کر لیااور اس کے چرووک کی جعیت بھی دن بدن بو صفے لکی تو سلطان ملک شاہ اور خواجہ نظام الملك كولا محالدا بى توجد او حر معطوف كرنى يزى كيكن نظام الملك نے فوج كشى كے جائے محمت عملى ے کام نکالناجا با۔ اوراس کی ہے تھیمرکی کہ 483ھ میں سلطان کی طرف سے ایک سفارت ائن مباح کے پاس بھیجی منگ جس کا بید منشاء تھا کہ حسن کو سلطان کی شاہانہ سطوت سے ڈر اکر اطاعت پر آباد ہ کیا جائے۔ایلی نے الموت پینچ کر حسن سے گفتگو کی اور اس کو تمام نشیب و فراز سمجھایا مگر وہ اطاعت پر کسی طرح آمادہ نہ ہوا۔ جب اپنچی بے ٹیل مرام داہی جانے نگا توحسن نے اپنچی کو مخاطب کر ہے کما کہ آپ جاکر ملک شاہ سے کہ و بیجے کہ ہم کو نہ ستائے اور اس حقیقت کو نظر انداز نہ کر ہے کہ ہمارے نظر کا ہر سیابی جان بازی میں فرو ہے۔ اس کے نزد کی دوسرے کی جان لیں اور اپنی جان دینا ا یک معمول بات ہے۔ یہ کمد کر حسن نے اپنی کے سامنے اپنے دعویٰ کا عملی ثبوت پیش کرنا جاہا۔ چنانچہ اپنچی کی موجود گی میں اس قطار ہے جو سامنے کھڑ کی تھی خطاب کر کے کمایس جا بتا ہوں کہ سميس سمارے مولى كے باس بھي دول من ميں سے كون مخص اس كے ليے آماده ہے ؟ ان ميں سے ہر اوجوان جلدی ہے آ مے بوحااور اپنے بینے پر باتھ رکھ کر کماکہ یں اس کے لیے آبادہ ہوں۔ سلطان کا پیچی سمجاک شایدوه ان کے ہاتھ کوئی پیفام میچے گا۔اب اس نے ایک فدائی سے کما کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو۔ اس نے معاقبھری تکال کر اسپے دل پر ماری اور مر دہ ہو کر گر پڑا۔ ووسرے سے كماكدايي تين قلعدكي فصيل يري كرادووه قلعديد فيح كود يزاادرياش باش بوميا تيسر ے کماکہ پانی میں دوب مرو۔ اس نے ابھی فورا عکم کی تقیل کی۔ غرض تیوں فدائی ایکی کے ویکھتے

و می اساری کرے شخ الحمل پر قربان مو گئے۔جب الی پر دیب ناک مظرد کے چالا حس نے اس سے سوال کیا کہ کیا ملک شاہ کی فوج بی ایک سیاس مجی ایا ال سکے گاجو میرے ایس ہزار فدا کیوں کی طرح اس درجه جان نگر ہو ؟ المجی نے اس کا یکو جواب نددیالیکن دو حسن کے دیرووک کی جان بازی یر سخت جمرت زوہ تھندا سے میں خود حسن کے دوری می ٹر ہی تھم کی خلاف درزی کرنے ک الرام میں حسن کے سامنے چی کئے مجھے۔ حسن نے تھم دیا کہ ان کے کوڑے لگاؤ۔ معااس تھم کی تھیل ہو کی اور وہ دو توں اس صدسے الحجی کے سامنے تڑپ ٹڑپ کر طور اجل ہو گئے۔جب المجی ے وائیں ماکریہ ہو ان کے چھم ویدواقعات ملک شاہ اور خواجہ نظام الملک سے میان کے توانسول نے ووسال کے لیے فوٹ سٹی کا خیال ترک کرویدائی ایام علی اتھارہ آو میول نے ساوہ کی عیدگاہ میں فماز میدی عید با مقام اصفهان سے قریب ہے کو توال شر نے معانب لیا کہ یہ باطنی میں۔ان کو گر المار كريئ جس يش والى ديانيكن جب ان سك قلاف كوني جرم المعت أر موسكا توان كو چموز ديا كيار اس ے بعد انمول نے ساوہ کے ایک موذان کو جو اصفیان میں تھائے ندیب کی وعوت و ک اس نے اس دعوت کو نفر سے کے ساتھ محکرادیا۔ جاملنیوں نے اس خوف سے کدیہ جاکر حکام سے شکایت نگائے گااس کو تمل کر دیا۔ جب خواجہ نظام الملک وزیراعظم کواس حادثہ کی اطلاع ہوئی تواس نے کو توال کو تاکید کی کہ جس طرح ممکن ہو قاتل کاسر اغ نگاؤ۔ آخر ایک باطنی جویو ھئی کا کام کر تاتھا گر فبآر ہوا۔ اس کا نام طاہر تفاہ جب جرم ثامت ہو گیا تواس کو قصاص میں گل کر دیا گیا۔ اس اٹنا میں الن مباح کے پیرووں نے تین کے پاس ایک اور قلعہ پر قبضہ کر کے اس کو مضروط کر لمیا۔ ال ایام میں كرمان كاكي بهت را قافله قائن كي طرف آيا- بالطنيون كواس كايد يل كيا- بالمنى قلد ع نكل كراس پر جملہ آور ہوئے۔ مخل وجب كابازار كرم كيا۔ تمام ابل قافلہ كو موت كے گھاٹ اتار كر تمام مال واسہاب قلعہ میں لے آئے۔اہل قافلہ جس سے صرف آیک آدی رہ کی آئے ہیں ہے اس واقعہ ہا کلہ کی اطلاع قائن میں آگروی۔

#### مواجه نظام الملك كاحادثة شهادت

بدوکی کر نظام الملک نے 485 مدش ایک فشکر جراد انن صباح کی پایانی کے لیے روانہ کیا جب حسن کواس فوجی نقل م الملک کے جان کے جب حسن کواس فوجی نقل م الملک کی جان کے لیے۔ نظام الملک سلطان ملک شاہ کے ساتھ بغد او جارہا تھا۔ جب نصف مسافت طے ہوگئی تو ملک شاہ نے چند روز کے لیے نماوند میں قیام کرنے کا تھم دیا۔ اس وقت رمضان المبارک کا مهید تھا۔ حواجہ نظام الملک نے دوزہ افطار کرے مخرب کی نماز اوا کی۔ اور حسب معمول نماز کے بعد نقماد علاء سے باشمی کرتارہا۔ انج تفتا و علی مراد کی جواب خواجہ نے فرمایا کہ بد مقام 20 مدس

😹 الموسنين حضرت عمر قاروق رمنى المدعند ك عمد خلافت ميں فقح ہوا تفا۔ بھران معاب كرام . ضوان الله عليم ك حالات بيال ك جنول في معركه نماه نديس جام شمادت بيا تفا- اس مفتلو کے بعد خواجہ نے نماز تراو سے پڑھی اور بعد قراغ ایک منصفہ پر سوار ہو کر حرم سر اکور والد ہوا۔جب قیام گاہ پر پہنچا تو فرمایاک یک وہ مقام ہے جہال ارباب ایمان کی ایک کیر جماعت جرعہ شادت بی کر روضه رضوال كوچلى تنى تنى فيطوبى لمن كانمعهم البى موادى تفاكدات يرايك ويلى نوجوان تلد کی طرعہ بوجا اور سنتغیث کی حیثیت سے اپنی عرضی سینیک۔ جب خواجہ عرضی افغا کر پڑھنے لگا۔ توویلی نے خواجہ کے ول میں چھری مونک دی۔ حملہ کے ساتھ ہی تمام نشکر میں کمرام مج ميار جب يه خلفه سلطان ملك شاه كے سمع مبارك تك يہنچا تووه سخت خم زده موار روتا موا آيا اور خواجہ کے سر بات بیٹھ گیا۔ قاتل جس کانام اوطاہر تھا صلد کرتے ایک فید کی آزیس چھپ گیا تھا۔ عواجد کے غلاموں نے اسے کو گر فار کر لیا۔ خواجد نے علم دیا کداس کو میرے قصاص میں قتل نہ کرنا لیکن غال مون نے اس کی گرون مار دی۔ تھوڑی و بریس خواجہ نے بھی دادی مرگ بیس قدم رکھ دیا۔ بغداد كاشرة آفاق مدرسه فقاميه جس من المام محد فوطل محى مدرس ره يك ميل- اى ققام الملك مر حوم کابنو ایا ہوا تھا۔459ء عل اس مدر سرکی شخیل ہوئی مخی۔ ٹولچہ نظام الملک کے مادہ قتل پرباطنیہ کی بن آئی اوروہ اس کا میاب تجربہ پر بہت خوش بیورے تھے کہ سان طین لورار باب اقتدار کے پنچہ تشدو سے محفوظ رہنے کا بہتر ین ذراید کی ہے کہ فوجول سے معرکہ آرا ہونے کی جائے خود نو جیس جھینے والول کی جات لے لی جائے۔

قلعه الموت ير تشكر كشي

مر کے نوش کر سے اس سرائے قائی ہے رخصت جوال ایک روایت یہ ہے کہ انن مباح کے ایک فدوی نے زہر دے کر باوشاہ کو شمید کیا تحل الی حالت میں جنگ کا جاری رہنااور تلعہ کو منخر کرنا مشکل تھا۔ فوجیس واپس آئٹنس فور یہ مہم ناکام دی۔

باطنيه كامزيد قلعول يرعمل و دخل

اس کے بعد قلعہ طاذ خال پر مجی باطنیہ کا عمل و دخل ہو گیا۔ یہ قلعہ جو فارس اور خوز ستان کے مائین واقع تھا۔ مدت ہے رہز فول اور مفسدول کامائسن و خیامنا ہوا تھا۔ قزاق قافلے لاٹ کراس میں پناہ گزین ہو جایا کرتے تھے۔ آخر عضدوالد دلہ بن بویہ نے اس قلعہ کو سر کیاادر جس قدر و اکو بہال سکونت پذیر منے سب کو 🗷 تی کرویا۔ جب یہ قلعہ سلطان ملک شاہ کے حیطہ تعرف میں آیا تواس نے ایک رئیس میرانز کوبلور جاگیر مرحمت فرمایا تھا۔ میرانز نے اپنی طرف ہے ایک افسر کو اس قلعہ کا حاکم مقرد کر دیا۔ باطنیوں نے حاکم قلعہ سے مراسم پیدا کے اور قلعہ کے فروخت کر والنے کی تحریک کی لیکن جب اس فے بیع ہے انکاد کیا تو پھراطنید نے خدع کا جال پھیلانا چاہا۔ چنانچہ کملا مھجاکہ ہم چند علماء کو آپ کے پاس جھیجے میں تاکہ تم پر ہمارے ند بہ کی حقیقت آشکارا ہو۔ حاکم قلعہ نے یہ در خواست منظور کرلی۔باطنیوں نے چندجان ٹارر فیقول کو علاء کے لباس میں اس کے پاس محجد انہوں نے قلعہ میں وافل ہو کرسب سے پہلا کام یہ کیا کہ کلید بر دار پر یک میک ٹوٹ بڑے اور قلعہ کی تجیل چھن لیں۔اس کے بعد اچانک والی قلعہ کو بھی جادید جا اور اے م قاد کرے قلعہ پر قبنہ کولیا۔ اس کامیابی ہے بعد این مباح نے قلعہ طبس پر نفرف کرلیا۔ ہم تبستان کے اسمشور تھیوں کی تسخیر سے درہے ہوا۔ قدرت نے کامیانی کاسابان ہی خودہی مباکر وید ماکم قبستان فاس اور زائی واقع مواقعداس نے منور نام وہال کے ایک رئیس کی نمایت حسینہ ا جیلہ بھیراکو جرا کمریس وال لینے کا قصد کیا۔ منور نے انن سباح سے مدد الحی۔ بالمنی تو آج کل کے فرجیوں کی طرح خداے چاہجے تھے کہ انسی مراضات کا حیلہ فے۔بالحنی دہاں اچانک جا پنے ادر قستان کے قلعول پرا بی کامیانی کا جمند اگاڑ دیا۔ اس زبانہ میں قلعہ طالعبان پر بھی قابض ہو گئے۔اس قلعد کا حاکم ایک ترک سروار تفار این مباح کے دو تعلیم یافتہ گر کے حاکم قلعد کے پاس سے اور بری مستعدى وتندبى سے اس كى چاپلوى اور خدمت كزارى اختيار كى۔ رفتہ رفتہ اس قدر رسوخ بوھاليا ك حاكم قلعد ك دل و دماغ ير يورى طرح حادى موكة ما ك انديش عاكم في قلعدك كانجيال ال کے حوالے کردیں۔انہوں نے این مباح کواطلاع دی۔این صباح نے اسپے استاد زاد احد بن عطاش کے پاس پیغام میجاکد جاکر قلعہ پر حالت عظمت بعند کرلو۔ احد لشکر لے کر آپٹیا۔ حاکم قلعہ اس اجا مک حملہ سے بدحوات ہو کر بھاگ کھڑ اہوا۔ ابن عطاش نے قلعہ پر قبضہ کر کے تمام قلعہ کیر فوج

کو یہ بیج کر دیا۔ اس قلعہ پر قبضہ ہوجائے کے بعد باطنے کی قوت بہت بڑھ گئے۔ اہل اصنہان ان سے دین گئے۔ یہاں تک کہ باطنیہ کوٹر ان وینا قبول کیا۔

#### باطنیہ کے دوسرے فتیل

خواجہ نظام الملک کی جال ستانی میں این صباح کو جو کامیابی ہوئی اس نے اس کے لیے كامر انيول كادرواز وكعول ديا-اس محض في اعداء كو نيجاد كعاف كم اليواس دليل وشر مناك طريق عمل کو نمایت کارگریلیا۔ چنانچہ اب اور جمال کسی نے ذرا مخالفت کی کسی فدائی کی چھری نے اسے حوالہ اجل کر دیا۔ اس طرح مسلمان سینکڑوں بڑاروں کی تعداد میں فدائی خون آشامی کی نذر ہو نے کے ۔ان لوگوں کی اذبیت تمام ممالک اسلامیہ میں عام ہوگئد کیونکد ان کا غربی اعتقادیہ تھا کہ غیر نداہب کے چیروؤں کو تحلّ کرنا پواکار ٹواب ہے۔اس مایر باطنی اشقیاء و نیا کی متاز ترین ہستیوں کو صفی عالم سے معدوم کرنے تھے۔اس متعمد کے لیے باطنیوں کاایک گروہ مکانوں ک دہینروں میں چھپار ہنا۔ اور جب موقع ملتا پناشر مناک مقعد حاصل کر لیتا۔ بیالوگ عامتہ المسلمین ہے کہیں زیادہ ملت اسلام کے علماء قضاقہ وزر الوروانیان ملک کی جان کے لا کو تھے۔ چیا نی 489ھ میں او مسلم رازی ماکم رے کوخون ہلاک ہے مُلکول کیا۔ای سال امیر اثر ملک شاہی امیر بجش اور امیر سیاہ پوش کو بھی خاک وخون میں تڑیا کر خلد آباد کو بھیج دیا۔490ھ میں ملغرل بک کے ندیم امیر یوسف اور سلطان ملک شاہ کے خلام امیر اوعش " ملطان بر کیاد ق کے وزیر عبد الرحمٰن سمیری اطفر ل بک کے تد مم بر متی' سلطان بر کیار ق کے دوسرے وزیر ابوالفتح دہت تی' امیر سر زین ملک شاہی اور بادی علی حمیا نی ک جان لی۔ 491ھ بٹر سنقرقہ واٹی دہستان ٔ سکندر صوفی قزویٰ اود اوالعفر مجید فاصل اصغمائی ہا طنی ستم آرائی کا نشانہ ہے۔ 482ھ میں پیروان این مباح نے اناکک مودود حاتم دیار بحر 'ابو جعفر شا لمبتى رازى ابد عبيد مستوفى ابدالقاسم كرخى ابدالفرح قرامينين كو عمل كيار 493ھ يس قاضى كرمان ا امیر بلکا بک سر مراصفهانی اور قاضی عیدانتد اصفهانی کودارالآخرت می جمیار ان جان سائدل کے لیے باطنی فدائی ہے تبدیل لباس و وضع جائے اور موقع پاکر ایے مشارالیہ کو تمل کرے جصت خور تنی کر لیتے۔ ایک جال ہے متی کہ باطنی سمی امیر کے یاس جا کر طاز مت اختیار کر تا۔ اور جو منی موقع ملتا حملہ کرے اس کا کام تمام کرویتا۔ جا طنیوں نے حساکر اسلامی کے سیدسالاروں کو بھی وصليال دين كه تم نوگ الماعيليه كي مخالفت شي اقدام نه كريا ورنه تمهارا حشر بهي وي جوگاجو فلال فلال کا :واراس،مایرافسران فوج شب دروز دی که بستر خواب پر بھی مسلم رہتے <u>تگ</u>ے۔

الفال ملک شاہ کے تمن میے تھے۔ یر کیار ق محراد و مغرب ملطان کے آ محمیل مد کرتے ہیں ہد کرتے ہیں ہد کرتے ہیں خانہ جنگی شروع ہو تی۔ آخر 492ھ میں علاء نے مداخلت کر سے در کیار ق اور محمد میں

مصالحت کرادی۔ شام' عراق 'موصل' آؤر بانجان اور آرمیلیا کی مملکت محمد کے حصد میں آئی اور بقید ممالک بر کیارتی کے حیطہ و تصرف میں آئے۔ان خانہ جنگیوں کی وجہ سے حسن بن صباح اور زیادہ زور كار مميا يه چناني وه آخمه سال يس تمام رووبار للمستان خور وخوسف تاكين ووزن اور تون ير تابين و متصرف ہو ممیا۔ جب سلطان ملک شاہ کے فرزند اکبریر کیارت کوخاند جنگی سے فرصت ملی تواس نے علاء اور عامد برایا کی شکایت بر 494 میں باطنیہ کے محل کا عظم دیا۔ چنانچہ باطنی لوگ ہر جگ محل سکنے مانے لگے۔ ان مباح نے سلطان کاب تھم سنا توسانپ کی طرح تیج و تاب کھانے لگا اور تھم دیا کہ مسلمانوں کے مل میں ملے سے ذیادہ مستعدی کا تھمار کیا جائے۔ متید یہ بواک ایک ایک باطنی کے عوض هي وس و ساوت مسلمانول كي جانيس في تنتيب تب بهي انن مباح كاكليم. فعنذان بوا- بد زماند نمايت خوفاک تحد شی بجل کے جاموس ہر شریص ہر مسلمان خاندان بیں پہنچ کر خون ٹرابہ کردہے تھے۔ کوئی مخانف البیانسیں تھی جس کانام شخ الجیل کی فسر ست مقتولین میں رہ ممیا ہواوروہ 🕏 ربا ہوا سراء' عیا کے نیچے زرہ مِننے تھے۔ میں ان تک کہ خود سلطان نے مما کد سلطنت کو اجازت دے د ک کہ وہ دربار میں اسحہ نگا کر آیا کریں۔ خوف وہراس کا یہ عالم قیا کہ کوئی سمخص شاگھرے باہر نہ انکااورا کر کوئی هخص مقرر ه و تت پر گھر نہ بینچا تو یقین کر لیا جاتا کہ وہ باطنی خون آشامی کا شکار ہو گیا۔ اور لوگ عزاداری کے لیےاس کے مکان پر آجم ہوتے۔ایک دفعہ ایک موذن کواس کے باطنی بمسابہ نے پکڑ لیا۔ موذن کے گھر کی عور تیں چیخے چاانے لگیں۔باطنی اے چھری دکھا کر گھر کی جمت پر لے چ صا۔ مؤون و کھ رہا تھا کہ اس کے گھر کی عور تیں واویلا کر رہی ہیں۔ لیکن کارو ہر مند نے اتنا مر عوب کرر کھاتھا کہ ذراہھیاس کی زبان کو جنبش نہ ہو کی۔اشتے میں پولیس ابر رحت کی طرح آ پیچی لورباطنی کو کر آبار کر کے متوون کواس کے پنچہ ظلم سے سچایا۔اصفعان میں اس فرقہ نے سب سے زیادہ و حاچ کڑی مجار کھی تھی۔ یہ اوگ مسلماتوں کو اچک کر تملّ کر دیتے۔ اور نفش کو کھتے میں ڈال وییجه اصغمان میں مسلمان مفقود ہوئے رہجے تنص کیکن ان کا کوئی سراغ شیں ملتا تھا۔ آخر اہل اصغمان نے ان مقامات کا کھوٹ لگانا چاہا۔ جمال بالمنی فرقد نے یہ اند چر مجار کھا تھا۔ آخر ایک مکان میں ایک عور سیائی گئی جو ہروفت ایک بور یار بیٹھی رہتی تھی۔ اور دن بھر وہاں سے للتی شیں تھی۔ آخر لو كون نے اسے تحسیت كروبال سے الگ كيا اور يوريا انحاكر ، يكھا تو بنچے ايك كرُها پايا جس ميں مسلمانوں کی جالیس نعشیں تھیں۔ لوگوں نے اس عورت پر بلہ بول دیااور اس کو دارالہوار میں تھیج کر محركوا آك نگادى اس طرح كى باطنى كے مكان ير كى اجنى كے كيڑے بائے گئے۔ و يكھنے والے نے لوگوں ہے اس کا تذکرہ کر دیا۔ ہر مخص کو یقین ہوا کہ کسی مقتول مسلمان کے کپڑے ہیں۔ شریس بلز مج ممیان بر مسلمان انقام کے لیے اٹھ کھڑ ابولہ ایک جم غیریے اس شخص کے مکان پر دھاوا ہول د <u>ا</u>لوراندر جاکر ویکھاکہ ایک کوال لا شول سے بٹ رہاہے۔ آخر تغییش کرنے پر معلوم ہوا کہ اس

کوچہ میں باطنی لوگ دو دباش رکھتے ہیں۔باہر بھاٹک پر ایک اندھانٹھاد ہتا تھا۔جب دہ محسوس کر تاکہ کو ٹی مخص آرہاہے تو آنے دالے سے کتا کہ ذرامیری لا تھی پکڑ کر کو ہے بیں پہنچاد د۔واسے کو ہے میں لے جا تاباطنی تعمیر ہے جسٹ اندر تھینج کر اس کا کام تمام کر دیے اور لاش کو کس میں چینک دی جاتی۔ یہ دکی کر چنخ مسعودین محر مجدی نقیہ شانتی انتقام پر آبادہ ہوئے۔ ایک جم غفیر ہتھیار لے کر ساتھ ہو لیا۔ تنجدی صاحب نے شر سے باہر گڑھے کھدوائے۔ ان میں آگ جُلاکی می۔ باطنی پکڑ پکڑ کر لائے جاتے اور آگ کے گڑھوں میں و تھیل دینے جاتے۔شہر ابر کے قریب قلعہ دسم کوہ پر مجی باطنیوں نے بھند کرد کھا تھا۔ پہال کے کادویند فدائی قلعہ سے نکل کر سنمانوں کو بمٹل ڈ غارت كر جائے اور او ث كامال لے كر قلعد ميں چلے جائے۔ مظالمول نے سلطان بر كيار ق سے فرياد کی۔ سلطان نے قلعہ کا محاصرہ کر لیانور آٹھ معینہ کی جدوجہد کے بعداس پر قبعنہ کر لیا۔ عراق میں بھی باطنیوں نے ہوی وحاج کڑی مجار کھی تھی۔اشوں نے بے شار کلمہ کووں کو خاک ہلاک میں زیادیا۔ ان شمداء میں اہل سنت و جماعت کے ایک مشہور امام شیخ الشافعیا یوالفرج رازی دیانی" صاحب الحرمى تنے جنيس ايك سياه ول بالمني نے خاص دار الخلاف بغداد من جريد شاوت بلايا۔ غرض عام اسلام میں ہر مخص ان کے امیانک حملوں سے خوف زوہ تھا۔اس اء کی طرح اب عامت المسلمين نے بھي كيڑوں كے ينچے ذري مين متنى شروع كروير۔ 498ء ش باطنير طوشيث سے نكل کر رے بہنچے۔اور تجائے کے قاقلہ کو جس میں ٹراسان 'باور ااکنم اور ہندو ستان کے زائرین حرم تھے لوث لیا۔ اس کے بعد مضافات رے میں عام غاد محری شروع کروی۔ اس تاخت و تار آج میں کثیر التعداد مسلمان كام آئے اور بنینہ السیف كاتمام مال واسباب لٹ عمیا۔ 499ھ میں ایک باطنی محد نے قامنی او العلاء مداند بن او عمد نیشا بوری کوجامع معجد اصفهان میں شهید کیا۔

## وزير فخر الملك كاواقعه شهادت

حسن بن صباح نے 485 ہیں اپنے محسن خواجہ نظام الملک طوسی کی جان لی متمی اس کے قریباً پندرہ سال بعد ایمنی 500 ہیں خواجہ مرحوم کے فرزند اکبر فخر الملک ابدالمطفر علی کی زندگی کا چراغ کل کیا۔ جو سلطان سنجر بن سلطان ملک شاہ سلجوتی کا وزیر تھا۔ عاشور اء کے ون فخر الملک نے روزہ رکھااور صبح کے وقت اپنے احباب سے کما کہ آج رات ہیں نے حضر سے حسین بن علی (رضی اللہ عنما) کو خواب میں ویکھا ہے۔ آپ جمھے ارشاد فرماتے ہیں کہ جلدی سے آو تا کہ ہماری پاس پہنچ کر انجار اس خواجہ مصلح تا تا تاکہ ہماری پاس پہنچ کر انکار اس کی خمور ہوگا۔ حاضرین نے کما خدا آپ کو سلامت رسطے۔ مصلحت اقت بیہ کے آج دل رات آپ کا خمور ہوگا۔ حاضرین نے کما خدا آپ کو سلامت رسطے۔ مصلحت اقت بیہ کے آج دل رات آپ گھر سے باہر کمیں نہ جائیں۔ خواجہ فخر الملک اس روز یر ایر نماذ لور خلات قرآن میں معروف رہاور

بہت سامال صدقہ خیرات بین شرج کیا۔ عصر کے وقت مردانہ مکان سے نکل کر حرام سرائے بین جانے کا قصد کیا۔ باہر نکا توایک فضی بلند آوازے چابیا کہ بس مسلمان ختم ہو گئے۔ کوئی ایسا نہیں رہا جو جو مظلوم کی فریادر سی کرے۔ فخر الملک نے ازراہ مرحمت اس کواپنی پائی بلا کر استفساد فرمایا کہ تم پر کس نے ظلم کیا ہے ؟ اس نے آیک تح بری عرضد اشت تکال کر فخر الملک کے ہاتھ میں دے وی۔ جب اس کا مطالعہ کرنے لگا تو اس نمائٹی واد خواہ نے جو ایک باطنی سفاک تفایدی میں چھری گھونی دی۔ وی ۔ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں جو کی لیا۔ سلطان شجر کو اس حادث ہا کہ کا مخت صدمہ ہوا۔ باطنی کر فار کر لیا گیا۔ اس باطنی نے ویکھا کہ میں تو ارائی جادل گا کہ وی نے جداور مسلمانوں کو بھی لے باطنی کر فار کر لیا گیا۔ اس باطنی نے ویکھا کہ میں جوائو کئے گا کہ جھے تو آپ کے مصاحبوں میں سے مروب جب سلطان شجر کے سامنے چیش ہوائو گئے گا کہ جھے تو آپ کے مصاحبوں میں سے فلال فلال فلال نے فتل کی ترغیب دی تھی۔ سلطان نے عائم آشفتگی جس پہلے ان جرم نا آشنا مصاحبوں کی جان فلال فلال فلال نے اس باطنی کو ہلاک کرایا۔

# باطنيه كىبدحالى اورباطنى قلعه كاانمدام

ائن صبار کے اساعیلی استاد کا نام عبد الملک بن عطاش تھا۔ اس کا پیٹا اسمہ بن عبد الملک قلعہ شاہ در کا حکمر ان تقلد احد نے مسلمانوں کے خلاف یو افود ہم چار کھا تھا۔ بید و کچے کر سلطان محمہ نے 500 ہیں قلعہ شاہ در پرجو اصغمان کے قریب واقع تھا۔ بد نفس نئیس پورش کی۔ اس قلعہ اور بہاڑ کا فاصلہ جہ کوس کا تھا۔ این صباح نے اس عجمہ کو بہت مضبوط کر رکھ اتھا۔ سلطان احمد نے اسم ان مسلم کو باد کی بار کی جگ کا پر دوانہ کیا اور نمایت حزم واحتیاط کے ساتھ مدت تک حملے کر تار ہا۔ باطنی طول جگ اور شدت کا مرہ ہے گھر اسمے اور فقما نے اہلے مندت وجماعت کے پاس اپ متعلق ایک استخلا والد کیا۔ جس کا مضمون بدی تھا۔

جے شریعت مطرہ حال اور جائز شمر اتی ہے تو کیاتم شریعت کا تھم انو کے یا ہے امام کا؟ تووہ صاف افظول میں جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے علم کو صحیح تنظیم کرتے ہیں۔ ایس حالت میں باطنیہ کا ممل بالا تفاق میاح ہو جاتا ہے۔ اب باطنیوں نے سلطان سے در خواست کی کہ آپ اپنے علاء کو ہمارے نہ ہی پیشواؤں سے کفتگو کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ سلطان نے قاضی ابوالعل العامد بن کی ہے گئی ہے المحد نہ ہی پیشواؤں سے کفتگو کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ سلطان نے قاضی ابوالعل العام ہو کہ المحد نہ ہو گئے ہوں علاء واپس کے باطنیہ کا حقیق مقصد محض قضیہ کو طول دینا تھا اس لیے جلے حوالے کرنے لگے دور علاء واپس چلے باطنیہ کا حقیق مقصد محض قضیہ کو طول دینا تھا اس لیے جلے حوالے کرنے لگے دور علاء واپس چلے باطنیہ کا حقیق مقصد محض قضیہ کو طول دینا تھا اس لیے حلے حوالے کرنے لگے دور علاء واپس چلے باطنیہ کا حقیق مقصد محض قضیہ کو طول دینا تھا اس لیے حلے حوالے کرنے لگے دور علاء واپس چلے باطنیہ کا حقیق مقصد محض قضیہ کو طول دینا تھا اس کے حالے کرنے کے اس میں مقال کے تابعہ کا ساتھ کے ساتھ کی ان مارے دیا تھا اس کے تابعہ کے اس کی مقال کا ساتھ کی کھرانے کی کا کہ کا ساتھ کی کھرانے کا کھرانے کی کھرانے کا کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کہ کھرانے کی کھرانے کے کہ کھرانے کی کھرانے کے کہ کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے

مسئله تكفيرين ملحدين

حقیقت ہے ہے کہ فوئی جیشہ سوال کے تابع ہوتا ہے۔ جن علائے حق نے باطنیہ کی اذبت کو نا جائز بتایادہ حالیان شریعت جنول نے راہ تو قف افتیار کی اشیں سوال کی نوعیت نے ایسا کرنے پر مجور کیا تھا کہ نکہ جو محض کے کہ میں خالق کردگار پر اس کے رسولوں پر اس کی آباد ل پر اور ہے م آخر د یے جانے پر اور ہے م آخر د یے جانے پر مجبور کر تاہے۔ لیکن آگر کوئی مخض ضروریات و بن میں سے کسی کا افکار کرے توالسی حالت میں توحید و رسالت کا قرار لور طا نکہ کتب اور بحث بعد الموت کا اذعال اس کے لیے چھے بھی فاکہ احش نہ ہوگا۔ مثال ختم نبوت کا اقرار ضروریات و بن میں واض ہے۔ آگر کوئی مخض توحید در سالت کے اقرار مورویات و بن میں واض ہے۔ آگر کوئی مخض توحید در سالت کے اقرار کے ساتھ ختم نبوت کا مختل یا ہوگا۔ مثال ختم نبوت کا مختل یا ہوگا۔ مثال ختم نبوت کا مختل یا ہوگا۔ گاہ کہ سے اگر کوئی مخض توحید در سالت کے اقرار کے ساتھ ختم نبوت کا مختل یا ہر گاہ ہوگا۔ کا میں ہوگا۔ مثال مے۔ چنانچہ علامہ علی قاری کا کھتے ہیں۔

(ترجمہ) ہمارے می (حضرت خاتم النتین) علق کے بعد نبوت کا دعویٰ کر ماہالا جماع کفر ہے۔

مرزائیوں نے بھی مقدمہ بہاد لپورٹ جو 1926ء سے 1935ء تک رہا۔ یکی عذر لنگ فیٹن کیا تفاکہ ہم خدا پر اوراس کے و سولوں کہا والد ہوم آخرت پرائیان رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بہاد لپورک فاضل جج نے دلاکل فریقین پر نقذ و شہرہ کرتے ہوئے کم طرح است مرزائید اوراس کے بانی کو مرتد و خارج از اسلام قرار ویا۔ باطنیہ اور مرزائید ایک ہی تھیلی کے چشاہ ہیں۔ جس طرح باطنی زناد قد حسن بن صیاح کے قول کو تکم شریعت پر ترجیح دیتے تھے اسی طرح مرزائی طاحد و بھی اپنے مقداء کے اوہام باطلہ کے مقابلہ بی حضور سید الاولین و لآخرین منافقہ کے مرزائی طاحد و بھی اپنے مقداء کے اوہام باطلہ کے مقابلہ بی حضور سید الاولین و لآخرین منافقہ کے اورام اللہ میں دیتے جائی فرقد مرزاغلام احمد صاحب نے صاف صاف ارشاد است مبارکہ کو کوئی و قعت نہیں دیتے چنائیج بائی فرقد مرزاغلام احمد صاحب نے صاف صاف اور شاد است کے دو صدیت رسول اللہ میرے (شیطانی) المام کے خلاف ہواسے میں (معاذ اللہ ) ردی کی فرکری میں بھینک دیتا ہوں۔ الغرض جو شخص خدا اور اس کے طائکہ در سل بحت ساویہ اور یوم

آثرت پر ایمان رکھتاہے وہ مسلمان ہے بھر طیکر اس کے دوسرے عقائد حضرت شارع علیہ الصلوة والسلام کی تعلق الثبوت و تعلق الد لالت تعلیمات حقہ کے خلاف نہ ہول ورندوہ خارج از اسلام ہوگا کے تک توصن ببعض و نکفر ببعض کے اصول پر عمل کرنے والا وائرہ اسلام میں وافحل شین رہ سکنا۔ یس نے مسئلہ تحفیر طورین کوانی زیر تالیف کتاب ''فلفد اسلام'' میں شرح واسط سے کھودیاہے۔

### لنن مباح کے استاوز او و کی گر فیاری اور ہلاکت

عاہ کی مراجعت کے جد سلطان محد محاصرہ میں شدت کرنے لگا۔ بالآ فر باطنی ابان کے فواسٹھر ہو کے اور در فواست کی کہ اس قاحہ کے حوض میں انہیں قلعہ خالیجان مرحمت ہو اور قلعہ کہ کورے فکل کر تھد خالیجان میں نتقل ہوئے کے لیے ایک مہید کی مہلت یا گی۔ یہ قلعہ اصفہان کے دس کو س کے فاصلے پر قباد ایک مرجہ باطنی اس پر قابین ہو گئے تنے لیکن بعد کو انہیں ہے و خل کر دیا گیا تھا۔ مطان محد نے اس ور فواست کو متفور کر لیا۔ باطنی مال واسباب سینے میں معروف ہوئے۔ ہوؤے می اسلان محد نے ایک افر پر حملہ ہوئے۔ ہوؤ درت مقررہ پوری نہ ہوئی تھی کہ چند باطنیوں نے سلطان محد کے ایک افر پر حملہ کر دیا۔ مگر حسن انقاق سے بیا میران کے حملہ سے گاگیا۔ سلطان محد کو اس کی فہر گی تو اس نے از مر نو محاصرہ کرایا۔ باطنی اپنی حمد فوج کو قلعہ ماظر وطبس چلے جانے کی اجازت چائی کہ سلطان محمد اپنی مائی والیت کی تعلیم کی التجا کی محد فوج کو قلعہ ہا غر میں گئی دے۔ اطان محمد کو جو فوج سے حمد فوج کو تعلیم میں تا ہو دومر سے حمد کو جو قعد میں تا میں میں میں میں جو سے ساطان محمد کی جو سے دن ان میں مناور مر اس در خواست بھی متفور فرمائی۔ چائی جاملنیوں کا پہلاد ستر فوج شاہی لشکر کی محمد کو جو تعد باظر د طبس کو روانہ ہوا۔ سلطان نے قلعہ کے مساد کرنے کا تھم دیا۔ شاہی فوج نے اس تھر کے اس کو میں میں میں میں میں میں میں کو دورم سے حمد فوج کے مساد کرنے کا تھم دیا۔ شاہی فوج نے اس کی کی دیا۔ شاہی فوج نے اس کھر کی اس میں کے دیا سے میں کو دیا سے تھی کی دیا۔ شاہی فوج نے اس کو کی کی میں دیا۔ شاہی فوج نے اس کی کی دیا۔ شاہی فوج نے اس کی کی ساتھ کی ہے تھیل کی۔

#### انن صباح کے استاد زادہ کی ہلاکت

حسن من صباح کے استاد کا بیٹا احمد من عطاش قلعہ کے ایک برج بیں چھپ رہا۔ بھش سپاسی دوڑ کر سلطان کے پاس آئے اور اس محفوظ مقام کا جمال احمد من عطاش مسمکن رو پوش ہو گیا تھا چتہ ہتلا۔ ایک افسر سلطان کے ایماء سے چھر سپاہیوں کو لے کر اس برج پر چڑمے گیا۔ اور جس قدر باطنی وہاں ملے سب کو قتل کر ڈالا۔ مقولوں کی تعداد اس میان کی جاتی ہے۔ جب احمد کر فتار ہو کر ساسٹ لایا گیا تو سلطان نے کھا۔ "تم نے تو پیشین گوئی کرر تھی تھی کہ عوام وخواص میرے گر و جمع ہوں ے۔ سے اور اصفہان میں میری عظمت و شوکت کا نقارہ ہے گا لیکن دہ پیشین کوئی جموٹی ہوئی، احمد نے جواب دیا که میری پیشین کوئی صحیح به وکی لیکن "بر طریق حکومت" بلحه بر طریق نضیت." سلطان بنس پرال آفر اصفهان کے کوچہ وہازار میں گشت کر اکر اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کاجوال بینا بھی مارا گیا۔ دونول کے سر اتار کر دارالخلاف بغد او تھے گئے۔ احد کی بیوی نے بہ حالت و کم کر ا بنے آپ کو ایک بلند مقام سے بیچے گرادیااور ہااک ہوگی۔ سلطان محد کاوزیر سعد الملک جو دردیر دہ احمد کا مغین و مدر گار تھا سلطان کے محل کی سازش میں طوٹ پایا گیا۔ اس لیے اس کو بھی بھانبی و ی گئے۔ غالبًا ووباطنی ہوگا۔ سعد الملک کی ہلاکت کے بعد سلطان نے تطمدان وزارت خواجہ نظام الملک مرعوم کے خلف او نصر احمد کے سیرو کر دیا۔ 503ھ میں او نصر احمد بذات خود نوج لے کر قلعہ الموت بر يلغاد كرف ك لي يوهاليكن يوجد شدت مرايد وايس آفير مجود بوار آشم سال ك بعد 511 هديل قلعه الموت ير مكرر فوج كشي مونى اس مهم كا قائد امير نوت محمن شير كير تعابير ايرايك سال تک محاصره جادی دیل جب دسد تحرحی اودال قلعہ کی برحالی اگفتہ بہ حالت تک بینی گی توانن مباح نے عور تول اور چول کو در خواست المان کے ساتھ سلطان محر کی خدمت علی محیجا لیکن اتن مباح کی فرد قرار داوجرم کچوالی مختمر و خفیف ند مخی کدوه کسی دعایت کاستی جو سکل سفان نے اس درخواست کو مسترد فرمادیالیکن چونکہ قضاد قدر کی قوت قرمان ہے تشخیر تھو سے بھے ہی سلطان محمر کو آغوش لحد میں سلادیا فوج محاصرہ اٹھا کروائیں جلی آئی اور قصدیہ سٹورانن میات کے عمل ودخل میں روتکما۔

#### سلطان سنجر کے سر ہانے این صباح کا تحنجر اور خط

سلطان محد کے انقال پر 512 ہیں اس کا چھوٹا بھائی سلطان نیم صاحب تاج و تخت

ہوا۔ سلطان ملک شاہ کے بعد یہ بادشاہ اپنے دونوں بھا نیول سے زیادہ شجائے اور صاحب اقتدار تھا۔
وسعت ملک اور حرفی قوت میں بھی ان پر فاکق تھا۔ سلطان نیم نے ادادہ کیا کہ تسخیر الموسے کا جو کام
ہر مرتبہ تشنہ شکیل رہ جاتا ہے اس کو انجام تک پہنچائے۔ چنانچہ تجییز لٹکر کا تھم دے دیاور بذات
خود فوج لیکر روانہ ہوگیا۔ یہ س کر این صباح گھر ایا کیونکہ شاہی لٹکر کا مقابلہ اس کے حیطہ امکان سے
خارج تھا۔ اس کے فدائی تو چوروں اور دہر نوں کی طرح صرف چھریاں باد نا جانتے تھے۔ لہذا حس
بن صباح نے یہ چالاکی کی کہ کمی خاص غلام یا حرم کوگا نئے کر سلطان کی خواب گاہ کے سر بانے ایک
خنج زیمن میں گردادیا۔ علی السمح جب سلطان نے ایک خنج زیمن میں ہوست پایا تو پر بیتان ہوا کہ یہ کیا
ماجر اے ؟ دستہ منجر کے اور برائن صباح کا ایک خط بھی ہے حاموا ملاجس میں تکھا تھا۔

بال السه سلطان سنجرید پر چیز کد اگر دعایت خاطر تو منظور نداد دست که تنجرید برزشن سخت فروید بر سیند نرم توسمل تزود که فرو بدد

(ترجمه) اے سلطان سنجر ! ہماری او بہت سے باز آؤ۔ اگر تمباد اپاس فاطر منظور نہ ہوتا تو سخت زیمن میں تنجر ہوست کر نے کی نسبت تمبادے فرم سیدیش اس کا چھود بنازیادہ آسان تھا۔

تخبر اور خط کو و کھے کر سلطان سے سمجھا کہ میری فوج اور میرے پہرہ واروں میں صرور ایسے اوگ موجود ہیں جنمیں این صباح سے نسبت ادادت حاصل ہے درنہ کس کی مجال تھی کہ میری خواب گاہ میں قدم رکھیا؟ سلطان میٹر خط پڑھنے کے بعد ول بی ول میں کانپ رہا تھا۔ وہ اس واقعہ سے اس قدر مر عوب ہوا کہ کمی طرح فوج نے کر چیش قدمی کرنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ اس و ن ائن صباح کا قاصد بھی تشکر گاہ میں آپنچا اور صلح کا خواسٹاکر ہوا۔ سلطان پہلے ہی مر عوب ہو چکا تھا اہذا میان کے خوف سے جنگ پر صلح و آختی کو ترجیح دی۔ اور ان معمولی شرطول پر صلح ہوگی۔

1-اساعیلی فرقه کوئی مدید فوتی محارت کا ضافه ته کرے۔

2- جديداسلى اورمنجنيقين ندر يدي

3- آئندهاس فرقه میں کوئی نیافتض مریدنه کیاجائے۔

لین این مباح کے لیے بہ شرطیں کی دیثیت ہے جی معزت رسال نہ تھیں کو نکہ اس وقت تک بچاس سے ذاکد قلع باطنیوں کے تبند بیل آچکے سے جوسب متنام اور کار آلد سے۔اس معابر این مباح کو کسی مزید تغییرو تعتید کی ضرورت نہ تھی۔ دوسر کی شرط بھی معزنہ تھی۔ کیو نکہ این صباح کے باطنی پر دوئ کے لیے مرف آیک چری کافی تھی جو ہر دفت ان کے پاس دہی تھی اور اس معام ہ کے بعد بھی رہ عتی تھی۔ تبیری شرط کو بطاہر سخت تھی لیکن فی الحقیقت اس بیل بھی بچھ مضائقہ نہ تھا۔ حسن کا خود پہلے ہے اس پر عمل در آید تھا۔ کیو نکہ اسامیلی دائی ہر محض ہے تھی بیعت لیے تھے۔ جس کا حال کسی پر کھل نہیں سکتا تھا۔ اس کے علادہ آگر اس دفعہ کی پاریدی کی جاتی بیعت لیے تھے۔ جس کا حال کسی پر کھل نہیں سکتا تھا۔ اس کے علادہ آگر اس دفعہ کی پاریدی کی جاتی جو تھی بچھ تھے۔ جس کا حال کسی پر کھل نہیں سکتا تھا۔ اس کے علادہ آگر اس دفعہ کی پاریدی کی جاتی تو تھی بچھ تھی۔ جس کا حال کی ذکہ اس وقت باطنی فوج کی تعداد جو قرب وجوار میں پھیلی ہوئی تھی سر جر فرک کے بیٹی بھی تھی۔

# ا كي المنى سفاك كے ہاتھوں وزير ابوطالب كا قتل

 بہت سے زخم لگا کریوی چرتی ہے وجلہ کی طرف ہماگا۔ سپایوں نے اس کا تعاقب کیا۔ استے ہیں ایک اور مسلمان نے اس کو چھری سے بلاک کردیاجب سپائی واپس آدے تھے تودوباطنیوں نے ان پر حملہ کردیا۔ بیرسپائی ان سے چھکرواپس آئے تووزیر کودیکھاکہ بحری کی طرح ندیو ٹرزا ہے۔ اور اس پر شمیں سے زیادہ زخم ہیں۔ اس کے بعد تمام باطنی کر فقار ہوکرچاہ بلاک میں وال دیے گئے۔

مورين

ان واقعات کے بعد ابن صیاح نے 28 دبیع الآخر 518 و کو جام مرگ نوش کر لیا۔ اس وقت اس کی عمر ساٹھ سال کی تھی۔ بیٹیٹ سال تک قلد الموت پر نسایت کا میابی سے حکومت کر تا رہا۔ ابن صباح کے بیرو دک کو جو ترقی نعیب ہوئی "تاریخ اس سلجو ق اصغمانی" میں اس کا باعث محکمہ جاسو کی کا فقد ابن بتا ہے بور لکھا ہے کہ سلطان و بھم اور الن سے جیٹر جو حکمر ابن ہے ابن کا معمول تھا کہ تمام ملک بیں خبر رسانی کے لیے جاسوس مقرد کرتے تھے اور ملک کا کوئی کو شرامیانہ تھا جس کے مسح واقعات و میدم سلطان کے کوش دو نہ ہوتے دہتے ہوں۔ گر سلطان الہ ارسلان نے جو سلطان کی مواد ہوں کہ شروع کو سلطان الہ اور سلطنت کو اس کی ساڈ شول اور خفیہ کا دستاند لکا اس وقت علم ہوا جب ابن صباح نے موسلان کر تا گیا۔ اور سلطنت کو اس کی ساڈ شول اور خفیہ کا دستاند لکا اس وقت علم ہوا جب ابن صباح نے قرد میں اور مورد دو غیرہ کے مالی ساڈ شول اور خفیہ کا دستاند کا کا اس وقت علم ہوا جب ابن صباح نے قرد میں اور مورد دو غیرہ کے تاریخ میں ہوت ہوت کہ تو تو تھا قلدہ قرد بیاسو قلعوں پر تیف کر لیا۔ ابن صباح نے اپنے حمد حکومت میں قربیاسو قلعوں پر تیف کر لیا تھا جن میں سے بید دس قلع تمایت عظیم الشان تھے۔ الموت اگرد کو و اسمان کے پاس تھا۔ یا تھوں اور خورت کو تا گلدہ قرر سال کے بائی میاں خورت اور الل کے بائی ان خور و میں بہت سے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے سب طاکر مجموعی تعداد سو سے صوبہ رود بارادر انہتان و غیرہ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے سب طاکر مجموعی تعداد سو کے شریب تھی۔
میں میں ہوت سے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے سب طاکر مجموعی تعداد سو کے قبر یہ تھی۔

#### ائن صباح بحيثيت بانى فرقد

ان اسامیلی فرقول کی تعداد جنہوں نے مختف مگوں اور و قتوں میں مختلف ناموں سے خروج کیا کم از کم اکیس تک پیٹی ہے جن میں سے حسن من مباح کا فرقہ حسنی سب سے آخری مسلم آزاد فرقہ ہے جس سے عالم اسلام کو سابقہ پڑا۔ پسلا فرقہ ملقب یہ اسامی تو اصل ہے باقی اس کی شافیس ہیں جو اپنے وعاق کی طرف منسوب ہو کر کسی خاص عقیدہ کے ماتحت کسی نام سے شہرت پذیر ہو کیس ۔ دوسر امباد کی جو مجمد من اساعیل کے غلام مبادک کی غرف منسوب ہواجس نے کوف میں

# فصل3۔ائن صباح کے جانشین

انن مباح کی موت کے بعد قلعہ الموت ہیں اس کے سات جانشین ایک سوچیتیں سال مین 654ء تک معران رہے جن کی مختصر کیفیت درج ذیل ہے۔

#### 1-كىلىزرگ امىد

نتن مہاں کی صیت کے عموجب کیاندرگ امید جو اس کارٹی تھا۔ 518 ھیں شاہیل جوا۔ ﷺ تی اس کا وزیر قرار پایا اور حسن قصرائی مید شالار متعین جوار اس کے عمد جس بہت سے
تھر اور سے بہم انگی کرے اراوہ کیا کہ باطنی گروہ کا خاتنہ کر دیں۔ چانچہ سلطان تنبر کا بھالور ج تھی سطان محود تھو الموت پر چڑھ کیا اور اس کو بھے کہ کے بلطندیوں کو بری طرح پال کیا۔
تھر سطان محود کے انتقال کے بعد کیاندرگ ہم الموت پر قابش ہو گیالور اس کی محومت قروین تھے میں تھے مات می فرشنہ ایس کے عمد جس تین جلیل افتد ریادشاہ اطنی خون آش کی شاخد ہوئے اور بہت سے
عدد سے تھے منت می فرشنہ ایس کے حوالے کرنے آخیش فرش موادئے گے۔

## شاه مومل کی شهادت

518 میں قاضی او سعد محدین نصیرین متصور بروی کو آیک باطنی نے ہدان میں نذراند پیش کیا۔اس کے بعد ایک باطنی نے قشیم الدولہ آق سنقر برستی شاہ موصل رحمتہ اللہ علیہ کواس وقت جامع مسجد موصل میں جام شادت پایا جبکہ وہ عامتد المسلمین کے ساتھ نماز جعد اداکر نے کیا تھا۔ بادشاہ نے شمادت کی دات خواب میں ویکھا کہ کتا اس پر حملہ آور ہو سے ہیں۔ چند کتوں کو تواس نے مالاک کرویا ہے لیکن بھن آکر زخی کر مجتے جی بادشاہ نے مع کویہ خواب این مصاحبول سے مان كيار انهول في مشوره دياك چندروز سك محل مراع سے باہر ند تكلتے بادشاه في كها-"آج جعد ہے کچھ ہی کیول ند ہو میں نماز جمد نہیں چھوڑوں گا۔ "عما کد سلطنت نے بہتر اسمجمایا کہ آپ نماز جعد کے لیے نہ جائے۔ محل بی می نماذ ظهر اواكر ليس مكر چو كلد ياند حيات ليريز ہو چكا تھا۔ بادشاه نے منظور نہ کیا اور حلاوت کے لیے معتف مقدس لے کر بیٹھ محکے۔ جب قر آن مجید کھولا توسب ے پہلے اس آیت پر نظر پڑی۔ وکان امر المله قدر المقدور الاامرالی پہلے سے مقدر ہوتا ہے) سجھ گیا کہ اب میراد قت پورا ہو چکا۔ تلادت کے بعد حسب عادت سوار ہو کر جامع مسجد گیا۔ بادشاه كابميشه معمول تفاكه شروع وقت من جاتاور بيلي صف من يشعتا اس زمانه من مسلمان واليان ملک اور ان کے امر اءووزرا عموماً خدا پرست منتشرع ودین دار ہوئے تھے اور ان کے دل میں میہ اعتقاد رائخ تھاکہ موت وقت معبود سے مقدم و مؤخر شیں ہو سکتی۔ ای بنا پر اپنی حفاظت جان کے لیے كوئى اجتمام ندكرية تصرجونني باوشاه جامع متجدين جاكر يتفعال جائك أى قدر بالمني جارول طرف سے حملہ ہوئے جس قدر کتے بادشاہ نے خواب میں دیکھے تھے۔ان کی تعداد دس سے کچھ زیادہ مقی۔ بادشاہ نے بھی مدا فعت کی اور تین حملہ آوروں کو زخی کیالیکن انسول نے استے زخم پہنچا سے کہ بادشاہ گر پڑا۔اور دم بھر میں وم توڑ کے جان دے دی۔اس وقت جامع مسجد میں خون کا دریابہہ رہا تھا۔ یہ باد شاه بردا عابد متنق تقاریها نچول دفت نماز باجهاعت ادا کرتا قعار تهجر محی قضانه کرتا۔ علامہ این اثیر جزرى لكعة بيس كه شاه شيدر حت الله عليد ك أيك خادم في مير دوالدمر حوم سي ميان كيا تفاكد بيباد شاه رات كالكر حصد عبادت الني من كزار تا تفاهم في فيام سرمامن بارباد يكعاكد استر عامله كر چپ چاپ ايك كمبل اوژ حتااورلونالے كريانى كے ليے دريائے وجلہ پر جاتا۔ بيں اصرار كرتاكہ یں پائی لا دیتا ہوں مگر مجھے ہر و فعہ میہ کر سلاویتا کہ اس وقت موصل تیں کتنی ہر وی پڑری ہے۔ میں سو جاتا اور وہ خود بی جا کریانی لایا کر تا۔ جب بادشاہ نے عالم آخرت کا سفر کیا اس وقت شابزاده عز الدين مسعود فرنگيون سنه حلب على الزرما تها كيونكه الن دنول عالم اسلام على صليبي لزائیاں بر یا جمیں۔بادشاہ کے مصاحبول نے اس کے پاس حلب خیر جمیحی۔ شاہر ادہ حلب کا استحام

كرك موصل بينجالور تخت تشين بوا عزالدين مسعودة قاتكول كاسراغ لكان عم ديا-ان كاتو سیجھ پت نہ جا۔ البتہ یہ اللہ اواک قاتل فلال باطنی کے مکان پر اس محمرے ہوئے تھے۔ باطنی کو مر فار کرے اس سے بہتر ابوجہا کیا کہ تا تل کون لوگ تنے اور کمان ہیں ؟اس نے مر نا قبول کیا مگر ؛ پٹی قوم کا دازافشا کرنا گو اورانہ کیا۔اس ہے انعام اکرام کے بھی وعدے کئے گئے لیکن اس نے مجھے نہ بتایا۔ آفر اس کی گرون باروی گنی۔ کاش جندوستان کے وہ مسلمان اس واقعہ سے سبق آموز ہول جنتیں خوف دامید کی اونیٰ اونیٰ تحریب توم فروشی پر آبادہ کر دیتی ہیں۔ بور کفر کی خاطر اسلام کوزخمی كرتے موئے فداسے نہيں شرمائے۔ اور بوالعجبي و كيموكدان فركل سورماؤل كوجو طب ين شاہزادہ عزالدین مسعود ہے ہر سرپر کار تھے۔شاہ موصل کے داقعہ شادت کا پہلے ہی ہے علم تھا۔ والی نے ان سے س کر عزالدین مسعود کے پاس پیام میجاکہ تمهارے والد محرّم پر ایک سخت حادث گزراہے۔اس کے بعد مومل ہے بھی اس واقعہ ما کلہ کی اطلاع پینچ گئے۔ اسے ثابت ہو تاہے کہ فرنگی اور باطنی همراز تنے۔ مسلمانوں کو بیک وقت دو خون آشام وشمنوں کا مقابلہ ور پیش تھا۔ ایک یورپ کے صلیبیوں کادوسر سےباطتی کھدین کا۔ کھے دنول کے بعد سر اغ رسانول نے شاہ موصل کے آٹھ حملہ آورون کا پید نگالیااور آٹھول کر فآر ہو گئے۔ سات فدوی توبادے گئے مگرایک بھاگ كر ب كياراس كى مال كو يسك اس كے قتل كتے جانے كى خبر كى تھى جس ير اس نے بدى خوشیال مناکمیں۔ لہاس فافرہ پہن کر خوشیو لگائی اور عمید کے سے ٹھاٹھ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ معلوم ہوا کہ ووز ندو ہے۔ ٹور آبال ٹوچ ڈالے۔ کیڑے مجاز کر کھینک دینے اور سریر راکھ ڈال کر کہنے تکی۔افسوس میر اینادر جد شاوت سے محروم رہا۔اس کے بعد رورو کر کمتی تھی کہ ہاتے میری کو کھ ے ایبا نالائل فرز الد پیدا ہوا ہے شادت سے جان بیاری ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فریب خوردگال باطغیت استے خیالات عمر کس درجہ دائخ تھے اور شخ الجبل نے ال بحر ڈوگال مثلالت پر ا بنی مطلب براری کا کیرانچھے افسوں پینک رکھاتق؟ کاش ہماری اوّل برہنوی بیس بھی خدمت ملی کا وہ جذبہ بیدا ہو تاجوا کے باطل پر ست عورت کے ول میں موجزان تھا۔

سلطان سنجر کے وزیر اور دوسر ہے امر اء کی جانستانی

520 ھیں سلطان منجر کے وزیرایو نصر احمد بن فضل نے باطنیہ کے خلاف عزاکر نے کا جمہ دیااور فرمان جادی کیا کہ جمال کئیں کئی باطنی پر قابو سلے اسے ٹرنگ شمشیر کے حوالے کر ایں اور اس کا مال و متاح نوٹ کیں۔ ابو نصر احمد نے ایک لفتکر توطوریشیت کی طرف جمیجا جو باطنیوں کا ایک اہم مرکز تھااور ایک جیش ضلع نیشا پور کے موضع جہت کے خلاف روانہ فرمایا جو باطنیوں کا ایک اہم مرکز تھااور ایک جیش ضلع نیشا پور کے موضع جہت کے خلاف روانہ فرمایا جو باطنی ہو و تول ایک فصید تھا اور جمال کا سروار حسن من سمین نام آیک نمایت بدیاطن باطنی تھا۔ وزیر نے دو تول

لشکروں کو تھم دیا کہ جوباملنی بھی کہیں ٹل سکے اے زندہ نہ چھوڑو۔ دونوں لشکر اپنی اپنی منزل مقعود کی طرف روانہ ہوئے۔ لککر اسلام نے یہی پیچ کروبال خوب الل عام کیا۔ حس بن سمین تصبہ سے ، لكل كربابرك طرف بهاكا-ليكن جب يقين موحمياك وه الشكر اسلام سيمنى طرح في حميس سك توايك معدے مینار پر پڑھ کرز بین پر کود پڑااور گرتے ہی پاش باش ہو گیا۔ای طرح طریشید والے لشکر نے بھی وہاں بینی کر باطنیوں کو خوب کل کیااور بہت سامال غیمت لے کروایس آئے۔اس واقعہ پر باطنیوں کی آتش انتخام شعلہ زن ہوئی۔او نعراحہ کی زندگی کا چراخ کل کرنے کی نایاک کو ششیں شروع ہو گئیں۔ آخر 521ء سے اوائر میں بالطنیوں کووزیر مروح کی جان ستانی کا موقع مل گیا۔ اور وزیر مدوح کوورجہ شادت پر فائز ہونے کی معادت نصیب ہوئی۔ 523 حش باطنی فدا کیوں نے چنج عبدالطیف محجدی اصفهائی کوجوشافتی غرب کے ایک منتازعالم متے محتل کر کے اپنی بدا جمالیوں میں اضافہ کیا۔ 524 میں انہول نے مصر کے عبیدی تاجدارایو علی آمر باحکام انتہ کو خود اس کے دارالسلطنت قاہرہ میں عالم فتاش پینچادیا۔اس کی دجہ بیہ تھی کہ ائن صباح کے میروا ہے اسمعیلیہ کا جائز وارث والم تشکیم نہیں کرنے تتھے بلحہ دہ نزار کی امامت کے معتقد تھے جے بعض ساز شول کی ما پر مصر کی خاندانی سلطنت ماصل شہو سکی متی۔ اللہ ایس منو قاطمہ میں سے اوہاشم نام ایک بروگ نے امامت کا وعویٰ کیا۔ بہت ہے آومیوں نے اس کی متلعت کی۔ کیابز رک نے انہیں کملا بھیجا کہ میری اطاعت کرو۔ فامت کادعویٰ تمہیں کسی طرح زیب نسیں دیتا اس لیے بہتر ہے کہ اس خطر ناک دعویٰ سے باز آجاؤ۔ او ہاشم نے اس پیغام کا جواب درشت لہجہ اور خماب آمیر الفاظ میں دیا۔ کیام رگ نے ان پر نشکر مٹی کی اور شکست دے کر گر فار کر لیا۔ باطنی تھیرد یوں نے ان کی مشکیس کس کیس اور دعرہ آگ میں جلادیا۔ اس سال قامتی او سعید ہردی باطنیوں کے ہاتھ سے مارے مگئے۔ 527 مدیس علامہ حسن گورگانی فرگ کر دیئے گئے۔ ال کے باطنی قاتل کا نام اید منصور امراہیم خیر آبادی تقلہ 528ھ ٹی او عبدانلہ نام ایک باطنی نے سید دوانت شاہ علوی حاکم اصنمان کو نتنگ اجل کے حوالے کیا۔ اس سال وہ باطنیوں نے جن کانام او عبیدہ اور محمد دہستانی تھا۔ آق سنقو جا کم مراغہ پر حملہ کر سے اس کا کام تمام کردیا۔ ای سال مٹس تیریزی ایک عالم نے ووباطنیوں کے ہاتھ سے جن کواہ سعید 🛭 ئی اور اوالحن فرمانی کہتے تھے جرعہ مرگ اوش فرمایا۔ نصاری کود مشق پر قصہ دلانے کی باطنی سازش

بہر ام ہم ایک سیاہ دل اطنی بغد ادیں اپنے حقیقی مسلمان ما موں ایر اہیم اسد آبادی کو جام شمادت پلا کر شام بھاگ گیا تھا۔ وہال جا کر دہ اساعیلی نہ ہب کے مناد کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ اور ادھر ادھر کے اوباشوں اور لفنگوں کو جمع کرکے اپنی ایک جماعت بمالی۔ چونکہ باطنیوں کا

معمول تھاکہ ذرائسی مسلمان سے ان بن ہوئی اور اہل ایمان کے خلاف جور د نظاول کا طو فان ہریا کر دیا۔ اس لیے طلب کے حاکم ایلفازی کوان کی جان دبال کے تحفظ کیاس کے سواکوئی صورت نظرنہ آئی کہ بر ام کو وشمن منانے سے احتراز کرے اور میل طاقات کا سلسلہ قائم رکھے۔ اس خیال کے ماتحت ایفازی نے بہر ام کی درخواست کے ہموجب طفعتین عالی دمشق کے پاس سفارش کروی کہ بہر ام کو ومشق میں قیام کرنے کی اجازت وے۔ طفعتین نے بہر ام کو دمشق آنے کی اجازت دی۔ ابوطاہر کوومشق میں تیام کرنے کی اجازت دے۔ نن سعد مرخیاتی نے بھی بھروں کے چیتے کو چھیڑے کے جائے بھرام ادراس کے میروڈل کو ہر طر ت کی اخلاقی بور مانی امداد و ی نیکن س کا متیجه به جوا که بهر ام بیزا زور پکژ گیا۔ بوراس کی جمعیت پہلے ے وو چند ہو گئے۔ 'تو حکا" نے بہر ام بوراس کی جماعت کی طرف وو تکی کا ہاتھ بڑھایا تھا کیکن عامتہ المسلمین جو فرقہ حقہ اٹل سنت و جماعت کے چیرو تھے باطنیدوں کی آیہ ہے سخت کہیدہ خاطر تتصدا نمول نے باطندیوں کا مقاطعہ کر کے ان کابری طرح تافیہ تنگ کرر کھا تھا۔ اور یہ اعدا اللہ انس ایک آنکھ نسیں بھاتے تھے۔ ہم ام نے جب ویکھا کہ مسلمانوں کے مقاطعہ اور عدم تعاون نے باطنیوں کو بہت کھ پریٹان کرد کھاہ تو طفعتین سے کئے لگار اہ کرم جھے شرے باہر کوئی قلعہ وے دو تاکہ میں اور میرے پیرواس میں اطمینان کی سانس لے سکیں۔ طفعتین نے اپنے وزیر کو تھکم ویا کہ قلعہ بانیاس باطنیہ کو دے ویا جائے۔ بھرام دمشق میں اپنے غربب کی وعوت کے لیے ایک باطنی کو جے مزر قانی کہتے تھے چھوڑ کر قلعہ بانیاس میں چلا گیا۔ قلعہ میں پینچ کر اس کی توت اور شوکت میں مزید ترقی ہوئی اور گرد و نواح کے تمام بالمنی اس قلعہ میں آگئے یہال آئے ہوئے تھوڑے دن کے بعد بھر ام نے بہاڑی علاقہ میں قدموس اور بعض ووسرے قلعوں پر بھی قبضہ جما لیا۔بھلبک کے مضافات میں وادی تیم کے اندرا کیے بڑی آبادی تھی جس میں نصیر بیہ ' در د س'محبو س و غیرہ مختلف ندا ہب وادیان کے لوگ آباد تھے۔ جن کے امیر کانام ضحاک تھا۔جب بمرام کی جمعیت بوھ گئی تو ہ 522ھ میں منحاک پر چڑھ دوڑا۔ تھے سان لڑائی ہوئی۔ بھر ام مارا میاادراس کے پیروبر ی طرح بزيميت كماكر خست والى كے ساتھ قلعد بانياس ميں واپس آئے۔ اساعيل نام ايك باطنی اس كا **جا**نشین ہوا۔ مز و قانی نے اساعیل کی ہر طرح ہےاعانت کی۔اس اثناء میں مز د قانی نے بھی د مثلّ میں بہت ہے جہلا استھے کر کے بہت بواجھ المالياور شہر میں بوااثرور سوخ بيد أكيا۔ يهال تك كه تاح الملوك حاكم دمشق ہے بھى اس كا حاكم فاكن ربتا تھا۔ بيدوه دن تھے جبكه صليبي لزائيال برپا تھيں اور یورپ کے ہر ملک ہے فوجول کے باول اٹھ اٹھ کر اسلامی ممالک کی طرف بڑھ رہے متھے۔ فرنگی بہت و فعد و مثل پر حملہ آور ہوئے مگر ہر و فعد مار مار کر ہٹا دیئے گئے۔ اب مز و قانی کی شیطنت و کیمو کہ اس بار آسٹین نے فر گیول سے سازباز کر کے ان سے پچھ قول وا قرار لیا۔ اور وعدہ کیا کہ تم حیب چاپ ومشق آ جاؤ میں تم کو بیمال قابض کرا دول گا۔ نصر انی عمل و و خل کے لیے جمعہ کا دن مقرر

ہو کیا۔ اب مزو قافی نے بیا انظام کیا کہ شر کی باطنی جمعیت کے علاوہ قلعہ بانیاس سے می بہت مدی جمعیت طلب کی اور کملا بھیجا کہ مالحنی لوگ نماز جعہ کے وقت چھوٹی چھوٹی جماعتوں ہیں منقسم ہو کر تمام دروازوں ہے شہر میں آ جائیں۔ تجویزیہ کی کہ جب مسلمان نماز جعہ کے لیے شہر کی جامع معجدول میں جانچکیں توباطنی تمام مسجدون کا محاصر ہ کرلیں۔اینے میں نصاریٰ آمر شسر پر قبضہ کرلیں۔ ا تفاق ہے تاج الملوک کواس سازش کی اطلاع ہوگئے۔اس نے مز و قانی کوبلا بھیجااور تخلیہ میں لیے جا کر اس کی گر دن مار دی اور اس کے سر کو قلعہ کے درواڑہ پر لٹکا کر منادی کرادی کہ جو ہا ملتی جہاں مطے است موسط کے گھاسف اتار دیاجائے۔مسلمان پہلے ی باطنی اعدائے دین کے خلاف وانت ہیں رہے ستھ۔ باطندیوں کا فمل عام شروع ہوگیا۔اس دن سات بزادباطنی عالم فنایش بہنچائے گئے۔ بیدد مجھ كر اسمعيل باطني عائم قلعه كويد خطره محسوس جواكه مسلمان قلعه بإنياس پر بھی چ مع دوزيس مے اور جا طندیوں کو ہلاک کرے قلعہ چھن کیں مے۔اس نے نصاری کے پاس پیغام ہیج کر قلعہ یاتیاں ان کے حوالے کر دیااور خود اپنی جمعیت لے کر کسی دوسری مجکہ جلا گیا۔ اب فر علی شر ومشق سے بالكل قريب آھيج اورشر پر تملہ كرنے كے ليے بہت والى جمعیت فراہم كرنے تھے۔ یہ د كھے كر تاج الملوک نے عربوں اور تر کمانوں کو مقابلہ کے لیے جمع کیلہ آٹھ بتر ار سواروں کی جھیت فراہم ہو گی۔ نصار کا ماہ ذی الحجہ میں شہر کی طرف پڑھے اور «مثق کو محاصر «میں لے لیانیکن مسلمانوں نے انسیں بہت جلد شرے مار پھکلیا۔ یے شار فرنگی بلاک دوئے۔ تعوزے دل کے بعد قلعہ بانیاں بھی ان ہے چھین لیا کیا۔

# خليفه بغداو كاجال تحسل حاديثه شهادت

باطنی چیره وستیول کاسب سے ہولناک منظر خلیفہ مستر شدباللہ عباسی کا مادید ملل ہے۔
یہ خلیفہ 512 ہ میں مشد آرائے خلافت ہوار ہوئی جری 'پر شکوہ 'با پہیت اور صاحب الرائے تاجدار
تھا۔ امور خلافت کو نمایت حسن اسلوب سے انجام دیا۔ ادکان شریعت کو مضبوط اور سنن نہویہ کا احیا
فرمایا۔ خود بہ نفس نفیس شریک بنگ ہوتا تھا۔ ایڈراء جس بہت موٹا لیاس پہنتا تھا۔ نمایت عابد و زاہد
تھا۔ اسپنے محل سرائے جس عبادت کے لیے الگ جگہ بار کمی تھی۔ جو نمی امور خلافت سے فار فی ہوتا
عبادت خانہ جس آکریاد آئن جس معروف ہوجاتا۔ س کے علم وضل کی نہت ابنا کر دنیا کافی ہے کہ
علامہ ابن الصلاح اور ایام تاج الدین محروف ہوجاتا۔ س کے علم وضل کی نہت ابنا کر دنیا کافی ہے کہ
علامہ ابن الصلاح اور ایام تاج الدین ہی نے اس کو کتاب طبقات الثا فعیہ جس زمر و علماء جس شار کیا
سے۔ شخ ابو بحر شاشی نے فقہ شافیق بیں ایک کتاب تصنیف کر کے خلیفہ مستر شد کے نام نامی سے
معنون کی اور عمر قالد نیاوالدین کا خطاب پایا۔ نمایت خوشوط تھا۔ اس فن جس تمام خلفاء بدی عباس
سے گوے سبقت لے گیا۔ اکثر کا تبول کو اصلاح دیا کر تا تھا۔ وعلیا کابوا محبوب تھا۔ اس کی جرات '

بیت ' شجاعت اور اس کے حملے مشہور ہیں۔ **529ھ میں خلیفہ اور سلطان مسعود (بن سلطان محمر بن** سلطان ملک شاہ) میں کسی بات پر ان بن ہوئی اور یہاں تنگ مخالفت ہو ھی کہ حرب و قبال تنگ نومت میٹی۔ ایمرج کے مقام پر دونول نشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ فلیفہ کی فوج کے بوے مدے سے سالار سلطان سے ال گئے۔ فوج نے نمک حرای کی ادر اکثر نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تیجہ سے ہوا کہ طنیفہ کو بزیمیت ہوئی لیکن طلیفہ میدان جنگ میں نمایت پامروی سے ڈٹارہا۔ بھاگ کر جان بچاتا قطعا وارانہ کیا۔ آخر خلیفہ اور قاضی القصاۃ علاء اور عما كرسلطنت كر فار ہو كئے اور بهران كے ياس ا کیب قلعہ میں قید کر دیئے گئے۔ جب ہیرو حشت ناک خبر بغداد کپنجی توانل شهر اینے سروں پر خاک ذا لتے اور نالہ وشیون کرتے ہوئے نکلے اور عور تیں سر کے بال کھولے اپنے محبوب اور ہر ول عزیز طلیفہ کے لیے بن کرتی چریں۔اس دوزاضطراب کا بیا عالم تفاکہ بنداد کی کسی معجد میں نماز باجماعت ادانہ مولی۔ اس روز عراق میں سخت زلزلہ آبا۔ لوگ اس سے اور بھی خوف زوہ موے اس کے بعد متواتر پائج چه مر تبدز لزلد کے ذیر دست جینکے محسوس ہوتے دہے۔ سلطان سنجر نے اپنے بھتھ سلطان مسعود کو لکھا کہ اس خط کے چینچنے ہی تم خود خلیفہ کے پاس جاد لور زمین خدمت جوم کر اس سے عفو تتقیم کی درخواست کرواور ایے آپ کو بحرم اور گھاد ظاہر کرو۔ جس روزے تم نے خلیفہ کو تید کیا آند می ، جلی اور زار لے بریا ہیں۔ فوجوں میں سخت تشویش ہے بلاد امصاد میں انتظاب عظیم رونما ب۔ سالی ار منی و ساوی علامتیں ہیں کہ جن کے دیکھنے کی جھ س تاب نمیں۔ مجھے خدائے قمار کی طرف سے اپنی اور تنمادی جان کا خوف ہے۔ مجر بغد ادکی جامع معجد دل میں تماز جور کا ادانہ کیا جانا اور تطبوں کا مو تُوف رہنا کتابراغضب ہے۔ میں اس بار عظیم کا کس طرح متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے کہ تم اپنی غلطی کی فورا حالی کرواور خلیفہ المسلمین کو نمایت عزت واحزام کے ساتھ ان کے مقام پر ا کنجاؤ اور جیسا کہ جارے آباؤ اجداد کا معمول رہاہے خلیف کے سامنے جاکر زانوے اوب مار رو۔ سلطان مسود نے ایے جیا کے تھم کی فورا تھیل کی۔ خلیفہ کے ہاس جاکر زین خدمت چومی اور گرا گڑا کر معافی ہانگی۔ ائنے میں سلطان شنجر نے امیر قزان کو ایک دستہ فوج کے ساتھ اس غرض سے سلطان مسعود کی طرف رواند کیا کہ وہ سلطان مسعود کو سمجما جھا کر خلیفہ کی واپسی کی کوشش كرے رباطنى لوگ بهت وان سے خليفته المسلمين كى جان كے در يے تھے ليكن كوئى موقع ندماتا تفاراس فوج ميں جو سلطان سنجر في روائد كى جود وياستر وباطنى بھى شائل مو سكتے۔ سلطان مسعود في خلیف اوراس کے ارکان سلطنت کو تمایت عزدواحترام کے ساتھ سوار کرا کے بغداد کی طرف رواند كرف كانتظام كيا- ابهى بير يطيع عى والے تھے كد اشت على خبر كينى كد امير قزان سلطان خبر س قاصدی حیثیت سے آرہا ہے۔ خلیفہ نے اس کی آمد کے انتظار میں تھوڑی در کے لیےروائی ملنوی کر دی۔ سلطان مسعود اور اس کے امراء امیر قزان کی ملاقات میں مصروف ہو گئے۔ خلیفہ کا خیمہ

الشكر سے الگ ایستادہ تھا۔ باطنی خیمہ بیل تھیں کر خلیفہ پر حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف سے چمر یوں کے دار کرنے گئے۔ خلیفہ شہید ہوگیا۔ ان نا کھاروں نے نمایت بر دسی سے خلیفہ کی جان فی اس کے بعد اپنی بہید بدیت کا یہ جمور دیا کہ ناک کان بھی کاٹ لئے اور خلیفہ کو بر بہنہ چمور دیا۔ یہ خو فناک حادثہ 15 وہ القدہ 529ھ کے دن رو نما ہوا۔ لفکر کواس حادثہ کی اس وقت اطلاع ہوئی جب خو فناک حادثہ 16 وہ القدہ قاد ہو کر قال ہوکر قتل کو دیئے گئے۔ سلطان مسعود تعزیت کے دا بناکام کر بھی ہے۔ آئر سب حملہ آور کر قال ہوکر قتل کر دیئے گئے۔ سلطان مسعود تعزیت کے لئے بیٹھا۔ لوگ انتار دیے کہ شور دواویل سے بیٹامہ قیامت برپا ہوگیا۔ جب یہ ہو لناک فہر بغد او پیٹی لو وہ ہال کرام کی گیا۔ ارباب ایمان پر بارالم ٹوٹ پڑا۔ لوگ پایہ جد کیڑے بھاڑتے ہوئے اور عور تیل باللہ کی شادت کے بعد اس کے فرز تدراشد باللہ نے فرج کے کرباپ کا انتقام لینے کے لیے 531ھ میں قلعہ الموت پر چڑھائی کی لیکن اٹنا ہے رافیس دو پر کے وقت جبکہ وہ اپنے خیمہ میں اسر احت فرم شد قد الموت پر چڑھائی کی لیکن اٹنا ہے رائے کا کاکام تمام کردیا۔ قلعہ الموت پی تی تعریب ور ذرہ مول اور جما تھیں جا کیں۔ انتیام میں وہ باطندوں نے دو محد کی منتی اس فور کے دار کی کام سے موسوم سے شر قروین کے مفتی اعظم شیخ حسن ہوالقاسم کر فی کو شدید کو رسید تھو مت کر کے 532ھ میں مراکیا۔ اور سلیمان قروین کے مفتی اعظم شیخ حسن ہوالقاسم کر فی کو شدید کو میں۔ تکو مت کر کے 532ھ میں مراکیا۔

## 2\_محمد بن کیابزرگ امید

کیاہ درگ کی موت کے بعد اس کا بوائی جو اسٹین ہوا۔ بیبالکل جائی و ہ فواندہ تھا لیکن الحاووز ند قد کی چردی جس ابن صباح اور اپنیاپ کے نقش قدم پر چلا تھا۔ اس کے عمد میں بھی خوز برزی علی حالہا جاری رہی۔ فدائی لوگ جہال کمیں کسی مسلمان کو پاتے اس کو لوٹ کر تقل کر دیتے۔ لیکن بیہ لوگ متنز لین کے بال و مثال پر خود ہر گر تصرف نمیں کرتے تصابحہ الدی کھ ہاتھ لگتا شخوالجبل کے فزائد عامرہ میں پنچا دیتے اور بیہ الفاظ ہر و اقت الن کی زبان پر ہتے۔ "ہم دنیا کے دنیا اور اس کی لذات فا دید کے خواہشند نمیں ہیں بالکہ ہم طالب مولی ہیں۔ صفح ہستی کو مخالفوں کے فار وجود سے پاک کر جاہار انصب العین ہے۔ " نچو نکہ قبستان کے قاضی صاحب ہمیشہ باطنیہ کے فار کفر کے فترے لکھا کر کے تھا کہ کر کان کو ادر سے اسلام میں اور اہم واسلام کی ان کو ادر اسلام تو ہا ہے اور اسلام کے قاضی صاحب ہمیشہ باطنیہ سے اس کے قاضی کے قان کی دار السلام تو ہم اور جا ہمیں ہمیں ہمی جو لیا۔ 200 کے دین کے بعد اس باطنی نوارز می نے ہمدان کے قاضی صاحب کی جان کی۔ رخم ہم الغہ۔

# باطنی مقتولین کی کھوپڑیوں کامنارہ

ساطان ہو ہے جا کہ جو ہر کو سلطنت ہیں ہوے اختیارات ماصل ہے۔ تمام فوتی افسراس کی سلمان ہے۔ تمام فوتی افسراس کی مشرف کیا۔ جو ہر کو سلطنت ہیں ہوے ہوے اختیارات ماصل ہے۔ تمام فوتی افسراس کی خدمت کرتے ہے۔ سلطان نے امر احدود ساحات کے دودانے ہر گوڑے رہے ہے۔ سلطان نے اپنی مملکت کا بہت ساحصہ اس کی ملک کر دیا تھا۔ عباس حاکم رے جو ہر تی کا غلام تھا۔ چند بالمنی ذائد ہباس کہن کر مستنیث کی حیثیت ہے جو ہر کے دولت کدہ پر آئے۔ جو ہر ان کو ستم رسیدہ عور تیل گیاس کو فرادر ہی کے لیے گر اہو گیا۔ وہ موقع پاکر فی پڑے اور چھریاں باد کر فیانے لگادیا۔ جو ہر کا فلام عباس فوج ہر کی فلام عباس فوج ہر کا اس کے باطنید کے قلع قبع میں جو کام کیا شاب ہو گا۔ وہ موقع پاکر فی کا نصب انھین قرار دے لیا۔ جہاس نے باطنید کے جانے کے تعد ماطنیوں کی سرکو فی دیا بالی کو آئی کا نصب انھین قرار دے لیا۔ چہائی این کو بالاک کیا۔ عباس نے اس کے تاز موالی ہو گا۔ عباس نے اس کے تاز کر کی کا نصب انھین قرار دے لیا۔ چہائی ہو تا کہ تاز کر کا کا نصب انھین قرار دے لیا۔ چہائی ہو تا کہ تاز موالی ہو گا۔ عباس نے اس کے تاز موالی ہو گا۔ کہ تاز موالی کی آباد ہوں کو لوٹ کر ان کی این ہو گا۔ کی تاز موالی کی آباد ہوں کو لوٹ کر ان کی این ہوں کو تو ن بالک ہو تو ان بال کی ہو تھا ہوں کو خون بالک ہو تھے امیر ناصر الدولہ تو ان کی مجال کو خون بالک ہو تھیں کر الحال کو جرعہ شادت بالیا۔ 353ھ میں مباطنیوں نے سلطنیوں نے سلطنیوں نے سلطنیوں نے سلطنیوں نے سلطان محد کے ہوئے شاہر اور کو دو کہ مریال بار دار کر مار ڈالا۔

# امراے اسلام کے اتھوں باطنیوں کی رسوائی وہربادی

محرین کیابورگ کے آخری ایام دولت ہی ش باطنی ترتی کا دور ختم ہو حمیا اور زوال و انحطاط نے اس کی جگہ لے لی۔ ماہ رہیع الآخر 549ھ ش سات ہزار اسامیلی تبستان سے عازم شراسان ہو ہے اور وہال کے ایک حکم ان فرخ شاہ بن محمود کا شائی ہے چیئر خاتی شروع کر دی۔ امیر فرخ شاہ نے اپنی جو فراسان کے ایک اولو یلا کر کے امیر محمد بن انز کے پاس جو فراسان کے اکابر امر اء میں ایک بوابیادر حکم ان تھاباطنیہ کے قلع تمع میں اشتر آک عمل کرنے کا پیغام ہمجیا۔ محمد بن انزا پنی فوج کے کر آ پہنچا۔ اس فرخ شاہ اور این انز نے ل کر مباطنیوں کا مقابلہ شروع کیا اور مارتے مارتے ان کا برک طرح صفایا کیا۔ باطنی میں سے اکثر برک طرح صفایا کیا۔ باطنی محمد میں دار مارے کئے اور فکر بھی تباہ ہو گیا۔ جینید السیف میں سے اکثر باطنی قید کر لیے گئے۔ اس طرح 552ھ میں دستم بن علی شاہ ماز عمران نے اپنی فوج کے ساتھ کو بی باطنی قید کر لیے گئے۔ اس طرح 552ھ میں دستم بن علی شاہ ماز عمران نے اپنی فوج کے ساتھ کو بی

وادیول میں سے مو تاہوا قلعہ الموت کے پاس جا پہنچا۔ باطنیوں کی آبادی میں پیچ کر کمل دمہا بازار تمرم كرويا- باطنى مقابله بر آئے ليكن وليل موكر بهيا موشحه رستم شاه كوبهت سامال غنيمت ہاتھا یا۔اس کے علاوہ باطنی عور تیں اور ہے بھی قید کر لیے اور ان سب کو طبر ستان لا کر بر سر بازار فرو خت کر دیالیکن ای سال عالم اسلام ش اس بولناک خبرسے سنانا چما گیاکد واطنیوں نے حراسان کے عازمان ج کو نماے بے رحی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔واقد یہ ہے کہ ماجول کا قائلہ فرامان سے روانہ موا تھا جب بدحفرات اسطام سے آگے عرصے تو باطنیوں کی ایک زبروست جعیت سے ٹر میرد ہو می ۔باطنی کیرالتحداد اور سامان جنگ سے آداستہ تے انہول نے ب ور لغ عازمان فی کو ممل کرنا شروع کیا۔ یہ و کھ کر مجاتے نے بھی مقابلہ کیا۔ بہت و بر تک الزال ہوتی ر تی دونول طرف سے بے شہر آدمی مارے ملئے۔ آخر عاذ مان جی مفاوب ہو کئے اور بتیجہ السیف نے امان ما كل - بالطنيوں نے ہتھياد لے كران كو قيد كر ايا۔ پھر أيك ايك كرے ان قيديول ك كرون مارنی شروع کردی۔ چند آدمی معاصح میں کا میاب ہو گئے باتی ماندہ عفریت اجل کے حوالے کروسیے مح ۔ اس الزائی میں فراسان کے بہت سے علاء صلحالور زباد جرعہ شمادت بی کرریاض المصنت کو میلے مے اس میدان میں جمال شدایے گور و کفن پڑے تھے دوسرے دان ایک پیم فانی آیا اور مقولین ا بحر وحین کے اروگر و چکر لگا کر کہتے لگا۔ "اے آلیان وارو اُرے حاجیو! شی مسلمان ہول۔ طحد ویے وین لوگ ملے گئے۔ جو کوئی پائی بینا جاہے میں اسے پالاسکتا ہوں اور ہر طرح سے خدمت کو حاضر مول۔"ان میں سے جو جو ایسے بحروح جن میں یکھ رمتی باتی متی اس سے بم کلام ہو سے دہ اس بذیعے بھیز یئے کی تنی جفاکا نشانہ من گئے۔" باد جو دیکہ باطنی اشقیاء امر ائے اسلام کے ہاتھوں ہر مجکہ ذلیل و یا ال ہور ہے تھے لیکن شر انگیزی ان کی تھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور مسلمانوں کی ایذار سانی اور جان ستانی ان کی زندگانی کا اہم ترین مقصد تھا۔ اس فتنہ و قساد سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے۔ ان کی فتنہ الكيزى كاليك واقعد طاحظه موله تستان ش تركمانول كاليك فنيله يودوماش ركمتا تفا-553 مديس ايك ہرار سات سوباطنی اینے قلعوں سے نکل کر اس قبیلہ پر حملہ آور ہوئے۔انقاق سے قبیلہ کا کوئی مرد اس و دنت وہاں موجود شیں تھا۔ ما طنیوں نے وہاں پینچ کر خوب لوث مجائی۔ جس قدم اموال کو خفل کر سکتے تھے ان کو لے بلے اور باتی ہر چڑ کو آگ لگادی اور فلیلہ کی تنام مور نول اور پول کو تید كرے مراجعت كى بب تركمان واليس آئے توكيا و كينے جيں كدند كوئي مكان بے ند كين اور ندمال مویش بیں اور نہ افات البیت۔ آخر معلوم ہوا کہ باطنی آگر اوٹ ماد کر گئے جیں۔ تر کمان ان کی تعاقب میں ملے اور ان کوا ہے وقت عل جائیاجب کریاہم مال غیمت تقتیم کررہے تھے۔ تر کمانول نے نعرہ تھیربلد کر کے بلہ ہول ویادواس قدر تکوار چلائی کہ باطندوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کرر کھ دیا۔ ستر وسوچی سے صرف نوباطنی ہے۔ باتی سب علف تنخ الل اسلام بن کئے۔ تر کمان اسپے

اہل و عیال اور مال و منال کو لے کر مر اجعت فرما ہوئے۔ محمد بن کیابدرگ چوہیں یرس آٹھ مینے محومت کر کے 556ء میں راہی ملک عدم ہوا۔

#### 3۔ حسن بن محمد معروف بہ حسن ثانی

محمد تن کیارد رگ کے بعد اس کاپیا حسن بن محمد معروف به حسن ٹانی نے تاج حکمر انی سر برر كھا۔ يہ خفس چالا كيوں بيں اين صباح كا ہم يايہ تعلد قرق اسمعيليہ بيں حسن وائی كي اتى عزت متى كداس كانام بحي زبان برانات والداولي خيال كياجاتا تقادات ليه نام كي جكد "على ذكره السلام" كت تقر اس نے مسند نشنی کے بعد 27 رمضان 557ھ کو وربار عام کرنے کا اعلان کیالور ان امراء اور ممثاز لو گول کے نام جواس کی تکمرو میں سکونت پذیر ہتھے تھم بھیجا کہ تمام لوگ بلدة الا قبال میں جمع ہول۔ (باطنيون ئے قلعد الوسكانام بلدة الاقبال ركه ديا تھا) چنانچدوور ونزو كيك كے تمام يوے يوے باطنی جمع ہوئے۔ قالمد کی عید گاہ میں ایک منبرر کھا گیا۔ منبر کے جاروں طرف علم سرخ سنز ازرو لور سفیدر کھے گئے۔حس ٹانی نے منبر پر چڑھ کرا لیک خط نکالااور کہنے لگا کہ یہ خطابام مستور حصر ت امام مدى عليه السلام نے ميرے نام معجاب-اس كا خط كامضمون بد تھاكد "حسن مارا نائب مارا ا پیچی اور وزیر ہے۔ جو لوگ بمارے ند ہب کے پیرو ہیں وہ ہربات میں اس کی اطاعت کریں خواہ وہ بات روحانی ہویا جسمانی۔اس کے تھم کو تھم خدااوروی منطوق یقین کریں۔ جس امرے بازر کھے اس سے اجتناب کریں۔ جس کام کا تھم وے اس کی بلاتال تھیل کریں۔ اس کے امروشی کو یوں مسجعیں کہ گویا ہم بذات خودامر دنمی کر رہے ہیں۔" بیہ نامہ پڑھ کر حسن کینے لگاکہ الن لوگوں پر فضل ورحم کے ذروازے کمل مجے ہیں جو میری اقتدادا تتال امر کریں گے۔ بیل امام زبان مول۔ بیل نے آج کے دن سے تمام تکالیف شرعیہ کو خلق خداسے اٹھادیاہے۔ احکام شریعت نایو و کرویئے ہیں بد زماند قیام قیامت کا ہے۔ لوگول کو جا ہے کہ باطن میں خداکی محبت رکھیں اور ظاہر میں جو جا ہیں کریں کوئی پاہندی شیں۔ حسن عن صباح نے اسپے باطنی مسلک میں بعض ظاہری احکام ہمی واعل کرر کھے سے چنانچہ بدلوگ روزہ رکھتے تھے۔ حسن ان سے منبر سے از کر فریضہ صوم تو زویا۔ دوسر ب لوگوں نے بھی اس کی پیروی میں روزہ افطار کر دیا۔ تمام شر کی قیود اٹھے گئے۔عید کی <sub>ک</sub>ی خوشی منائی گئی اور اس دن کا نام عیدالقیام رکھا گیا۔ اکثر مور خوں کے قول کے بموجب بیو وہی دن تھا جس میں امیرالمومنین حضرت علی مرتفنی (کرم الله وجهه) نے کوفہ میں این سلجم شق کے ہاتھ سے جام شماد سے نوش فرمایا تھا۔ باطنیہ کے نزد یک حضرت علی مر تشکی کا بوم شمادت میرا اخوشی کا دن تھا کیو ککہ ان کے زعم میں قید خاند د نیاہے چھوٹ کر عالم عقبی میں جانا ارواح کاملہ کی لذت اور خوشی کا باعث ب-بالمنى لوگ قبور غرب سے پہلے ہى آزاد تھاس دن سے بالكل مطلق العنان مو كئے۔ سب

لوگوں نے سارادن طرح طرح کی آزادیوں اور شوت پرستیوں میں ہمر کیا۔ چو نکہ ہر قسم کی نہ بی پابندیاں اٹھ چکی تھیں باطنیہ میں فسق و فجور کی گرم بازاری ہوئی۔ شراب اور زناکاری گھر گھر سمیل گئی۔باطنی حسن ٹائی کو قیامت ہے بھی تعبیر کرتے تھے۔ کیونکہ ان کے اعتقاد میں قیامت اس وقت قائم ہوگی جبکہ رسوم شرعیہ اٹھادی جائیں گی اور حسن ٹائی نے تمام تکلیفات شرعیہ کوہر طرف کردیا تھا۔ چنا نیچہ کسی باطنی شاحر کا قول ہے۔

بر داشت فل شرع ہتائید ایزدی مخدوم روزگار کلی ذکرہ السلام حسن ٹانی چار برس حکومت کر کے 559ھ میں اپنے سالے حسن نامور کے ہاتھ سے مار ا

4۔ محمد ٹانی بن حسن

محمد وانی من حسن وانی فے عمال تھومت ہاتھ میں لیتے می اپنے باپ کے قصاص میں تا تل اوراس کے خاندان کے تمام زلناومر د کو ہلاک کرادیا۔اس کے عمد کا ایک قصہ مشہور ہے کہ ام فخرالدين دازيٌّ وعظ ش فرمايا كرتے تھے۔ لملہ سماعيليته لمعنہم الملہ و غذلهم الله (اساعیلی اس مسلد کے خلاف میں خداال پر لعنت کرے نور ال کو ڈلیل کرے) جب بدخبر محد ٹانی کو پیچی تواس نے ایک فدائی کورے جمیجاً۔ یہ فدائی امام صَاحب کے حلقہ درس میں شامل ہو ممیااور برابر کئی ممینہ تک دوسرے طلبہ کی طرح درس میں شریک ہو تارہا۔ سات ممینہ کے بعد اس نے ایک ون اہام کو تنما پایا گر اگر سینے پر چڑھ پٹھا۔ اور تحفر گلے پر رکھ دیا۔ اہام صاحب سخت پریشان تھے کہ میرے شاگرو نے بید کیا حرکت کی اور کیول کی ؟ امام نے خوف زوہ ہو کر بوچھا آخر تم كيا جائت مو؟ باطنى فدائى نے كماسيدة محمد بن حسن بعد سلام فرماتے ميں كه عوام كے كے مخالفاند تول کی ہم کو پچھ پر وانسیں ہوتی۔ کیونک عامنہ الناس کی باتیں نقش پر آب کا تھم رٹھتی ہیں <sup>ت</sup>کر آپ جیبے فاصل روز گار کا ایک ایک مخالفانہ لفظ ہمارے لیے تیم ونشتر ہے۔ کیونکہ آپ کا کلام صفحہ روز گار پر بمیشرباتی رہے گا۔وومرے بھارے باوشاہ نے آپ سے التماس کی ہے کہ آپ جارے قلعہ الموت میں تشریف لا کر ملا قات فرما کیں۔ امام فخر الدین نے فرمایا کہ وبال میں تو نہیں جاسکتا۔ البت بیدوعدہ كرتا مول كد آئنده كوئى كلمد تمهار بادشاه كے خلاف ميرى زبان برند آئے گا۔اس كے بعد فدائى الم ماحب کے بینہ سے اترااور گلے سے تخفر بٹاکر کئے لگاکہ تمن موشقال سونااور وو یمنی جاوریں میرے حجرے میں رکھی ہیں وہ آپ مٹالیں۔ سیدنا محمد بن حسن کی طرف سے یہ ایک سال کا وظیفہ ہ اور آئندہ بھی اس قدر تنخواہ کس کے توسطے آپ کو ملتی رہے گ۔ یہ کر مجرے سے نکا اور

چلا کید لام دائی نے آخر تک اس عد کو جعلید بلطنیوں کے متعلق لام صاحب کے طرز عمل میں جو قیر معمولی تغیر روقما ہوا اس نے لوگوں میں اعتباہ پیدا کر دید آخر ایک شاکر دیے تغیر کی وجہ ومیافت کی تو فر بلاک میں این لوگوں کو را کمتا پہند میش کر تا جن کے والا کل خار دار اور ارادے بہت تید ہیں۔

سین میرے خیال میں یہ قسم بالکل جموث افتر الود من گرت ہے۔ اس کا دامنع الم ملاق کو قدم میں گرت ہے۔ اس کا دامنع الم ملاق کو قدم کو فی مدویاتل علم کا و خمن ہے۔ جس نے اللہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسا معلکہ فیز افسات تراشلہ تعدے گئے متد سے اپنے کرور نہ تھے کہ جان جانے کی فالم باطل سے دب جائے۔ ان متد تیان ملت برائک بد گری تری اس معصبت ہے۔

## وزير فظام الملك مسعود كي جال ستاني

وزیر فظام الملک مسعودی علی بوا صالح دستی اور حسن سیرت بیس یکانه روزگار شافی هذیب تعند پہلے شر مرویس مرف حنی زیب کی ایک عظیم الشان مبحد تھی جے جامع حنیہ کتے تھے۔وزیر فلام الملک نے ایک شافعی مبحد بھی تقیر کر الی۔وزیر ممدد سے حوارزم میں بھی ایک جامع مجد اور شائد ار درسہ تغیر کرایہ جس کے ساتھ ایک بہت ہوا کتب خاتہ ہی وقف کیا۔ خوارزم شاہ کے جملہ کے چارسال بعد لینی 600ھ شیس سلطان شاب الدین نوری نے علاء الدین محد بن ابوعلی کو جو بلاو نوری کا حاکم تھا باطنیوں کے جس شس کا تھم دیا۔ علاء الدین نے باطنیوں کے شر قائن پر تاقت کی اور شر کو محاصرہ میں لے لیا۔ محصورین کی حالت دن بدن مخدوش ہونے گی۔ لیکن جب علاء الدین نے سلطان شماب الدین فوری کے انقال کی فہرسی تو ساتھ ہزاد دیناد لے گر صلح کر لی۔ بہاں سے محاصرہ اٹھا کرباطنیے کے قلعہ کافک پر جاپڑا اور اس کو فتح سرائھ ہزاد دیناد لے گر صلح کر لی۔ بہاں سے محاصرہ اٹھا کرباطنیے کے قلعہ کافک پر جاپڑا اور اس کو فتح کر بہت سامال نفیمت اور باطنی قید ہوں کے ساتھ مراجعت کی۔ باور ہے کہ یہ سلطان شماب الدین وہی شاب الدین وہی ساتھ کی دائے والی وہی والی وہی والی وہی دائی وہی دائی وہی دائی وہی دائی وہی دائی وہی دائی وہی کی حتی دائی وہی دائی وہی دائی وہی دائی وہی دائی وہی دائی دیا دوہی کے ساتھ میں دائی دیا دوہی کی دائی دیا دوہی کی متی درجہ دائید۔

## اتیغش اور سلطان جلال الدین کے ہاتھوں باطنی ملاحدہ کی سر کوئی

جب سلاطین آل سیخوق کے نظام حکومت میں اختال داویڈ ہر ہوا اقدین سندر کول اور ہدان میں چر حکومت میر پرد کھا تواس نے سب سے پہلے عمان عزیمت یا طبق طاحدہ کی سرکولی کی طرف معطوف فرمائی۔ چانچ 200 میں بالطنیوں کے ان تھیوں پر جورے کے قرب مجادہ میں سے لئکر کئی کی سب شار طاحدہ کو قبل اور قید کیا۔ اور پانچ قلعول کو یہ ور تی فیج کرے تھید الموت کا قصد کیا۔ گر انقاق سے ایسے عوائق ہوائق ہوئے کہ جن کی وجہ سے قلعہ نہ کور الموت کا قصد کیا۔ گر انقاق سے ایسے عوائق موائع مائل ہوئے کہ جن کی وجہ سے قلعہ نہ کور مسخر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد سلطان جال الدین تن علاء الدین خوارزم شاہ نے ہندوستان سے والیس مسخر نہ ہوسکا۔ اس کے بعد سلطان جال الدین تن علاء الدین خوارزم شاہ نے ہندوستان سے والیس مختر نہ ہوسکا۔ اس کے شرول اور قلعول کو خوب یہ تیج کیا اور ان کے شرول اور قلعول کو تا ہدین کے تیم حملوں سے تا تاریون سے حملہ کیا تھا تی تا تاریون سے خرقہ باطنیہ سے فرقہ باطنیہ سے اٹھ کھڑ ایوا۔ جس کی طرف قدم ہوجائے تیم حملوں کی کا حقہ کو شالی الدین ان کی مرکون کے لیے فیب سے اٹھ کھڑ ایوا۔ جس کے چیم حملوں نے باطنیوں کی کا حقہ کو شالی کر دی اور جسم اسلام کے اس تکلیف وہ تا سور کا قرار واقعی مداوان نے باطنیوں کی کا حقہ کو شالی کر دی اور جسم اسلام کے اس تکلیف وہ ناسور کا قرار واقعی مداوان نے باطنیوں کی کا حقہ کو شالی کر دی اور جسم اسلام کے اس تکلیف وہ ناسور کا قرار واقعی مداوان نے باطنیوں کی کا حقہ کو شالی

## 5\_ جلال الدين محمد ثاني ملقب به حسن ثالث

حسن ہائی ہدا عیاش اور فاس تھر ان تھا۔اس لیے اس کے بیٹے جاال الدین محمد مانی نے اس کو زہر وے کر ہلاک کردیا اور 605ء میں خود قلعہ الموت میں تخت نشین ہوا۔اس حکر ان نے

مند حکومت سنبعالے بی باطنی فرقہ کے بجائے اہل سنت و جماعت کی پیروی اختیار ک\_اس منا پر میر ار ن ميں جلال الدين تو مسلم كے نام سے مشہور بيكن مورث كا بيان برك جلال الدين او الكل بی سے فرقہ حقد الل سنت و جماعت کا پیرو تھا۔ اور باپ کی بداعتد الیوں بی نے اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ جمال مکس جلد ممکن ہو تخت حکومت کو ایک لائد بب اور فاسد العقیدہ محران کے وجود سے پاک كرے۔اس نے تخت حكومت پر بیٹھتے ہى اپنے سنى للذ بب بونے كا اعلان كيا اور عليائے اہل سنت كو قلعہ الموت میں مدعو کر کے ان کی خدمت مخزاری کا کوئی وقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ اس کے عمد مکومت میں معجدیں آباد ہو کیں۔ علاوت کاروائ ہوا۔ تعلیم قر آن کے لیے مدارس و مکاتب جاری جوے۔ جلال الدین نے اپنے ہمعصر سلاطین کے پاس الیجی جمیح کر اطلاع وی کہ میں باطنی طریقہ اور ا ما عیلی مسلک سے بیز امراد رشر لیت اسلام کا سچا پیرو ہوں اور اس مسلک حن کو سلطنت میں رائج کر ر باہوں کہ حضور سیدعالم ﷺ نے جس کو دنیا کے سامنے چیش کیا تعلہ بعض علائے قزوین نے کہا کہ شايديه فخص اس اعلان سے مسلمانوں كو د حوكادے مهاہو۔ جب جال الدين كواس كاعلم موا تواس نے علمائے قزوین کو قلعہ میں بلوایالور مجمع عام میں حسن بن صباح کی تمام کمائٹل جن میں کفروز ندقہ بھر ا ہوا تھا جمع کر کے آگ میں جلوادیں اور خدا پرست حکر ان جس طرح خود نماز اور دوسرے ار کان اسلام کا پایند تھا ای طرح دوسرول کو بھی پایند منائے ش کوشال رہا۔ اس نے اپنی والدہ کو سمجھا بخھا کر مسلمان کیالور والدہ اور بیوی کوایے قافلہ کے ساتھ حج بیت انڈ کے لیے مکہ معظمہ روانہ کیا۔ بغداد کے عبامی خلیفہ الناصر الدین اللہ نے اس قافلہ کی یمال تک عزت کی کہ تلعہ الموت كاعلم شاہ خوارزم زہر دست باد شاہ كے جھنڈے ہے بھى آ گے كر دیا۔ یہ قافلہ جس قلمرو ہے ممی گذر تاوبال کے حکر ان بوے جوش ہے اس کا خیر مقدم کرتے۔اس کے بعد خود جال الدین نے اسلامی ہلاد وامصار کی سیاحت کی۔ ڈیڑھ سال کی موت سیر وسیاحت کی نذر کر دی۔ دوران سفر جس ملک میں گیا ہوی عزت کی گئی اس کی اسلام پر ستی اور دینداری پر دنیائے اسلام کو توہوی خوشی ہوئی لیکن اطنی لوگ دشمن ہو گئے۔ تاہم گیارہ سال تک نمایت شان و شوکت سے حکومت کر تارہا۔ 616 میں اسے دار الجنان میں مجواویا کیا۔ رحمہ انتدر حمد واسعید جلال الدین کا عمد حکومت عالم اسلام کے لیے بیام امن تھاچنا نچہ اس کے گیارہ سالدایام تھر انی جس کوئی مسلمان کسی باطنی کے ہاتھ ے نذراجل نہیں ہوا۔

#### 6 ـ علاء الدين محمد ثالث

علاء الدین محدی جان الدین مقتب بعد خد ظالت الدین مقتب و محد ظالت المرنوسال حکم ال جوال کے دفعہ اپنی حکومت کے ابتدائی دور بیس پر سار جوالہ کسی تا تجربہ کار طبیب نے فصد تجویز کی۔ فصد بیس اتا نون لے لیا گیا کہ علاء الدین کو مالیجو لیا کی ہماری عاد خس جوئی۔ اس بنا پر ابو و لعب اور بے فکر بول بیس پر ایا گیا یہ کہ آگر کوئی فیض محمات سلطنت کے متعلق آیک لفظ بھی ذبان پر لا تا تو فورا خاک ہلاک پر ڈال دیا جاتا۔ اس وجہ سے عنان حکومت ادکان سلطنت کے باتھ بیس فی ۔ عمایہ سلطنت نے جاتھ اس فی ۔ عمایہ سلطنت نے جال الدین مرحوم کے انتقال کے بعد شریعت اسلامی کی جگد از سر فوبا طنی آئیں ور سوم جاری کے۔ ملطان جال الدین نوار زم شاہ کے ایک امیر کبیر کو شمید کر دیا۔ سلطان جال الدین نوار زم شاہ کے ایک امیر کبیر کو شمید کر دیا۔ سلطان جال الدین نوار زم شاہ کے ایک امیر کبیر کو شمید کر دیا۔ سلطان جال الدین کو اس کے مضافات کی حکومت حق دی تھی۔ یہ امیر حسن میر ساور تیک کر داری بیس سر آمدرو زگار قصاد سلطان جال الدین کو اس کے مارے جانے کا بڑا صد مہ جوال اور اس کا بد لینے کے لیے علاقہ کر دکوہ پر جا جزال الدین کو اس کے مارے جانے کا بڑا صد مہ جوال اور اس کا بد لینے کے لیے علاقہ کر دکوہ پر جا جزال الدین کو اس کے مارے جانے کا بڑا صد جواد کی اور بے شاریا طنی عور تول اور مر دول کو قید کر کے خوادم حسن از ندرانی نے باد کی این سے جادی اور بے شاریا طنی عور تول اور مر دول کو قید کر کے غادم حسن از ندرانی نے آئی کے ایک کو میں اس کے ایک عادم حسن از ندرانی نے آئی کے قال کر دیا۔

#### 7\_ركن الدين خور شاه

 اس کو قتل کر ڈالا۔ تاتار ہوں نے قلعہ کے تمام ڈھائر جو الن صباح کے ذمانہ سے جمع سے پر قبضہ کر ایادران کے لیا۔الغرض تاتار ہوں نے باطنیہ کی ایرانی حکومت کا ایک سواکستر سال کے بعد خاتمہ کر دیادران کے اس معرکہ میں بارہ بڑار باطنی قتل ہوئے۔ اس طرحتام اور مصر میں سلطان ملک الفاہر نے باطنیوں کا قلع فیج کر دیا۔ 54۔ اور خداکا لمک کاربد قدائیوں کی شر انگیزیوں سے مامون ہوا۔ بالطنیوں کا قلع فیج کر دیا۔ 54۔ اور خداکا لمک کاربد قدائیوں کی شر انگیزیوں سے مامون ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ جوں کے امام بر ہائی نیس سر آغا خال بالقایہ اسی رکن الدین خورشاہ کی اولاد سے خورشاہ کی اولاد سے جی۔

# رشيدالدينابوالحشر سنان

محر وانی من حن وانی المنی کے عمد حکومت میں شام کے اساعیلیوں نے الموس سے تطع تعلق کرے رشید الدین او الحشر کوجوستان کے فقیب سے مشہور تھا پتام ردار بالیا تھا۔ سنان نے خود نبوت کا و حوی کیا اور ایک المای کتاب معتقدین کے سامنے ویش کی ۔ بد فقض ایے آپ کو ایک او تار اور مظرر ایردی بنات تفار باطنی لوگ اس کے دو سے مفتقد تھے۔ ایک مرتب سنان نے اپناایک سفیر بیت المقدس كے عيسائي فرماز داشاه اموري كے پاس محجا۔ نيكن وبال الحي افواجيں سيميل رہي تقيس كه سفير متعصب عیدا کول کے ہاتھ سے مارا گیا۔ سنان نے 1 کل کی حوالی کا مطالبہ کیالیکن اس کو الکار کیا حمیا۔ نتیجہ یہ ہواکہ شام کے باطنیوں اور فلسطین کے عیمائی حکمرانوں میں بحو کی۔اس سے پیشتر باطنی لوگ مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کا ساتھ ویا کرتے تھے۔اپ عیسا ئیوں کے بھی وعثن ہو گئے اور فدا ئیوں کی چھریاں ان پر تیز ہو حمیں۔اس سلسلہ عن فرانس کا ایک بوا عالم کنٹر اوّ ہام ا کی فدائی کے تخفر کا نشانہ ملد ای طرح بورس کا آیک ای گرای فرمانروا جبکد شالی اٹلی کے شر میلان کامحاصرہ کئے ہوئے تھا۔ ایک فدائی کی جھری سے مارا گیا۔ کنٹراڈ کی ہلاکت کے بعد کاؤنٹ شامین فلسطین کے سفر کو گیالور اثنائے راہ میں شرمصیات میں سنان کا معمان ہوا۔ سنان نے اسے و مس اور پرج و کھائے۔ ایک پرج جو سب ہے پڑا تھااس کے ہر زینہ پر دود و سپاہی ادب ہے کھڑے ہوئے تھے قربانی کے نذکرہ پر سال نے اپنے مسیمی معمان سے کہا کہ اس میں کوئی شک وشر سیس کہ اوارے جیسے اطاعت شعار ونیاک کسی قوم کونصیب سیں۔ یہ کر کرسنان نے اپنے وعوالی کا عملی جوت پیش کرنا جابالور جصف مریح کے ایک زیند پر اشارہ کیا۔ اس اشارہ کے ساتھ ہی دو سابی جو وہال کھڑے تھے یہ کے طرف کو دیڑے اور زین پر گرتے ہی پاش باش ہو گئے۔ یہ عبر تاک تماشہ د کھا کر سٹان یو لا کچھ انٹی پر مفھر شیں۔ یہ جتنے سپاہی سفید لباس میں کھڑے ہیں اشارہ کروں تو سب ك سب حر حر كر جائيس دے ويں عے بيد نظار ادكيد كر نصر انى حكر ان الكشت بدندال روحي اور کنے لگا مجھ یہ کیامو قوف ہے واتعی ونیا کے کس تاجدار کوالی جانباز رعایا نعیب ند ہوگی۔ جب کاؤنٹ شاکن مصیات ہے رخصت ہونے لگا تو سال اس سے کھنے لگاکہ اگر آپ کا کوئی دیشن ہو تو ہتا و یجے۔ میر یے فودائی بہت جلداس کو ٹھکانے لگادیں مے۔ بیہ فدائی سلطان میلاح الدین ایونی فاتح ببيت المقدس مرحمته الله عليه كي جان ستاني ش بهت كوشال دب ليكن خدائ عزيز وبرتر نے النيس بھی کا میاب ندہ و نے دیا۔ ملک شام میں سلطان صلاح الدین کی فقوحات نے باطنیوں کی قوت کو

بہت نقصان پنجانا تغاراس لیے ان کے نزویک سلطان ان کے ندجب کاسب سے براد شمن تھا۔ ایک مرتبه فدائی مخفر باعد کر سلطان کی جان لینے کوروانہ ہوئے۔ شر طلب کے باہر جب کہ سلطان ا پینے تھے ہیں تیام فرما تھا کیے بعد ویکرے چار فدائی مخبر لے لے کر جھیٹے لیکن حن تعالی نے ان کو اس ناپاک کو شش میں نامر اور کھا۔ بعض او ایک مرجہ بالکل سلطان کے پاس سینچنے میں کامیاب ہو گئے لیکن سلطان نے ان کے ہاتھ کاڑ لئے۔ بہر حالی میہ سلطان صلاح الدین کی <sup>ن</sup>رامت سمجھنی چاہے در نہ بیہ خو نخوار فدائی جس کے چیچے پڑتے جان لئے بغیر چین نہ لیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین کو فر گیوں کی جنگ ہے فرصت نہ تھی تاہم جب سیاہ ول جا طنیوں نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تو سلطان نے فر گیول کی طرف سے عنان توجہ پھیر کر جاسلنیوں کی سرکوئی کا قصد فرمایا۔ چنانچہ جاتے بی باطنیوں کے شرول کولوٹ کران کی اینٹ سے اینٹ جادی۔اس کے بعد کمل و عارت كر تالوران كى تباديول كوخاك سياه كرتامصيات پينچالور قلعه كا محاصره كرليا\_ قلعه مصيات الموت كالاراطنيون كاسب صيوا قلعه تخذ سلطان في مامره كرك منجنيقين نصب كر ویں۔ جب محاصرہ نے طول کھینچا اور محصورین کی حالت زیادہ ابتر ہونے گئی توسان نے سلطان صلاح الدین کے مامون شماب الدین حارمی والتی حماق کے پاس پیغام جمیجا کہ ازراہ کرم تم سلطان کے پاس ہماری شفاعت کرد۔اور پیج چاد کر کے محاصرہ اٹھوادو۔ حارمی نے اس در خواست کی طرف کوئی ۔ توجہ نہ کی بے التفاتی برباطنی قاصد نے حاری کو حمل کی دھم کی و بی اور ید لاحار اسر دار سنان کتا ہے کہ اگر سلطان صلاح الدین ہمادی ایڈار سائی سے بازنہ آیا تو جس طرح من پڑا ہم اس کے ماموں کی جان الے لیں مے۔ مادی ان فقرول میں آمیااور سلطان صلاح الدین کو پیغام بھی کر فدا کے لیے تم ان کا میجها چموز دودرند میزی جان کی خیر فیس امول کی منت ساجت پر سلطالها کا دل ترم بوهمیا ادر محاصره انحاكر معر چلاميا-55-

## محمرين عبداللدين تؤمرت حسي

فصل1 - مسئله ظهور مهدى عليه السلام

غرض حفزت صدی تلیہ السلام کے حق بیس جو احادیث وارو بیں دہ باوجود اختلاف روایات جمہور کے نزدیک مسلم بیں۔الل اسلام کا سبات پر انفاق ہے کہ اخیر زمانہ بیس بینیاالل بیت نبوت میں ہے ایک مسلم بیں۔الل اسلام کا سبات پر انفاق ہے کہ اخیر زمانہ بیس بینیاالل بیت نبوت میں ہے۔ جس کا نام باقی محمد من عبداللہ ہوگا۔وہ ملت اسلام کی تائید کریں گے۔ ممالک اسلامیہ پر انہیں غلبہ حاصل ہوگا۔اور دے زمین کے مسلمان ال کی متابعت کریں گے۔ البتہ این خلدون مورخ نے احادیث ممد کی میں کیا ہے اور کو این خلدون مورخ نے احادیث ممد کی میں کیا تاہم ان کے طرز انتقادے ان کامسلک تمایال صورت میں واضح ہے لیکن طمور امام سے انکار نہیں کیا تاہم ان کے طرز انتقادے ان کامسلک تمایال صورت میں واضح ہے لیکن

و کھنا ہے ہے کہ اس خلدون کا فکاراس مسلد کے صحیح یاغلط ہونے پر اثر انداز ہے یا نہیں ؟ یادر کھنا جا ہے کہ ہر قن آجی حث و تظر کے لیے ایک خاص جماعت رکھتا ہے اور ہر عالم و مصنف کی علمی حیثیت کا ا یک خاص وائزہ ہو تا ہے۔ اور اس سے باہر اس کی وہ حیثیت قیم رہتی۔ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ محدث و فقيه منتے ليكن مؤرخ نه تھے۔ پس كى تاريخى مئله ص ان كا قول مقابله مؤزول نه بوگا۔ امام فرانی رحمتہ اللہ علیہ فلسقہ و کلام کے باہر اکثر بیت طاہرہ کے رازوان انصوف و سلوک کے بہترین عارف لیکن محدث ند تھے۔اس لیے محد عین اور ادباب نقد کے مقابلہ میں ان کا کوئی پایہ جنیں۔ پس فن تاریخ کی عدی او تعارف لیکن کی شداد یے۔ادب کے مسائل میں آئر ادب کی طرف رجوع سيجيد اگر كوئى مسئله علم حديث سے متعلق بولواس كامورخ كے ليے آئمه حديث كامنت كش بونا یزے گا۔ یہ نہیں ہو سکنا کہ مسئلہ تو صدیث کا ہولوراس کے لیے فلنفہ کے اقوال حماش کئے جا کمیں یا حت توسطن و فلف کی ہواور آپ اس کے ملیے امام طاری و مسلم کی شد علاش کرتے پھریں۔ لوگ اس مکت کو نظر انداز کر جائے ہیں اور پھر سخت سلک علطی کے مر تکب ہوتے ہیں۔ این طلدون انشاء دادب کی جائے تاریخ نولی میں نمایت بائدیا ہیر رکھتے تھے۔ یمال تک کہ اگر آپ ہزم تاریخ میں داخل ہول کے تووہ آپ کو ہزار ہاشر کائے مجلس میں صدر نشین نظر آئیں کے لیکن باوجود اس کمال فن کے انہیں علم حدیث در جال میں پچھے بھی در جہ انتیاز حاصل نہیں چنانچہ لمام سخادیؒ''الضوء الذامع في اعيان الغرن الماسع" مين ترجمه انن خلدون ش لكصة جير، ترجمه (انن خلدون علوم شریعت میں مہارت ندر کھتے تھے)

ظہور مدی علیہ السلام کا مسئلہ آغاز اسلام ہے متوارث چلا آتا ہے۔ تو اب یہ حقیقت ذہن نظین کر لینی چاہیے کہ ہر قول و فعل جو کا فہ اہل اسلام اور اجماع سلف کے خلاف ہو وہ تا قابل اشفات ہے۔ انہ فلدون نے ظہور مدی علیہ انسلام کے متعلق چندا حادیث نقل کر کے ان ہیں ہے اکثر حدیثوں کے رادیوں پر بعض شبمات پردا کر دیتے جیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر کوئی کے کہ ایسے شبمات تو خاری و مسلم کے بعض رواج پر بھی پردا ہوتے ہیں تو خود دی اس کا یہ جو اب دیا ہے کہ شخیین کے رجال پر ایسے جروح و شبمات معفر شیں کیونکہ ان کی حدیثوں کو قبول عام حاصل ہے۔ مشخیین کے رجال پر ایسے جروح و شبمات معفر شیں کیونکہ ان کی حدیثوں کو قبول عام حاصل ہے۔ اس بیان ہے مرح خاری و مسلم کی حدیثیں اجماع ہیں اور جروح و شکور مہدی علیہ السلام کا عقیدہ بھی شمیں۔ جس طرح خاری و مسلم کی حدیثیں اجماع جی جس ای طرح فلور مہدی علیہ السلام کا عقیدہ بھی اجماع ہیں۔ اور جروح بھی ایسے جو محفل ظنی واخذا فی جیں۔ یہ اس صورت ہیں ہے کہ کوئی حدیث بھی جرح سے ندیج سے کہ کوئی حدیث بھی خود کوئی اعتراض شیں کر سے۔ چنانچہ ککھتے ہیں کہ و بھی جن پر لئن خلاد الی اوجود کو مشش و حجیج کے کوئی اعتراض شیں کر سے۔ چنانچہ ککھتے ہیں کہ و بھی

كمارايت لم يخلص منها منالنقد الا القليل (حفرت مدى عليه السلام كبارك ی ایس مدیثیں تلیل ہیں جو تقیدے کی سکی ہوں) کواس ادعائے قلت ہے اتقال نہیں کیا جاسكتا۔ تاہم انن خلدون كے ان الغاظ سے يہ بات بايد شوت كو پنچ كني اور انمول نے خود اس كا اعتراف کرلیا که بعض مدیثین اس بایی کی بھی ہیں جو جرح کی کسی طرح متحمل نسیں۔ رہار ئیس قادیاں مرزا غلام احدصاحب کا بد بیان که محیحین میں حفرت مدی کے نام کی تقریح شیں اس لیے حضرت مدى كا ظهورايك فلنى چيز ب-اس كاجواب يد ب كد ظهور مدى عليد السلام كى خبر طارى اور مسلم ہے پیشتر محلبہ میں شائع ہو چک تھی اور قدمائے امت حصرت رسول اکرم ملطالتے کی اس پیشین کوئی پر بھی ایابی ایمان و اعتقاد رکھتے تھے جیسا کہ دوسرے معتقدات ایمانیہ پر۔اس سے فامت ہوا کہ اگر بالفرض عادی و مسلم احادیث مدی سے بالک سکوت اختیار کرتے تو بھی کھ مضا كقدند تفا- حالا ككد ظهور مدى عليه السلام كى روايتين عارى مسلم يس بعى موجود بين اور كونام ے ساکت جی لیکن ان ش ظیفہ آثر الزمان کے صفات نے کور جی کہ وہ نزول عیسی علیہ السلام کے عمدين خابر مون محد اود جناب مستخالن مريم عليه السلوة والسلام نمازين ال كالفقد اكرينك اورنام کاند کورند ہونا توکوئی انیک بات نہیں کہ جس کے لیے ظہور امام =اٹکار کیا جائے۔ اور شک وشبہ کی منجائش ہو۔ کیونکہ نام تو کمی ضعیف اور غیر مر فوع روایت سے بھی معلوم ہو جاتا تو کافی تھالیکن بادجود اس کے خود اصادیت صححتہ میں جو تریذی اور ابو داؤد نے روایت کی جیں۔ آپ کا اسم گرامی مجمد بن عبدالله معرح موجود ہے۔غرض نام تو کہیں بھی ندکور نہ ہوتا تو بھی یہ عقیدہ ای طرح مسلم الثبوت اور یقنی تفالہ جس طرح اب نام کی تقریح کے ساتھ ہے۔ ویکھو جناب بوسف مدلق علیہ السلام کے جمال جمال آراء کی قوت جما تگیری نے زیخا کوئس طرح مفلوب المقسور کیا تھا۔ اس داستان عشق و محبت کووہ غیر معمولی شرت و نمور حاصل ہے کہ قرآن مکیم جیسی روحانی و آسانی كتاب بھى اس كے تذكر و بے خالى شيں مربان مقدس ش عاشق خسته جگر كو مراة العزيز (عزيزك بيوى) كد ك يادكيا كياميا أرائها ياراعيلانام شين مثليكي قرآن كاس عدم تفر ح كاوجه زلیجا کے دجو دیسے اٹکار کر دو مگے ؟

حفرت مولانااشرف علی صاحب تھاتوی کارسالہ "مؤثرة المغلنون عن مقدمته الن فلدون" ایک نمایت پیش بھا تھینے ہے جس بی این فلدون کے جر استدلال کاباحس وجوہ الملاان فلدون کیا ہے۔ مولانا محدوح اس رسائہ بیں لکھتے ہیں۔ "محد شین کا اس بات پر نقاق ہے کہ اگر کوئی امر متن یا سند میں جسم ہو اور دوسری حدیث میں کوئی مفسر موجود ہو اور قرائن تو ہے۔ دونوں حدیث میں کوئی مفسر موجود ہو اور قرائن تو ہے۔ اس ایس حدیث کا سیستہ کو مفسر پر محول کریں ہے۔ اس ایس

حالت میں کہ محکمین کی احادیث میں امام کے صفات تو موجود ہیں نام نہ کور نہیں تو غیر محکمین کی صدیعوں ہے۔ جن میں حضرت معدی علم السلام کے صفات کے ساتھ آپ کے اام کی ایمی تصریح کے عن سے نام کا ایمی علم الیتین ہو جائے گا اور محکمین اور غیر محکمین کی حدیثیں آیک دوسری کا عین محکمی جائیں گی۔ علاوہ دیر میں محد میں کرام کا ان مجمم حدیثوں کوباب المدی میں ذکر کرنا اس بات کی تعلی و لیل ہے کہ ان کے زود یک وقد محلم کی احادیث غیر مصرحہ باشم المهدی حضرت معدی علیہ السلام بی سے متعلق ہیں۔ چنانچہ خود ان طاح دان خادون نے کسی محدث کا قول میں نقل کیا ہے۔ وقد یقال ان حدیث المقرمذی و قع تفسیر ا اسارواہ مسلم فی صبحیوں

## مهدى عليه السلام كے علامات مختصه

مدى عليه السلام كے بھى علامات مختصه بيں جن كے ذريعہ بيدوہ جمولے مهديوں سنة مبراجير-احاديث محيد كى روست سيج مهدى عليه السلام كى جوعلامتيں اور خصوصيتيں ثامت بيل ان ميں سے بعض به بين-

1۔ ان کا اسم کرامی محمد اوران کے والد محترم کانام نامی عبداللہ ہوگا۔

2۔ خاندان نبوت کے چیٹم وچراغ ہوں مے کینی حضرت فاطمہ زبر ارضی اللہ عشا کی اولاد میں سے موں مے۔

3- عرب کے حکران ہوں سے۔

4۔ ان کا ظهور مکد معظمہ میں ہوگا۔ میر الحرام میں حجر اسود اور مقام ایر اہیم کے در میان ان کے ہاتھ ۔ پربیعت خلافت کی جائے گی۔

5\_بسبط ارض کو عدل وانساف سے معمور کرویں مے۔

8 سات مال تک مشد آدائے خلافت رہیں گے۔

7-ان ك عدد مبارك يس اسلام كاول بالا بوكا اور سطوت اسلام هتمات عروج كو كان جائ ك-

8۔ دادود بش میں بے مش اور یک موں مے۔ کنتی سے بغیر مال دزر تحقیم کریں ہے۔

9-ان کے آخری ایام دولت میں مال وزر کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی زکوہ تبول کرنے والا ایمی نہ لے۔ محا

10۔ شہر تشخطنیہ کو جواس سے بیشتر نصاریٰ کے عمل ود خل میں چلا گیا ہوگا۔ نصاریٰ سے واپس لیس مے۔

11۔ یورپ کی مسیحی طاقتوں کے خلاف ان کی بہت سی اثرا ئیال ہوں گی جن میں وہ مظفر و منصور رہیں۔ مخر

## 12۔ حفزت میجین مریم (علیهالسلام) معداز زول ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ فصل 2۔ دعوائے مهدوبیت اور استنعاری سر گر میال

محدين عبدالله بن تومرت 485ه يس سوس يس بيدا موارجو بلاد مغرب كاايك بهارى علاقہ ہے۔ حصر سے امام حسن مجتبی رمنی اللّٰہ عنہ کی اولا دواحفاد تیں ہے تھا۔ عالم د فاصل تصبیح وبلیم نے اور علوم عربيه كاماهر تفاء عبادت التي مين راغب اور تقتف انقطاع مين خاص شهرت ركمتنا تفا\_ زمد و تبتل کا میہ عالم تھا کہ ہاشو کی چھڑ ی اور چھوٹے ہے مشکیزے کے سوالوئی چیزاس کی ملک میں نہ تھی۔ باوجود ورع و تقویٰ کے 514ھ ش اس نے مهدویت کا وعویٰ کر دیا۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ پر ہنیز گاری و عبادت گذاری کا مقصد ہی بنی تھا کہ حب اوج و عروج کو زندوا تقاء کے واسن میں چھیا كر مر مبر كرے - حضرت مهدى عليه السلام كے علامات مخقصه على سے جوبارہ مشهور علامتيں نصل ساہن میں نہ کور ہو کیں ہمارے مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کی ذات میں ان میں ہے ایک بھی سیں یائی جاتی تھی لیکن اس کے بادجود وہ بسال جرات پر قدم رکھ کر صدی آخر افرمان بن بیٹے اور نمایت دیده دلیری سے لکھماراکہ "وہ آخری ممدی جو تنزل اسلام کے وقت فقد مرافئی پس مقرر کیا مکیاہے جس کی بعارت آج سے تیرہ سویرس پہلے رسول کریم ﷺ نے دی تھی وہ میں ہی ہوں۔" 57 - تو پیم ظاہر ہے کہ محدین عبداللہ بن تو مرت جس کا نام صرف اینالور باپ کا نام ہی حضرت مدى عليد السلام أوران كے والد محرّم كے نامول ب ماتا تقابلىد حضرت معدى عليد السلام كى طرح اسے بنو فاطمہ میں پیرا ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ وہ بھلا وعوائے ممدویت سے کیو تکربازرہ سکتا تغا؟ ہمارے مر زاغلام احمد صاحب نے محض تنگ دستی اور مفلو کا لحالی ہے مجبور ہو کر نقذ س وا ثقا کی د کان کھولی تھی اور اس د کان آرائی سے بجز شکم پری اور زر اعدوزی کے ابتد آکوئی بلند مقصد ان کے پیش نظرند تھااوروہ چارے مرت العر (1) خود ستائی (2) انگریز کی خوشا مر (3) حضرت مسیح علیه الصلوٰۃ 🔹 سلام کوز مر ة اموات میں شامل کرنے میں ناکام کو سش (4) علیائے امت کے خلاف سب دھتم اور (5) خواہشات نفسانی کی پنجیل کے سواکوئی تقبیری کام نہ کر سکے کیکن بھن جھوٹے مدعی اپنے وعوؤل کی بدوارت بوے عروج کو بہنچے ہیں۔ چنانچہ عنقریب آپ کو معلوم ہوگا کہ محمدین تومرت نے وعوائے مدویت بی کے صدقہ سے ایک عظیم الثان سلطنت کی بیاد والی مقی جو اسلامی تاریخول میں سلطنت موحدین سکے نام سے مشہور ہے۔ یعنی او گول نے ان تومرت کو امام ابو حامد محمد غزالی کا شاگر د منایا ہے اور لکھاہے کہ جب امام غزالی مدرسہ نظامیہ بغداد میں مشدورس وافادہ پر سعادت افروز تھے توائن تو مرت ان کے حلقہ درس میں پہنچالور تنن پرس تک آپ کی خدمت میں رہا۔ "لکین

علامہ انن افیر نے اس بیان کی تردید کی ہے اور تکھاہے کہ امام غزائی ہے اس کی ملاقات ہی اللہ مسید۔ 58 - انن خلکان کا بیان ہے کہ طالبہ کی کیام ش این قومرت کو علم جغر کی ایک کتاب مل اس بی جس کا اس نے نظر تعق ہے مطالعہ کیا۔ بہ باس کتاب کے متعدد دیکام پر پور کی طرح حادی ہوا تواہد معلوم ہوا کہ سوس میں ایک فیض پیدا ہوگا جو خاند ان بند و فاطمہ کا چھم و جرائے ہوگا۔ وو دائی الی اللہ ہوگا اور اس کا مستعقر ایک امیام تعام قرار پائے گا جس کے نام میں حروف ہ ک بان مل ) ایمنی ہوں جے۔ اس المحل کی دفاقت حاصل ہوگی جس کے نام میں حروف ع ب و م و م ن اس عبد المومن) ہوں جے۔ اس اطلاع کے بعد وہ اس شراور اس نام کے آدی کی علاش میں ہمہ تن انتظار میام ہالی تومر ہ مضافات سوس میں پیدا ہوا تھا اور اس کی آر دُد تھی کہ کسی طرح و ای وہ فخص ہوجو سوس میں پیدا ہونے دالا اور قاطمی النسل ہوگا۔

#### قاہر وے اخراج 'جهازر انول نے سمندر میں افکادیا

<u> محمدان تومرت نے</u> اپنے مقاصد کی تنکیل کارازامر معروف و نمی منکر ( نیکی کی تر غیب ویتالور پر انی سے رو کنا) میں مغتمر و یکھا۔ لور میہ عمل کیچھ تقتع دریا پر سو توف نسیں تحلیا بحد میہ چیز اہمداء ی سے فطرۃ اس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھر کی ہوئی تھی اُلن تومرت معاصی د مشرات کو و کی کر آپ سے باہر ہوجاتا تھا۔ ذراس غیر مشروع بات پر ارباب مودود کی الافتدار اور والسنگان حکومت سے لڑ بیٹھتا ہوے بوے صاحبان جیدوہ دوستار سے الجھ جاتا۔ اینے جذبات کے اظہار میں اس قدر جری تھاکہ ند کسی والئی ملک کا خوف اس کو مرعوب کرتا تھالور ندیو سے مدے فاصل کا پاس و لحاظ مانع تھا۔ حکومت مصر نے اے ای فتم کی آزادانہ خود سریوں کی بدولت خارج البلاد کیا۔ جمال جاتا ملاستیں سنتا محالیاں کھا تار کر اپنے کام سے بازند آتا۔ عرفی میں نمایت فسیح و بلیغ تقریر كرتا تفا- جمال كيس اس كى مخالفت كاشور جوتا تفاروبال بزار بإحاميال شريعداس ك طرفدار بھى مو جائے تھے۔ متاع و نبوی سے اس ورجہ فارغ تھا کہ سفریس ایک چھٹری لور ایک چھوٹے سے مشکیزے کے سواکوئی چیز ساتھ نہ ہوتی تھی۔ قاہرہ سے نکالا گیا توا سکندریہ کی راولی۔ وہال بھی امر و معروف وسنى مكر كے سلسلہ ميں كئ واقعات چيش آئے۔ تيجہ يد ہواكہ متولى اسكندريہ نےاسے ال بلاد سے فارج کر دیا۔ دہال سے جمازیر سوار جو کر مغرب کارخ کیا۔ جمازیس بھی احکام شرع کے نافذ كرية يرلوكول سے اكثر ماريبيت كى نومت أكى جمازيس بهت كم لوگ ايسے تنے جو فريينہ صلوة ك پذیر ہوگ رائن توم سے سنے الن سے ترک صلوٰۃ پر لڑنا ٹٹروع کیا۔ آخر جماز دانول سے چک آگر است سمندر میں لفکادیا۔ اور وہ نصف یوم تک یائی میں لٹک کر سمندر کی ٹیگول موجول سے وصیار دہا۔ محر قدرت اللي سے اسے كوئى تر ندته كينياً الل جماز نے يد ديكه كر ايك قلام كويائى ميں الارا ووائن

تومرت کو پھر جہاز میں تھینچ لایا۔ لوگول نے اس امر کو کر امت پر محمول کیا اور اہل جہاز کے دلول میں اس کی عظمت وہزر گی کا سکہ جم گیا اور ایساد عب بیٹھا کہ کسی کو علانے خالفت کی جرات ندر ہی۔ اور جو پچھ خفیف سی نار اخسکیاں باتی رہ ہیں وہ بھی آنا فاناوب سیکئے۔ نتیجہ سیہ جواکہ جس روز سید ممدیہ کے سیاحل پر انزا ہے تو جہاز میں کوئی ایسا محض نہ تھا جو نماز کا پاہند نہ ہویا کسی دن الاوت قرآن میں ناخہ کر تا ہو۔

#### مهدریه میں ور ود اور شهر میں بل چل

ان ایام میں امیر کیجیٰ بن تمتیم مهدید کاحا کم خفالے این تو مرت نے ایک مسجد میں آیام کیا جو شہر کی ایک سڑک کے کنارے واقع تھی۔ اب اس نے بدو تیر وافتیار کیا کہ مسجد کے ایک جھر و کے یں جو سڑک کی طرف تھا پیٹھ جاتا۔ گذر تھو الول کی طرف دیکھٹار بتا اور جہال کسی کو کسی نامشروع فعل کا مر تھب دیکھنا۔ فور اُنز کر اس سے وست وگریبائ ہو جاتا۔ دو تین دن کے بعد کوچہ وبازار یں آمد در نت شروع کی۔ متیجہ یہ ہوا کہ چند ہی روز کے اندر بہتوں کی قبصیں محاز والیں۔ بہتوں کے قرنا توڑے اور بے شار تنہورے چھین چھین کر زمیں پر دے مارے۔ سینکروں شراب کے خم کنڈھائے۔ کئی ظروف چکنا چور کئے۔ غرض سادے شریس ایک آفت میا دی۔ ان ادالعزمیوں ہے اس کی شرت ہو حمی لوگ معتقد ہونے تھے۔ عامتہ المسلمین ازراہ قدر شنای آ تکھوں پر بٹھانے گئے۔ چند ہی روز میں وحوم ع مٹی کہ ایک بزے عالم تبحر وارو معدید ہوئے ہیں۔ طلبہ نے جاروں طرف سے جوم کیا۔ سلسلہ درس و تدریس شروع ہو گیا۔ شدہ شدہ اس کی شهرت جا کم کے کان تک پینچی۔ اس نے دربار میں بلوایا یوی قدر و منزلت کی اور بہت کچھ حسن عقیدت کا فلمار کر کے رخصت کیا۔ائن تومرت کو ایک جگہ قرار نہ تھاکیو نکہ دہ تود راصل علم جغر کے ہتائے ہوے ریش اور شر کا مثلاثی تھا۔ غرض کھی عرصہ کے بعد مدریہ کو الوداع کہ کر جاہد میں پہنچا۔ وبال معي تعليم و تدريس اور وعظ و تلقين كاسلسله شروع كرويابه اور امر معروف و مني منكر يريزي سخّى ے کاربد ہوا۔ دن بدن جعیت ہو ہے لگی۔ یمال تک کہ حاکم جانبہ کواس کی جعیت نے بہت کچھ خوفروہ کر دیا۔ ان و نول ادباب حکومت ان او گول سے عموماً خوف دور سنتے تھے جو مرجع انام ہو جاتے تھے۔ ماہم جاب نے اسے وہال سے نکل جائے کا عظم دیا۔ وہال سے فکل کر مغرب کی راہ لی۔ اور مالد نام ایک گاؤل میں انزار بیس عبدالمومن سے اس کی ما قات موئی جوطلب علم کے لیے مشرق کی طرف جار ہاتھا۔ووسر ی دوایت سے کہ وہ عبدالمومن سے اس مقام پر ملا تھا جسے فزارہ کہتے ہیں۔ عبدالمومن كي تنخصت

عبدالمو من کی پیدائش موضع تاجرہ میں ہوئی جو تلمتان کے مضافات میں سامل بحر پر

واقع ہے۔ انن خلکان کامیان ہے کہ عبد المو من کاباب علی کممار تھاجو مٹی کے برتن مناکر اسر او قات كر تا تعد أيك مرتبه عبد المومن الام طفل بين سور با تفااور اس كاباب برتن مناف ين مصروف تفار اس اثناء میں علی نے اور کی طرف جمعی بایث کی آواز سی۔ سر اٹھا کر کیا دیکتا ہے کہ ساہ باول کے چوٹے سے کاوے کی خلل میں شد کی تھیوں کا جمنڈ ٹھیک اس کے مکان کی طرف آرہا ہے۔ تحمول نے بیچ آکر عبدالموس كواس طرح دهانب لياكد ومبالكل نظر نہيں آتا تفا۔ عبدالموس كى مال بدو كيم كر تخيف جلائ كل على فاس كوخاموش كيااور كما كيم خطر س كى بات شي باعد بيس تويد و کھے کر جیرت ذوہ ہوں کہ یہ کیا کرشمہ قدرت ہے؟ پھراس نے مٹی اٹار کر ہاتھ وحوے اور کیڑے من كريد ويكف ك في مكر ابوعياك محيول كي آركاكياانجام بوايب ؟ تموزي ديريس كويال از متن اور على في الريح كويد الركيار د مبالكل صح سالم قداس كے بعد علي البياك بمسايد كياس جو يداعالم تفاحيالور لاك ير تكميول كى آمركاذكر كيا-اس عالم فيتاياك "كى دن تمهار الزكايداعرون مامل کرے گاور جس طرح شد کی تھیوں نے اس کے گرد چوم کیاہے ای طرح الل مغرب اس ک اطاعت پذیری پر مجتمع مول مے۔ "59 سی میں میان کیا جاتا ہے کہ جب عبد المو من برا مواتو خرارہ میں اے تمن اثر کوئی کے پڑھانے کی خدمت تقویقی ہو گی۔ ایک مرتبہ خواب میں ویکھاکہ ■ امیر المسلمین علی بن یوسف کے ساتھ ایک ہی ہرتن میں کھانا کھارہا ہے۔عبدالمومن کابیان ہے کہ میں علی ہے زیادہ دیر تک کھاتار ہالور میں نے محسوس کیا کہ میر انفس بسیار خور کی کی طبع کر تاہے۔ چنانچہوہ پالدیس نے اس کے سامنے سے ایک لیا۔ اور تھا کھانا شروع کیا جب میدار ہوا تو وہال کے ایک مشہور عالم عبدالمنعم بن عثیرے وہ خواب میان کیاانموں نے کماکہ اس خواب کی تعبیر ب ہے کہ تم کسی ون امیر المسلمین پر وحادا کر کے اس کے پچھ حصہ ملک میں اس کے شریک ہو جاؤ مے اور بعد میں تمام ملک کو مسخر کر کے بلاشر کت غیرے اس کے فرماز وا ہو مے۔" جب این تو مرت ملالہ پہنچا تو وہاں ایک خوش جمال نوجوان کو سڑک پر جاتے و یکھاجس کے چرے پر ذہانت و ذكاوت كے علاوہ دولت واتبال كاستارہ ہى چيكا نظر آيا۔اس نوجوان كى شكل وصورت بين كم ايس ولفر میں تقی کہ محدین توم سے اپنے جذبات کو کسی طرح مخفی ندر کا سکار بے اختیار اس کے قریب چلا مميا اور كما ميان صاحروادے! تهارا نام كيا ہے؟ خوش جمال نوجوان نے جواب ديا۔ ''عبد المومن "اس نام کے سفتے ہی وہ ہے اختیار چو تک پر الور دل میں کہنے لگا۔ای در شاہوار کی حلاش میں تو مداؤل سے سر کردال بول الن تومرت کو عبدالمومن کی دیدے اتن خوشی بوئی کہ کویا دونول جمان کی دولت مل می اور اب اے متوقع دولت وسلطنت کے حصول کا کامل و ثوق ہو گیا۔ اب اس نے عبدالمو من ہے یو چھاکہ تم کمال کے رہنے والے ہو؟ جواب ملا غریب خانہ کو میہ جس

بادشاہ کوائن تومرت کے قبل کردیے کامشور،

کچھ د نوں تک ملالہ میں تعلیم و تدریس اور دعوۃ الی الخیر کا سلسلہ جاری رہا۔ ان و نول کی آدمی اس کے مرید ہوئے۔اب اس نے مراکش کا قصد کیا۔ یک وہ سلطنت تھی جس کو شکار منانے کا عزم تھا۔ کیونکہ ان دنوں سر زمین مغرب میں اس سے یوٹھ کر کوئی پر شکوہ سلطنت نہ تھی۔ حتی کہ اس عمد کے فرمال دولیان الیمین بھی مراکش کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ محمد من تومرت ا بے رفقاء سمیت عممان میں جو اس زماند میں مراکش کا دارالسلطنت قعلد بیمان اپنی عادت کے موافق شرے باہر ایک مسجد میں قیام کیا جس کو مسجد کتے تھے اور اپنی عادت کے سموجب علاء و نصلاءادر حکومت کے عبد ودارون پرشر کی تکتہ چینیال شروع کر دیں اور اس کے ساتھ ہی وعظ میں بادشاہ ابوالحن علی بن بوسف بن تاشقین پر بھی جونسایت تیک نفس تاجدار تھا۔ لعن وطعن کا وروازه كحول وياربيه بادشاه نمايت صالح وخداترس والماليل فورصا مم التهار تقام يمان تكسد كمه بادشاه کی کثرت عبادت اے معمات سلطنت کے سرانجام دینے کی بی مملت ند دی تھی۔اس بما پر پھی و نول سے نظام حکومت میں کسی قدر اختلال پیدا ہو گیا تھا۔جب مجمدین قومرے کی سر مرمیان اور اس کے اقوال دمز عومات مالک این دہیب اندلسی دزیر اعظم ہے گوش گذار ہوئے تواپنے جودت طبع سے این تومریت کے دنی ار اوون کا حال معلوم کر لیااور امیر المسلمین کواس کے قل کا مفور و دیتے ہوئے کماکہ یہ تخص خمیر اید نساد معلوم ہو تاہے اس کے حروفریب سے بے خوف ندر ہانا جا ہے۔ حمر خدا ترس بادشاہ نے ایساکرنے سے الکار کیا۔ چروز بریا تدبیر نے بادشاہ سے کماکہ اجھااگر آب اس مخفس کے کمل پررضامند جیں ہیں تواس مخف کورے اُلعر نظر مدر کھاجائے۔ورندیقین ہے کہ یہ مخف بہت جلد سلطنت میں انتلاب کر دے گا۔بادشاہ نے کماہم کسی محض کو اس وفت تک نعمت آزاد می سے کیو تکر محروم کر سکتے میں جب تک اس کا جرم خامت نہ ہو؟ اس کے بعد جمعہ کا دان آیا تو محمد بن تومرت مع اپ مریدوں کے مجد جامع میں پہنچا۔ اس کے مرید تو ادھر اوھر بیٹھ گئے۔ مگر خود

خاص اس مجلہ پر جا کے کھڑ اہوا جو بادشاہ کے لیے مخصوص تھی۔ وہ عمدہ دار جس کے ہاتھ میں مسجد كا تظام تحد الن تومرت كياس جاكر كنے لگاكه كيا آپ كو معلوم نميں كه يہ جگه صرف شاہ اسلام " ك لي مخصوص ب ؟اس يرائن تومرت في محود كراس كى طرف و يكعااود كما. إن المساجد لله (مجري مرفاف كي بي) ماخري اس جدات ير الكشت بدندالده محد اب اوائن قرم ت نے و کول ک طرف رٹ کر کے ایک پرجوش تقریر شروع کردی جس میں ماسٹروع بالال ک خوب تروید کی۔ بیہ تعربر ہوی رہی تھی کہ باوشاہ آم کیا اور لوگ حسب معمول آواب شاہی جا وست منصديد وكيوكر محدين تؤمر سبادشاه في جكد يرجمال كمر اتفايته كيا-بادشاه نهايت عادل اور تیب نسے تعدال ناسبت ک کوئی پرواندی اور دومری جگد کھڑے ہو کر نماز پڑھالی۔ نمازے ا تعقام پر جیسے ی اوم نے سلام بھیر الن تو مرت کھڑ اہو گیالورباد شاہ کو خطاب کر کے کہنے لگا۔"اے بادشه ارمايي برجومظام بورب يران كي خبر المساناك ان كي آواز تيرك كان تك نيس كيني-حمر فرداے قیامت کواس احکم الی کمین کے سامنے تختیے رعایا کے متعلق ہر قتم کی جواب دہی کرنی یڑے گی اور توب کر کر کر تہ چھوٹ سکے گا کہ مجھے خبر نہ متنی۔ تو خریوں اور نے کسول کی جان، مال كا ہر طرح سے ذمد دار ہے۔بادشاہ نے اس كى تقرير سے خيال كياك شايد كوئى عالم ب اور بھ حاجت ر کھتاہے۔اس بہا ہر جاتے وقت تھم دیا کہ اس عالم سے دریافت کر و۔اگر کوئی غرض ہو تو پوری كى جائے۔ مقروض بے تو قرض اواكيا جائے۔ ناوام ب توجيت المال سے الدادكى جائے۔ "بادشاہ كو اس وقت تک معلوم نئیس تھا کہ بیروہی کھنص ہے جس کے قتل کرنے کاوزیر نے مشور مدیا تھا۔جب محمہ بن تومرے کو باوشاہ کے اس تھم کی اطلاع ملی تو کینے لگا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ میری غرض دنیا ہے دنی نسین بسیر انصب اکھین تو مسلمانوں کی تھلائی اور اسلام کی خد مت ہے۔'' شاہرادی اور اس کی لونڈیوں کو زدو کوب

ال ایام میں مرائش میں شاہر ادیال جہت کم پردے کی پائد تھیں۔ اس کی شاید ہو دجہ تھیں کہ اسین ہے نصار کی کامسلمانان مرائش کے ساتھ بیٹر تا انطلاط رہتا تھا کین کتاب الدعاۃ میں اس چرہ کشائی کی دجہ ہے کہ اس زمانہ میں دہال ہو ستور تھا کہ مرد چردل پر نقاب ڈالے رہتے ہو۔ تے اور عور تیں ہے پردہ پھر تی تھیں۔ کو یہ بات قرین قیاس شہیں ہے گر ممکن ہے کہ صحیح ہو۔ بہر حال ایک دن بادشاہ علی بن یوسف کی بہن اپنی لو نئریوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار بے نقاب شہر کی کس سڑک پر سے گذری۔ مجمد بن قومرت کی فیرت تھلااس بے جاتی کو کیو کر کوارا کر سکتی تھی۔ اپنے مریدوں کے جمر مث میں سے نگل کر عور توں کے خول پرباذ کی طرح جمچنالورا کتر لو نئریوں کو جبیٹ کر ذمی کر دیا۔ مارتا تھا کہ سلمان عور تیں لوریوں بے پردہ سیر کرتی پھر یں کو جبیٹ کر ذمی کر دیا۔ مارتا تھا کہ سلمان عور تیں لوریوں بے پردہ سیر کرتی پھر یں

وب مرنے کا مقام ہے۔ خود شاہر اوی کے گھوڑے پر اسے وُہُرے پڑے کہ وہ ہمت ذیادہ ہو کا اور شاہر اوی اس کی پیٹے پر سے گر کر زخی ہوگی۔ اب قوم سے توان کو مار پیٹ کے چال دیا اور لوگ ہمر وار کی اس کی پیٹے پر سے گر کر زخی ہوگی۔ اب قوم سے توان کو مار پیٹ کے چال دیا اور لوگ ہمر وار شراوی کو اس کے بید خبر بھی کی طرح سادے شہر میں کھیل سنیزہ کا اور کو ان تو مرسی کی ان سنیزہ کا ریوں کا علم ہوا تواسے دربار میں بلا ہیجا اور کما صاحب! آپ نے یہ کیا ہنگا میر پاکر رکھا ہے؟ ان توم سے نے اکما کہ میں ایک مسکون فرض ہول۔ آٹر سے کا طلب گار ہول۔ امر معروف اور نمی مشکر میر امت فلہ ہول۔ اور میں ایک مسکون فرض ہول تو ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن آپ اس کے سب سے ذیادہ اموں کہ آپ کو گل قیامت کے دن آپ سے اس کے متعلق سخت باز پر س ہوگی اور میں دیکھا ہوں کہ آپ کی مملک میں بدعات و مشکر اس کا شیوئ ہے اس لیے آپ پر فرض ہوگی اور میں دیکھا ہوں کہ آپ کی مملک میں بدعات و مشکر اس کا شیوئ ہے اس لیے آپ پر فرض ہوگی اور میں دیکھا ہوں کہ آپ کی مملک میں بدعات و مشکر اس کا شیوئ ہے اس لیے آپ پر فرض سے کہ ادبیاء سنت کریں اور بدعت کو مثادیں۔ چنانچہ خود خداوند عالم شیف تارکین امر معروف و نمی مشکر کے حق میں فرمایا ہے۔ (ترجمہ) سیدا تھا۔

بادشاہ ان کلمات ہے دوامتار ہوالور تھم دیا کہ تمام مریم آوروہ فقماء لور اسحاب مدیث جمع کے جاکمی جب علائے دربار جمع ہوئے تو کما کہ اس سے میر سے سامنے متاظرہ کروتا کہ معوم ہو کہ ان بنگامہ فیزیوں سے اس کی کیا غرض ہے ؟ مجرین تومر سے دوبادہ دربار شای شربلایا گیا۔ قاضی محمد من اسود نے این تومر سے کما۔ "کیا بیہ صحیح ہے جو مشہور ہو دہاہ کہ تم بادشاہ کو ہر ابلا سے مجرین اسود نے این تومر سے کما۔ "کیا بیہ صحیح ہے جو مشہور ہو دہاہ کہ تم بادشاہ کو ابشات نفسائی کا مجرتے ہو ؟ اور بادشاہ بھی وہ جو عدل گسر ' رعایا پرور' نیک نفس' تقوی شعار' خوابشات نفسائی کا دشمن اورادکام خداد ندی کاباہد ہے ؟"اس کے جواب جس این قومر سے کما سے کے سابق راہا کہ خواب جس این قومر سے کما سے کے خلاف ایسے کلمات کے سابق راہا سکتا ہے جس نے تمہاری با تول کا اعتبار کر لیا اور جو کہی تم لوگ کہ دو سلطنت کے ہر عیب اور ٹرائی کا جواب وہ ہوائی کہ جھے اس کی اطلاع نہیں ہو گی۔ اس کے بعد این تو مرت نے کملہ تو ہوائی مساحب! کیا آپ کو معلوم ہیں کہ اسلامی مملدادی میں خزیر جواب وہ ساب کہ بیر کہ اسلامی مملدادی میں خزیر کے بعد این تو مرت نے کملہ قاضی صاحب! کیا آپ کو معلوم ہیں کہ اسلامی مملدادی میں خزیر سے بعد این تو مرت نے کملہ تو کہ کو کی سوتی ہیں' بے شاریتیم ہیں جن کے مال پر دست شفقت مارے مال کو کی نہیں رات کو بھو کی سوتی ہیں' بے شاریتیم ہیں جن کے مر پر دست شفقت سے سینگڑوں بید اثنیں رات کو بھو کی سوتی ہیں' بے شاریتیم ہیں جن کے مر پر دست شفقت سے سینگڑوں بید اثنیاد در اللاکو کی نمیں۔ یہ تقریرالی مئوثر اور دل دور تھی کہ بادشاہ نے آبہ بیدہ ہو کر خباست و تمامت سے سے سینگڑوں در اللاکو کی نمیں۔ یہ تقریرالی مئوثر اور دل دور تھی کہ بادشاہ نے آبہ بیدہ ہو کر خباست و تمامت سے سے سینگڑوں در اللاکو کی نمیں۔ یہ تقریرالی مئوثر اور دل دور تھی کہ بادشاہ نے آبہ بیدہ ہو کر خباست و تمامت سے سینگروں سے سینگروں کے میں کہ اور اللاکو کی نمیں۔ یہ تقریرالی مئوثر اور دل دور تھی کہ بادشاہ نے آبہ بیدہ ہو کر خباست و تمامت سے سینگروں کے سیال

#### مراکش ہے افراج

اب انن تؤمرت کو تور خصت کردیا گیااور علاء وارا کین سلطنت میں مشور ، ہونے لگا کہ اس مخص کی شوریدہ سری کا کیا علاج کیا جا ہے۔ علامہ مالک من وسیب وزیراعظم فے بادشاہ سے کہا کہ اس مخف کی باتوں ہے یہ ہے بغادت آتی ہے۔اس لیے اس کی طرف ہے کہ اعتنائی شیں برتنی عاہے اور آگر اس کا کمل خلاف مصلحت ہے تو تم ہے تم اے حراست میں رکھا جائے اور اس کے معادف کے لیے ایک دنیار سرخ روزانہ مقرر کردیاجائے۔خطرہ ہے کہ کسی اس کا ہاتھ شاہی خزانہ مك نديني جائد الك اوروزين يدرائدى كداس كوفارج البلدكر ديناكافي بداوشاه ف آفرى دائے سے اظاف كيالور كماي اس سے زيادہ كوئى سر اسي دے سكا۔ خصوصالي صاحب علم ناصح کو جس کی بربات ازروے انساف حق وصدق پر مبنی ہے۔ غرض فرمان شاہی کے ہموجب ان تومرت اپنے ویروول سمیت مراکش سے خارج کرویا گیا۔ تھمان سے فکل کرید چھوٹا سا قافلہ شر ا غمات میں پہنچا۔ یہ شہر محی مر اکش ہی کی عملداری میں واقع تھا۔ این تو مرسے یہال چند روز ا قامت گزیں دہا۔ اس جگہ عبدالحق بن ایر اہیم نام ایک شخص سے جو شر کا ایک بوار کیس تھا دو تی مو گئی۔اس نے مشور ودیا کہ اگر تم سلطنت کے خلاف کچھ کرناچاہتے ہو تو تہیں اتفات یں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ شرکسی طرح تمهاری حفاظت شرکر سکے گا۔ الی کادروا کیول کے لیے موڈول ترین مقام ا کید کو ہستانی قصیہ ہے جو پہاڑول کے و شوار گذار ورول میں داقع ہے اور بہال ہے ایک دن کی راہ ب- ائن تومرت ناس قصبه كانام يوجها توركيس فيتاياكه اس كوتين ل كيت إي يتنل كانام ہے تی این تو مرت کی باچیس کھل گئیں اور مارے خوشی کے احجمل پڑار کیونکدی اس شر کانام تھاجو علم جغر کا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوا تھا۔اباسے حصول مقصد کا یغین ہو گیا فوراً کو ج کیااور تینمل کی راه کی۔

#### مهدويت كاد غويٰ

ابل تیمن نے محمد بن تو مرت اور اس کے پیروؤں کو علاء اور درویشوں کے لباس میں دکھے کر ان کی ہوئی تفظیم استحریم کی اور خاطر مدارت ہے چیش آئے۔ یمال او گول کا پیشر ت رجوع موا۔ قبیلہ المصامدہ کے تمام سر دار چند ہی روز کے اندر اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ ابن تو مرت نے مقامی زبان میں جس میں وہ ضبح ترین شخص مانا جاتا تھاوعظ و تذکیر کا سلسلہ شروع کیا۔ میں میں میں مردی کے ساتھ تعلیم و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ میں کہ اس کی براگی سلسلہ بھی شروع کو میں مردی کے داری کا جادو چیل چکا تو آغاز و عوت کا عزم کراویا۔ جب دیکھا کہ باشندگان تینمل کو رائل مضافات پر اس کا جادو چیل چکا تو آغاز و عوت کا عزم

کیا۔ اور اینے منادیر ونی آبائل کی استمالت قلوب کے لیے روانہ کئے۔ انن تو مرت کے مبلغ تمام کو ہتان میں ممیل گئے۔ بولوگ وہال کے باشندول کے سامنے ہروفت المام خنظر حفر ت ممدى عليه السلام کے ظبور کی روایتی بیان کر کے ان کی آتش شوق کو مفتعل کرتے اور کہتے کہ حصرت مبدی علیہ السلام بہت جلد ظہور فرما ہول گے۔ جب بید کام پاییہ سحیل کو پینچ کیا توانن تومرت نے جامع معجد میں مهدی ہونے کا وعویٰ کیااور کما کہ میں وہی محمد بن عبدانلد المعروف مهدی مول جس کے ظاہر ہونے کی صدیوں پہلے جناب خاتم الا نہیاء ﷺ نے پیٹین کوئی فرمائی تھی۔اور میرے سواکوئی نہیں جس کی ذات پر احادیث معدی صادق آئیس۔ یہ سنتے بی عبدالمو من وغیرہ وس خاص مرید تائید کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔ حضور! مہدی آٹری الزمان کے تمام صفات آپ کی ذات میں مجتمع ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ زہر ای اولاد ہیں۔ نام بھی مجہ ہے۔ اب آپ سے سواکوان ہے جومهدی ختطر ہو سکے۔ یہ کد کرائ تومرت سے معدویت کی میعنت کرنے گئے۔ووسرے لوگ بھی بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ہر شخص بیعت کوذر ہد نجات وفلاح دارین یقین کر کے برواند وار کرتا تھا۔اس دن سے اتن تومرت او گول سے اپن صدویت اور الامت کبری کی بیعت لینے لگا۔ آغاز بیعت کے بعد ائن تو مرت اور اس کے متادوں نے جو زیر وست پر وییگنڈ اکیا اس سے لو گوں کو یقین ہوگیا کہ انن تومرت ضرور مدی موعود ہے۔ چنانچہ تمام آباک نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور بہت کم نوگ ایسے رو مے جنہول نے اس کو صدی موعود تشکیم نہ کیا ہو۔ اتن تو مرت نے کہا کہ عل اس چنز پر بیعت لیما ہول جس پر حضور سید الخلق نے اصحاب احیار سے بیعت کی تھی۔ مجران کے لیے اپنی وعوت کے متعلق بہت ہے دسالے تالیف کئے۔وہ اکثر مسائل کامید میں المام اد الحسن اشعری کا پیرو تھا تکر مسّلہ اتبات صفات باری نغانی کی نفی اور چند دیگر مسائل میں معتز لہ کا ہم نوا تھا۔ این تو مرت اپنے بیرووس کو موصدین کے لقب سے باو کر تا تھا اور کماکر تا تھا کہ دنیا میں تمارے سواکوئی موحد تنیں ہے۔ان کی دس مخلف جماعتیں قائم کی تغییں جن میں سے اولین جماعت مهاجرین کی متمی جنوں نے اس کی دعوت کوبلا تو قف لبیک کما تھا۔ان کانام الجماعت رکھا۔ ا یک جماعت کو حمین کتے تھے۔ یہ تمام طبقے کمی ایک قبیلہ سے مرتب نہ کئے تھے۔ بلحہ مختلف قبائل پر مشمل شے۔ این تو مرت اینے پیرووں کو موشین کماکر تا تھا۔ادر اس کامیان تھا کہ سطح ارض پر تمارے برابر کوئی مخص کال الایمان نہیں۔ تم عی دہ جماعت ہو جس کی مخبر صادق حضرت محمد مصلفیٰ علی نے اس مدید میں خبر وی متمی کہ میری امت کا ایک ند ایک گروہ حق کی جمایت میں قال کر کے غالب آ تارہے گا۔ اور اسے کوئی ضرر ند پہنچا سکے گا۔ بیال تک کہ امر خداوندی آ پنچے۔تم ہی دہ جماعت ہوجس کے ذریعہ حن تعالیٰ کانے د جال کو قتل کرائے گا۔تم ہی میں وہ امیر ہے جو غیسی این مریم علیه السلام کی می عبادت کر تاہے۔ غرض مصامد وروز افزول اعتقاد کے ساتھ الن

تو مرت کے مطبع ہوتے گئے۔ان کے دلوں میں اس کا ادب الحرّام اس درجہ رائخ ہوا کہ اگر دہ ان میں ہے کسی کواس کے باپ بھائی یا قرزند عزیز کو قتل کرنے کا بھی تھم دیتا تووہ ہے در لیخ اس کی تقیل کرتا۔۔

#### ائن تومرت كاايك دلچىپ معجزه

جن ایام میں طالد کہ مقام پر انن تو مرت عید المو من سے طاقی ہوا۔ انمی دنوں عبداللہ ونشر لي نام ايك وي علم آوى يهى اس كاشر يك حال موا تفاد كتاب الاستقصاد بيب اس كانام او محشر بعير ونشر كى لكما بـ ليكن عبدالله ونشركى زياده مشهور بـ ونشر كى يواد يين فسيح وبليغ نفات عرب والل مقرب كالور قرآن مجيدلور موطالهام مالك كاحافظ تفالدن تؤمرت اس كى ذبائت اورجودت طبع و کھے کر عش مش کرتا تعالور سوچاکرتا تھاکداس فخص کی تعابلیت سے کوئی کام نکالنا جا ہے چنانجہ جب دیکھا کہ ونشر کی ہر طرح سے محرم راز ہوگیا تواس سے کما کہ وہ لوگوں کے سأت كونكائن جائے اورائي على اور ذبنى قابليت اس وقت تك طاہر ندكرے جب تك كد جلور معجزہ اس کے اظہار کی ضرورت نہ ہو۔ونشر کی انتدادر جہ کامتعلّ سزاج تھا۔ اس نے اپنے مخدوم ومطاع کا منتامعلوم کر کے ایک چپ سادھی کہ لوگ اے جالل مطلق کو نگاباعہ ویوانہ خیال کرتے تھے۔ یہ شخص میلے کچیلے کیڑے پنے رہتا تھا۔ عمروہ وضع و بیئت منار کھی تھی کہ کو کی شخص یا س بیٹھنے کا روا دار نہ تفالہ ابن توسرے کی خواہش تھی کہ تینمل اور اس کے گر دونواح میں کوئی ایسا مخص نہ رہ جائے جواس کی ممدویت کا مکر ہواور اس آبادی کوائن تمام لوگوں کے خار د جو دے یاک کر دیاجائے جو وصدت توی کی راہ میں ماکل جیں۔اس خرض کی محیل کے لیے ایک دن ونشر کی ہے کہنے لگا' اب تمهارے کمال کاوقت آگیالوراہے سب تدبیر سمجماوی۔ چنانچہ جب ابن تومرت نماز میج کے لیے معجد میں آیا کیاد کی ہے کہ ایک فخص نمایت فاٹر ولباس زیب تن کئے محراب معجد میں کھڑا ہے اوراس کی خوشبوے معجد ملک رہی ہے۔اس وقت او گول کا مجمع تھا۔ یوچھنے لگا۔ "حضرت آپ کول نیں ؟'' کہنے لگا کہ بیہ خاکسار عبداللہ ونشر کی ہے۔ یو چینے نگا آپ کو بیدورجہ ممل طرح ملا؟ تم تو کو کئے اور مجنون تھے۔ كماورست بے ليكن الحمداللہ آج خدائے قديرے فيص تمام جسمانی وروحانی نقصائص ے یاک کر دیا۔ دات کو ایک فرشتہ آسان سے اتر کر میرے یا س آیا۔ اس نے میرا سید شق کر کے ساری ک فیس اور ساری نقائص نکال والے اور جھے طا تک مقربین کی طرح الکل معصوم ماکر میرے دل کو علوم و محمت سے محر دیائے می وجہ ہے کہ میں جو کل تک جائل مطلق اور کو نگا تھا آج ایک مع دست عالم محلام یا ک اور موطائے میارک کا حافظ ہول۔ بین ان کر این تومرت مصنو کی نسوے بما كركينے لگا۔ يص محص نبان سے اس ارحم الراحمن كا شكريہ اواكرون كيہ أورون كو تو دعائمي التكنے اور

ایریاں اور گھٹنے رگڑنے ہے کچھ ملتا ہے لیکن خدائے رہے ودودواس عاجز کی تمام خواہشیں با طلب پوری فرہاتا ہے۔ چنانچ اس عاجز کی جماعت میں ایسے ایسے ہر گزیدہ لوگ بھی شال کے ہیں جن پر ملا تکہ مقربین آ سان ہے بازل ہوتے ہیں اور جس طرح ہمارے آ قاد مولی جناب احمد مخار علیقہ کا سید مبارک مثل کر کے اس کو علوم و حکمت سے معمور فرمایا گیا۔ اس طرح اس عاجز کی جماعت کے ایک فرد کا سید ہمی مثل کر گیا اور رسول پاک علیقہ کی طرح اس کا فزید دل بھی قرآن 'حکمت اور علوم لد رہید سے مالا مال کیا گیا۔ اس کے بعد اپنی سحر میانی سے کام لیتے ہوئے و نشر کی سے کئے لگا۔ "کھائی! یہ وعوی افسان کیا گیا۔ اس کے بعد اپنی سحر میانی سے کام لیتے ہوئے و نشر کی سے کئے لگا۔ "کھائی! یہ وعوی ایسان کیا ہیا۔ اس نے یہ سور تی فرمان کیا گیا۔ اس نے یہ سور تی فرمان کیا گیا۔ اس نے یہ سور تی ممانی کا میاب نگا۔ تمام لوگ جو و نشر کی کو اس کے آغاذ قدوم سے ہر اور گو نگا و بوانہ اور جابال سب بیں کامیاب نگا۔ تمام لوگ جو و نشر کی کو اس کے آغاذ قدوم سے ہر اور گو نگا و بوانہ اور جابال مطلق بھین کرتے آمرے سے اس قوت العادة داقد پر تحو چیرت ہوئے اور اس کو "ممدی موعو(این موری) کے معجود کااشر جلیم کرنے گئے۔

## تین راز دار" فرشتول "کا کنوئیں میں بٹھایا جانا

ابان تومرت نووشر نی ہے کہاا ہے درگیا۔ یہ توہادے کہ میں سعید ہول یا شقی ؟
ونشر کی نے جواب دیا کہ اے این تومرت! آپ مہدی تائم ہام اللہ ہیں جو آپ کی ہیروی کرے گاوہ مسلا اللہ ہیں جو قاضل و نشر کی نے کہا کہ واہب سعید اور جو مخالفت کرے گاوہ شتی از کی اور جنمی ہے۔ اس کے بعد فاضل و نشر کی نے کہا کہ واہب العظایا نے حضور کے تقد ت ہی عطا کی ہے۔ پوچھاوہ کیا ؟ عرض کیا العظایا نے حضور کے باطن میں ایک ایسانور کے دیا ہے کہ جس سے اٹل جنت اور اسحاب بار کو فور آپھیاں لیتا ہوں اور خدائے فیور نے اس نور کے عطا کرتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس مقد س جماعت میں ہوں اور خدائے فیور نے اس نور کے عطا کرتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس مقد س جماعت میں ورز خیوں کا شامل رہنا قطعا نامروا ہے۔ لیذ اارشاد ہوا کہ ووڑ خیوں میں ہم ایک کو فروا فروا پوپان کر ورز خیوں کا شامل رہنا قطعا نامروا ہے۔ لیذ اارشاد ہوا کہ ووڑ خیوں میں ہم ہم ایک کو فروا فروا پوپان کر ہما ہے کہ نے تمن فرضح خرائی کو کمیں میں موجود ہیں۔ بیاس کر ممدی نے کو کمیں پر جانے کا آیک وقت مقر دکر دیا اور اس غرض کے لیے پہلے ہے اپ سے میں راز دار مریداس میں بھواد نے ان ادیا ہا ایک ان عام گرائی کی آیک فرست پہلے ہے اپ شمن راز دار مریداس میں بھواد نے ان ادیا ہا ایک کا اس کا تھا۔ یا سی کی کا لفت کرتے تھے۔ این تومر سے کی معدور یہ سیکر دن ہزادوں آو میوں کے ساتھ کو کو کمی کی طرف گیا۔ یہ کوان ایک وال ایک والے میں موجود کر سیکور نے میں در تھا۔ یہ کوان ایک وال کی وقت میں موجود کر سیکر دن ہزادوں آو میوں کے ساتھ کو کمی کی طرف جار ہے تھے کہ چروں کارنگ فی قعہ ول معید ولی اسمید اس میں دائع تھا۔ لوگ آئی طالت میں کو تھیں کی طرف جار ہے تھے کہ چروں کارنگ فی قعہ ول میں موجود کی اسمید

یم کی مختلش میں مبتل بتھے اور ہر مختص اس خیال ہے خوف زدہ تھاکہ دیکھیں آج کون مخص ذلت و ر سوائی ہے تھا۔ ہو کر تک خاندان محمر تااور جنم کے عذاب میں جھوٹکا جاتا ہے۔وہ میدان اس وقت عرصه قيامت منابوا تفار بر فخص نفسي نفسي بكار ربا تفار تدباب كويين كي خبر مخي اور نديينا كو یپ یعائی کی اطلات۔ او حر قبائل میں کمر ام مجاہوا تھا کہ ویکھیں کو ٹی مر واپے گھز کی خبر گیری کے نے واپس بھی آتا ہے یاسب ووزخ کو جا آباد کرتے ہیں۔ غرض تمام لوگ کو میں پر مینے۔ مهدی نے ملے دوگانہ تمازاد اکیا۔اس کے بعد ان تین ''فرشتوں'' ہے جو کنو کیں کی مدیس اترے نتے ہا آواز بلند کہا۔"اے ملا تکہ! عبدالله ونشریش کا وعویٰ ہے کہ خدائے مرتز نے جھے جنتی اور دوزخی میں انتیاز كرنے كى صلاحيت عطاكر كے عكم وياہے كه تمام دوزخى چن چن كر تمل كر ديئے جاكيں كيا بيد بيان صدافت پر مبذی ہے؟ ان تیول کو پر نشین مریدول نے بکاد کر کما عبداللہ نمایت صادق البیان ب-"اس جواب ہے لوگوں كا اعتقاد اور بھى رائخ ہو گيا۔ ابن تو مرت نے ويكھا كہ عالم سفلى كے بير فرشتے اوپر آگئے توافشاء راز کااحمال رہے گااس لیے ان کو عالم بالا میں بھیجو بینامناسب ہے۔ ونشر کیل و غیر ہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ یہ کتوال نزول ملا تکہ کی وجہ سے مقد یں مقامات میں واخل ہو گیا ہے ادراگر بول ہی کھلا چھوڑ ویا گیا تواس میں نایا کہ چیز ول کے گریے اور اس کے نجس ہونے کا خطر ہ رے گااور اگر میمی ابیاہوا تو قوم پر فرالی نازل ہوگا۔اس لیے اس کویاٹ وینامناسب ہے۔ چنانجہ سب نے اس خیال کی تائید کی اور سب کے انقاق رائے ہے وہ کوال فور آیات ویا گیاجو چاہ بال کے مفروضه طائکہ کی طرح ان بے گناہوں کا وائی جس قرار پایا۔ معلوم نہیں کہ تینوں راز دار مریدوں کی ہلاکت ان کی رضامندی سے معرض عمل میں آئی یاان سے عراو غد عا ایسا سلوک کیا ميا بهورت اول مريد ان صاوق الاعتقاد كاس طرح سے جان دنيا بھي تعجب انگيز نسيل چناني حسن بن ابن صباح کے باطنی فداکاروں کے کار تاہے اس حقیقت کے گواہ ہیں۔ اب تحل واستہدا ک کاخون آشام ہنگامہ شروع ہوا۔ ونشریسی جس کے پاس منکریں و مخالفین مہدی کی فہرست موجود بھی میدان میں کھرا ہو گیااور بہشتیوں اور دوز شیول کے نام بگار نے لگا۔ یہ شخص ایے موافقول اور ہم مشریوں کو جنتی قرار وے کر داہنی طرف کھڑ اگر تالور فہرست سے ٹالف کے نام دیکھ دیکھ کر ا نسیں جہنمی کا لقب دیتااور ہائیں جانب کھڑ اگر تا۔ کئی جلاد تیخیر جنہ کھڑے بیٹے جو اصحاب الشمال کو فورا تمل کر دیچ ہے۔ کی دن تک بد قیامت برپاری۔ کے بعد دیگرے ایک ایک قبیلہ بلایا جاتا اور امرباب امیمان جنتی کمه کر و امرالخلد کو جمیج و پئے جائے۔ غرض سیننگروں ہزاروں عاشقان حق یہ تینج کئے من مقيه البيف اس ك فيك جان شاراور تخلص مريد تھے۔ شای تخصیل دارون کا قتل عام

اب ابن تومرت نے میدو تیرہ اختیار کیا کہ ہرونت سلاطین ونت کو خاطی ' ظالم اور وشمنان دین و ملت ثابت کرنے کی کوشش ہیں معروف رہتا اور کہتا کہ انسوں نے احکام اللی کے اجراء میں کو تاہی کی ہے۔اس لیے نہ صرف ان کی اطاعت حرام ہے باعد ان کے خلاف غزاد جماد فرض ہے۔اور بر ملا کتنا کہ میں سلطنت کی ایتف سے اینٹ بجادوں گالور بیا کہ جو کوئی و تیااور عقبی میں سر فراز و کامگار ہونا چاہتا ہے وہ اس جہادیش جان دے گا۔ اس تحریک کا بیاثر ہوا کہ ہزار ہا عقیدت مند جان بازی و سر فروشی پر آمادہ ہو گئے۔اب این تومرت سلطان مراکش کے خلاف علم مصاف بلند كرنے كے ليے حليد على ش كرنے لگا۔وہ كم ويكنا تھاكہ خود توالل كوه سانو لے جي اور ان كي اولاد گر بد چیثم اور معورے رنگ کی ہے۔ ایک دن ان سے دریافت کرنے لگا کہ اولاد اور والدین کے اختلاف راکت کی کیاوجہ ہے؟اس کے جواب میں انہول نے سکوت کیااور ندامت سے سر جھا لئے۔جب اس نے زیاد واصر ارکیا توانوں نے میان کیا کہ سلطان کے غلام ہر سال مخصیل فراج کے ليے ان بهازوں پر آئے ہیں جو عمو مایو نانی رومی اور افر نجی ہیں۔ باد شاہ کو تو عالبّاس کی خبر نہ ہوگی محروہ لوگ ماری بن ی رسوائی کرتے ہیں۔ آتے بی جمیں مارے گھرول سے خارج کر دیتے ہیں اور ماری عور تول کو بے عزت کر ڈالتے ہیں اور جمیں ان کی دست مر دے چنے کی قدرت نہیں۔ اس دجہ ہے بماری عور تول کی بھن اولاد ان غلامول کے رنگ پر ہوتی ہے۔انن تومرت طیش میں آکر کنے نگا تمادے لیے اسی شر مناک زندگی سے مر جانا بہتر ہے اور جھے جیرت ہے کہ تمادے ایسے شجان و جانباد لوگ السي بدع عرت اوريد غير تي ير كول قاموش رب ؟ انهول في جواب دياكه جميل محالا لشكر سلطاني سے مقابله كرنے كاكيو تكر حوصله ہوسكا تقله كينے لگا چھااگر كوئي شخص اس معاملہ ميں تهماری داد رہی کرے تواس کا ساتھ دو گے؟ انہوں نے کماساتھ دینا کیساہم اس کے تھم پر اپلی جانیں ٹار کرویں گے۔ مجھ ایسافرادرس کمال ال سکتاہے؟ ان تومرت توخداے یک جاہتا تھاال ے وعدہ کیا کہ میں تم کواس مصیبت سے نجات و لاول گا۔انسول نے اس کی سر پرستی نمایت شکریہ کے ساتھ قبول کی۔ ابن تومرے نے ان کو سمجھایا کہ اب کی مر تبہ جب بادشاہ کے غلام یمال آئیں اور تمهاری مور توں ہے انشاط کا قصد کریں۔ تو تم ان کے پاس شراب کی ہو تنگیں رکھ دینااور جب وہ نی کر نشریس سر شار ہو جائیں تو مجمع اطلاع وینا۔ غرض جب بادشاہ کے غلام حسب معمول خراج سلطنت کی تخصیل کے لیے آئے توانموں نے ان کو خوب شراب پلائی۔ جیب بر مست ہو مجے توانن تومرت كو خبر كى اس نے علم ديا كه سب كو الل كر والو۔ چنانچه علم كى تقيل مولى - سب غلام مار والے عے البتدا یک غلام جو حسن انقال ہے کی کام کے لیے اپنی فرود گاہ سے باہر کیا تعاباہر ہی خبر دار ہو حمیااور بھاگ کھڑ اہوا۔اور دار السلطنت میں چیچ کرباد شاہ کوصور ت حال ہے مطلع کیااوریہ ہی ہتایا کہ دمال محرین تو مرت جو بہال سے نکالا گیا تھادہاں پہنچ کر سب کا بیشوا بہا ہوا ہے اور اس کے حکم سے

یہ کارروائی عمل میں آئی ہے۔اب بادشاہ کی آتھ میں تعلیں۔ اپنی مال نا ندیشانہ رداداری ادر سل انگاری پر بہت چھتلیا اور تشلیم کیا کہ مالک من وہیب کی رائے واقعی نمایت صائب تھی۔

### شاہی فوج کی ہز میت

ان تومرت کو یقین تھ کہ شاہی فوج انقام کے لیے ضرور آئے گی اس لیے اس نے ب ہو شیار کی کہ اینے بیرووک کی ایک زیر و ست جمعیت میاڑوں پر درول کی دونوں طرف بھاوی اور تھم دیا کہ جیسے بی باد شاہی فوج آئے تم لوگ بوری قوت کور شدت کے ساتھ چھر لڑھکانا شروئ کر و پنالورا تی تنگیاری کر چکه ایک محض بھی زند سلامیت داپس نه جا تھے۔ ان تومر ت کا بد خیال سیح تکلاچنا لچیاد شاہ نے اس خوٹریزی کی سز اوینے کے لیے ایک انگر جرار روانہ کیاجو فوراً مر اکش سے ماں کر تیمنل کی کھانیون بیں تھسا۔ جو نمی شاہی فوج ورول بیں سے گزرنے لگی۔ اوپرے اتن سنگ باری ہوئی کہ بزار ہاسوار پھرول کے نیچے کیل کچل کر ہلاک ہو گئے۔ای حالت میں راٹ کی سیاہ ۔ چادر نے اس منگامہ اُرائی کو مو قوف کر دیا۔ اور پھی فوج نمایت ہے تر تیمی کے ساتھ بھاگ کھڑی . ہوئی۔ جب بہ ہزیمت خوروہ لٹکر وارالسلطنت میں پہنچالورباد شاہ کواس شکست کی اطلاع ہوئی تو سخت بدحواس ہوا اور اپنی عافیت ای میں نظر آئی کہ آئندہ این تومرت سے کوئی مزاحت نہ کی جائے۔اس ٹناندار فتح نے موحدین کے دل پڑھا دیئے اور انہیں پیش از پیش اس بات کا یقین ہوا کہ واقعی ان کا مقتداء سچامیدی موعود ہے۔اب این تو مرت نے موحدین کا کیک لشکر جرار مرتب کیا۔ اور ان ہے کماکہ ان کا فرون اور دین مهدی کے متکروں کی طرف جاؤجن کو مرابطون کہتے ہیں ان کو ید کر داری ہے اعراض 'اعمال حسنہ کے احیاء 'ازالہ بدعنے 'قیام سنت اور اپنے مہدی معصوم کے اقرار کی دعوت وو۔ آگر تمهاری وعوت کو قبول کریں تو تمهارے بھائی ہیں ورند ان کے خلاف جماد کرو۔ سنت نبوی (علاق ) نے ان کے خلاف جماد کرنائم پر فرض کر دیا ہے۔ ایک نے عبد المومن کو سر عسکر ہنا کر کہاتم موحدول کے امیر ہو۔اس دان سے عبد المو من کوامیر المومنین کہتے گئے۔ بیہ للكر مراكش كى طرف رواند ہوا۔ پرچد نويبول نے موحدين كى نقل و حركت كا سارا حال دار السلطنت كولكي معيا- چنائيريه الهي دار السلطنت بوري عظ كمد معير هنام أيك مقام يرمر العادان ک ایک نوج گزار آتی د کھائی ڈی۔باد شاہ کامیٹالد بحرین علی اس کا سر عسکر تھا۔ جب دونوں نو جیس ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو عبدالمومن نے اپنے خمدی کے تھم سے ؟؟ ؟ کی وعوت کے لیے اپنا قاصد بھیجا مگرشای نشکرنے اس وعوت کو سخت نفرت کے ساتھ محکز اوبار اب عبد المومن نے امیر المسلمین علی بن یوسف کود عوت صدی کے موضوع پر ایک مراسلہ بھیجا۔ امیر المسلمین نے اس کے جواب میں مسلمان یاد شاہ کی عدول حکمی اور ثقر قہ جماعت کی دعیدیں جواحادیث نبویہ میں

وارد ہیں لکھ کر جھیجنی اور خوتریزی و فتنہ انگیزی کے بارے خدایاد و لایا۔ گر عبد المو من ال باتوں کو سیحے خاطر میں نہ لایا۔ بابعد اس جواب کو امیر المو منین کی کزور کی پر محمول کیا۔ اب جا نبازدل نے ہتھیار سنبھالے اور لڑائی شروع ، وئی نتیجہ یے جوا کہ موحدوں کو سخت ذلت آفرین فکست ہوئی۔ عبد المومن چندووسر سے آوقی چھوڑ کر موحدین کا ساز الشکریة تی ہوگیا۔ جب اس بزیمت کی خبر ان تومرت کو جو ٹی تواس نے اپنے متقولوں کو جنت الفردوس کی بھارت دی اور جب عبد المومن پہنچا تو اس سے کہنے لگا کہ لڑائی میں فکست ہوئی کوئی مضا گھہ نہیں۔ معرک ہائے جنگ میں ہمیشہ یک رہا ہے کہ آج کوئی غالب ہے اور کل کوکوئی اور ۔ گرانجام کارتم بی غالب رہ وگے۔

#### مر دول ہے ہمکلام ہونے کا معجزہ

اب ابن تومرت نے موحدین کو پھر منظم کرناشروع کیااوراس کی جعیت از سر نوبز منے گئی۔ آخر ہزار موحدین کے نشکر کے ساتھ بذات خود مراکش پر دھادا کرنے کا قصد کیا۔ لیکن چو نکہ مہلی لڑائی میں شکست ہوئی تھی اور موحدین کی بہت یوی تعداد میدان جانستال کی نذر ہوئی تھی۔اس نیے بہت ہے لوگ خصوصاً تینمل کے ساتھ لوگ جاتے ہوئے چکجاتے تھے۔یہ ویکھ کر ائن تومرت نے کما کہ جس کسی کو اعلاء کلت اللہ کی خاطر بھارا ساتھ ویٹا معکور ہووہ بھار کی متاقت كرے ورند خداخود حزب انقد كامد وگار ہے۔خدائے مجمعن اس مرحیہ بمیس ایتی عظیم الشان فتح وسند گا ۔ مختلفین بعد کو عدم رفاقت کی وجہ ہے سر مشار ہول کے اور اب کی مریتہ میدان جنگ میں جا کرہے تخض اینے کانوں ہے سنے گا کہ مر دے قبروں میں سے جمیں فقح کی بھندے دیتے ہیں۔ یہ سن کروہ لوگ بھی ساتھ چلنے پر آمادہ ہوئے جنہیں شریک جنگ ہونے میں تال تھنداب ان تو مرت نے ہیہ. ا تظام کیا کہ اس میدان جنگ کے پاس جا کر پڑاؤڈالا جمال اس سے پیشتراس کے افکر کو فکست مونی تھی۔اور عبدالبو من کے ذریعہ سے چند قبریں کھدوا کر اینے بعض ر از دار پیروؤں کو ان میں زندہ د فن کراویا۔ اور بٹواکی آمد ور نت کے لیے قبرول میں چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھواد پئے۔ لوگول نے قبرول میں سے مروول کی آو ژزیں سنیں تواشیں امن تومرت کے معجزے ہور میدان جنگ میں ا بنی گنتخ کا یقین آتمیا کیکن این تو مرت کو شکست بمو کی اور وہ مختلف علا قول میں مار امارا کھر تار ہا۔ آ خو ہوجہ یماری اس نے لوگوں سے کما کہ میراوقت آخو قریب ہے۔ یہ سب لوگ رونے لك- چنائية تحور بون كي بعد مرض موت يس كر قرار دوا عبد المومن كو اپنا جانشين اور امام صلوّة مقرر کیااور و نیائے و فتی و گذشتنی کوالوواع کیہ کر آبائٹ حیات ملک البوت کے میر و کر دی۔اس نے مرنے سے پہلے عبدالمو من کوریہ مڑوہ شایا کہ اقلیم مرائش عنقریب تمہارے تمل و و خل میں آئے گی اور تم تمام اسلحہ و خزائن سلطانی کے مالک بن جاؤ گے۔

#### ائن تومرت کے اخلاق وعادات

محدين تومرت نصائل اخلاق كالمجسمه تفار مال فنيمت كبيت المال أور قوى محاصل ا ما على من السياسة عدت العراكي حبه بهي الي ذات يرخرج ند كيار بمراد قات كي ميه صورت عقى که اس کی محن چر ند کات کر سویت پیچا کرتی تقی اس پر بیمانی بهن دونول کی گذراو قات کآمدار تقاراین و مرت آخد بسر می ایک بھی ی روٹی پر اکتفا کرتا۔ جس کے ساتھ تھوڑا سا محص یارو فن زیون ہوتا تھا۔جب فقومات کی کثرت ہوئی اور اس کے سامنے مال ننیمت اور محاصل کے ڈھیر گئے رہتے تھے تواس وقت بھی اس نے اپنی سابلتہ غذاہی کھوا شافدند کیا۔ مدت العر حصور رہااور شادی ندی۔ ابیا زاہداور تارک الدنیا تھا کہ جب اسے ابتداء میں ایک شاندار نتتے ہوئی اور اس کے پیروؤں نے امیرانہ تھاٹھ ہنانا جاہا تو بہت ناخوش ہوا اور تمام مال فنیمت جمع کر کے نذر آتش کر دیا۔ اور اپنے ساتھیوں سے کمد دیا کہ جو کوئی و نیاکا طالب اور خطوظ فافی کاولد اوہ ہے وہ برال سے جلا جائے۔ برال صرف آخرت ہے جس کا نفع عاقبت میں ملے گا۔ ان تؤمرت سنت اولی کی طرح صدود شر می کی محرانی میں تشدد پر علارہتا تھا۔ شراب خواری پر نمایت سخت سزائیں دیتا۔ ایک مرتبہ ایک مخص حالت بدمستی میں این نومرت کے پائ لایا گیا۔ اس نے سز اکا تھم دیا۔ ایک ذی عزت حاشیہ نشین یوسف بن سلیمان نے کہا حضور والا !اَگراس پراس وقت تک برابر سختی کی جائے جب تک بیانہ ہتادے کہ اس نے کہاں ہے شراب پی تو یقین ہے کہ اس فتنہ کا ستیصال ہو جائے گا۔ یہ س کران تو مرت نے مند چیر لیا۔ یوسف نے تحرر کی کما تو پہلے کی طرح پھر دوگر دانی کی۔ جب اس نے تیسری مر حبہ ابیای کما توان تو مرت نے جواب دیا کہ اگر بالفرض لمزم نے یہ کمہ دیا کہ میں نے بوسف بن سلیمان کے گھر سے شراب بی ہے تو پھر کیا کرو گے ؟ بیہ جواب من کر بوسف نے سر جھکا لیالیکن بعد کو یہ راز فاش ہونے پر سب کو حیرت ہوئی کہ یوسف ہی کے نو کروں نے اسے شراب پلائی تھی۔ چنانچداس واقعہ کوممدی (این تومرت) کے کشف وکرامات پر محمول کیا گیا۔ این قومرت میں جہاں بیسیوں خوبیال تھی وہال وعوائے معددیت ہے تطع نظر اس ٹی ایک بواعیب یہ تفاکد اس نے ا پنے مقصد کے حصول کی خاطر ہزارہاہے گناہ کلمہ کوؤں کو تی ہے در کیج کے سر دکر دیااور یم وجہ ب كدائن قيم في السياح عن الوسف سي بهي زياده سفاك ادر جفاكيش لكصاب - تا بهم اس بيس شك نسیں کہ اس نے جو جانشین چھوڑے وہ عدل وانصاف کا پیکر اور ترو تیج اسلام میں حضر ات خلفائے راشدین کاد مندلا سائکس تھے۔این تؤمرے نے متعدد کتب تصنیف کی تھیں۔ایک توحید اُدر عقائد یر مشمل محی جس کانام"مرشدة" تحدایک کانام" کنزالعلوم" تحدایک" اعز بایطلب" ک نام سے موسوم متمی۔موٹر الذکر کتاب الجزائریٹن چھپ نیجی ہے۔

## عبدالومن كى خلافت

سکی داعی کی وفات کے بعد اس کے ویروؤں کو سب سے پہلی مشکل جو پیش آتی ہے وہ امتخاب خلیفہ کامسئلہ ہے۔ این تو مرت کے مرنے پریہ خطرہ شدت سے محسوس کیا جار ہاتھا کہ اس کی جماعت میں تفرقہ بر جائے گا۔ والسقان اسوة محرى ( عَلَيْنَةً ) میں سے عشره مبشره سب سے زیادہ جلیل القدر و عظیم المرتبه اصحاب ہیں۔اس تعداد کا لحاظ کرتے ہوے انن تومرت نے کھی اینے دس بڑے حواری مہار کھے تھے۔اس کے مرنے کے بعد النا دس ممتاز حوار بول میں سے ہر ایک کی بیہ خواہش تھی کہ وہ خلیفہ بن جائے۔ ریر سب مختف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ان میں اپنی آئی اُقی کے متعلق "رسہ کشی" شروع ہوئی۔ ہر امیدوار کا قبیلہ اپنے آدمی کی تائید پر علاجوا تعاادر کوئی قبیلہ غیر قبیلہ کی خلافت واطاعت پر رامنی نہ تھا۔ بہت سی مشکش کے بعد عبدالمومن پر سب کا انقال ہو گیا۔ ایک تواس وجہ سے کہ ان کا صدی اس کواسینے مرض موت میں نماز کا امام مقرر کر گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عبدالموس غریب الدیار تھا۔ قبائل کی اہمی آویزش سے ہی بہتر سمجا کیا کہ ایک ایسے مخص کو ظیفہ مناویا جائے جس کا تعلق کی قبیلہ سے نہ ہو۔ یہ اس کما جاتا ہے کہ عبدالمومن نے ایسے ظیفہ مانے جانے کے متعلق حیلہ سازی سے بھی کام لیا تھا۔ ووب تھا کہ اس نے ا یک طوطالور شیریال رکھا تھا۔ ملوطے کو اس نے یہ سبق پڑھار کھا تھا کہ جو تمی ایک کنزی اس کے سامنے کوری کی جائے وہ یول کنے گے۔ (تعرت المکین امیر المومنین عبدالمو من کے ساتھ ے)اور شیر کوید سکھار کھا تھاکہ جوشی عبدالمو من کو و تھے وم ہلانے اور اس کے پاؤل چائے لگے۔ جب ان تومرت کے سرو خاک کے جانے کے بعد اس کے تمام میروایک مقام پر جمع ہوئے تو عبد المومن نے ایک خطبہ دیا جس میں موجدین کو اختلاف ونزاع کے خوفتاک عوا قب وُ نتائج سے متنبہ کرتے ہوئے محبت و آثنی کی تلقین کی۔ جب عبدالمومن خطبہ وے رہا تھا تواس کے ایماء موجب اس کا سائیس وہاں طوطا اور شیر نے آیا۔ سائیس نے تکری اضائی تو طوطا عبدالمو من کی نصرت و ممکین کی رف لگائے لگاور شیر وم بلاتا ہوا عبد المومن کی طرف بروحالوراس کے بیر جائے شر دع کر دیتے۔ بید دکھے کر حاضرین کو سخت جیرت ہوئی۔اور عبدالمو من کی بیہ کرامت دکھ کرسپ لوگ اس کی خلاف**ت پر متنق ہو گئے۔** 

#### عبدالمومن کے فقوات اور سلطنت موحدین

ائن تومرت کی موت کے بعد عبد المومن مدت تک جیمیز الشکریں مصروف رہا۔جب تیاریاں مکمل ہو چیس تو 534ء میں دوبارہ مراکش پر حملہ آور ہوااس لڑائی میں اس کا بلہ تھاری رہا۔ اس وقت ہے عبدالمومن کے فتو مات کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ 537ھ شراس نے ساہ مرابطین کو منزم کر کے سلطان علی من یوسف کی ذیر گا کا چراغ گل کر دیاور دوسال کے بعد اوران خمسان ' فیض ' صود مراسال کے بعد اوران خمسان ' فیض ' صود مراسال کے بعد اوران خمسان ' فیض ' صود مراسال کے بعد اور سائل پر قابض ہو گیا۔ 541ھ شرم اکش کا دوبارہ محاصرہ کر کے فائدان مرابطین کی شامی کا ہمیشہ کے لیے فائد کر ویا اس فائدان کا آخری تا جد اراسال من علی میں ہو الموص من نے ایک فکر سیانیہ (اسین) مجہاور پائی سال کی مسلسل جگ آذبائی کے بعد مرارا اسین اس کے علم کے ذیر تھیں اسید مراکش اور سیانیہ پر قابش و مسلسل جگ آذبائی کے بعد مرارا اسین اس کے علم کے ذیر تھیں اسید مراکش اور سیانیہ پر قابش و متحرف ہو کر اس نے اپنی عنان توجہ مشرقی مصاحت کی طرف پھیر دی۔ 547ھ شرائل اور سیانیہ پر آس کا ہراز کا جادیہ کے جافشین الا منوں کو ٹیونس ( تیونس) سے فکال دیا۔ اس کے بعد طرابلس الفریب کو مسخر کیا۔ اس کے جافشین الا منوں کو ٹیونس ( تیونس) سے فکال دیا۔ اس کے بعد طرابلس الفریب کو مسخر کیا۔ اس خوص اب عبدالمو من سے بواباد شاہ افریقہ شی موجو دنہ تھا۔ حضر اب ایر گا مراز کیا اور سیانیہ پر اس کا پھریر افری گو سیان کو میال دیا اور سیان کی مراز اسی کی جو سیال کر بیا اور اپنالور اسی خور سیال کر تا تھا۔ کین میا کر اپنالور اسین خور سیال کر بیا کہ ایک کا میسی نے اسی کی کر سیال کر اپنالور اسین خور سیال کر تا تھا۔ کی بید سیال کر تا تھا۔ کین مینا کر اپنالور اسین خور سیال کر تا تھا۔ کی کر سیال کر تا تھا۔

عبدالمومن خ77 وشل النارشدائد لى كو قاضى القطاة كاعده تقويض كمياندلس عبدالمومن خالن تومرت كى عبدالمومن خالن تومرت كى موت كے بعد اس كى مدوبت كى مدارے افسانے طاق نسيان پرركو ديے اورائي سلطنت كو منسان نبوت پر قائم كر كے طابس اسلائ سلطنت باديا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے كہ دہ ائن تومرت كى مدوبت كا قول سے بعد ميں موحدين كاول سے بعد ميں موحدين كاول سے بعد ميں موحدين كاول ميں كے بعد ميں موحدين كاورار مميث فتماو محد ثين كے ہاتھ ميں رہاور تمام ممالك محروسہ پر اسى مقدس كروه كے خيالات محاسمے

## صحف عثانی مراکش میں

عبدالموص نے 528 ہیں ہے امیر الموشین کالقب اختیار کر لیا تھا۔ یہ نقب صدر اسلام میں مرف مشرق کے خلفائے بنو امید اور بنو عباس کے حق میں استعال کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے عبیداللہ مدی نے اس لقب میں مزاحت کی اور خلفائے بنو امید و بنو عباس کی طرح امیر الموشین کملانے نگا۔ عبیداللہ میں جد الموصی نے بیا تھیا۔ الموسین کملانے نگا۔ عبیداللہ عبد اللہ میں الموسین حفرت عبان و دانورین رضی اللہ عند نے اینے عمد خلافت میں قرآن عزیز کی چارع تقلیل کراکر مکہ معظمہ مہمرہ کو فد اور شام میں ججوادی تھیں۔ الن میں سے شامی نی نی قرطبہ (ایسین) چلاگیا تھا۔ جب عبدالموسی

نے اسپین پر عمل و وخل کیا تو 11 شوال 552ھ کو بیہ نسخہ مراکش لے آیا۔ چوککہ ایک مر تیہ عبد المومن كي جان لينے كي كو مشش كي محل اور تلمروش كو كي قبيلہ ايسانہ تفاجواس كي حمايت كاوم محر تا اس لیے اس نے اس دن ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے تمام قرارت داروں کو اپنے دارانسلطنت میں بلا لے۔ چنانچہ 557 ھیں نہ صرف اس کے دور نزد یک کے تمام رشتہ دار باعد ہز ارباال و طن بھی تیسل چلے آئے۔ عبدالمو من کوان کی وجہ ہے بڑی تغویت ہوئی لیکن اس ہے اٹکلے سال ہٹیس سال کی عمر یوری کرے آغوش فحد میں جاسویالور تینل میں این تومرے کی قبر کے یاس وفن کیا گیا۔اس باوشاہ سے اقبال و عمل کی ایک حصوصیت یہ ہے کہ اس نے سینکروں شر مح سے بیسیوں ازائیاں لایں۔ بوی بری فوجوں سے شہر موئی۔ بو پہلی فکست کے جوابن تومرے کی زندگی میں کھائی تقى تبھى ہز ىيت كامند دىكھتانصيب يت ہوا۔ عبدالمومن كى اولاد هي باره باد شاہ قريباليك سو كيار ہ سال تک سر ر سلطنت برمتمکن دے۔ جن بی سب سے بیال حکر ان عبد المومن کابینا ہوسف تھا۔ جس نے قریبلائیس سال تک سلطنت کر کے 580 ھیں انتقال کیا۔ اوراس کی جگداس کا بیٹا منصور اور نگ زيب شهنشان ،وار منصور محى اين واداكي طرح نمايت اعلى حوصله اور اولوالعزم بإدشاه تغار موحدين کی سلطنت اس کے عمد حکومت میں متھائے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ یہ یاد شاہ سلطان صلاح الدین ايونى فاتح بيت المقدس كابم عصر تفااس كى طبيعت عل عجب وجاد بيندى كاماده اس درجد مرايت كر ممیا تھا کہ بعض او قات اس کے عزم اور عقل و فعم پر بھی غالب آ جاتا تھنے چنانچہ جن ایام ہی شاہان بورے نے متفق ہو کر بیعت المقدس کو اسلام کے اثرے آزاد کر اناجابالور بورپ کے تمام مکول سے فوجون كاسيلاب عظيم ببيت المقدس كي طرف امنذ آيا توسلطان صلاح الدين في اسلام كي اخوت عمومی کا لحاظ کرتے ہوئے منصور کو بھی شرکت جہاد کی دعوت دی اور لکھ جمجا کہ سارا بورپ اسلام ی مخالفت میں اٹھے کھڑا ہواہے اس لیے ضروری ہے کہ تم اپنالاؤ لشکر ہے کر اسلام کی حمایت میں بیت المقدس کی طرف بومو یکی منصور ہر طرح نے امداد کے قابل تھا۔ امداد ویناہی جا ہتا تھالیکن ا تن س بات بربر ہم ہو کر خدمت اسلام اور تائيد ملت سے محروم رباک سلطان صلاح الدين فياف خط میں اس کو امیر المومنین کے لقب سے مخاطب شیں کیا تھا۔60 -

# این الی ز کر باطمامی

ان الل ذکر المراق کے بیان کے بیان کا جم فی اللہ بیان کا مراق کا بیان کا اللہ بیان کا کہ اللہ بیان کا کہ بیر ونی ان می از مرر کو دعوالے خدائ کے بعد بیت یوی کا مریٹی ہوئی۔ بیت لوگ اس کے حلقہ ارادت میں و میں ہو کر س کو معبودیہ میں بیتین کرتے گئے۔ اس نے جو آئین جادی کیا اس میں حکم تھا کہ تمام مرنے واوں کے ختم جاک کرکے اندر خوب صاف کریں اور اس میں شراب ہم کر کری دیں۔ اس کے زبی قوانین کا بائین ماد حکہ ہوکہ اس نے آگ جھانے کی ممالعت کروی محمل محال کھا کہ جو کوئی

آگ کو ہاتھ سے جھائے اس کا ہاتھ قطع کیا جائے اور جو پھونک مار کر جھائے اس کی زبان کائی جائے اس کے فد ہب میں اغلام استی اواطت جائز تھی۔ یہ تھم تھا کوئی شخص اس فعل میں مبالغہ و شدت سے کام نہ ہے۔ جو شخص اس فعل میں فیر مختلا خامت ہو تااسے ذہین پر لئا کر منہ کے بل جس گر تک تھسیٹا جاتا تھا اور اس کے آئیں فہ بہ میں لواطت نہ صرف جائز تھی باعد واجبات میں وافق تھی اور اس کا حارک تھی کا مستوجب تھا۔ چنانچ اگر کسی شخص کی نبعت خامت ہو جاتا کہ وہ اغلام سے پہلو حمی کر تا ہو اس کا مستوجب تھا۔ چنانچ اگر کسی شخص کی نبعت خامت ہو جاتا کہ وہ اغلام سے پہلو حمی کر تا گوار ممانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ہیروول کو آگ کی پر سنٹی اور تعظیم کی بھی تاکید کر رکھی تھی۔ اس مخفی کی شیطنت کا ایک نمایت ول آزار پہلو یہ تھاکہ انبیاء سلف اور این کے استاب پر (معاذ اللہ) مشخص کی شیطنت کا ایک نمایت ول آزار پہلو یہ تھاکہ انبیاء سلف اور این کے اصاب پر (معاذ اللہ) کہ من حال کہ دوہ سب گم کر دگان راہ اور (عیاذ اباللہ) پر فن و عیار تھے۔ یہر وئی تکھتے ہیں کہ دت کر جائور کمنا تھا کہ وہ سب گم کر دگان راہ اور (عیاذ اباللہ) پر فن و عیار تھے۔ یہر وئی تکھتے ہیں کہ اس کے اس کے اور اس کے اس کی طرح ذرائی کے خوار اس طرح کر کی کے دیاں کر کی طرح ذرائی کے دیاں کی عربی کی شرح نہ ہو کے اس کے اس کے اس کے بعد اس ک

## حسين بن حدال خصيبي

حسین بن حران ایک خانہ سراز می تعاجد خصیب نام عراق کے ایک گاؤل میں بیدارہ ا كاب الدعاة ين ال فخص كا زماند متعين كرف من اضطراب بلاجاتا ب- يبل الويد الما ب كد دولت عباسیہ کے اوائر میں ظاہر مواجس کے بید معنی بین کداس کا ظہور ساتویں صدی کے اوائل یا وسط میں ہوا۔ کیونکہ بغداد کا آخری عباس خلیفہ مستعصم باللہ تا تاری غار مگروں کے باتھوں 656ھ میں «حشت سرائے عالم ہے رخصت ہوا تھا۔ آگے چل کر ہتایا ہے کہ امیر سیف الدولہ بن حمدان نے اس کو قید کیا۔ حالا نکہ احمد بن حسین متنبی شاعر کے ممدوح امیر سیف الدولہ بن حمدان نے حسنَ بيان انن خلكان 338 هه مين انقال كيا تقابه غرض دونول مد تون مين قريباً تين سو سال كابعد ہے۔ صاحب كتاب الدعاة نے حسين بن حمدان كو فرقه نصيريه كاموسس بتايا ہے ليكن يد ہمى صحيح سیں کونک صواعق محرقہ کے میان کے سموجب فرقد نصیریہ کابانی ایک مخص محدین نصیر فری تھا۔ بھر حال خصیبی کے مختصر حالات رہیں کہ رہ مختص ایک عالی شیعہ تھا۔ اس نے مدی نبوت ہونے کے بعد بغداد آور بھر ااسے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ حکام نے اس پر سختی شروع کی اس لیے بھاگ کر پہلے سوریہ اور پھرومثق جلا گیا۔ موخو ذکر مقام پر بھی اپنی من گفزت نبوت کی و فلی جا ٹی شروع کی۔ حکام نے اس کو پکڑ کر قید خانہ میں ڈال دیا۔ مدے تک قیدو مد کی صعوبھی اٹھا تار ہا۔ اس دوران میں اس نے وادوغہ جیل پر ذورے ڈالنے شروع کئے۔ آخر اے اپنے ڈھب پر لانے میں کا میاب ہو گیا۔ یمال تک کہ داروغہ اس کی نبوت پر ایمان لا کر ہر دنت اس کا کلمہ پڑھنے لگا۔ پھر یمال تک گرویده هواکه نو کری تک چموژوی اوربه دو نول محاک کر حلب حلے گئے۔ان و نول حلب امیر سیف الدولدین حدال کے ذیر حکومت تھا۔ بہال بھی اس نے اپنی وعوت کی طرح والی میکن سیف الدولہ نے اسے زیادہ ون تک اغوا کوشیول کی مملت ندوی۔ چند ہی روز بعد **گر فار کر سے بھی** میں وال دیاحالت قید میں ایمی تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا کہ سیف الدولہ کو معلوم ہوا کہ یہ ایک تھے ، معمولی قابلیت کاانسان سے قید سے نکال کر اسپے مداحوں اور حاشیہ نشیوں شی وافعی کر میدات مے بعد خصیبی نے ایک کتاب تالف کی جس کانام ہوار یہ کھا۔ اور اس کو سیف العوار سے جس یر معنون کیا۔ کتاب الدعاة میں اس کے جو حالات درج میں ان سے بیہ **تبادرے تنہے کہ سیف المدہ** 

# ابوالقاسم احمدين فسي

ادالتاسم احران کی فردع فروع ش جمود مسلیمان سے چرب و مسلک بر کا مشاعل اللہ لیکن بھر ہارے مرزا غلام اجر صاحب کی طرح تاویل بازی کی خاک اڑائی شروع کر دی اور عام زنديتوں كى طرح نصوص برائي نفساني خواشات كاردغن قاز سلنے لگا۔ آثر يو عضة و عضا نيوت كا « وي كرمد بهت او كول زاس كامتاه مدى جب على الإسف ال الشفين شاه مراح بكواي كا علم بواتواس في استبا بمجله على جاكر صاف لفظوف عن الي نوت كا قراد و كياسباء سخن ماذى ے کام لے کراد ٹاہ کو مطعق کر کے چھ آلا اس کے بعد اس نے علیہ کیا ان ایک گاؤں علی مجد تقير كرائي اوراسيخ لإطمل كوشرت ويين فكاجب جسيت زياده عوقى تؤمقلات مثلب اليله اور حريله بر تبعند كرلياليكن تحوث ون كي بعد خوداس كاليك فوى مردار محدين وزير عام اس كا كالف موكيالور فوج لے کر اس نے فر محیوں سے مدوما گی۔اس لیے تمام بیرواس سے مرکشتہ ہو گئے اواس کے لل و استملاک پر انقاق کر لیا۔ ان ایام میں مراکش کی حکومت علی بن بوسف کے ہاتھ سے نکل کر عبدالمومن ك منان اختيارين بلي عنى متى سي مخص بعاك كر عبدالمومن ك ياس بهنيا-عبدالمومن نے كما بيں نے سناہے كہ تم نبوت كے مدى مو؟ كينے فكاكہ جس طرح مح صادق منى ہوتی ہے اور کاذب بھی ای طرح نبوت بھی se طرح کی ہے۔ صادق و کاذب ش نبی ہول لیکن نبی كاذب بول ـ زبى كميان ب معلوم بوتاب كه عبدالمومن فياس كوفيد كرديا-اس ك سوااس کا یکھ حال معنوم نہیں ہو سکا۔ این تنبی 650 صاور **660 ہے۔ در میان کی سال مر**اہے۔ شخ ایدا کحن سد کا میان ہے کہ میرے ول میں شخ اوالقاسم احمدن محل کے خلاف خبار کدورت تھا۔ اس کے مرنے کے بعد ایک دات میں نے خواب و کھا کہ میں نے ائن تھی کو ز دو کوب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے یہ دکھ کرانان تھی نے کہا چھے چھوڑ دے کیو تکہ خدائے جھے دود جوں سے عش دیا ہے۔ میں نے ہو جماده دجوه کیا جس؟ کینے لگا لیک توش ظاماً تحق جواده مرے کماب "خلع المنعلين" تعنيف کے۔ 63 - اگریدمیان می باور خواب می سیاتھا آوائ سے تامت ہو تاہے کہ ابن السی تائب ہو کر مراتحا

# على بن حسن عثميم

ادالحس على بن حسن بن عزر معروف بدهيهم مشهور شاعر اويب ادر نحوى الوميت كامد عي تعلداس كامولده خشامعلوم ضيم د بغداد آكراد عجرين خشاب وغيرهاد يول علم ادب كالمحصيل کی۔ اس کواشعار عرب بھر سیاد تھے خود شعر خوب کتا تھا۔ حسِیسیان ڈ بی ایک ادیب کا بیان ہے کہ جن 594 میں آمر کے مقام پر پہنچالور دیکھا کہ اس کے لوگ اس کے بوے گرویدہ ہیں۔ جس اس كياس بهنجالورد يكفاكه يواضعف العرب لورجهم الكل فيحف موجكاب اسك سامن كاول كا ایک جزوان رکھاتھا جس میں سب ای کی تصنیفیات تھیں۔میں سلام کر کے ہٹھ کیااور کما کہ میں اس عرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے علوم میں سے پکھ اقتباس کروں کہنے لگا تنہیں کون ساعلم مر غوب ہے؟ میں نے کمااوب یو لااوب عل میری تصانف بحر ت میں اور حالت برے کہ پہلے لو کول نے تواتی کتابوں میں دومروں کے اقوال بھر لئے لیکن میری کتابوں میں جو بکھ درج ہے دہ میرے ی مان کی تکریس۔اس کے بعد حقد شن کو طعن و تشنیح کرتے ہوئے خود ستانی کرنے لگا۔ پہلے - لوگول کو المعرر برحد بر حد کر کتا که فلال گدھے نے بول با اور فلال اس طرح ہو تا۔ غرض ووسرول کی تعلیم اور آجی تحریف میں زمین آسان کے قلاب المادیئے۔ میں نے کہاا جھا پھو ا بنا کلام می سنا بے۔اس نے آپ اشعار پڑھے۔ میں نے خوب داود ی اور تحسین میں بہت مبالغہ کیا۔ چیس جی ہو کر کنے لگاکہ سوائے استعمال کے تمادے پاس کھ بھی نہیں ہے۔ بی نے کما اچھا کیا کروں ؟ کنے لایوں کرواور اٹھ کرر قص کرنے لگا۔ تالیان جاتے اور ناچے ناچے تھک گیا۔ پھڑ تھ کر کہنے **لگا کہ کا نئات میں صرف دو خالقول کا وجو د ہے ایک خالق آسان میں س**ے لور ایک زمین پر۔ آسان پر تواند ہے اور ذیمی پریس۔ پھراولا کہ حوام میری خالقیت کو نیس سمجھ سے ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کلام کے سوایس کسی چڑک تخلیق پر قادر نہیں ہوا۔ ان التجار کہتے ہیں علی ان حس علیم ید اور میب شاعر اور علوم عربیه کامبر تھالیکن ساتھ ہی پر لے در سے کا احتی اور بے دین تھا۔ اور لطف یہ کہ مجسمہ حتق ہونے کے باوجو وہر مختص کاندان اڑا تا تھاادراس کا بیاعتقاد تھا کہ و نیایس نہ بھی میری حل كوكى بدا مواب اور دار الآباد تك بيدا موكار "84-

# محمودواحد گيلاني

جو معائدین اسلام و وشمنان وین خاک ایران سے اشھے۔ ان بیل محمود واحد کیلائی متاز حیثیت رکھتاہے یہ شخض موضع میوان علاقہ گیلان کار ہے والا تھا۔ اس نے وعوائے مهدویت کے ساتھ 600ھ میں ظہور کیا۔

## اريانی شجر عناد کاايک نفرت انگيز ثمر

محمودا پنی ذات کو حض دامداور تمام انبیائے کرام یمال تک کہ مگر موجودات حضرت سیدالاولین ولا ترین منطقہ کا دین منسوخ سیدالاولین ولا ترین منطقہ کا دین منسوخ ہوگیا تھا کہ جناب محمودی دور ہے۔ ارض و سامیں محمودی کا دین چلنا ہے۔ کتا تھا کہ عربوں کے لیے جناب محمد منطقہ کی ذات گرا گیا عث صد فخر و مہلبات منتی اور اس فضیلت کی وجہ سے اہل عرب کی کو خاطر میں نہیں لائے تھے لیکن میری بعثت پر عرب کاوہ فخر آیک قصہ پارینہ ہو گیا۔ چنانچہ بوے نازو جغرے کماکر تاتھا۔

رسید نومت دیدان عاقبت محمود گزشت آل که عرب طعند بر مجم مے ذر

لیکن یہ حقیقت بالکل حیال ہے کہ محود کیا تی چیے بڑاروں یوالوس آسان شہرت پر نمووار ہو اور و اور و اور و اور و اس اس اس شہرت پر نمووار ہو اور و شہر شہرت کی طرح چک کر آنا فانا خائب ہوگئے اور بھٹی ہر زہ دریان کوئے بادانی کسی قدر اوج و عروج ہے ہی ہمکنار ہوئے ہی تو ان شی ہے کوئی ہی ایسانہ تھاجو کوئے محمد علی کے کول کی ہی میں برابری کر سکنا۔ کو محمود خو و سنائیوں اور ڈاڈ فا نیول میں ہمارے مرزا غلام احمد صاحب ہے ہی کوئے سبقت لے کیا تھا لیکن اس کی شہرت اور ہانا کے دوام کا یہ عالم ہے کہ کوئی فخض اس کے نام تک سے آشان نہیں لیکن اس محمود کے ایک ہم وطن حضر ہے فوٹ التعلین شیخ عبدالقادر گیلائی رحمتہ اللہ علی کو حضور سید کا نفت تھا ہے کے در کی غلامی اور آپ کی کنش پر داری کے طفیل وہ معبولیت عام اور علیہ کو حضور سید کا نفت تھا ہے کے در کی غلامی اور آپ کی کنش پر داری کے طفیل وہ معبولیت عام اور شہرت دوام نصیب ہوئی کہ آخر تو صدیاں گذر جانے کے باوجود عرب و جم میں ان کی معلمت کا ذکر ہا ہے اور ان کے مقابلہ میں کی محتی کو تا جم میں کہ محمود گیلائی کس کھیت کی مولی تھا؟

کب پیدا ہوالور کب مرا؟ محمود کا دجود اور اس کا ند جب دراصل اس قدیم مخالفت د عدادت کا ایک مظهر تفاجو ایرانیوں کو عرب سے ساتھ علی العوم چلی آتی ہے۔ محمود نے طانبہ کو مشش کی کہ عرب کی فوقیت پر خط شنیخ کھینچ کر ایران کو دنیا کا لہ بھی مرجے سائے۔ اس تحریک کی بیزاد ند ہب شید نے جس کا مکموار وسر زشن ایران ہے پہلے بی ڈالنی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ نجف کر بلاکو حرین شریفین پر اور آب فرات کو آب زمزم پر فضیلت دے دی گئی جیسا کہ معتد ہی جمتدوں کی تحریک سے فالم ہوتا ہے۔

## محود کے دوسر سے ٹر افات

از محمدٌ كريز ورا محبود كاندرال كاست داندرين افردو

محود کامیان قاکہ مرور عالم علیہ کے جمیزت فلی ہے فرمایا تھا۔ انا و علی من نور واحد (پس اور علی ایک بی نورے پیدا ہوئے جین) اور یہ بھی علی ہے فرمایا تھا۔ لحصک لعصمی وجسمت جسسی (اے اعلی اتمارالور میر اگوشت اور تمارالور میر اجم ایک بی جین) یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ افیاء واولیاء کے اجزائے اجماء کی صفوت وقت ل کی تواس سے محمد مسلم محود مل کرم اللہ وجہ کا جسم تیار ہوا کھر ان و تولیدر گول کے اجزائے جسم بحق ہوئے توان سے جسم محمود مل محدد خاک کو تعظ کرتا تھا۔ اس کے نزد یک تمام عناصر خاک سے پیدا ہوئے اور نقط خاک بی داجب اور مبداول ہے۔ اس کا یہ بھی قول تھا کہ سورج آگ ہے" جاند پائی اور آسان ہواہے۔

محمود ہنود کی طرح تنائخ کا تاکل تھااوراس کا عقاد تھا کہ آدم اور عالم کے دورے چونسٹھ چونسٹھ بزار سال میں تمام ہوتے رہیں گے اور کمتا تفاکہ جب ذی روح مر کر مٹی میں مل جاتا ہے تو اس کے بدن کے اجزاء نباتات یا جماوات کی صورت میں ظہور کرتے ہیں اور وہ نباتات انسان یا جانور کی غذائن کر پھر وہی حیوان یا انسان پیدا ہو تا ہے۔ اور جب کوئی جسم انسانی سے حیوائی میں اور حیوائی ے باتی ہیں اور نباتی سے جاوی میں بااس کے مرتص خانح کر تاہے تواس کے الحظے جنم کی باتیں ووسرے جنم میں پھیان لی جاتی جی اور اس شاخت کا قاعدہ بہے کہ اس کے مجھلے جسم میں اس کے جرعادات موتے بیں ان سے الملے جنم کے عادات معلوم موجاتے ہیں۔واحدید کی اصطلاح میں الیل شا شد رکینے دالے آدمی کو محسی کیتے ہیں اور اس منابر انسول سے یہ قاعدہ مقرر کر رکھا ہے کہ جب کوئی آدمی کس مجلس میں آئے اور موالیہ ٹلایڈیس سے جس چیز کانام اس فض کے مند سے نکلے تو سجھ لینا جا ہے کہ پہلے جم میں وہ وہ می چیز تھا کہنا تھا کہ پیدائش اول میں امام حسین حصرت موی " تصاور يزيد فرعون تفداس جم على موى عليه السلام في قرعون كورود غل على غرق كردياس پیدائش میں حصرت موسی الم حسین ہو مجھ اور فرعون پزید مااور پزید نے اہم حسین کو فرات کا باین ندویا-اورانسین شهید کردیا- لور کناتھا کہ کنتا پہلی پیدائش میں قز لباش قعله لوراس کی نیز هی دم . نکوارے۔اس کے زویک لوہے کا کمال کو پیٹی جانا بیہ کہ اس سے کوئی ٹی یاول شمید کیا جائے اور کتا تھا کہ تمام فریب پیشہ حاتی جو عبائی کربلائی (ایک قتم کا دھاری دار کیڑا) پینے پھرتے ہیں اور محرو نزوریان کا خاصہ ہے جب مریں سے تو آئندہ جنم میں اگر جسم انسانی میں تعقل ہوں سے تو مگسری ماے مائیں سے اور آگر جم نباتی میں انتقال کیا تووھاری وار تروز منی سے اور آگر چھر ہے جم میں نتقل ہوئے تو سنگ سلیمانی مائے جائیں گے۔ کمتا تھا کہ کرم شب تاب یعنی جگنو متعلی ہے جو مدر تے نزول کر کے اس جسم میں آیاہے اس کاو عویٰ تھاکہ حیوانات نباتات اور جماوات میں ہے جن کارنگ کالا ہے دہ پہلے سیاہ فام تھے اور جواب سفید جیں وہ سپیدرو آدی تھے۔ محمود نے تمام آیات قر آفی کی تاویل و تحریف کرے اپنے ند بب پر استدلال کیا۔ اور مرزائیوں کی طرح نصوص کی ایسی رکیک الور فجز تادیلیں کیں کہ جن ہے سلف اور خلف کے کان ہر گز آشنانہ تھے لیکن طاہر ہے کہ اس تشم کی فحدانہ جسارت ہر دروغ باف مدى كاخاصد شاملد ہے اور حقيقت بيے كد اللي مثلاثت كے فد بهب كى بنیاد ای النابعید تادیلوں پر قائم ہے کو تک اگروہ قر آن وصدیث کے مطلب المفہوم کے اگاڑ نے سے احتراز کریں توان کی د کا ندار کی آیک دن بھی نہیں چل سکتے۔

واحدى لوگ كو خال خال دنيا كے بہت سے حصول يس يائے جاتے بيں كر ايران يس

نیادہ ہیں۔ یہ لوگ اپنے شین مختی رکھتے ہیں۔ ان کا قبلہ آفاب ہا سے اس لیے افاب کا ہزاا حرام کرتے ہیں۔ ان میں ایک د عادائی ہے جے آفاب دوہو کر پڑھتے ہیں۔ ان کا سلام اللہ اللہ ہے۔ اس فرقہ کے متاز آدی امین کے لقب سے بکارے جاتے ہیں۔ درولیش صفاء وردلیش بقائے واحد ، درولیش اسلمیل میرزا تق ، شخ لفف اللہ ، شخ شماب از اب اور کمال اس فرقہ کے مشہور الین ہے۔ بہر جتے علاء و سلمائے امت محود کے حمد میں ہے یا جو اس کے بعد ہوئے ان سب کو بھی دہال کے بعد ہوئے ان سب کو بھی دہال کے لوگ محود می کے جرود تاتے ہیں۔ ایک واحد کی کا قول ہے کہ خواجہ حافظ شیر اذکی کا بھی (معاذ اللہ) کی نہ ہب تھا جو تک محود ذیادہ ترساحل روواد س پر دہتا تھا۔ خواجہ حافظ شیر اذکی کا بھی (معاذ اللہ) کے طرف اشارہ فر ملاہے۔

يوسر ولنصر خاك آل وادى ومحكيس كن نفس

اےمباکر بی ری ساحل دواری

شاہ عباس صفوی کے ہاتھوں فتنہ واحدید کا قلع قمع

جب واحدیوں کی شر انگیزیاں نیاد ووسعت پذیریمو کیں توشاہ عباس بن شاہ مغوی نے دار و كير كاسطلسله شروع كيالور ان ين س بزارول كوواراليوار بيتجاديا-واحدى كت بي كه باوجوداس اخذ و بلش کے شاہ عیاس نے بھی تراب اور کمال سے بیے نہب حاصل کیا تھا۔ تھر پھر و نیاداری اور شرت کی غرض سے ان دونوں کو مرواڈالا۔ شاہ عباس اپنے آپ کو پھیان گیالیکن کا ٹل نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس نے دیائی خاطر اور اپنے آپ کو آ ڈیکار اکرنے کی غرض ہے واحدیوں کو قتل کرا دیا۔ لیکن اس کے بر خلاف واحد کی اشن کا متولد تھا کہ شاہ عیاس اشن کا ال تھادہ جس کمی کو دیکھنا کہ دین واحد نیں بوری طرح رسائی نمیں حاصل کرسکا تواہے ہلاک کراویتا۔ اٹین نہ کورکامیان ہے کہ شاہ عباس میری محبت میں رہا۔ ایک مر تبہ کئے لگا کہ میں آپ کواصفہان لے چلوں گا۔ میں نے اصفہان جانا پندنه کیا تو مجمے سفر ہند کاز اور اواور توشہ وے کرر خصت کر دیا۔واحدی کہتے ہیں۔ شاہ عہاس یا بیادہ مشمد آیا تو تراب سے کمنے لگاکہ مجھے پیدل جلنے کی وجہ سے بہت تکلیف پینے رہی ہے۔ تراب نے جواب دیا کہ یہ تمماری و نات طبع ہے کیو تک بالم جس کے لیے تم جادہ با ہو۔ آگر چوستہ حل ہے او اے اس کے مزار میں ناحق تلاش کرتے ہو۔اور اگر حق سے پیوستہ شیں تو تم اس سے کیا تو قع رکھ سکتے ہو؟اس سے بہتریہ ہے کہ تم زندہ امام کی خدمت میں پہنچ۔ شاہ عماس یو چینے لگا۔ زندہ امام کمال ہے کمال نے کملہ زندہ آمام مین ہول۔ شاہ عباس یو لا۔ اچھا بیں تھنے نشانہ بعد وق بیٹا ہول۔ آگر کولی نے کوئی اٹرنہ کیا تو میں تماری طرف رجوع کرلول گا۔ تراب نے جواب دیا کہ تمارے الماتم ر ضا" ایک داند انگوڑ سے جان حق ہو گئے تھے میں بیروق کی گولی کھا کر کیو تکر زندہ رہ سکتا ہوں؟ شاہ عباس نے تراب کو گولی کا نشانہ مناکر نذرانہ اجل کر دیا۔ اور چو تک کمال نے بھی تراب کی ہمنوائی اختیار کی تقی اس کو ہی ای کے ساتھ الحق کردیا۔66 -

# عبدالحق بن سبعين مرسى

قطب الدين او محمد عبد الحق عن اير اليم من محمد عن نصر عن محمد عن سيمن مرس نبوت كامد عي تعداس کے بیروسیمینیه کملاتے ہیں۔ ملک مغرب کے ایک قعب مریب یس فاہر موا۔ اکابر صوفیہ کی طرح اس کا کلام بھی یوا خاصف و دقیق تھا۔ چنائیے الم مشس الدین قبل ناقل ہیں کہ ایک مرتبه قاضى القمناة تقى الدين بن وقيل العيد جاشت ، لي كر ظهر تك الن سبعين كيال يد ر ہے۔اس اثنا میں وہ مسلسل محفقاتو کر تاریا۔علامہ تقی الدین اس کلام کے مغرد والفاظ تو سمجھتے تھے لیکن مرکبات ان کے میلغ فیم سے بالاتر تنے۔ عبد الحق آبیک کلمہ کفر کے باعث ملک مغرب سے خارج كرويا كميا تعاله اس نه كما تفاكه امر نبوت شيء ويوسعت اور مخبائش تتى ليكن الن آمنه ( حضرت خاتم الانبیاء علاقے) نے لانی بعد ی (میرے بعد کوئی نی نہ مثلا جائے گا) کمہ کر اس میں ہوی ننگی کر دی۔ الم سفادي لكيت ين كديد محض اى أيك كلمدى منابر المت اسلام عن فادح موكيا تفاحالا نكدرب العالمين كي ذات يرتر كے متعلق اس كے جو خيالات تقوه كفر ش اس سے بھى يوج ہوئے تھے۔ بير تو عقاید کا حال تمله اعمال کے متعلق امام سفاوی فرماتے میں کہ مجھ سے ایک صالح آدی نے جو سبعینیوں کی مجلسول ش رہ چکا تعلیان کیا کہ بیلوگ تمازاور دوسرے نہ ہی فرائض کو کو کی اہمیت نہ دیتے تقے۔ جب عبدالحق و طن سے لکلا تواس و قت اس کی عمر تنمیں سال کی تقمی اس و تت طلب اور اس کے چیرووک کی ایک جماعت بھی اس کے ہمراہ تھی۔ جن میں بڈھے بڈھے آدمی ہی وافل تھے۔ جب وس دن کی مساخت مے کی تو مرید اے ایک حام یس مخسل کے لیے لے گئے۔ حمام کا خاوم اس کے ہیر مطنے دنت ہو چینے لگا کہ آپ لوگ کمال کے رہنے والے جیں ؟انہوں نے متایا کہ مرسیہ کے۔ خادم نے کمادی مرتب جمال این سبعین نامی ایک ڈندلق ظاہر ہوا ہے؟ این سبعین نے اسے مریدول کواشارہ کر دیا کہ کوئی مخص اس سے بمکام شہو۔انن سبعین نے کمابال ہم اس مرسد کے ربت والے جید اب بید فاوم این سبعین کو گالیال وسیند اور اس پر نعنتیل برسانے لگا۔ این سبعین نمایت منبط و تحمل کے ساتھ خاوم سے باتھ کرتا جاتا تھا۔ اور وہ اسے گالیال وسیے جاریا تماريد ديك كرعبدالحق كاليدم يدكا يباند مبر لبريز او كالدرعالم غيظش كيف لكارترار ااو تواى مخص کو گانیاں دے رہاہے کہ جس کی تو خد مت میں مشغول ہے اور حق تعالیٰ نے بھے ایک او فی خدم کی حیثیت ہے اس کے پیروں کے بیٹیے ڈال رکھا ہے۔ ریس س کر خادم شر مندہ ہو کر خاموش ہو **میلو**ر کینے نگااستغفر اللہ۔ انن سبعین میں ایک پڑی خوٹی ہیں تھی کہ میناہوں کا مرٹی اور مسکینوں کا خدمت مذار تھا۔ اور تیموں اور بیدو اوں کی کفالت ش استعدی و لیسی تھی۔ ذیر گی کے آخری دور شرائن سبعین کہ معظمہ چا گیا جا کم کہ کو کوئی مرض تھا۔ انن سبعین کے علاج معالجہ ہے وہ تکدر ست ہو گیاس لیے دہ اس کی بہت عزت و تیر کرنے لگا۔ شخص خی الدین بندی کا بیان ہے کہ 888 ہیں اس ہے کہ معظمہ جس میر می ہا تات ہو کی اور علم قلعہ شرباہم کفتگور ہی۔ شجھے کنے لگا کہ حمیس کمہ جیسے مقدس مقام بی جس دہا تا ہے ہوئی اور علم قلعہ بیس کی اس کے مقام میں جو اور اس مقدر ہو چاہ اور میں ان کا میں اور جا کم میں میرے مقدر ہو چکاہے کو تک حاکم شجھے جا بتنا ہے اور شرفا نے کمہ سے میرے مراسم قائم بیس اور جا کم میں نیسی میر استحقہ ہے۔ کئے تیں کہ یہ قص سیما اور کیمیا جات قا۔ اور اس نے سونا بیا بیا کر اس خرار و بیار افران نے سونا بیا بیا کہ بر قری کئے تھے۔ بہت می کمائی تصنیف کیں۔ مثل کیاب الاجاملہ لابد کر اس خرار و بیار افران کے میں کہ بر قری کئے تھے۔ بہت می کمائی تصنیف کیں۔ مثل کیاب الاجاملہ لابد کر اس نے فصد کملولی کین خون کو مدت کر رکا کہ آخر اس کون گل کیا کہ جانبر شدہ و سکا دیم

# احدبن عبدالله ملثم

اد العباس احرين عبد الله ين باشم معروف بد ملتم رمضان 658 من قابره ش بيدا موا-جب ہزا ہوا اہدائی تعلیم کے بعد ﷺ تقی الدین بن وقیق العبید کی خدمت میں فقہ شافیق کی مختصل اور ساع صدیث میں مشغول ہوا میمائی تک شخع تقی الدین کے حلقہ درس میں حدیث نیوی سنتار ہا۔ علاوہ ازیں انماطی سے سیح مسلم اور چخ تقی الدین من وقیق سے متعدد مدی بدی کالای سیں۔ طاہری طوم کی سکیل کے بعد اس نے عبادت ورباضت کا طریقہ اختیار کیا۔ جو مخص و نزوا کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔البیس کی طرف ہے اس کوا پتا آلد کامعانے کی کوششیں شروع ہوجاتی ہیں۔جنوں مختلف نور ک شکوں میں رو نما ہوتا ہے اور طرح طرح کے سیریاغ دکھاکر اور مدارج علیا کے مڑوے ساکر راہ حق ک تلاش کی کوشش کرتا ہے۔ایی حالت میں اگر شمی میچانئس مرشد کا علی عاطفت سر پر توافکن ہو تو عابد شیطانی دام تزویرے محفوظ رہتا ہے۔ورنہ وہ الی ہری طرح پنٹنی دیتے ہیں کہ عابد مراط متقم کی حبل متین کو ہاتھ سے چھوڑ کر ہلاکت کے اسفل السائلین میں جاہر تا ہے۔ اگر علد سمی ہدی طریقت کے برکت انفان ہے محروم ہو توجودالیس ہے محفوظ ہونے کادوسر اطریقتہ یہ ہے کہ وہ كتاب وسنت اور مسلك سلف صالح كى ميزان حق كو مضبوطى سے تفاسے رہے۔ ہر چركو قرآن ا صدیت ہے ویکھے اور اینے تمام انکشافات کو منجانب اللہ یقین کر نے سے پہلے اس موٹی پر مس کر و کیے لیا کرے۔ لیکن مفکلوک بہت سے علیہ نوری شکلیں دیکھتے نور طرح طرح کی ول آویز صدا کمیں سنتے ہیں تو تمام قوائے عقب کھو بیٹھتے ہیں۔ اور کماب وسنت اور مسلک سلف ممالح کے معیار حق کو طاق نسیان پررکھ کر اٹی بدہختی ہے شیاطین کے آگے کٹ بٹی طرح ناچنے لگتے ہیں۔جب احدر شیالین نے حسب معناد پنجہ اغوامارا تو عائد عباء کی طرح اس کا مزاج ہی اعتدال ہے منحرف ہو گیا۔ چنانچہ 889ھ میں بوے لیے چوڑے و موے کردیئے۔ پیلے تو کینے لگا کہ میں نے بار با فداد ند عالم كو خواب مين و يكهاب بير تو خير كي بحيد شر تفاكيو نكد الل الله رب العالمين كوخواب مين بيد كيف و یکھا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اس نے یہ رٹ لگانی شروع کی کہ مجھے حالت بیداری میں ساتوں آ الوں کی سیر کر ائی تی۔ میں آسانوں کو عبور کر کے سدرہ اُلستی تک اور وال نے عرش اعظم تک پہنچا۔اس دنت جبر میں امین اور ملا تکہ کا ایک جم غفیر میرے ساتھ قعا۔ خدا تعالی مجھ سے تمکلام ہوا اور جھے متایا کہ تم مهدی مدعود جو۔ طائکہ نے جھے بدی بری بعدار تمی دیں۔ اور خود سر در کا کنات علی ہے ہے ساتی ہوئے اور فرمایا کہ تم میرے فرزند ہو اور تم بھی ممدی موعود ہو۔ آپ نے مجھے

علم ویا کہ اپنی میدویت کا اعلان کر دو۔ اور لوگول کو حق تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ جب احمد کے الن بلند

ہانک د محوول کا شہرہ ہوا تو جا کم قاہرہ نے اس کو گر قار کر کے زیران بلایس ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک

آدمی نے قید خانہ یک جا کر اس کا گلا کھونٹ و پنے کا ارادہ کیا تو اس کا ہا تھ خشک ہو جمیاا نمی ایام ہیں اس

کے اساد تا خی الفضاۃ ہی تقی الدین مین و لی الدید اس کے پاس مجلس یس گئے اور دیکھا کہ اس نے

پائی کا گھڑ ااور کھانے کے در تن قو ڈو یے ہیں اور لوگول پر تملہ آور ہورہا ہے۔ قاضی صاحب نے اس

کو دیوانہ قراروے کر دہا کر ادیا۔ جب ہی فیصیر فیمی کو اس کا علم ہوا تو انہیں سخت ہا گوار ہوا۔ انہوں نے

ہر سے جو ان کا معتقد تھا۔ اس کی شکایت کی اور اسے مشورہ دیا کہ جام ذہر باا کر اس کا کام تمام کر دیا

جبر سے جو ان کا معتقد تھا۔ اس کی شکایت کی اور اسے مشورہ دیا کہ جام ذہر باا کر اس کا کام تمام کر دیا

کو پاگل خانہ ہیں گئی دیا گیا۔ وہاں بھی شر اب جی طاکر اس کو ذہر دیا گیا۔ کی پھر بھی پھر اثر نہ ہوا اور

بسیدی شر اب ایک واجب افتل قیدی کو بلائی گئی تو وہ معابلاک ہو آبیا۔ کین پھر بھی پھر اثر نہ ہوا اور

مدی شر بوں جن کے تاب کے اسے تو اس کی حضر سے تخر صادت تھی تا ہوار اس نے اعلان کر دیا کہ ہیں دو

مدی شر بوں جن کے تابور کی حضر سے تخر صادت تھی تھی۔ نے بھارت دے در کی ہے باعد ہیں

مدی نسی بوں جن کے تابور کی حضر سے تخر صادت تھی تھی۔ اس دو تا میا کہ اس کی عمر اس سے میں میان سال سے

مدی مدی بعد میں ہوں جن کے تابور کی دھر سے تخر صادت تھی تھی۔ اس دی عمر اس میں میان سال سے

متور تھی۔ 80۔

باب47

## عبدالطرراعي شامي

یہ ایک شامی چرواہا تھا جس کانام اور زمانہ معلوم شیں ہو سکا۔ یس نے اپنی طرف سے اس کانام عبداللہ تجویز کر دیاہے۔ شہر طبریہ بیس رہتا تھااور وہاں کے باشندے اسے عموا چرواہا کہ کریں پہارت تھے۔ اس کادع وی تھاکہ بیس دہتا تھااور وہاں کے باشندے اسے عموا چرواہا کہ کریں پہارت تھے۔ اس کادع وی تھاکہ بیس دی فضی ہوں کہ مو کی علیہ السلام کو جس کے ظہور کی بھارت وی حقی معروف بہ جاءی نے لکھا کہ اس کے پاس ایک لا تھی ۔ تھی جس سے خوارق عادات ظہور میں آتے تھے اور ابعائے زمانہ کی عشل ان خوارق پر چران تھی۔ اس لا تھی جس سے خوارق عادات ظہور میں آتے تھے اور ابعائے زمانہ کی عشل ان خوارق پر حیران تھی۔ اس لا تھی جس متعدد اعجازی تھر فات ووقیت تھے۔ جب اس کو گری کے وقت زمین میں گاڑتا تو معا آکے در خت بن جاتا۔ جس میں آتا فائن تا تھیں اور پتے نمووار ہوتے اور یہ اپنی بحریوں سمیت اس کے سایہ جس تھا کہ در خدت بن جاتا۔ جس میں آتا فائن تا تھیں اور پتے نمووار ہوتے اور یہ اپنی بحریوں سمیت اس کے سایہ جس تھے ہوتا۔ اس کالیک فاصد یہ تھا کہ در خدل اور چنگلی جانوروں کو اس سے ایک شعلہ نگانا

و کھائی ویتا جس کی وجہ سے بیر رائی و حوش اور در ندول کو جد حر چاہتا پھر بول کی طرح ہائک لے جاتا تھا۔ اور شیر چیتا وغیرہ کسی در ندہ کی مجائل نہ تھی کہ اس کے تھم سے سر تانی کرے۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس لا تھی بیل میہ خاصیت بھی ووبیت تھی کہ جب اس کو ذہین پر ڈالی او ایک بوا اثر دہائن کر اس کے سامنے ووڑئے گلکہ جوری کی لکھتے ہیں کہ کوئی تھنص اس لا تھی کا راز معلوم نہیں کر ساکے۔ 89۔

باب48

# عبدالعزيز طرابلسي

ائن ثاد نے تعاب کہ عبدالعزیز ایک بیاڑی فیض تھاجی سے 717 ھیں مددیت کا دعول کیا۔ بہت سے جداء خصوصانصیر یہ قرقہ کے جرودک نے اس کی متابعت اختیار کی۔ بیال تک کہ اس کی جعیت نین بڑار تک بیٹی گئی۔ مر ذا فلام احمد قادیانی کی طرح یہ بھی گئی رنگ بد الر بہتا تھا۔ بھی تو کہتا کہ جس علی مرتضی ہوں اور بھی مہدی منظرین بیشند اس فیض کاد عویٰ تھا کہ فیصل ہو اور ایس کے جروفرہ محبیر کی بیشند اس فیض کاد عویٰ تھا کہ نصر یہ کے مواد نیا تھر کے اور ایس اس کے جروفرہ محبد کیا بیاب الا سملمان بھی ہوں اور بھی مہدی کہ دروازہ وگئی کے سواکوئی جب نہیں اور سلمان فاری کے سواکوئی دروازہ وسلمان فاری کے سواکوئی حب نہیں اور سلمان فاری کے سواکوئی جب نہیں اور سلمان فاری کے سواکوئی دروازہ دسیں) یہ شخص شیخین یعنی حضر سے بھر تھر صدیق اور حضر سے جمر قارد تی دخی ان خی معرود کو جدہ کر درجوکوئی اس ناتھار کے سامنے سر ابجو د ہو جا تا اس کے میاد مسلمان کو گئی جات کے سواکوئی اس ناتھار کے سامنے سر ابجو د ہو جا تا اس کی جاتی ور نہ معا خالف تی تھی اور کو جدہ کر درجوکوئی اس ناتھار کے سامنے سر ابجو د ہو جا تا اس کی جاتی ور نہ معا خالف تی تھی اور کے دیا ہوا تی اس کی جاتی دور نہ معا خالت کیا۔ اور اس کے کی جاتی کی جاتی ور نہ معا خالف تی تھی اور کیا۔ فوج نے آگر اس کو شمایت والی والی واقعات کا علم ہوا تو اس نے میاعت کو جاود کر یہائی کی جاتی دیا۔ اس کی سرکوئی کے ساتھ قبل کیا۔ اور اس کی سرکوئی کے ساتھ قبل کیا۔ اور اس کی جاتی دیا ہو دیا۔ اس کی سرکوئی کے ساتھ قبل کیا۔ اور اس کی عرود میں۔

باب49

### اوليس رومي

علامہ علی قاری نے کتاب "المعرب الوددی فی تربیب المهدی" بیں جو انهول نے == ش كد معظمه بن تايف كي تكماكه أيك في في عدويس كماكر ع حد (ترك) سلطان بایزید کے عمد سلطنت میں مهدویت کادعویٰ کیااس کے ای خلیفہ تھے۔ایک دن خلفاء کو جمع کر کے كين لكا- " يجه كشف م معلوم مو تاب كه يس مدى مول يتم مى اسينباطن كى طرف توجد كرو اورجو یکی تم پر ظاہر ہواس سے جھے اطلاح دو۔ "خلقاء اپنی اپنی جگہ توجہ باطنی کرتے رہے آخر سب نے آگر بیان کیا کہ جادے نزویک آب اس وعویٰ ش حق پر ہیں۔ اس کے بھش خلفاء نے سلطان بایزید سے بیدواقعہ عرض کیا۔ سلطان ہواویزدار باد شاہ تھا۔ اس نے من کر کہا۔ "بہتر ہے کہ تم لوگ خروج کرو۔ میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہوں۔اور ہر قتم کی مدود ہے کو تیار ہوں۔ "لیکن جب او نس نے تموزے دن کے بعد از سر توباطن کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کمالهام ربانی نہ تھابا عد القائے شیطانی تھا۔ جمعث وعوی معدویت سے رجوع کیا۔ اسے خلقاء کواس کی اطلاع کرائی اور المطان كو بعى اس مطلع كرديا. 71- تا بم غنيمت به كه جلد شنبسل كياورندند مرف خوولد الآباد محف ورط خسران میں برار بتابات جب تک اس کے اغواد اضال کا کوئی شائبہ معمورہ عالم میں بایا جاتا اس کے وروی کی مراہی کاوبال بھی اس پر بڑتا۔ لیکن اولیس کے مقابلہ میں عادے مرزا فالم احمد صاحب تاویانی کی حرمان نصیبی قابل افسوس سے برے جارے پہلے دن جن بھول بھلیوں میں مجنے وم واپیس مک انی میں سر گشتہ و جیران رہے اور ان سے نکانا مجمی نصیب ند ہوا۔ بعض لوگ منس مے کہ اولیں کی ہدایت بالی اور مرزاصاحب کی شقاوت پیندی قضاو قدرے واسد متی۔ یس اس تظريد كو صحح تشليم كرتا مول كيكن النا ضرور كمول كاكد خوفي تسمت كو خلوص وحسن نيت سے لیر شوم**کی نقدے** کو سوہ نیت ہے **کمرا تعلق ہے۔ اولیں ا**ور سر زا صاحب کے نصب انعین اور زاویہ المن الله على الله فرق تفلد اوليس من جاره رب خنور كا الكم عده تفلد خدائ كرد كارك لعرت مخشیوں کاس کے غلوص اور حسن نیت کی رکت سے اسے شیاطین کے پند افواسے نمات و ہائی چین اس کے مقابلہ علی جارے سر زاصاحب کو واللہت ہے کو کی دور کا بھی واسط نہ تعلد ان کی زتدكى كا نسب المين وتياير بتى اود يش وراحت تفا اوروه ازمر تايدم خوابشات نعسانى اور حقوظ

فائی کے غلام بھے۔ چٹانچہ اس کا اندازہ اس حقیقت سے ہو سکتا ہے کہ مرزاصاحب نے حذب میان الغضل، کی ایک اوکی عائشہ پیٹم بنت شاوی خان کو پیر دبانے پر متعین کرر کھا تھا۔ پلوم سمپنی لا ہور سے پورٹ دائن منگولیا کرتے تھے فور حضرت "دمسیح موعود" صاحب کے لیے جو پلاؤ تیار کیا جاتا تھا اس میں تھی کی جگہ رو خنبادام ڈالاجاتا تھا۔

#### باب50

### احمد بن ہلال حسانی

باب51

### سيد محمد جو نيوري

سيد محد جو ټوري مد کي مهدويت كي ولادت 847ه شل معقام جون يور مو لك جو صوب ادر مد کا ایک مشہور شر ہے۔ اس کے ویرد جو مدویہ کمانے ہیں ایج متقد او کو "میرال سید محد مدى موعود "ك نام سياد كرت ييرسيد تد كباب كانام بيد خال اوروظه وكانام بول مولف مطلع الولايت في في اخاطك تفاليكن متافرين صدوس في يكد زمان كي بعد جب كد عجر جو زورى ك آباد اجداد كاجان والاكونى تدربا محد كياب كاعام ميدعيد الشراكستاشروع كرويا عكداس كاوموى مدویت حضور سرور عالم ﷺ کی اس پیش کوئی کے روسے باطل قد تصرے جس بی آپ نے فرمایا تھاکہ امام آفر الزبان کانام میرے نام ہے مالا ہو گالوران کے والد کانام میرے والد کے اسم کرامی ہے مطابقت رکھے گابلند ، بان الدین مدوی مولف شوابدالولایت نے توبال کانام بھی آمنہ تجویز کرکے اسینے ویر مغال کو بوری طرح صدیت کے قالب میں ڈھال دیا۔ حالانکہ خود سید محر نے مدت العربمى اس بات كا وعوى ندكيا تفااس ك والدكانام حبدالله لور بال كانام آمند ب بلحد اس ك بر تھی جب او کول نے اس سے سوال کیا کہ جناب رسول اللہ عظی نے تو یہ کہا ہے کہ یواطی اسمه اسمی واسم ابیه اسماایی (صدی کانام میرے نام سے نور ان کے والد کانام ميرے والد كے نام سے ملكا موكا) اور تمهارے باب كانام سيد خال ب توجواب وياكه "كياخدات قادرو تواناس بات کی قدرت نمیس ر کھتاوہ سید خان کے بیٹے کو منصب مهدویت پر سر فراز فرمائے؟ اس طرح ایک مرتبراس کے ایک حریف نے اسے استے استدلال سے مغلوب کرنا جاہا تو سید محد سخت برہی کے عالم میں کہنے لگاکہ تم خداہے جنگ کوں خیس کرتے کہ اس نے سیدخال کے اڑ کے کو مبدی منادیا؟ سید محد موزون اندام تحشیده قامت اور نمایت خور و تفار مجل بی سے طباعت اور فطانت كاجو هر چر ؤخت پر چیک ر ہاتھا۔

#### "اسدالعلماء" كاخطاب

کتے ہیں کہ سیدنے سامنے ہی سال کی عمر میں کہ آغاز اوراک وشعور کا زمانہ ہے کہ کلام النی حفظ کر نیااور بارہ کے سن میں تمامعلوم و رسیہ سے فراغت یا کر دستار فضیلت باندھ لی۔ سید عفوان شباب بی سے بر جستہ کو کی اور حسن تقریر ش اپناجواب میں رکھتا تھا۔ شخ دانیال جستی "اور علمائے وقت نے اس کی وقت نظری اور اولی موشگافیوں کو طحوظ رکھ کر اے "اسر العلماء" کا خطاب ویا۔ ان ایام میں ہندوستان کی فضایر الل تصوف کے خیالات جمائے ہوئے تھے اور صوفیانہ مُدال کی گرم بازاری تھی اس لیے اب سید کوالل طریقت کے چشمہ فیض سے سیراب ہونے کا شوق وامعیر مواچنانچہ فی وانیال چشی کے وست حق پرست پر فافوادہ چشتیہ میں بیعت کی اور ایک مرت تک ممنت شاقہ افھا کر جویائے حق رہا۔ اس اور اک سعادت سے پیشتر تو صرف علوم قالی میں کمال بیدا کیا تھا۔ شخ کے فیضان محبت نے اس جو ہر کو لور جلاوے کر علوم حالی ش بھی مالا مال کر دیا۔ اب سید علائق دندی ہے آزادی ہو کر انتائی تقبل و تعلاع کے ساتھ ہر وقت باد آلی میں معروف رہے لگا۔ ذ کرو فکر کے سوائسی کام کے ساتھ و کچپی نہ تھی۔ عقیدت مند پرواندوار ہر طرف ہے جوم کر کے طقہ ارادت میں وافل ہونے گئے۔ یہاں تک کہ سید کی ذات مرجع خواص و عوام بنگشی سید ادائل میں کسی ہے بدید ونڈرانہ قبول نہ کر 🗈 تھالور پورگان سلف کی طرح نمایت عسرت کے ساتھ مرز بسر كرتا تعااس كى يوشش وخورش فقيرانه بقى اس كى برادات بزرگاند أعسار أور درويش كى شان نمایال محی\_اور باوجود یکه سلاطین اسلام اس کی خدمت و ملازمت سے شرف اندوز سعادت ہونا جائے تھے اور وعوت دیے تھے کہ ان کی مملکت میں قدم رنجہ فرمائیں مگر سدنے ویران چشت کی سنت پر عمل کرتے ہو سے سمال طین اور الل شروت سے راوور سم پید آکر ناپشدنہ کیا۔

#### راجبرد ليپ رائے اور حاکم دانا پور

اس و تت و بل بین ماندان تخلق کا آفماب اتبال نب بام تما- احمد آباد مجرات میں سلطان محمود دیسر و جیسے باا قبال باد شاہ کی شوار چیک رہی تھی۔ دکن میں خاندان بہنیہ کا ستارہ اوج پر تھا۔ مالوہ میں سلطان غیاث الدین اور احد تکر میں احمر نظام الملک بری سریر آدائے سلطنت تھے۔ان کے علاوہ چندالی خود مخدر یا سنیں محمیں جو زیادہ تر ہندورا مادل کے قبضہ افتدار میں تحمیر۔ جو نیور کا علاقد رئاست وانابور كى عملوارى من وافل تحار جمال كالمسلمان حاكم أيك مندو راجد دليب رائ نام کا باجیدار تعان ایام میں امیر حسین والنی والیا بورکی محبوب ترین خوابش به تنمی که وه کسی طرح آزادی اخود مختاری کی نعمت سے کا مگار ہواور کو نمال خاندول حریت وخود مختاری کی امتکول سے لبریز تھالیکن اپ<sub>ی</sub>ں بے سر وسامانی اور قلت س**یاہ کا**احسائ*ں دیکھتے ہوئے کسی طرح سر* تابی کی جرات نہ ہوتی تتمی۔امیر حسین کے سید محمد کے فضل د کمال کا شرہ ساتو دل میں زیادے کا شوق سر سرایا۔ چنانچہ ا یک روز وہ سیر و شکار کے بھانے جو نپور آیااور سلک مریدین بیں شتھم ہو کر عزامت والنفات میں متناز ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد ووبارہ جو نیور آیا اور سیدے کئے لگاکہ خاکسار کی دلی تمنابیہ کہ حضور کے قد مول میں براور ہول۔ لیکن اس صورت میں امور سلطنت کا انصر ام محال ہے جو تک ایک لھے بھی مغار فت گوار انہیں اس لیے یا تو تھم ہو کہ کسی کو اپناجا نشین مقرر کر کے یہاں چلا آؤں اور حضور کی کفش بر داری؛ فتلیار کرول اور اگر اس عر ضداشت کو شرف پذیرانی نه هشا جائے تو بھر درخواست کرول گاکہ حضور پر نور خاکسار چھی زے غرمت کدہ کوایے قدوم مستلزدم سے منور فرمائیں۔سید نے اس کے جذبہ محبت اور اخلاص عقیدت سے متاثر ہو کر مؤخر الذکر التماس کو قبول کر لیااور اس ے ساتھ دانا ہور جاکر ایوان سلفانی میں سکونت اعتیار کی۔سید کو دانا بور میں تبلیغ واشاعت اسلام کا بہت زریں موقع فی ممیاچنانچے اس کی تبلیق سر کرمیوں کیبدولت وانا پوراور مضافات کے ہزار باہنود شرف اسلام سے معتبعد ہوئے۔ یہ سب خبریں دلیب دائے کو پہنچی تھیں لیکن وہ زہر کا محونث بی سر فاموش ره جاتك وليب رائ أيك اعلى ورجه كالميتظم سيد سالار اورانتنا درجه كالدبر فرمازوا تھا۔ بہاوری دبسالت اس کاذاتی جوہر تھا۔ ویٹمن کاخوف۔ وہراس کے پاس نہ پھٹکتا تھالیکن دوامر جس کی بدولت اس نے نمایال شرے حاصل کرر کی تقی۔وہاس کی نم بی رائح الاعتفاد ک اور سد پر سی کا شغف تھا۔ کو ہندوستان کے کئی ایک علاقول میں اسلام کابر متناجوا سیلاب کفر ووشنیت سے خس خاشاک کو بھالے جادیا تھا تاہم اس کی عملداری میں ہر ہندو کا گھر بیت انسنم تھا۔ اس سے پر ستانہ رسم کمن کے مومس و موید پر ہمن تھے۔ جنہیں مسلمانوں سے دلی نفرت و عداوت تھی۔ کیونکہ

اہل تو حدید نہ مرف شرک اور مت پرتی کی قد مت کرتے بلتد جب بھی موقع ملکا مت شکن سے ہمی در بغی نے در این ایام بیس ہر ایک معرک پر جو ہندود اجاؤں اور مسلم سلاطین بیس ہوتا تھا۔ رجی پڑھا ہوتا تھا۔ راجہ دلیپ وائے اپنی شجاعت کے قشہ بیس چور تھا اور اس کے سپائی ہمی مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے بھر رہے بھے تاہم اسے اس بات کا بیقین تھا کہ جانبازی کے میدان بیس الل تو حدید ہے گوئے سبقت لے جانا کوئی آسان کام خمیں۔ علاوہ ازیں اس کے چاروں طرف مسلمان بادشاہ تھر ان سے جوار مرافی نے کاموقع نہ ویے ہے۔ دلیپ وائے نے بڑا و بھٹن کے کہ اس کی بادشاہ تھر اسلام بیس دا فل شدہ ویکن اس کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔

#### راجہ دلیپ رائے ہے جنگ آزماہونے کی تحریک

ا یک دن سید محر مریدان باصفا کے حلقہ میں بیٹھا ہوا توحید کے محاس اور کفروشر ک کے عیوب بیان کر ر با قلد اس وقت امیر حسین آبی موجود تفایک بیک سید کا چرومرخ ہو میااور ایک بے خودی طاری ہو گئی۔اس حالت جذبیہ میں حسین کی طرف نظر بھر کر دیکھاتور کہا۔اے امیر!ارباب حومت كو خدائ اعداء كے ليے كوار دى ہے۔ محر آج صغير جتى ير تھے سے زياد و محروم التسمت انسان كوئىند بوگاكد تيرى دات سے اسلام رسوا ، ورہاہے۔ اور تو طاغوت پرستى كى انجرول يمل جكڑا ہواکفر کے غلبہ و تغوق کاباعث مناہوا ہے۔ امیر سید کو غضب میں دیکھ کر سسم عمیا۔ حاضرین بھی عالم ہراس میں ایک دوسرے کامنہ تکنے گئے۔ سید کے رخ انور پر ایسا جلال آریا تھا کہ نظر اٹھا کر دیکھانہ جاتا تھا۔ سید نے ونیا کی بے ٹیاتی اور الل ونیا کی یوالیوس کا ذکر کرتے ہوئے جماد نی سبیل اللہ کی فرمنیت میان کرنی شروع کی اور آیات وروایات کے حوالوں سے لوگوں کی آئکموں کے سامنے ب تصور تھنچ دی کہ مسلمان اس سرائے فانی میں محض اس واسطے بھیجا گیاہے کہ عزت کے ساتھ عالب رہ کے جنے ور تہ جان دے دے۔اس کے بعد سید با واز بارم کنے فکا۔اے عیش پر ست کا باواور اے للس ابادہ کے قلامو! اٹھو اور کر ہمت کومضوط باندھو اور سب ال کر خدائے برتر کی راہ میں سر بھٹ ہو جائیں اور ملک خدا کو گفر وشرک کی خلمتوں سے پاک کرے لور توحید سے منور کر دیں اس بیام میں حق و صدافت کی جوروح متی اس نے دوالام کیا۔ تمام ماضرین نے اس بیام کے سامنے سر نیاز جمادیا۔ پیغام برتی قوت دسر عت کے ساتھ اکناف ملک میں مکیل کیا۔ اور تتجہ یہ ہوا کہ تین دن کے اندر تھی برار جوانوں کا افکر امیر حبین کے جھنڈے تلے مرنے مارنے کو تیار ہو گیا۔ امیر نے اس جمعیت کے ساتھ گوڑ کی طرف پیش قدمی کی جوراجہ ولیپ کی ریاست کا صدر مقام تھا۔ سید محر بھی اپنے ڈیڑھ ہزار فقراء کے ساتھ جنسیں فوج بیر آگیاں کہتے تھے۔ عقب لشکر میں روانہ ہوا۔ حقیقت ریہ ہے کہ یہ عجلت کیندی اس جوش و دلولہ کا متیجہ تھی جو شوق جہاد میں ہیدا

ہو گیا تھاور نہ اگر نوجوان سید ایک تجربہ کار سالار کے اوصاف حزم واحتیاط سے عادی نہ ہوتا تودہ اس ب سر وسلمانی کے عالم میں اس تھیل فوج کے ساتھ ایک خو نخوار وسٹمن پر تھلہ آور ہونے کی مجمی تر غیب نہ ویتا ہی میں شبہ نمیں کہ آگر چھے اور توقف کیا جاتا تواس سے دہ کونہ اسلامیان کی جعیت شوق شاوے میں فراہم ہو سکتی تھی لیکن سید کاجوش جماداے مبر وا نظار کی کھکش میں بڑنے کی جر مخرا جازت نه و چا تقله امیر حسین کوبلوی النظریش اس بات کو سمحتا تفاکه دیمن اس کی کلیل التنعدلو فوج كومارماد كربائكل يلة وكروب كاليكن يمت وجرات محض خلوص عقيدت يرمبني لتحي روه لليف فيكى كاختعر تفاورات اسبات كايتين تفاكه بالمنى تفرف اس خرود فائز الرام كرے كادر كا ی چیو توسیدکی نظر بھی فوج اور مادی طاقت پرند تھی بیے۔ اسکاا نحصار ہی اللہ چوں کی فیمی امداد پر تھا كد فتحو كلست اور عزت وقات جس كروست القياري بيدا بعد داليب ر وت كواعلان جنك نے چونکا دیا۔ محر میدادر وابد کی جیمن استقلال پر ذرا شمن شیس پڑی۔ اس نے امراء کو جح کیا فوج آمراسته كى اور معاً حرب و ضرب كى تياريول ش مشغول ، و كياسيد ار مغزى داجه كواس روز سياه كا وثيشتر ى سے علم تفاوه بروقت فوج كو سروسلان سے آوات ركھ تفاركواسے ائى حرفى طاقت ير يورا بمروسه تفاور کاش امید تملی که جس وقت جاہے گاوالی واناپورکی طاقت کو کچل دے گا۔ گرجب اس کی نظر جاروں طرف ان ممالک کی اگرف اشتی متی جمال پڑے یوے پر شکوہ مسلمان بادشاہ بر مر ا فتزار تھے اور باوجو دہا ہی اختلافات کے ایسے موقع پر متغل ہو جاتے تھے تواہے سلطان حسین کے خلاف کوئی کادروائی کرنے کی جرات مدہوتی تھی۔ جبداجہ نے حسین کی آمد آمدسی تو جاسوس دوڑائے جب پد نگاکہ سلطان حسین تمیں ہزار کی جعیت سے آرہاہے تو سخت جرت زدہ ہوا۔ کیونک اے امید نہ تھی کہ سلطان حسین جیسا کار آزمودہ حکران اس تلیل فوج کے ماتحد برسر مقابلہ مونے کی جرات کرے گا۔ غرض راجہ نے بھی کالی بلاکی طرح اپنی جکہ سے جنبش کی اور والٹی وانا پور ك مقابله بن يو حتاجا آيا جب الى توحيد كومعلوم بواك راجدكي فوجس سياه آندهي كى طرح يوحق آرى يين توده بھى مرئے مارئے ئي تيار بو كئے راجد كى فوج كا فطاره نهايت ميب تفاخ فتاك كوه يكر بالتى اور سر برار برى سايى اور بزارول جرار سوار داجه ك بمركاب تصديب ك فوج اس دموم وصام اور آرائش و نمائش سے نکل کہ ویکھنے والے مح تیرت رہ کئے۔اب دونوں فوجس صف آراء ہو کی اور ہنگامہ رزم گرم ہوادونوں طرف کے محاورد م بک آیک دوسرے کے مقابلہ میں شجاعت کے ﷺ ہر د کھاتے رہے۔ امیر حسین نے اس جگ بیں یوے یوے معرکے کے لور کو و نشن کی فیر معمولی قوت کود کم کراس کے اورمان خطابور ہے تھنے۔ تاہم کمال جانبازی کے ساتھ ووداد ٹمجاعت وے مہا تھا۔ تھوڑی ویر کے بعد حبین سید کی طرف بار بار وکھ کر خبان حال ہے اس کو ویشن کی خوفا کے جمعیت اوراس کے جان مثان حلول کی طرف متوجہ کرنے لگا۔ کیکن سیدک یہ صالت تھی

كە دە ئىنىم كى حربى قوت دور شجاعاتە مىم جو ئى كوہر گز خاطر شىنداد تا قعار راجە دلىپ رائے كالحمل

تھوڑی ویریس امیر حسین کی کمر ہمت ٹوٹ گی اور اس کے آدی ولیپ رائے کے پر ذور حملوں کی تاب نداذ کر نمایت ابتر ک اور سر اسیمکی کے عالم میں بسیا ہونے گئے۔ حسین عالم اضطراب وبدحواس بيس سيدكى طرف آياجو فوج بير أكيال كو لئة اليك طرف سواد كعر ا تفار فوج بير أكيال كى بیت کذائی کو نمایت معتکد نیز تنی نیکن یک بے سروسامان گروه وراصل اسلامی جعیت کی روح روال عنی اور میں وہ مقدس مروہ تھاجس نے امیر حسین کی کشتی اقبال کو ڈونے سے چایا اور اسلام کی لاج دکھ لی۔ حسین نے سید کو اشادہ کیا کہ معاک کر جان جالیں۔ مگر سید نے معماک ہو کر مند پھیر کر نمایت زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگالمہ ہید و کھے کر ڈیڑھ بٹر ار صوفیوں نے بھی اس زور سے نعر ہ تکبیر بند کیا کہ دشت گونج اٹھے بیاوگ سید کا اشار میاتے بی گھوڑے اٹھا کر دیشن پر ٹوٹ پڑے اور برق خاطف کی طرح دیشن کو دفاکر دیا۔ ہزیمت خوردہ اسلامی فوج کے لیے یہ ایک نیجی کمک تھی جس کے آتے بی حوصلے بائد ہو گئے وہ اپسیا ہوتے ہوتے پھر مخمر می اور ترت مجتمع ہو کر 7 یف کے قلب پربلہ یول دیا۔ جس سے آسلامی فوج کی دھاکہ چھے گئی آخر د ٹیپ راؤ نے اپنے بھادر راجیو توں کو للكارا اور ايبا پر ڊوش خطبہ ديا كہ ہر راجيوت مرنے مارنے كے ليے تيام ہو گيا۔ آخر دونوں نوجیں لاتے لاتے باہم آئی قریب آگئیں کہ معاملہ تیرو تفک سے ہٹ کر دست مدست لاائی ہونے تکی۔ سید محمد ای جو شُ و خروش کے ساتھ تھنیم پر <u>حلے کر د</u>ہا تھا۔ گواس کے بیروڈل ک تھوڑی سی جمعیت مھنے کھنے اب ایک ہزار رہ منی تھی۔ تاہم اس کے پے در پے حملوں نے علیم کی صغیں الت دیں۔ صوفیوں نے اتنی تلوار چلائی کہ ہنود کی فوج گراں کے دھو کیں مجمیر دیتے۔ آخر سیدد لیب داؤ کے قریب بیٹیے بن کامیاب ہو گیا۔ اب سیداور داجہ جزیف مقابل سے۔ داجہ کا شمشیر بحت ہاتھ سید پر حملہ کرنے کے لیےبلند ہوا۔ محروار خالی ممیار کتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ہواہیں ملا تک نے تمام لیا تعارات اثناء على سيد نے نمايت محرتى سے كوار كاليك إلى اس طرح سے ماداكم بلى ہی ضرب نے دلیپ رائے کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور وہ بے جان ہوکر گریزال افتکرنے اسے سریر سر دارند دیکھا تواس میں الاطم مج ممیا۔ اور سابی بے سر وسامان بھاگ نظے۔ امیر حسین نے محد ہ شکر ادا کیا کہ بحزی بات منانے والاو ہی خدائے کر د گار ہے۔اسلامی سابھ نے گئیم کو خوب یامال کیا۔ بہت سے امیر امیر ہوئے اور غنیمت بے حماب الل توحید کے ہاتھ گی۔ اس الزائی کا متیجہ میہ مواک امبر حسين كونه صرف اي عملداري مين مطلق العنان حكومت نصيب بو گئيلند مقوّل راجه كي تمام ولايت پر بھی اس کا عمل دخل ہو گیا۔اب سید محمد کا حلقہ ارادت اس قدروسیجے ہوا کہ چند ہی پر س

مخودت بعدسيد كابيوى كاياندحيات آب مرك سے لبريت وكيا جب واحت جال وفق حيات نے گر داب فنا کی گووییں جاہیر اکیا توسید کے امور خانہ داری کے تضمول سے نجات یا کر فتوحات میں تقسیم بالسویہ کا طریقہ جاری کیادہال ہے احمد محمر آبا۔ یہ شمر سلطنت نظام شاہید کایا یہ تخت تھاجو و مالی کی پانچ جسسر اسلامی سلطنوں میں ہے ایک متھی۔ یہ مقام چیشتر بی معدویت کی تحریک سے آشنا ہو چکا تھا۔اس وجہ سے دار السلطنت اجر محریض سید کا استقبال نمایت کرم جو ثی سے ہوا۔ لوگول کے دلول پر سید کی عظمت بیال سک جھائی کہ خود سلفان احمد نظام شاہ تجری سید کا مرید ہو گیا۔ سی باوشاه کا ایک فقیرے نواو مسافر خست پا کے ماتھ جیعت کرنا بہت کچھ ایمیت رکھتا ہے۔ چنانچ بادشاہ کے حسن مقیدت کی وجد سے سید کا آستاند مرجع خاص وعام بن گیا۔ قریب قریب ساری رعایاسید کے حلقہ ارادات میں آئٹی۔بادشاہ کے قبول میدویت کاساحرانداشر یمال تک جاری و ساری مواک ا یکھیے اعظم عقلائے وہر اینے قوائے وہید کوبدعت وصلالت کے مهدوی مندر پر قربان کر پہلے اور ند بهب مهدورید دکن بی بالا ستقلال قائم ،و گیار مهدوی لکھے بیں که بادشاه اس وقت تک اولاد ہے محروم تفافر زندکی آورو میں سید کے پاس آگر دعا کا طالب ہول سید نے دعا کی۔ نمال امید بارور ہول وعم کو حمل کے آئار نظر آنے گلے اور چند ماہ کے بعد بادشاہ کے پاس میر نوید جا نفز البنجی کہ مشکو کے معلی میں دارے تاج و تخت پیدا ہوا۔ یک مولود بعد کور بان ظلم الملک کے نام سے احمر محر کے تخت سلطنت پر بینھا۔ ریاوشاہ فرقہ معدوبہ ہے کمال حسن اعتقادر کھتا تھا یمال تک کہ سید محمد کے انتقال کے بعد اس نے شاہ نظام 'میاں دلاور اور میاں نعمت وغیرہ کوجو سید جو نیوری کے اخص مرید بتھے سمجرات کا ٹھیاداڑ ہے احمد تھرید عو کیالور کمال اعتقاد ہے سید محمد کے بوتے میرال جی کواپی قمر طلعت لڑی نذر کر کے اپنی والدی کا اعزاز عشار اس کفرائی ہے معدومہ کا یابید رفعت فرق فرقد تک بلند ہو ممااور مدویت سلطنت کی آغوش میں تربیت پانے لی۔ الل ملک کی اس براوروی کود کھ وکھ كر علاً ع حن لهو ك محونث يبية بنف محر كو كى بس نميں چانا تفا۔

#### گلبر که اوراحد آباد بیاثراج

معلوم ہو تاہے کہ سیدایک مقام پر بیٹھنا پہند شیں کر تا تھا۔ بعض مقابات سے تووہ خار خ البلد کیا جاتا تھالیکن بعض سے خود ہی رفصیف ہو جاتا تھا کیو نکہ اس کا نصب العین تواطر اف واکنان ملک میں پھر کر اپنی خانہ ساز مہدویت کی تبلیج کرنا تھا۔ اس لیے وہ احمد محمر میں ہی نہ فحمر ااور یمال سے کوچ کر کے شراحمد آباد میدریا بیہ تخت برین شامبید میں آیا۔ اس وقت ملک قاسم برید یمال کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما تھا۔ یمال ملا ضیاء اور قاضی علاء الدین نے بیعت کی اور سید کے ہمراہ ہو لیے یمال سے سید نے عمان عربیت گلبر کہ کو پھیر دی جو خاندان بہنے کایا بیہ تخت تفادیمال آکر اس نے

سید کیسو دراز چنتی رحمتہ اللہ علیہ کے حرار مبارک برجو معفرت ﷺ نصیرالدین چراغ دہلویؒ کے ظیفہ تھے قاتی پڑمی ایک مخصرے قیام کے بعد جب علاء نے ملطان سے شکایت کی کہ اس ، مخص ك جموشة و مووس في اليون فدب من تزائر ل وال دياب تويمال سي بهي افراج كالتحم ملا كلبرك ے رواند ہو کر قصبہ رائے یاک سے ہوتے ہوئے بعد دوا کھول پینچا اور وہال سے 901 مدش بینت افد کے شوق زیدت میں جاز پر سوار موار بعد فے منازل حرم محترم میں بہنیار یمال جناب مرود عالم عصف فی بید مشور پیش کو فی یاد آفی که لوگ مهدی کے باتھ پردکن اور مقام سے ور میان بیعت کریں گے۔اس لیے سید تحد نے بھی اس مقام پر کھڑے ہو کرد عولی مین انبعنی فھو صوصن (جس كسي في ميري بيردي كي وه مو من ب) كاكيا- ميال نظام الدين اور قاضي علاء الدين نے آمناه صد قتا كمالور جست ميعت كے ليے ہاتھ يوهايا اوراس طرح سيد مجركواس پيشين كوئى كا مسدوق فمسرایا عمیار میال سے سید کو نین جناب اوالبشر آدم علیہ السلام کے مرقد منور کی زیاد میں کو حمیالور کماکہ میں نے آدم علیہ السلام ہے معافقہ کیا۔ انہوں نے جھے بے فرمایا کہ خوش آیڈی صفاء آور دی دبال سے بیدر دیو گھاٹ پر اتر کر شہر احمد آباد مجرات آیا اور میجد تاج خال سالار میں فروکش ہوا۔ یمال ڈیڑھ سال تک رہنے کا اتفاق ہوا۔ ای مسجد میں ایک روز مجمع عام میں یزے طمطراق سے وعوى مهدويت كيار يربان المدين اور ملك كوہر نے مريدو تارك الدنيا ہو كرر فاقت اختيار كي ملك بر ہان الدین کو مهدوبیہ خلیفہ ٹالٹ اور موٹر الذکر کو خلیفہ چہارم قرار دیتے ہیں۔ ہندوستان کی خاک پرستش وعقیدت کے خمیر سے بنی ہے اور یمال کے باشدے خوش اعتقادی میں تمام دنیا ہے یوسطے ہوئے ہیں۔ اس کیے سید جمال جا تا تھالوگ پرواندوار بھوم کرتے تھے۔ احمد آبادیس ہزار ہامرو وزن سید کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ جب اس کے دعوی میدویت اور انوائے فلق کا چرچا زبان زو خاص وعام ہوا تو علاء و مشارح مجرات نے بے حد مناقشہ کیا اور سلطان محمود مجراتی ہے شكايت كى كداكيك بي في فودار ولوكول كا إيمان ير وأكد والدباب لوراس كے وجود سے بيار مفاسدو معنرات پیدا ہورہے ہیں۔باد شاہ نے افراج کا تھم دیا۔ادراس طُرح ایک بر حتا ہوا طو فان آنا فا نارک ممیا۔ یمال سے فکل کر ایک گاؤل سولہ سانٹے نام میں اترا۔ یمال ایک بیباک وسفاک رہز ل نعمت نام جو ا یک حبثی کو کمل کر کے مفرور ہور ہاتھا آگر سید کی جماعت ہیں داخل ہوا۔

نهر والهب افراج

یمال سے روانہ ہو کر شہر نمر والد پیران بٹن علاقہ گجرات میں لب حوض مقام کیا۔ ممال می ڈیزھ سال تک اقامت گزیں رہا۔ لطف یہ ہے کہ سید جدھر کارخ کر تا تھا۔ ہر طرف نے طلب مناظرہ و مباحثہ کے لیے اٹر پڑتے تھے۔ باوجو یکہ سیدیسال مناظرہ میں بری طرح معلوب ،

مقهور جوار تا بهم نميك و نياير ست مولو ي ميال خوند برحاضر خدمت بهو كر مريد و قد بينت پذير بوااور ملک مجن برخوروار اور ملک المه واو اور ملک حماد بھی وامن معدویت سے وابعہ ہو کر ہمراہ ہوئے۔ جب مبارز الملک نے ویکھا کہ اس کے اکثر اعزاء وا قارب سید عجر کے دام تسخیر میں گر فتار ہو گئے میں اور بزار ہا مخلوق سیل الحادوبد عت کی نذر ہوئی توسلطان محمود کی طرف سے ایک فرمان الی صادر کرا کے پیران پٹن سے بھی سید کو خارج کراد بالور سید مجر کی عادیت تقی کہ جب کس حاکم کی طرف ے عم افراج پنچا تو كينے لكناك مجمع خداكا عم يبال بد خصت مونے كے ليے بہلے ال سے آچكا ہے اس لیے میں خود موو حسب ارشاد خداد ندی جاتا ہول۔ پیران پین سے نکل کر دہال سے تین کوس کے فاصلے پر تصبید فی میں مزول کیا۔ اور ایک موقع پر کما کہ مجھے برابر اٹھارہ سال سے خداکا بلاواسط علم ہوتار ہاکہ صدویت کاوعوی کر لیکن میں علم النی کوٹالآر با۔اب مجھے یہ تھم ہوا کہ اے سید مسدویت کاد عوی کملاتا ہوئے تو کہ المانیس تو طالمان میں کا کروں گا۔ "اس لیے میں جسست عقل و حاس دعوی کر تا مول کرانا مهدی مبدن مراد الله اورائي جم كاچراووالكيول سے بكر کر کما جو مخص اس ذات کی مهدویت ہے محر ہوگا۔وہ کا فریدے دین ہے۔ مجھے خدائے مرتر ہے جیواسطه احکام طنے تیں۔ حق تعالی فرماتاہے کہ ٹ*س نے تھے علم اولین و آئزیں اور بیان بین* معالی قر آن كا فنم اور فزاندا يمان كى كني عطاك جو فعض تحدير ايمان لاياده مومن موصد عداد جو مكر بولوه کا فرہے۔ اس طرح بہت سی ہاتمی رب الادباب کی طرف منسوب کیں۔ اسی وقت مجمع مریدان الاطام كى زبان سے آمناو صد قاكى صدلياند موئى جب يدخير شر سر والدجود بال سے تمن كوس ك فاصله پر تفازبان زوخاص وعام موئی كه شروالات خارج البلد موتے كے بعد اب سيد قصيد بدلى ميل مهدیت کا دعویٰ کر رہاہے تو چند علاء قصبہ ندکور میں آئے اور سید کو بہتیر اسمجھایا کہ وہ اس ہر زہ ورائی سے باز آئے لیکن اس نے ایک میرسی جاملین شریعت مایوس جو کر احمد آباد آئے اور بادشاہ کو اس تضيه ے مطلع كر كے يغين و لاياكہ يہ مخص لوكول كومثلالت كى طرف د بنمائى كر تاہے اس ليے اس ك شرسے على خداكو يانا وابد ب- غرض يمال سے بھى خارج موكر أواره وشت ادبار موا يا وقت عالم آشفتگی میں کہنے لگا کہ اگر میں حق پر تھا تو میراا تباع کول شد کیا؟ اور اگر باطل پر ست تھا تو کیوں قتل نہ کیا کہ جما<u>ل ج</u>اؤں گالو گول کو عمر اہ کرتا پیروں گاادر اس کادبال ان کی گرون پررہے گاجو میرے مل واستبلاک سے محتب رہے۔اب سید جالور بیٹھا۔اس جگد کے بے شار باشدےاس کے مطیع و منقاد ہو گئے۔ جالور سے ع کوراور نا کورے ولایت سندھ کے شر نصر بور میں دا قتل ہوا۔ یہال پہنچ کر میال نعمت اور میال خو ند میر کو تو مجرات واپس جانے کی خود اجازت دی لیکن سید کے کثیر التعداد پیروجون واین جدید کی تختیوں کو جھیلتے حصیلتے سخت بیز اد اور بداعقاد ہوگئے تھے۔ ترک ر فاقت کنے کے محیرات کو واپس چلے آئے۔ سید محمد نے ان کو لا کھ ڈرایا دھمکایا کہ تم جاد ہ سداد ہے

مخرف ہو کر منافق و مرتد ہوئے جاتے ہو محر کس نے ایک نہ سی ۔ اور سیدهاد استہ مجرات کا لیا۔ فی فی شکر خاتون سید کی ایک ابلیہ ہمی انسی جس واغل تھی۔ چور اسی مسدوریہ کی عالم محر سنگی میں ہلا کت

نعر پورے شر مختصہ دفرا محکومت شدھ ش آیا۔ چوککہ علائے شدھ مددت مهددیت کے آغاز سے بی او گول کو جو نیوری فتر سے متنبہ کر رہے تھے۔ حدو میں مهدویت کو کوئی فروغ نھیب نہ بولیت اس مایر کے سیدے قدوم سے چیشتری برال اس کے خلاف غیلاد نمضب کی لرووڑ ری متی اور تعذیب التری کی تمنا دے سے ب قرار متی او کول نے سید اور اس کے رفتاء کو قاقوں مارنے کی فعال فیداس قرار واو کے عموجب سید کے پاس بیغام محجا کہ الل سندھ کوب دین کرنے ہے باز آؤور ندیاور کھو کہ انام کا کیک وائد بھی تممارے ملّق بیں نہ چنجے ویں مے۔ سیدنے اس پیغام کی کوئی پردانہ کی۔ اور حسب معناد لوگوں پر اپنی صدویت کے جال ڈاکٹے شروع کئے۔ لوگوں نے عدم تعاون کے اصول پر عمل کرتے ہوئے محدود آزوقہ کاواحد ذریعہ بھی بعد کر دیا۔ متیجہ میہ ہوا کہ سید کے رفتاء میں سے چورای آدمیوں نے گرشکی اور فاقہ کٹی کے مصائب میں ایزیاں رگڑتے ر گزتے جان دے دی۔ سید نے آتش رنجو غم کو ٹھنڈ اکرنے کے لیے بھارت دی کہ فاقہ کش جان سیاروں کوانبیاءومر سلین الوالسزم کے مدارج ومقابات عطابوئے ہیں۔جب علمائے حق نے یکھا کہ سید بد ستور قوانین الهید کا نظام در جمیر جم کر رہاہے اور اسلامی جماعت کا شیر ازہ بھیر نے کی کو ششیں جاری ہیں تو انہوں نے تاجار باوشاہ سے اس کی شکاعت کے۔شاہ سندھ کے ہفوات و مر خرفات کی اطلاع پاکراس قدریر ہم ہواکد اس نے سیداوراس کے تمام دفتاء کے حق میں تھم محل صاور کیالیکن وریاخان مصاحب سلطانی کی سعی سے فرمان الل تھم افراج سے تبدیل ہو گیا۔ مهدویت نے بہال جو طرر وعوت اختیار کیا تعادہ خود ایک خونی منظر کا اشارہ کر رہا تھا محر غنیمت ہے کہ جان عشی ہوگئ۔ انجام کارسید نے دیکھا کہ اس پر عرصہ حیات تک ہو گیا۔ لوگ ہر جگہ خشونت و درشتی سے پیش آتے ہیں اور ہندوستان کی کوئی اسلامی سلطنت اے اسپے سال پناہ دینے پر آبادہ شین تواس نے سی دوسری ولایت کے آغوش عاطفت میں تنفر کرائی صدویت کے ذہر یے جراشم کھیلا نے کا تصد کیا۔ چنانچہ مندود کو الوواع کہ کر خراسان کا رخ کیا۔ خراسان فارس و عراق کے مشرقی حصہ کو کہتے یں۔ مدویوں کامیان ہے کہ اس وقت بھی قریبانوسو آدمی سید کے ہمراہ ہم رکاب سے جن ش ے تین سوما ٹھالیے منتف تھے جب کالقب اسحاب ومها برین خاص تھا۔ غرض سے قافلہ ہمزار خرالی وربادی قد حار پنچا۔ اس وقت سید کی حالت بہت زبون تھی۔ اور کوہ مصابب اولوں سے بھی بلعر تر و کیا تھا۔ جب مرز اشاہ یک حاکم قندھار سید کے دعادی ہے مطلع ہوا تو تھی دیا کہ سید ہندی کو جب

ک دن مبید جامعہ بیں ظلب کر سے علائے اسلام سے عن کر انی جائے چنانچہ حسب الحکم پادے دوڑے اور سید کو کمر بعد سے بکڑ کر جبر آو قر آاس گلت سے لے جلے کہ جو تا پہننے کی ہمی مسلت نہ وی۔ اور جب مریدوں نے ہمر ابنی کاار اوہ ظاہر کیا توانمیں گئی سے روک دیا۔ جب سید محمد میں وافحل ہوا تو علانے نمایت مجر واکساری کے دافعل ہوا تو علانے نمایت گئی سے گفتگو شروع کی لیکن سید کی طرف سے نمایت ججر واکساری کے ساتھ جو اب ویا گیا۔ شد میگ حاکم فقد حارجو جو ان بست سالہ تقاسید کے میان پر فریفتہ ہو گیا اور اس کے حسن اخلاق فرو تنی اور سحر میانی سے گرویدہ ہو کر نمایت تعظیم و تحریم سے بیش آیا۔

فراه میں وروداور سفر آخرت

سد محداد علائے قد حاد کے چھل سے مخصی باکر شرفراہ کی راولی۔ اس وقت سدے سر پر اندوہ وغم کے بادل منڈلار ہے بتھے اور اس کی دیمحنی قابل رخم بھی۔ لیکن ہر س کہ چنیں کند چنال آید پیش فراه میں بھی نهایت سخت از پرس ہو فی اور سختی کامر تاؤ کیا گیا۔ پیلے ایک عمد اوار نے جو نمایت ہیبت ناک اور آشفتہ حراج تھا آکر سید محمد اور اس کے رفقائے تمام اسلحہ سچین کئے اور کوشہ کمان ہرایک کے مر برد کھ کر ایک ایک کو ٹار کر کے کہنے لگا کہ کل سے دوزتم سب زیران بااش ڈالے جاؤے تاکہ لوگ تمہارے شیائٹ ورڈائل ہے محفوظ رہیں۔اس کے بعد ذوالنون حاکم شر سید کی حالت معلوم کرنے کے لیے بذات خود آیالیکن ملاقات کے بعد سید کا ستقد ہو کر علماء کو بدایت دی کداس کی صدوب کاامتحان کریں۔اس کا متجدید ہواکہ ایک وفعہ مجر علامے اسلام سے مناظر وومباحثہ کی مصری۔ چنانچہ کی ون تک آبس میں عثمی ہوتی رہیں۔امیر دوالون نے بیہ تمام ما جرا میر زا خسین بادشاہ شراسان کی خدمت میں لکھ بھیجالور اس نے خراسان کو ہندہ ستان کی وہائے عالکیرے یاک رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے جار سریر آوروہ عالم بخر ص مناظرہ دوانہ کئے۔ یہ جارول حضرات علم و فضل کے ستون اور میدان مناظرہ کے شموار ہوں سے میکن ایسے مخص سے مقابلہ میں جس کی ساری عمر تہ ہی آکھاڑوں اور جھکڑوں تھٹیوں میں حکّرری متنی اور سر زائی مناظرین کی طرح جس کے چوہیں محفظ ای سوچ چار میں گزرے تھے کہ فریق مقابل کے استدادال میں کیا کیا الجعنیں پیداک جاسکتی ہیں اور حضرت شارع علیہ السلام سے ارشادات مرابی کو مسترد کرنے سے لیے ساط من الجره میں کون کون سے مرے کام وے سکتے ہیں خود علائے ہندوستان کے طلب سے جائے کی ضرورت تقی۔ آگریمال سے ایک آوھ مناظر تھی چلاجا تا تو جائے ہی سید کا ناطقہ بعد کر ویتا۔ سید محد مرزاغلام احمد صاحب کی طرح مخن سازیوں اور تاویل بازیوں کے بتصیار جلا کو براہر مقابلہ کرتا رہا۔ اور علائے ٹر اسان اس کو ساکت و مفلوب کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔جب فراہ میں تمن مہینے گزر کے تو خوند میراور میال نتمت جو تھر پورے اسے وطن کو داپس گیا تھاد ہال محمود فرزند سید

محدے مراہ فراہ کو آیا۔ان کے آنے کے بعد سدچ مینے تک اور زندہ دہا آخر دودن آگیا جس کاد عراکا ہر ایک ڈی روح کو اس عالم رفتنی و گزشتی میں **نگا ہوا ہے۔ ی**عنی سید نے بروز پنجشنبہ 910ھ میں جب کہ اس کی حمر تر پسٹھ سال کی ہوئی سالساسال کی خاند ہر ددھی کے بعد خریب الوطنی دور ماندگ کے عالم میں توسن حیات کی باک ملک آفرت کی طرف موزوک اوراس وقت موت کا پیغام سید کے لیے عین نوید حیات تفاد کو تک سید این و موئ صدویت کے بعد سے جسمانی اور رومانی صدے افعات افحات خصد مال مومياتها مصحب شواد الولايت جومددى بالكمتاب كرسيدروزانكال ايك مدوی کے محری الفاور عادت ہے کی کہ قدمانوان کی شاخت کے لیے زین یس مینیں گاڑر کی تھی۔ جب می میٹوں پر سامیہ بینی تھا توا کے مبدوی کے تھرے دوسری کے مکان پر جانے کی بادی آتی تھی۔ اس دو زجب سایہ تخ پر پیچا تو کما بھے ٹی ٹی ملکہ کے کھر لے چلو۔ ٹی ٹی ملکہ وہاں سوجود متی اس نے عرض کی کہ آپ تعلیف کی حالت میں میں اور میں خود بیال موجود بول تاہم ملکہ نے اپنی باری عش دی۔ آپ میس رہیں اور جانے کی زحت نہ اٹھا تیں۔ خدام دمریدین نے بھی نمایت الحاح د اصرار کے ساتھ یک درخواست کی۔سیدتے جواب دیاتم نے تواہاحت حش دیالیکن شرع محدی کی عد كوجس كے ليے رب العزت نے فرمايا كون عش سكتا ہے ؟اس كے بعدود تمن مرتب في في ملك نے ہي نهایت تغرع و اسوزی ہے می بات عرض کی لیکن سید نے قبول ند کی اور کماکہ بر اور ان ملت ہاری رعایت کرتے ہیں۔ شریعت مصطوی کا پاس الحاظ شیں کرتے۔ الغرض برزار و فت و پریشانی ایے تنیک فی فلک کے قیام گاہ پر بینچااور تھوڑی دیر کے بعد شرخوشاں کی راولی جال بری بے جارگی نوربے اس کے ساتھ کی گھرش ملادیا محیا۔ ایک قوی عدر کی موجود گ بی سیدنے شریعت اسلامی کا عم لے كر فى ال ظك ك محر جانے يرجوامر اوكيات سے اس والدكى ياد تازه بو جاتى ہے جبك حسب روایت امام فاری آیک کوفی نے معرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ علما) سے بید مسئلہ دریانت کیا تھا كه أكركو كي مخص حالت احرام بين يمنى ماروے تواس پروم (فديه) لازم آنا ہے با نبيس ؟ حطرت انن مرت فرمایا کہ اہل عوال جھ ہے تھی اونے کے متعلق دمیانت کرتے ہیں اورید وی اہل عرق ہیں جنهوں نے انن رسول اللہ علی (حضرت الم حسین ) کو قل کیا ہے۔ حالا کله حضور سید عالم علی نے فرمایا حسنین (رضی الله عنما) میرے باغ و نیا کے وو پھول ہیں۔ جب سید نے اسمام کے شارع عام کو چھوڑ کر اور اسان کی رائے ہے روگر وانی کر کے ایک نے فرقہ کی معاوڈ الی تواہے نام نماد تقویٰ کا ظمار بالکل ایعی تفاد اس سے بعد سرکاری عدد وارون نے ملک الدواو مرید سید جو نیوری سے جو خوند میرکا تدمیت یافت تماکماکدتم توگول شفیاد شاه دفت سے مقابلہ کیا ہے اس سلے تم لوگ اس ملک میں ہر گزا قامت گزیں منیں ہو بھتے اس لیے ملک الدواد بھی نمایت اضطراب و پریشانی کے عالم على وبال سے نقل بحداگا اور مارواڑ چی كر موضع باڑكرش وائر وبائد مدكر رہے لكا۔ وبال الن او كول كو

بڑے بوٹ مصائب و نوازل ہے پالا پڑا۔ یمال تک کہ فاقول مرنے گئے کین حالت یہ تھی کہ ہر فضی اپنے اپنے انوال و مقامات باطنی کا دعوی کر کے بی تبلی و تشفی کی آتکھیں روشن کر لیتا تھا۔ شاہان اسلام کے محکمہ احتساب نے اشیس بھی آیک جگہ فحمر کر انواکو شیوں کا موقع نہ دیا۔ اس لیے اطراف و اکناف ملک میں منتشر ہو کہ وم تزویز تھاتے اور ساوہ لوح عوام کو اپنے ''نقذ س'' کے سبز باغ و کھاکر گمر اہ کرتے لیمن خاہر ہے کہ شاہان شریعت پناہ اس شم کی اختلاف آتھیز و فتنہ خیز تحریک کا بار آور ہونا کیو کر گوارا کر سکتے تنے جو فساو فی الدین کے ساتھ سیاسیات میں ہمی ہلاکت آفرین کا بار آور ہونا کیو کر گوارا کر سکتے تنے جو فساو فی الدین کے ساتھ سیاسیات میں ہمی ہلاکت آفرین انتقاب پیدا کر سکتی تھی۔ اس آتش فت کی چنگاریاں مجرات اور دکن ہے از از کر دیلی تک جا پنجیں بلاحد ایک بولی تک بار اور دی سے ایک بھراک نے دویا میں ان میں ہمی گرا لیکن ارباب محومت کی ہوقت یہ اخلات نے ہیں جن کے انتظام میں میں ایک و زیادہ و مماجرت الی انتہ کے حالات توار تخ بہند کی ذیات نے ہوئے بیس سے ایک عبداللہ نیازی ہواور دومرا پینے علائی۔ ہو ایک عبداللہ نیازی ہے اور دومرا پینے علی گی۔

#### عبدالله نيازى افغان

میاں عبداللہ نیازی افغان حفرت شیخ سلیم چشق رحمتہ اللہ کے مرید و طلیفہ تھے۔ آپ عل سے خداشناس کی آئکھیں روشن کی تھیں۔ عبداللہ تج بینت اللہ کو گئے۔ والیسی پرجو نیوری کے کسی طلیفہ سے ملاقات ہوئی۔ اس کے فقروں میں آکر صدویت کو تبول کر لیالیکن ہے ان کی غلطی تھی کہ

حعرت سلیم چتنی کو اطلاع دیتے بغیر مهدوی پنته اختیار کر لیا۔ اگر ان سے مشورہ لے یا کر کم از کم ا بيغ شيهات أن كے سامنے بيش كرتے جنول نے ان كوورط بالاكت اور قعر صلالت بيس كرايا تھا تو کی جاتے آخر خودرائی کا جو بتیجہ ہو سکتا تفاوہ فلاہر ہو کے رہا۔ بیخ عبداللہ نے مهدوی لر بہ اختیار كرك قصبه ماندرياست عج يور من آبادى اودراكيدباغ كياس سكونت اختيارى دل عشود مبت کی حرارت سے محدازاور تصوف سے فطری لکاؤ تغلداس لیے ایک مبتدع فرقد ہیں وافل ہو ب نے کے باوجود سے تفسی کی اب محک میر حالت تھی کہ خود حوض سے گھڑے اور کرمر پر اٹھالات۔ نرز کے وقت راہ میروں اسانوں اوردوسرے اوگوں کوجو ادھر آ نگلتے جع کر کے نماز باجماعت ادا كرتے اور جس كى كوان كے ساتھ فرازيز ہے يى تال موتاس كى تايف قلب كے ليے بجواب پاس سے دے کراپنے ساتھ نماز پڑھنے کی تر فیب دیتے۔جب مجنع علائی وکن کی طرف جلاوطن کیا حميا چة نجد آهمه بلي كر انتاء التدبيان كيا جائه كاتو سلطان سليم شاه بن شير شاه نيازيول كا فتته رفع کرنے کے لیے آٹروہے ہتی ہے تا طرف دولنہ ہوا۔جب بیانہ کے بالقابل بھر سور کی منزل پر پہنچا تو محدوم الملک موادنا عبدالقد سلطان یوری نے بادشاہ ہے کما کہ فتنہ صغیر بعنی شخ علائی ہے تو مجھ مدت ك ليے نجات في ليكن فتنه كبير معنى شخ عبد الله نيازى جو شخ علائى كا بير اور نياز يول بيل ايك متازو سر پر آور دہ مخص ہے ہنوز سلطنت کو چھم تمائی کر رہاہے۔ سلطان سلیم شاہ نیازیوں کے خون کا بیاسا تھا۔ یہ س کراس کی آتش بحثم شعلہ زن ہوئی اور حاتم ہیانہ کو جوشخ عبد اللہ نیاز کا کامرید تھا حکم دیا کہ وہ شیخ کو حاضر کرے۔ حاکم بیانہ شیخ عبداللہ کے پاس گیا اور کھنے لگا میری بیر رائے ہے کہ آپ بمال سے کسی طرف کو چل دیں میں کوئی بھانہ کر دول گا شاید باد شاہ کو دوبارہ اس طرف آنے کا افعال نہ ہو اور آپ کو بھول جائے۔ لیکن میال عبداللہ نے اس تجویز کونہ پیند کمیااور کما کہ بادشاہ خیور واقع ہواہے اکریس زیاد و دور چلاجات اوروبال سے میری طلی ہو تو اور زیاد و پریشانی کا سامنا ہوگا۔ بادشاہ اسی دس ی کوس کے فاصلہ پر ہےاس لیے بھر بدہے کہ ابھی جاکر الا قات کرلوں۔ مرضی مولی تو یمال بھی مور وہاں بھی حال واستقبال میں مساوی ہے۔ غرض شیاشب بیانہ سے روانہ ہوئے اور حاکم بیانہ کے بمراه على الصباح بوشاه كے كوچ كے وقت الشكر سلطاني بين چيج كے راس وقت إد شاه سوار بو چكا تھا۔ مشخ عبداللدب بكاند مرون المحاس ساسن جاكمرے موت اور السلام عليك كمار حاكم بماند في جو يفخ کوباد شاہ کے غضب سے جہانا جا بتا تھا شیخ کی گردن پکڑ کر بنچے کو جھکاد کی اور کھنے لگاکہ باد شاہول کو بول مبیں یوں سلام کرتے ہیں۔اس پر چھ عبداللہ برافروختہ ہو کر کینے لگا۔ میں تو سنام مسئون کا پابعد موں۔اس کے سوائیں کوئی سلام قیمی جاند الشکر ہول نے سلیم شاہ کے ایماء سے بیٹ کو پیٹما شروح کیا۔ جب تک حواس جائے کلام آلی کی ہے آیت ورو زبان بھی۔ ربدنا اغفر لمدنا و دنوبدنا و ثبت اقدامنا و انصرانا على القوم الكفرين سليم ثاهية يوجها كياكتاب؟ محدوم

الملك في جواب وياكد آپ كولور جي كافر كتاب بادشاه كوادر زياده طيش آيالور كرر زود كوب كا حكم دیا۔ ﷺ عبداللہ کی بہت و مرتک مرمت ہوتی رہی۔ پھر سلیم شاہ لشکر سمیت ردانہ ہواادر لوگ بھٹے عبدالله کوا تھا۔ لے محتے۔ شخ عبداللہ نے میانہ کو ہمیشہ کے لیے الوواع کر دیا۔ اس واقعہ کے تھوڑے ہی دن بعد ہایوں بادشاہ نے ایران سے مراجعت کی اور خاندان سوری کا چراغ سلطنت کل کر کے ہندوستان کواز سر نواییے حوزہ نغیر ف بیں لایا۔ یٹن عبداللہ نے بیانہ سے رخصت ہو کر جمان گردی ا متار کی۔ دیر تک اطر اف واکناف عالم کی ساحت میں مصر دف رہے لیکن اعجام کار قائد تو نیل اللی نے آج عرض مهدویت سے تائب كر كے الل حق كى صف شى لا كر اكبا۔ اور سر بنديس عرائت عزیں ہو کریاداللی میں مصروف ہوئے۔ آگر شیخ علائی اس وقت تک زندہ ہو تا تو بہت ہو کی امید تھی کہ اپنے پیرد مرشد کی توبہ دانامہ کے پیش نظر وہ بھی میدویت سے تائب ہو جاتالیکن افسوس کہ وہ ا پے وقت میں دنیاہے گذر کیا جبکہ شیخ عبداللہ بنوز مهدویت کے گرداب میں نموطے کھارہے تھے۔ کھ عرصہ کے بعد جابل الدین اکبر باوشاہ نے شیخ عیداللہ کوسر ہندے طلب کیااور تمائی میں صحبت ر کی نادشاہ نے مین عبداللہ سے ال کے مهدوی مونے کے متعلق وریافت کیار انہوں نے مدویت سے اظہار براتا کیالور کما کہ شروع شروع ش جھے بیہ قرقہ بہت تھا معلوم ہوا تھااس لیے مهدوی طریقه اختیار کر لیا تقله لیکن یکی زمانه کے بعد جب حقیقت حال منتشف بدو کی تو بیس بیز ار ہو بر علیحدہ ہو گیا۔بادشاہ نے اشیں اعزاز واکرام کے ساتھ رخصت کیا۔اس کے بعد 993ھ میں جب اکبرشاہ عازم انک ہوا توسر بند بینے کر شیخ عبداللہ نیازی کو دوبادہ تعلا جمیالور کھو دہن مدد معاش کے طور برو بن جاس کین انکار کیا۔ اکبر نے زیروستی فرمان معافی لکھ دیا۔ مجبور افرمان لے لیا کین ہمت بلند متی زمین پر قبعند کر کے اس سے خود ہر گز مشترح نہ ہوئے اور ساری عمر توکل و قناعت میں گزار دی۔ آخر 1000 ہے میں عمر کی نوے منزلیں ہے کر کے موت سے ہم آغوش ہو گئے۔ 61 – (رحمہ اللہ) مینخ علائی مهدوی

شیخ علائی کے والد شیخ حسن جو حضرت خواجہ سلیم پنتیں کے فلیفہ تھے۔ سلطان سلیم شاہ بن شیر شاہ افغان سوری کے عمد سلطنت پیل بیانہ کے اندر سجاد کا مشخصہ وار شاد پر مشمکن تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کا فرز ند شیخ علائی جو علمی و عملی فضائل سے متعف تفاعالم شباب میں باپ کی جگہ مسند ارشاد پر بیضا۔ لیکن سو اتفاق سے اننی لیام بیس میاں عبداللہ نیازی سے ند بہ معدویہ اختیار کرنے کے بعد تصبہ میانہ بیس بو دوباش اختیار کرئی۔ ایک ون باغ جوائی کے اس نو نمال کا بھی اس باغ کی مسلم طرف کر رہوا جس کے باس میال عبداللہ سکونت پذیر تھے۔ وہاں شیخ عبداللہ نیازی سے ملا قات ہوگئی۔ ان کا طور طریقہ دیکھا تو ترک و نیاکا اور بی سال نظر آیا۔ پہلی بی نظر میں کھا کل ہو کر ان سے ہوگئی۔ ان کا طور طریقہ دیکھا تو ترک و نیاکا اور بی سال نظر آیا۔ پہلی بی نظر میں کھا کل ہو کر ان سے

بیعت کر لی اور چو کی گریں تھا سب لٹا دیا۔ اس کے بعد اسے مریدوں سے کہا کہ یں نے اپنی تسمت حضرت محمد جو نیوری مهدی موعود کے داخن ہے داستہ کرلی ہے اور دین دایمان جس چیز کا نام ہے وہ حقیقت میں طریقہ معدویہ کی پیروی میں ہے لیکن یاد رہے کہ یہ خیال کچھ اس سحر زد ؟ صدویت کے ساتھ مخصوص سی تعباد علائی کی طرح برباطل پرست دروغ باف اپند محدث طريقة كور سرح تتاتا يصد مرزائيول كؤد يكوانس إلى حقائبة اور مداللة كاكس درجه يقين ب لیمن ان م سرومان راو کو مصوم ہو کہ ہر دور است جو صحاب کر اٹا اور سلف صائح کے طریق تو یم سے بال ت**ھر بھی بیت** ہو می**وگاوہ سیدھ جننم ک**و جاتا بور خ**ضب خ**د نوند کی کا مستوجب ہے۔ غرض علا کیا تی مسند مشخف کونڈر ہونٹن کر کے عبدائد نیازی کے اس میالور جائے دفت اسباب دندوی جو بھی تھا یمال تک ك سيتين مى عيدو مرسيول ش التيم تروي اوران سے كماأكر تم كوفاقد منظور بو توبهم الله مے <sub>و</sub>ق مٹ جت کروورنہ اپنا حصہ اس مال ہے **لے ل**واور جمال جاءو مار ہو۔ اکثر ہے علیحد گی پر و مسّنت کی خمت ٔ مرامی کوتر جیحوی اور شوہر کے ایما ہے تمام زروز پورائل حاجات میں بانٹ دیا۔ اور خود کو آلوئش دیاہے یاک کر لیا۔اس کے مریدوں کی ایک پری تعداد بھی ساتھ ہولی۔اور سب کے سب زاویه غرمت وا نفر او میں پڑے پر عم خو و متز کیہ نئس میں مصروف ہوئے۔ تو کل، تفویض کا لذم بهت استونر تقانور زخارف دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا تخریسے پوھ کر سمجھ جا تاتھا۔ پیٹنے علائی ہر روز نماز کے بعد تقییر قرآن کے در سوافادہ میں معروف ہوتا۔ فرشتہ لکھتاہے کہ طرز بیان ایساموٹرو ول نشین تھا کہ جو کوئی ایک وقعہ س لیتا قطعاً ہل دعیال کو ترک کر کے دہئر ہ مید دیت میں داخل ہو جاتا۔ از شادی بہت ہے دلشاد' نہ غم نیست ہے دل ڈگار کمنج عزات میں آسود ہ دل اور بافراغ میشمتا۔ اگر زیادہ تو فیق نہ ہوتی تو مناہی و معاصی ہے تائب ہو کر سید جو پٹوری کے قرب روحانی کا معترف اور ار ویدہ ہو جاتا۔ باپ نے بیٹ سے معالی نے معالی سے اور بیوی نے شوہر سے مغار تت اختیار کر کے فقرو تناعت كاشيوه افتيار كيا۔ علائى كے متوسلين ش ہے كى كوحرف تجارت يا ملاز مت سے سروكار نہ فضاس کے پاس جو کچھ نذر و فتوح آتی اس بیں سب خور د د کلال پر ابر کے شریک وسیم متھے۔اور اگر کوئی کسب معاش بھی کرتا تواس ہیں ہے کم از کم وسوال حصہ راہ خدامیں صرف کرتا۔ بیاوگ! ہے متوکل ہتے کہ اگر بھوک کے مارے انزباق روح تک ٹومٹ چیٹی تو فاقے کرتے گر اس کا اظہار نہ کرتے تتھے۔ ہائیں ہمہ فقر و فاقہ ہمیشہ مسلح رہتے تتھے۔ بازاروں میں امر معروف» ننی منکر کی غرض ے گشت لگاتے۔ شر کے گلی کوچول میں یا جمال کمیں کوئی ناشر درا بات دیکھتے پہلے زمی سے سمجمائے آگر رفتی 4 مدارا مغیرنہ ثابت ہو تا تو جبر و تشدد کر کے مشرات سے باز رکھتے۔ حکام اور روسائے شہر میں سے جولوگ ان کے موافق تنے دو توان کی ہر طرح معادنت کرتے لیکن مخالفین جو ان کواس تشد و آمیز طریق عمل ہے رو کے اور مقابلہ کرنے کی طاقت ندر کھتے وہ خون کے گھونٹ بی

کر رہ جاتے۔ اس طرح اندر بی اندر کا لفت کی آگ سکتی رہی۔ جب میاں صبداللہ بیازی نے دیکھا کہ اس کے پیروؤں کا تشدو بہت بردھ گیااور عنظریب فساویر پا بواجا بتا ہے تو شخ علائی ہے کما کہ جموم خلائی ہے میں نیادہ عنظریب فساویر پا بواجا بتا ہے تو شخ علائی ہے کما کہ جموم خلائی ہے میں نیادہ تا تھی ہوتا ہے اس لیے بہر ہے کہ یا تو خاموش رہ کر کنخ عزات اختیار کردیا سفر جج کی تیاری کرو۔ شخ علائی نیادت بیت اللہ کے عالم میں ماتھ ہو لئے نیادت بیت اللہ کواص خال فی موادہ ہو لئے جب ہے تا فلہ خواص خال فیر مقدم کے جب بی تو قلہ خواص خال فیر مقدم کے بہت تا فلہ خواص خال فیر مقدم کے لیے آیااور مہدی نہ بہت بول کی اس کی مرحشتی کا لحاظ کر کے بید خدام زاشا کہ خواص خال امر بوگی تو تا نب بوگیا۔ شیخ علائی نے اس کی مرحشتی کا لحاظ کر کے بید حیلہ تراشا کہ خواص خال امر معروف و نبی مکر میں بھاری موافقت واطاحت نہیں کر تا۔ غرض اس سے بھاڑ پیدا کر کے خواص خال امر معروف و نبی مکر میں بھاری موافقت واطاحت نہیں کر تا۔ غرض اس سے بھاڑ پیدا کر کے خواص پور سے معروف و نبی مکر میں بھاری موافقت واطاحت نہیں کر تا۔ غرض اس سے بھاڑ پیدا کر کے خواص خال امر معروف و نبی مکر میں وادر سفر تھاز کی غراجیت فی کر کے بیانہ کو لوث آیا۔

سليم شاه سوري باوشاه و بل انني د نول آگره بين اورنگ سلطنت پر تينها نخد مخدوم الملک مولانا عبدالله سلطانزوري نے سيدر فيع الدين محدث ميال اوالفتح تصنيمري اور بعش دوسرے علماء کو جنع کر کے بادشاہ سے شخ علائی کی فتد انگر ہوں کا شکوہ کیا۔بادشاہ نے شخ علائی کو آگرہ میں طلب کیا۔ شیخ علا لی این سریدوں کی ایک یو کی جماعت کے ساتھ جو ہر وقت جھیار لگئے دہے تھے میاندے روانہ ہو کر حاضر وربار ہوا اور باوشاہول کے رسوم ، آواب کو بالائے طاق رکھ کر سنت نبوی ک مطابق تمام مجلس کوالسلام علیم کهار سلیم شاه نے مذی نفرت وانتظراء کے ماتحد "وعلیک السلام" جواب دیا۔ بی سی جسارت مقربان درگاہ پر سخت شاق گذر ف۔ اعمیان دولت نے سیم شاہ کے مسلم بی کان بھر رکھے تھے کہ حفزت مدی علیہ السلام روئے زمین کی بادشاہت کریں مے۔ اور ب مبتدع خود بھی مهدویت کار کی ہے اس لیے ضرور ہے کہ اس شخص کی نیت بھی شروح وافاوت کی ہو۔ عیسیٰ خال نے جو باد شاہ کے منہ لگا ہوا تھا شخ علائی کی شکت حالی ارتکس کیڑوں اور پھٹی جوتی و کھے سر مجین ازائی کہ بیر حالت و بینت اور بادشاہی کی امتیں ؟ اور بادشاہ کو خطاب کر کے کہنے لگائی ہم ا فغان و نیا سے نادو مو گئے ہیں کہ ایسے ایسے گدا بھی بادشاہی کی موس کریں۔ شخ علائی کے دل یر درباریوں کے طعن و تعریض اور بادشاہ کی پر افر ختگی کا کوئی اثر نہ ہوااور مجلس عب منعقد ہونے ہے پہلے جموجب عادت معبود کلام الی کی چند آپتی پڑھ کر ایک نمایت پر جننہ بور فصیح وبلیغ تقریر شروع کر دی جس میں دنیا کی ب ثباتی اموال حشر و نشر کی تصویر ایسے رنگ میں تھینچی کہ ول پانی ہو گئے۔ سلیم شاہ اور مظربان درگاہ جن کے جذبات سخت مشتعل ہورہے تھے بجائے قرر و خضب کی جلیال گرانے کے زار و قطار رونے لگے۔ آخر بادشاہ اٹھ کر محل سر ائے میں جلا گیا۔ اور وہاں سے مجھو علانی اوراس کے رفقاء کے لیے خووا پیے سامنے کھانا بھولیا گیا۔ تہ تو ﷺ نے کھانا تناول کیااور نہ بادشاہ

کی آمد پر تعظیم بجالایاات ما تعیول سے صرف آنا کما کہ جس کا بی مانے وہ کھالے۔ جبباد شاہ نے کھانہ کھانے کا سبب ہو جھا تو جی علائی ہے ور لیخ کسے لگا کہ باد شاہ! تیرا نزانہ بیت المال ہے جس پر سب مسلمانوں کا یکسال حق ہو اور تو تھم شرع کے خلاف انبیاح حق سے ذیادہ پر متصرف ہور ہاہے اس کیے تیرے ہاں کا گھانا حرام و ناجائز ہے۔ سلیم شاہ کو غصہ تو بہت آیا محر صبط کیا اور حقیق مجث علماء کے سیر دکردی۔

بعد ازاں وہ علماء جو اینے "بحر علمی کے نظارے جایا کرتے تھے۔ پینے علمائی سے مسئلہ معدویت میں الجھنے گئے۔ میر سید صفوی نے وہ احادیث بیان کیس جو حضرت معدی علیہ السلام کے علائم و خصوصیاصیات میان کی گئی ہیں۔ شیخ نے جواب دیا کہ تم شافتی للمذہب ہو اور ہم حنی ہیں۔ ہمارے تمہارے اصول میں ہوا فرق ہے اس لیے تمہاری توجیہ و تاویل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ سید مغوی سے پچھے جواب نہ بن پڑا۔ لیکن سید صاحب کوائں کا یہ جواب وینا چاہیے تھا کہ ظمور مهدی بلیہ السلام کا عقیدہ ان فرو کی مسائل میں ہے نہیں جن میں حنی و شافعی محلّف میں باہد یہ تقلیدہ اجماعی اور مسلم الثبوت ہے اور تم حنفیہ اور شافعیہ کی آڑھی کیو تکریناہ لے سکتے ہوجب کہ تم نے حنفی عقائد سے منہ موڑ کر ایک مبتدع نذہب کی چیروی افتیار کر رکھی ہے۔ مولانا عبداللہ سلطائبوری النی طب بہ مخدوم الملک نے جوباد شاہ کے مقریوں میں سے متھے علائی کے واجب القتل مونے كافتوى دے ديا سيرو كيم كر علائى اوشام وى براتر آيا اور مخدوم الملك كى طرف مخاطب بوكر کنے لگا کہ توسک و نیالور خود فاسق و فاجر ہےور عمد و قضا کے کسی طرح لائق شیں۔ تیری کیاساط ہے کہ مجھے واجب القتل ٹھمرائے۔ تیرے گھر تو علی الاعلان سازوگانے جانے کی آواز سالی دی ہے اور صدیث صحیح میں آیا ہے کہ نجاست پر بیٹھے والی مکھی اس عالم سے بدور جما بہتر ہے جس کا پیشہ ود طیر ہ امراء کی خوشار و جا بلوسی ہو لیکن ظاہر ہے کہ اگر احکام شریعت اور صدود اللہ کے اجراء میں سلاطین اسلام سے تعاون طلی خوشار و چاپلوی ہے۔ تو ہر شیدائی حق کو اس کا مر تکب ہونا چاہیے۔ عبدالقادوبدایونی نے ایجباہے کہ آگرہ کا ملا جلال بھی درباریس موجود تھاساط جرات پر قدم رکھ كروه حديث بيان كرنے لگا جس ميں جناب مهدى آخر الزمان كا حليه مر كور لفظ الجبي الجبهيد كي جائے اجل الجبهة (بفتح جيم وتقديد لام) جو لفظ جلال سے شتق اور جليل كى تفسيل برحوااور مسرات و على كما توعوام الناس ميں است آب كويرا فاصل مشهور كرتا ب حالا نك عرفى كالك فقر و بھى صحح مسیں پڑھ سکتا۔ تو صدیث کے نکات اور اشارات کو کیا خاک سمجھے گا۔ یہ لفظ ابھی الجمہید جلا کی تفصیل ے ندک تیرے تام جلال کے۔۔ بے جارہ ملا جلال امیا خفیف ہواکہ پھر لب کشائی کی ہمت ند ہو کی۔ مگر بدایونی کا یہ بیان کسی طرح قزین قیائی شیں ہے کیونک علم حدیث کامبتدی بھی جانا ہے کہ حدیث میں حضرت معدی علیہ السلام کو اجلی الجہمۃ (روشن پیشانی والا) کما کیا ہے۔ طاہر ہے کہ ملا حلال جو

علمائے وربار میں و خل تھے اتنے جاہل نہیں ہو کیتے تھے کہ ۔ ایک الی معمولی چیز ہے بھی بے خبر ہوتے۔ جس کو عربی کے او نی طالب علم بھی جائے ہیں۔ سلیم شاہ سخت صفلہ میں تھا کہ بینی علائی کی سبت کیا تھم صادر کرے ؟ آخر شخ کے پاس پیغام مجھاکہ اگر تم جو نپوری کو مدی موعود مانے سے باز آجاد اور آہت ہے میرے کان ہیں اس عقیدہ ہے اظہار براۃ کردو توایق قلمرو ہیں تہیں محتسب مقرر کردیتا ہوں۔ اب تک میری اجازت کے بغیر امر معروف و نئی منکر کرتے رہے۔ اب میرے تھم سے کرتے رہو۔ورنہ علماء تمہارے محلّ وصلب کا فقویٰ دے ہی چکے بیں مو میں نہیں چاہتا کہ تمهارا خون گراؤں۔ علائی نے جواب دیا کہ تمهارے کینے ہے میں اس عقیدہ کو خییں بدل سکتا۔ پیخ چندروز آگرہ میں ربلہ جاسوس سلیم شاہ کو بل بل کی خبریں پینچارے منے کہ آج فلال افغان سر دار نے نہ بب معدومیہ قبول کیااور آج فلال وزیر نے شیخ کا مرید ہو کر ترک طلائق کیااور آج شیخ کے حلقہ ارادت کواس قدر و سعت ہوئی۔ سلیم شاہ مخدوم الملک کے فتو کی کے باوجو و تھم قمل میں مبادرت نہ کر تا تھا۔ آخر بصد مشکل قصبہ ہندو رہے کی طر ف جو سر حد د کن پر واقع تھا جلاو طنی کا تھم دیا۔ پینخ یہ تھم من كربهت خوش ہواكيو مكه اے كئي سال ہے دكن كى سير اور ان بلاد كے معدوسه كى ملا قات كا شوق وامعير تحار بهندديديس بيلغ عى مهدوى بدغه بمى كى كرم بإزارى تحى جب شيخ علائى يهال بينجا تويهال كا حاکم جس کا نام بہار خال اور لقب اعظم ہمایوں شروائی تھا۔ اس کے حلقہ اراوت میں داخل ہوااور اس کا نصف سے زیادہ لٹنکر بھی مهدوی ہو گیا۔ شاہ کوجبان حالات کی اطلاع ہو کی توبرا مسلمایا۔ مخدوم الملک نے بادشاہ کو یہ صلاحدی کہ علائی کو ہندویہ سے طلب کر کے اس پر شر می حد نگائی جائے۔ چنانچہ بیٹ کو سر حدسے داپس بلالیا گیا۔اس مرتبہ سلیم شاہ نے علماء کو پھر جی کرکے اس قضیہ کے متعلق انتنائي شختيق وتغتيش كالتحم ديار مخدوم الملك نے سليم شاه سے كماك بيد مخف خود بھي معدد يت کاواعی ہے اور حصرت میدی آخر الزمان روئے زمین کے فرمانر واجوں مے۔ میں 8 جہ ہے کہ حضور کے لشکر پول کواس فخص ہے اس درجہ شیفتگی ہے حتی کہ حضور کے بہت ہے اعزاوا قارب بھی در ردہ اس کے ند مب میں وافل ہو چکے میں۔اس لیے قوی احمال ہے کہ اس کی ذات سے نظام سلطنت میں فتوروا قع ہو\_

باوشاہ کا خیال تھا کہ مخدوم الملک علائی ہے بھن و مناد رکھتا ہے اور ہر طرح ہے کوشاں ہے کہ کسی دو سرے عالم بے کوشاں ہے کہ کسی دو سرے عالم بے فرض ہے اس تضید کا فیصلہ کرائے۔ ان ایام میں و بلی و آگرہ کے اندراس پاید کا کوئی جامع عالم نمیں تھا۔ جس کی طرف رجوع کیا جاسکتا۔ اس لیے بادشاہ نے مخدوم انملک کے فوی فتی کو نظر انداز کر کے 155ء میں محم دیا کہ شخ عائی کو علامہ بڑھ طعیب کے باس بیار لے جا کیں۔ تاکہ ان کے فوی تاریب کو حل کیا جائے۔ ان ونوں علامہ شخ بڑھ کے علم وفضل کا شہرہ دور دور ور سک بھیا ہوا تھا۔

نیخ بذھ صاحب تصنیف تھے۔ قاضی شماب الدین ک<sup>و دم</sup> تماب الارشاد" پرایک احجی شرح تھی۔ شیر شاہ سور کی ان کا ایسامنتقد تھاکہ ان کی یاؤں کی جو تیاں اپنے ہاتھ سے سید حمی کیا کر تا تھا۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ جب شخ علائی بمار پہنچا توا تفا تا شخ بڑھ کی کوئی خوشی کی تقریب تھی۔ گانے جانے کی آواز گھر ہے آر بی تھی اور ایسے رسوم اوا ہور ہے تھے جوشر عاممنوع اور مسلمانوں نے ہندوؤں کے اثر صحبت ے سکھے ہیں۔ علاقی نے جوش غضب میں آگر شن بڑھ کو طامت شروع کردی دواس وقت اس قدر معمراور کسن سال متھے کہ مارائے گفتار بھی نہ تھا۔ علامہ کے بیٹوں نے جواب دیا کہ ملک میں ایسے عادات ورسوم رائج میں کہ آگر ان سے روکا جائے تونا قص العقل عور تین خیال کرتی میں کہ جات یا مال بیدن میں ضرور کوئی آفت آئے گی اور اگر سوء انقاق ہے کوئی ٹر ابی ظہور پذیر ہوجائے تو کہنے گئی میں کہ ساراوبال فلاك رسم كے اولند كرئے كا بے طاہر ہے كہ وہ ايسے مقيدہ ير كافر جو جاتى ہيں اور كا فر بوين سے ان كا قاس رينا نئيست ب شخ علائي نے كها كد عدر مناه برتر از مناه اس كو كيتے ميں۔ جب شردع بی سے بیا عقق دے تو مناه نہ کرنے عدوبال آتا ہے اور سنت کی چروی موجب ہلاکت ہے توالیاا عقادر کھےوالی عور تمی شروع ہی سے کا قریبی تو پھر ان کے اسلام کا لخاظ کیا ہے بعد ان کی صحت نکاح میں گام ہے چہ جائیکہ ان کے اسلام کا غم کھایا جائے اور جب ایسے مرجع انام اور فاصل اجل کا بیرحال ہو توعوام کائس خدای خافظ ہے۔ شخیڈھ خوف خداکادر دول میں رکھتے تھے۔استغفار كرك انتكبار ہو گئے اور شخ علائی كی تحسين و آفرين كر كے اعز از واكر ام سے پیش آئے۔ حسب،يان عبد القاور بدایونی شخ بڈھ نے اب سلیم شاہ کے نام خط لکھا کہ مسئنہ معدویت ایمان کا مو توف علیہ معیں ہے اور تعیمین علامات مدی علیہ السلام علی بہت کچھ اختلاف بتایا جاتا ہے۔ اِس بنا پر شیخ علاقی کے کفروفسق کا تھم نمیں لگایا جاسکتا۔ بہتر یہ ہے کہ شیخ علائی کے شہمات دور کئے جا کیں۔ ملاء کے کتب خانول میں مدیث کی کائیں بھرت ملیں گی۔احادیث معدی علیہ الساام تکال کر ان کے شہمات و در کینے جائیں۔ یہان کمایی کمیاب میں ورنہ میں نیٹنے پراس کی غلطی اور کے روی واضح کر ویتا۔ شخ بز ھ که مخدوم الملک صدر الصدور میں۔ان سے خلاف رائے ویٹائس طرح مناسب شیں۔ایس حالت میں انمواں نے ان سے یہ کہ کر کہ آپ کواس مشلد کی محقیق کے لیے آگرہ طلب کرایا تواس پیرانہ سالی میں ماحق سفر کی صعومت اٹھانا پڑے گی بیڈھ کے وال پر انٹر کر گئی۔ چنانچہ کیلی چشی جاک کر کے ووسر امراسلداس مضمون كالكيد بمجاكد مخدوم جوبوے عالم كى حيثيت ركھتے ہيں اور انتناد رجد ك مقل میں اس لیے ان کا قول اور فتوی قابل احدد بے لیکن بدایونی نے متحب التواری کے مختلف مقالت ير مددي كي تعريف من جي مبالف كام ليا بهدائي سه متر مح دو تا به كد انول ف مهدوی مم کرد گان راه کی زبان ہے جو کچھ سامنطوق سمجھ کر بلا تحقیق این تاریخ میں درج کر لیا۔ خود عبد القادر کو شلیم ہے کہ شخیدھ اس وقت کے اعلی عالم تھے۔ ان کی علمی عظمت اور عمل لقد س کے

نتش دلوں پر اس در جه مرتبم تنے کہ شہنشاہ ہند سلطان شیر شاہ سوری خود جو تیاں انھا کر ان کے سامنے رکھنے میں اپنانخر سمجھتا تھا۔ خاہر ہے کہ انتابرا علامہ دہر ایک ابنو فور مشہخرا تکیز روایت کہاں ے لا مکتا تھا کہ تعیین علامات میدی علیہ السلام میں اختلاف ہے۔ اس ہے قطع نظراتے ہوے عالم ہے یہ بھی بعید تفاکہ وہ آگرہ تک کا سفر اپنے ووش ہمت پر قبول نہ کرے لیکن کسی " عالم حق" کے بے مناہ بلاک ویرباد ہو جانے کو جیپ جاپ موار آکر لے۔الفرض ﷺ بڑھ کی دو چھٹیوں کا انسانہ محض افواور حامیان شریعت کے وشمنوں کا کی اختراع ہے۔ خواجہ نظام الدین احمد مئورخ نے تاریخ طبقات اكبرى بيس پهلى چنفى كاكوئى 3 كرشيس كيا۔ طاحظه بولكھينة بيس۔ "دسليم خال كوش استى مخد وم الملك بحرد ه باز بينخ علائي راور بهار چيش شخير = طبيب وا نشمند كه شير خال معتقد او تحفش پيش يائے اومي نهاد فرستاد تا بموجب فتوى او عمل نمايدوسليم خال مجانب ينجاب توجه نمووه تغيير قلعه ما ككوث مشغول شد\_ چون شخ علائي به بهار رفت شخ بژره موافق فتوي مخدوم الملك نوشته بقاصدان سليم خان داو\_'' 62 - اور لطف یہ ہے کہ آیک نام نماد عالم نے جو الحاد و نیچر سے کی طرف ماکل ہے بدایونی میانات کی سائے فاسد پروشنام دی کی بری دی عمار تیس کھڑی کرلی جی اور ملاصد و صدوبی کی تائید میں حامیان شر بیت مصطفوی (علی صاحبهاالتحیه والسلام) کو معاذ الله رسول سے سواء قرار دیے کر ایسی شر مناک گالیاں دی میں کہ جن کو پڑھ کر ایک غیور مو من جے ماجاء النبی ﷺ ہے کچھ بھی محبت ہے سخت روجی صدمہ محسوس کر تاہے اور پھر دیانت داری اور حق پیندی کا کمال و کیموکہ اس نے نیازی علالی کی تعریف میں تو زمیں آسان کے فلامے ملاہے لیکن مقدم الذکر کی انامت اور رجوع الی الحق کا کہیں بھول کر بھی ذکر نہیں کیا۔ حالا تکہ خود یہ ایونی نے نیازی کے مذکرہ میں لکھا ہے کہ ''عاقبت یہ سر ہند آمده از راه وروش مهدوبه اباوه وسائر مهدوبه رازال اعتقاد باز داشته بروش متشرعان عامه الل اسلام سلوك مي در زيد " 63 سان د نول سلطان عالم شاه بنجاب آيا جو اتھا۔ جب شخير ها سر ممبر خط باو شاه كو ملا تو پڑھ کر شخ علائی کو اپنے ہاس بلایالور مزد یک کر کے اس سے کناکہ تم تھا میرے کان میں کمہ ودکہ میں اس عقیدہ سے تائب ہو تا ہوں۔ اس اتنا کہد کر مطلق العنان اور فارغ ہو جاؤ۔ " علائی نے کھی التفات نه كيا۔ بادشاہ نے مايوس ہوكر مخدوم الملك ہے كها جھاتم جائو۔اس اثناء ميں بينے علائي ير مرض طاعون كاحمله ہو اجو ملك يس مجيل رہا تھاوراس كي وجد سے ملق يس زخم ہو كيا تھا۔ بادشاہ نے تھم ويا کہ میری موجود گی میں تازیانے فاؤ۔ جادوئے تیسری می ضرب نکائی متی کہ روح نے تن سے مغارفتت ک\_

باب52

### حاجی محمد فرہی

ماتی محرفری سید محرجو پوری کامرید اور مسیح در عود ہونے کا دری تھا۔ مددویہ کی کتاب "شوابر الولایت" میں تکھا ہے۔ "معشرت صدی در عود (سید جو پیدری) نے فرمایا کہ اکثر انبیاء اور الوالعزم رسول اعلمانی کرتے تھے کہ بار خدا ہمیں امت محمدی میں پیدا کر کے صدی کے گردہ میں داخل فرما۔ انبیاء میں سے معشرت عینی نن مریم علیہ السلام کے سواکسی کی وعاقبول نہ ہوئی۔ چنائیہ وہ منتزیب آکر ہمرہ ویاب ملا قات ہول کے ۔ چنائیہ "دیوان مددی" میں جواکی ممدی کا کلام لکھا

بل چہ عالم کہ ز آدم ہ موئی

ز کی و خیل از موئ

اورہ غایت محبش ہو ہ

ہر چہ ہست از دلایت است ظاور

نظل آل دائرة مضطال

شد متمائے ہمہ مرسلال

خواست ز حق جرکے از اولیں

رب اجعلنی کن الااثرین

اور مهدویه کی تماب فی فضائل میں فد کورے کہ ایک مرسیہ میران (سید جو پُوری) قضائے حاجت
کے لیے جارے بھے کہ راستہ میں حاتی تحد فربی نے پوچھاکہ میران جیو؛ خدام تو آئے عیسی کب
آئیں ہے ؟ میران نے ہاتھ چیچے کر کے کما کہ مدہ کے چیچے فاہم ہوں گے۔ "اس فظاکا زبان سے
نکلنا تھا کہ حاتی تحد کو حفرت نیسی دوح اللہ (علیہ السلام) کا مقام حاصل ہو گیا۔ حاتی تحد میران کی
زندگی جی تو خاموش رہاور کوئی و توکن نہ کیا۔ مرنے کے بعد شدھ میں گر تحضد کی اور جا کر میچ
مد عود ہونے کاد عولی کیا اور لوگوں کو اپنی میسیت کی و عوت و بی شروع کی بدیب جمعیت برسے تھی تو
دال کے حاکم نے کر قاد کر کے اس کی گردن مار دی۔ جب حاتی نے مسیوت کا و عول کی آئی کو

کے لیے بھیجا۔ جب انہیں معلوم ہواکہ حاتی مارا گیا تولوث آئے۔ شاہ دلادر نے بھارت وی کہ حاتی محمد ایمان سلامت نے گیا۔ غرغرہ کے وقت اس کی توبہ قبول ہوگئی۔ سید محمود کہنے لگا کہ چونکہ ممدی علیہ السلام کی تصدیق کی مقی ضائع نہ ہوا۔ ■۔

باب53

## جلال الدين أكبر شاه

جلال الدین آکبر شاہ بھی الن اکر قدادیں ہے جب جنہوں نے مت اسلام یک رفتہ اندازیاں محرک ناموس شرایت وج کا لگا۔ آکبر 940 ہیں مندھ کے ریکتان ہیں امر کوٹ ک مقام پراس وقت پیدا بواجب کہ اس کا باپ مطان نصیر الدین بمایوں باوشاہ مطان شیر شاہ ک بند تھ ہے آوار او شت خرمت تقد بمایوں باوشاہ خود تو ایران چا کیالیکن اکبر کو جو اس وقت پر ابر س بن کا بھی میں بوا تھا ہے تھائی عکری مرزاحا کم قد حاد کے باتھ ہیں چھوڑ گیا۔ اکبر قریبار مسال بند تعدمار ہیں اپنے چھائی عکری مرزاحا کم قد حاد کے باتھ ہیں باوشاہ فتح و ظفر ک بحد قد مار ہیں اپنے چھائی عکری مرزاحا کم قد حاد کے باتھ ہیں بمایوں بادشاہ فتح و ظفر ک بحریر سے ازات وابندو ستان کی طرف برطاق آن وقت اکبر بارہ برس اس مینے کا تھا اور جب 963 ہیں بمایوں بادشاہ نے ویک شرف برس کی طرف برطاق آن وقت اکبر بارہ برس اس خوات نظر بھی ہو تھی جو دور یہ کی طرف برطاق آن اور انہ کہ ادادر آکبر کے ایام طفلی ہیں اس کے دالدین میں اس کے دالدین میں برے تھے۔ اس کی تعلیم کا کوئی انتظام نہ ہو الوردہ بالکل جائل وائی رہ گیا۔ تخت نشین کے بعد اکبر قریبا اکاون سال تک برس حکومت دہا۔ ہیں اس ذائد کو دو حصول ہیں تقسیم کرتا ہوں۔ پیدا وہ اور دو میں بوت میں تقسیم کرتا ہوں۔ نظر اسلام کی داخل تھا۔ دوسر اوہ عصر جمل و فساد جس ہیں اس خور اس میں داخل تھا۔ دوسر اوہ عصر جمل و فساد جس ہیں اس نظر اس میں داخل تھا۔ دوسر اوہ عصر جمل و فساد جس ہیں اس ایس میں داخل تھی دور دوسر سے عد ظامت کی دے تھر بابائیس سال تھی۔

### قصل 1 \_ پیروی **ند** ہب کادور ہدایت

جال الدین اکبر اہتراء میں ایک خوش عقیدہ مسلمان قال میں حسین صاحب آزاد لکھتے ہیں کہ آجر اواکل میں احکام شرع کواوب نے کانوں سے سنتا قاادر صدق دل سے جالاتا تھا۔ جماعت سے نماز پڑھتا تھا۔ آلیا تھا۔ جماعت سے نماز پڑھتا تھا۔ آلیا تھا۔ مجد میں اسپیٹیا تھے سے جمازود بتا تھا۔ جا اور فضلاء کی نمایت تعظیم کرتا تھا۔ اور تا تھا۔ مجد میں اسپیٹیا تھی ہوتیاں سید می کرے رکھ ویتا تھا۔ مقدمات سطست شریعت کے فوق کے سامنے کھی جمعی ہوتیاں سید می کرے رکھ ویتا تھا۔ مقدمات سطست شریعت کے فوق کے ایک موفیانہ مقدمات سطست شریعت کے فوق کے ایک فیاد مند تھا۔ ان کے درکت افغان سے تناف کرتا تھا۔ موفیانہ نے اسکاد دراو داور فقراء والل دل کا نیاز مند تھا۔ ان کے درکت افغان سے تناف کرتا تھا۔ 1868ء

میں مو یوں نے حصرت خواجہ معین الدین چیتی رحمتہ اللہ علیہ کے فضائل د کراہات میں حمیت گائے۔ اکبر پر ایبادوق و شوق طاری ہواکہ ای وقت اجیر کورولنہ ہوا۔ مزار پر ہلے کر خواجہ کے توسل ہے دل کی مرادیں بارگاہ رب العلمین میں عرض کیں۔ قضائے کردگار سے جو پچھے مانگا تصااس ے بھی زیادہ پایا۔اس لیے اس کا عمقاد پہلے ہے وو چند ہوا۔اور باوجود کید 882ھ ہے جب کہ وہ مرتد ہوااس کے ول میں حضر ت سید الاولین والآ ٹرین عظیمہ کی ذات گرای کے ساتھ عقیدت کا جذبہ باتی ندرہ کیاباعد حضور کی شان میں بداوب ہو گیا تفالیکن خواجہ معین الدین کے ساتھ مرت دم تک و بی اعتقادر باد اور الل نظر اے و کی کر جیر ان جیں کہ خواجہ صاحب کے ساتھ توبیا عثقاد اور آ مخضرت علی جن کے دامن کے سامیہ سے لا کھوں کروڑوں کو حواجہ معین المدین کا سادرجہ مل جائے ان کی شان ٹیں امیماسوء اعتقاد ۔ اوا کل میں اکبر علاموہ مشائخ طریقت کی محبت میں ہوے آواب ہے بیضتا تھا۔ ان کے امرشادات کو موجب ہوایت وسعادت یقین کرتا تھا۔ ان کو بہت پکھ دیتا تھا۔ ان ا یام میں اس کے انعام واکرام اؤر جو دوستا کی چھے صدیتہ تھی۔ چتانچہ عبدالقاور بدایونی اس کے امر تداو ے پہلے ک کیفیت لکھتے ہیں کہ اگر ہندہ مثان کے شابان سلف کی تمام محتمی ایک بلے میں مکی جائے اور اکبر شاہ کے اتحابات دوسرے لیے شن مرکھ جا کی تودوسر اللہ جمک جائے گا۔ 871 مثل اکبر حضرت شیخ سلیم چشتی کے باتھ پر بیعفت کرے ان کے علقہ حریدین میں وافش ہوا۔ خواجہ سليم حضرت في فريد الدين تنفي شكر قدس مره كى اواد تصدان ايام شمراوه أمره سع بدوكوس ك فاصلہ پرایک گاؤں میں جے سیکری کہتے تھے قیام فرہا تھے۔اکبر 28-22 س کی عمر تک اوالہ تھا ت لیے اولاد کی بری آرزو تھی۔ اکبرنے خود سکری جاکران سے کی دن رات اولاد کے لیے دیا کر الی۔ المشخ سليم چشتی "کی پيشين گوئی

ملطان سلیم عرف اور الدین جما گیر ای توزک ی الکتاب که ایک ون اقات جمید اورب خودی کے عالم میں میرے والد (اکبر بادشاہ) نے ان سے بوجھاکہ حضرت میرے والد (اکبر بادشاہ) نے ان سے بوجھاکہ حضرت میرے بال سے فرزند ہول کے افریان الا میں میں خودی میں شاہر او و مراد 980 دیس اور شاہر او و دانیال 980 دیس خودش ہو دانیال 980 دیس مثولد ہوئے۔ مطان فور الدین جما تھیر توزک ایس سفت نے دب بیش سینم نے تین فرزندوں کی مثولد ہوئے۔ مطان فورالد نے حضرت شن سے کماکہ میں نے منت افی ہو کہ پہلے فرزند کو آپ کے وامن تدر بیت اور توجہ میں ڈالول گا۔ تھوڑے وان کے بعد منطوع ہواکہ حرم سرائی قال دیم حمل سے تدر بیت اور توجہ میں ڈالول گا۔ تھوڑے وال کے حرکم شخ میں میکری گئے دیا۔ خواجہ ان احدین احد " مجالے کے ایک واحدی کی کریت خوش ہواکہ دیم سرائی قال دیم حمل سے ایک والوں گا۔ تو تو اور حرم کو حرکم شخ میں میکری گئے دیا۔ خواجہ اندین احد " خواجہ سنیم کار بیت خواجہ سنیم کار بیت خواجہ سنیم

چیتی "کی والاو شخ ابر اہیم اس مزوہ کے ساتھ وار السلطنت آگرہ پیٹیے بور مراحم خسر وانہ ہے سر فراز می یائی۔ بادشاہ نے اس نعمت عظمی اور موجیت کیرٹی کے شکران میں خلائق کو انعابات سے بہرہ مند فرمایا۔ کل ممالک محرومہ کے قیدی آزاد کئے گئے۔ سات دان تک جشن مسرت منایا۔ شعراء نے تاریخ اور قصیدے کر کریو ہے ہوئے انعام ہائے۔بادشاہ نے اس دن سے موضع سکری جار ہے اور ا سے دار السلطنت مائے كا قصد كيا۔ چنانچ سيكرى جاكر في كے ليے ايك نى خانفاءادر ايك عالى شان تھین قلعہ اور بڑے قعر تقمیر کرائے۔امراء واعیان سلطنت نے بھی محل تقمیر کرائے ادر وہاں شہر آباد کرے میکری کو فق بور کا خطاب ویا۔ باوشاہ نے میر نزرمان رکمی متی کہ اگر خدا تعالی فرز ند نرید عطافهائے گا تو اجمير محك بياده يا جاؤل گا۔ چناني وه977ه كودارالخلاف اگروے بيال رواند جوا۔ ا جمیر وبال سے ایک موجس کوس ہے۔ روزونہ جھ سامنہ کوس کا سفر تھا۔ پٹنے سلیم نے مولود مسعود کا نام ا بنام پر رکھا تھا۔ نیکن آبر کی ہے حالت تھی کہ بیر کے نام کا حرّ ام کرتے ہوئے بینے کو سلیم کر کر ملیں بکار تا تھا۔ بلعہ شیخو بی کدا کر تا تھا۔ جما تھیر اوزک میں لکھتا ہے کہ ایک ون کسی تقریب میں میرے دالد نے حضرت ﷺ علی ہے یوچھاکہ آپ کی کیاعمر ہوگی اور آپ کب ملک آخرے کو انتقال فرہائیں سے ؟ فرمایاواللہ علم۔ ایک دان زیادہ اصرار کر کے بو جھا تومیر ی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب شاہر او وا خابرا ہو گا کہ کس کویاد کرائے سے پچھ سیکھ لے تو سمجھ لیزاکہ ہمار اوصال قریب ہے۔ والد نے بیاس کر تمام خدام کو تھم ویا کہ شزاوے کو تھم و نثر کوئی پھے نہ سخماے اس طرح قریبا وْحالَى سَالَ كُرُور كُنْد عَلْد عِن الكِ عورت رَبّى عَلَى وود فَع نظريد كے ليے بجھے ہر روز حرال ك وحوثی دے جاتی تھی اسے کچے صوفہ خیرات ٹل جا تا تھا۔ ایک دن اس نے خدام کی غیر حاضری میں مجه به شعریاد کرادیا۔

الني غنيه اميد بيثما كظے از روضہ جاويہ انها

اس کے بعد میں حضرت بیٹے کے پائی میمیالورا نہیں مید شعر سایا۔ حضر سادے نوشی کا حمیال بزے الور والد پر رگوارے فربایالو بہتی وعد ہو صال پیٹی میمار خصت ہوتا ہوں۔ چہانی اس رات کو خار ہوا میں کئی کہ موجود ہوں کے جہادی الآفر 188ء کو بادشاہ میں کئی کہ موجود ہوں کے ختنہ کا تقل دیا۔ ہوں ایس کے ختنہ کا تقل دیا۔ ہیں برا جشن تر جب ویا گیا۔ علاء مادات مشائخ امراء وار کان دولت جمع ہوئے۔ سنت فئنہ اوا ہوئی۔ بادشاہ نے نوب وادود ہش اور فیض دسائی کا حق اوا کہا۔ اس کے بعد اس سائی کا حق اوا کہا۔ اس کے بعد اس سائی کا حق اوا کہا۔ اس کے بعد اس سائی کا ور شغر ادہ سلیم کو موال نا میر کے بعد اس سائی کی خدمت بیل بقر من تعلیم نے میں۔ انہوں نے شاہر اوہ کو کلمہ ہم اللہ الرحم ہو خزائن و معاد نے کئے۔ انہوں نے شاہر اوہ کو کلمہ ہم اللہ الرحمٰ الرحمٰ ہو خزائن و معاد نے کئے۔ انہوں نے شاہر اوہ کو کلمہ ہم اللہ الرحمٰ الرحمٰ ہو خزائن و معاد نے کئے۔ انہوں نے شاہر اوہ کو کلمہ ہم اللہ الرحمٰ الرحمٰ ہو خزائن و معاد نے کی گئے۔ بیدوں کی مقد مت بیل بقر ض تعلیم نے سے شاہر اوہ کو کلمہ ہم اللہ الرحمٰ الرحمٰ ہو خزائن و معاد نے کی گئے۔ بیدوں کی میں معاد نے کی گئے۔ بیدوں کی گئے۔ بیدوں کو گلے ہم اللہ اللہ بیدوں کی میں معاد نے کی گئے۔ بیدوں کو سائی کی گئے۔ بیدوں کی میں معاد نے کی گئے۔ بیدوں کی کھور کی گئے۔ بیدوں کی کھور کی کا کھور کی کھور کی کا کھور کی کھور کور کور کور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھو

#### القرون ويدمين اصول اسلام كي تائيد

مر ذین و کن بین ایک بر جمن نے جو بھاون کے نام سے مشہور تھا آیک مر تیہ کی اسلای سالب کا مطالعہ کیا۔ اس کا بیار جمن نے جو بھاون کے نام سے مشہور تھا آیک مر تیہ کی اسلای سالب کا مطالعہ کیا۔ اس کا بیار جو ایس سالب کا مطالعہ کیا۔ اس کے احد اس نے دوم کی کہا وں کا مطالعہ کر کے اسلامی تقلیمات بین انجھی بھیر ت حاصل کی اور بیا تا عدہ والزہ اسلام بین وافش ہول ہو کھے کریو ہے ہوئے نہ بوجعنوں نے جن کے ظم وفشل کی ملک میں وسوم بھی اس کو بندو و حرس بین ایسنے کی کوشش کی۔ لیکن اس نے تمام برجمعنوں کو تہ بی من اظروں بین ذک وی۔ قبول اسلام کے بیچھ عرصہ بعد بید تو مسلم داد الخلاف فی تو رسیر کی آیا اور باوشاہ کے مقر بول بین دائل ہو گیا۔ ایک وال اگر من تھی مواد کی جنود کی جو تھی کتاب اتھر دوید کا باوشاہ کے مقر بول بین کیا جاتے کیو کہ اس کے بعض احکام طمت اسلام کی تائید کرتے ہیں چنانچہ اس کی تمام بول بین جن بائی ہو کہا تو دیم لاالہ الا تقیل اور نی بین کہا جاتے ہیں بال سے و دوم اید کہ قداد حد الا تشریک جب جب تک اس کا کھے تو دیم لاالہ الا تیم امید میان ہے۔ ایک امید کو فین کرنا چاہے جانا نہ جاتے۔

یجے و نوں کے بعد بادشاہ کے ایک عبادت قانہ ہمیں اور وائر و مملکت وان بدان وسی جو کہ بیند مال سے بادشاہ کو ہے ور ہے فتو حات حاصل ہوری تھیں اور وائر و مملکت وان بدان وسی ہو تا جاربا تھا۔ یو نکہ تمام کام خشاہ و مراوے مطابق دیراہ تھے اور کوئی و شمن ایساندرہ گیا تھا۔ جس بیس مر الحات کا جو صلہ ہو۔ ناب بادشاہ اسے او قات کا حصہ قال انتہ و قال الرسول کی علمی مجلسوں بیس ٹرار نے لگا۔ ہم و وقت تصوف کی ہائیں ملی نداکرہ و حکی و فقتی بھیٹوں میں مصروف رہتا۔ رات کو اشوائی کم ہو وقت تقاور کا بھی مصروف رہتا۔ رات کو اشوائی کر ناب شن سلیم کی تلقین کے ہمو جہاللہ کے ذکر میں مصروف رہتا۔ بادشاہ کی عادت تھی عبادت اللہ کر تا۔ شن طاق اور ہو ہو تھا۔ مشائع جھی مصروف رہتا۔ بادشاہ کی عادت تھی مصروف ہو تا ہو اس مطروف ہو تا ہو اس مطروف ہو تا ہو گا ہو ہو تھا۔ و مشائع جھی استفادہ کر تا۔ مشائع کی مساتھ علی استفادہ کر تا۔ مشائع ہو تھی استفادہ کر تا۔ مشائع ہو تھی استفادہ کر تا۔ مشائع کی مساتھ علی استفادہ کر تا۔ مشائع میں استفادہ کر تا۔ مشائع ہو تھی استفادہ کر تا۔ مشائع میں استفادہ کر تا۔ مشائع ہو تھی استفادہ کر تا۔ مشائع کی مساتھ علی استفادہ کر تا۔ مشائع ہو تھی ہو تھی ہو تا ہو تا۔ مشائع ہو تا ہو تھی تھی۔ تو تھی تھی تھی شن شن او تا تا تھی استفادہ کر تا تھا کہ دوا کی مرحم ان کی جو تا ان کی جو تا ان ان کی میں ان کی آئی ان کی تا تھا کہ دوا کی مرحم ان کی جس مرحم تا تا کہ ہو تا ہو تھی تھی۔ جس طر ت کہ ہر مسلمان کو دو تا ہو تھی تھی۔ جس طر ت کہ ہر مسلمان کو دو تا ہو تا

لیکن اب میں بید و کھانا چاہتا ہول کہ 982ھ کے بعد سے جبکہ سر خیل الحاد او الفضل وافعل دربار: وا ہے۔ اکبری حکومت کی مذہبی حالت کسی حضیف ادبار میں گرنے گئی۔ اور اسلام ابوالفضل اور چند دوسرے دشمان دین کے ہاتھوں کس طرح مظلوی دیے کسی کی حالت میں جٹلا: وا۔

#### فصل2-ار تدادوبے دینی کاعصر ظلمت

اوپر تکھا گیاہے کہ اکبر ہوشاہ بالکل جائل دا تو اندہ تھا اور اے نہ بہن امور میں اہیر ت حاصل نہ تھی۔ پو تک اس وقت دربار اٹل افاد کے دجود سے خاتی تھ۔ حامیاں شریت اور داستان اموقالر سول علیقے بادشاہ کو اور اور افراغ پر حاد کی تھے۔ بادشاہ تھی ان کے فیض صبت سے نہ بہل رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ نیکن جب اوالفشل جیسے خیروں نے بھی دربار میں بر بایا اور یہ اوک بادشاہ کو اپنے فیصب پر لائے کی کو شش کرنے گئے۔ تو دو ہے چارہ مشکش میں جاتا ہوا۔ جانا و مشار کا اسے دین کی طرف کھیتے تھے اور وائل اور والے آزاد کی اور مطلق العمالی کی راود کھاتے تھے۔ تھید یہ ہوا کہ بادشاہ آبت است ان کا اثر بھی قول کرنے نگاور اس کی طبیعت قود و شریعت کی بجائے آزاد کی کی طرف ا

#### جواز متعه كافتوي

ك جوازي زور وين لك اور دطب وياس كاس انبار كو يش كياجواس كياب مبارك فيجواز متعہ ہیں تر تب دیا تھا۔ اب اکبر نے عبدالقادربدایونی جامع منتخب التواریج کوبلا کر کیو چھا کہ اس بارے میں تهماری کیارائے ہے ؟اس نے کما کہ اتنی مختلف روایات اور مذاہب کو ناگوں کامآل ایک بات میں تمام ، و جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ متعد امام الک کے زو یک اور شیعوں کے بال بالا نقاق جا تزہ اور وامام اعظم اورام شافق رحمته الله عليهاك فزويك حرام بي ليكن أكرما كل مزبب ك قامن ب فتوی لے لیاجائے تو بھر تامام اعظم کے مذہب میں بھی جائز ، و جاتا ہے۔ اس کے سواجو تہی ہے وہ سب تیل و قال اور جنگ و جدال ہے۔ یہ سن کریاد شاہ بہت خوش ہؤا۔ قامنی ایتقوب نے جواز متعہ ے انکار کیا۔ نیکن عبدالقاد رید ایونی ئے اے فسول وفسانہ ہے رام کر لیا۔ آخر قاضی پیقوب کہنے لگا میں کیا کمٹنا ہوں ؟ میارک ہو جائز ہے۔بادشاہ نے کمامیں اس منتلہ میں قاضی حسین عرب مالل کو منصف تمسراتا: دل۔ قافنی همپین بھی ایک و نیابر ست مولوی قفیہ اس نے متعد کے جواز کا فتویٰ و بدوید اور بادشاد ف ان تمام طائے حق کو جنتول نے اسے متعد کرنے کی اجازت شیل وی عظروال سے مراویا۔ بیمال تک کہ ان کے کشت زار ہر خزال اور عبد خریف کی عملداری شرور ا : و کی بادشاہ نے قامنی محقوب کو کور مجھے دیا اور ان کی جگہ موانا جلال الدین ملمانی کو آگرہ سے طلب کرے ممالک محروسہ کا عبدۂ قضا تفویش کر دیا۔ یمان میہ بنادینا ضرورہے کہ شیعول نے تو متعد جائز کرر کھا ہے لیکن حضر ہے امام الک رحمتہ اللہ علیہ کے قدیب میں متعد زنا کی طرح ہمطعا حرام ے۔ اور جواز متعد کے متعلق جو روایت ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ بکس موضوع ہے۔ نونش آنند اربعہ اورابل سنت وجماعت کے تمام وو مرے امام اس مسئلہ ہیں متنق ہیں۔

ائيك شوريده سربر جمن كاواقعه قتل

نے تبضہ کر کے شوالد منالیا ہے اور جب روکا ممیا تواس نے پیٹیمر ضدا عظامہ کی شان میں وریدہ دہنی کی اور مسلمانوں کو بھی بہت کالیال ویر سے صدر نے طلی کا تھم بھیادہ نہ آئر نوست باد شاہ تک پیٹی۔ بادشاہ نے خاص قاصدول کے باتھ اس کو دار السلطنت میں باوا بھی جب وہ آیا تو معتبر شاد تول سے تامعہ ہواکہ اس نے داختی آنخضرت علی کو جین کی ہے۔ چونکہ اسلام میں نبی کی تو بین کی سز اللّل ے۔اس لیے فنخ صدرباد شاہ نے قل کی اجازت جائے تھے لیکن باد شاہ ساف تھم ندویتا تھا اتا کہ کر عال و ينا تحاك شر فى احكام تماد معال ين بم سے كيا يو چين مورير من مرت مك تدريا - محل میں راتیوں نے بھی یہ شوے مقدشیں کیں گر بادشاہ نے مندین محمد تنال والے رکھیں۔ آخد جب من الله عند وروج من المرات والكوري المن الله المن المرات المرا أرور " غراف الله الله الله عن أمراك ك قل كالتم و الدجب أكبر كويد خبر على توبهت الجوار الدرس رانعان في ورومبد عن موالفنل فيفي بور دومر اعداء في مناشروع كياكه حضور نے فن مذلان کو اتنا سریر چرحار کھاہے کہ اب حضور کی خوشتودی خاطر کی بھی پروا نہیں کرتے۔اور ا ٹی حکومت و جوال کی خاطر لو گوں کو بے حکم قتل کر ڈالتے ہیں۔ غرض اشتعال انگیزیوں سے اس قىر كان تهر ب كه بادشاه كو تاب ندر يى مواد بادشاه كه دل ي*ن بهت د*ن سے يك ر با تعاده يكبار گ نچوٹ بہا۔ رات کو انوپ تلاؤ کے وربار میں آگر مقدمہ کا نذکرہ چھیٹرا۔ابوالفضل اور نحیض نے پھر آتش فتنه پر تیل ڈالناشر ٰوع کیا۔ بعض نے بیہ کمناشر دع کیا۔ ''شخ پر تعجب ہے کہ وہ اپنے تیسُ امام ا عظمٌ کی او لاو کتے ہیں۔ حالا تکہ امام اعظم کا نتویٰ ہے کہ اگر ذمی ( یعنی غیر مسلم رعایا ) پینمبر علیہ کی شان میں بے اولی کرے توعمد منیں ٹو شالور ایر اء ذمہ نہیں ہو تا۔ یہ سئلہ کتب فقہ میں تفصیل ہے کھا ہے۔ انسوں نے اپنے جد انجد کی مخالفت کیوں کی ؟ باد شاہ نے شیخ عبدالقادر بدایونی کو بلوایا اور یو چیاکہ تم نے مجی ساہے کہ اگر بعض روایتیں قتل کی مقتضی ہوں اور ایک روایت رہائی کی اجازت ویل ہو تو مفتی کو چاہیے کہ متوتر الذ کر روایت کو ویکھے۔انسوں نے کہابان در ست ہے۔ حدود او نی شبهات سے مر تلغ ہو جاتی ہیں۔بادشاہ نے افسوس کے ساتھ بوجھا کیا شج کواس مئلہ کی خبر نہ تھی کہ بے جارے پر جمن کو مار ڈالا ؟ بدایوٹی نے کہاکہ شیخ بہت بوے عالم جی اس روایت کے باوجو وجو انهوں نے دیدہ ودانستہ کل کا حکم ویا ضرور کوئی وجہ وجید اور مصلحت ہوگی۔بادشاہ نے پوچھاوہ مصلحت کیا ہو سکتی ہے ؟ بدایونی نے کما یمی کد فتنہ کا سدباب ہواور عوام میں جرات کا ماوہ ندر ہے۔ بدایونی نے اس سند میں شفائے قاضی عیاض کی ایک روایت میان کی۔ او الفضل اور فیضی کہنے گئے کہ ■منی عیاض تو مائلی ہیں اور حنفی ملکول میں سند شیں ہو سکتا۔ ہر چند کد ان عیارول کو حنفیت سے كونى دور كا بھى داسط نە تقالىكىن چونكە صدر كوزليل كرانامنظور تقاحنفيت كى آژلينے كيكے۔ اور اصل یے ہے کہ امام اعظم او حنیف رحمت اللہ علیہ کے سواتمام آئمہ اسلام اس امریر متفق ہیں کہ ذمی پیفیر

خدا علیہ کی تو بین کرے تواہے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اہام اعظم کے زو یک بھی ابر اء ذمہ مد بند و نے کی یہ شرط ہے کہ و کی نے سید کون دمکان علیہ کی علی الاعلان ذم نہ کی جو اور اگر علی الاعلان مسلمانوں کے سامنے ایسا کیا ہو تو اہم اعظم کے نزویک بھی دہ داجب القتل ہے۔ اور متخر ا کے بر ہمن نے حضور کی علی الاعلان تو ہیں کی تحق اس لیے دہ بالا تفاق گردن ذو فی تقد بھر حال اکبر نے ہدا یو فی ہے کہا کہ تم ان کے اعتراض کا کیا جو اب دیتے ہو ؟ اس نے کہا کہ آگر چہ تاضی عیاض ما کی ہیں لیکن کے کہا کہ تم ان کے اعتراض کا کیا جو اب دیتے ہو ؟ اس نے کہا کہ آگر چہ تاضی عیاض ما کی ہیں لیکن آگر مفتی محقق بیاس منز کی طرح اس کی مو تجھیل کھڑی تحص نے کہا کہ بر عمل کرے تو شرعا جائز ہے۔ اس دفت ہو گئی بر عمل کرے تو شرعا جائز ہے۔ اس دفت ہو کہ دو ایس کی کو چھیلے کو بہ کے کہا دہ تم کیا نامعقول ہا تیں کرتے ہو ؟ بدایونی خوف ذوہ ہو کر چھیے کو ہت گیا۔ اس دن سے شیخ عبد الذی مسلوب الا تعتیارات ہونے ہو؟ بدایونی خوف ذوہ ہو کر چھیے کو ہت گیا۔ اس دن سے شیخ عبد الذی مسلوب الا تعتیارات ہوئے۔

#### أكبربحيتيت مجهمداعظم

ا والفضل اور قیضی کاباپ مبارک ناگوری ایک بروافتنه انگیز طحد تھا۔ عمد اکبری کے اوائل ميں جبك شخ الاسلام مولانا عيدالله سلطانيوري مخدوم الملك لور شيخ عيدالنبي صدر الصدور كا دربار میں طوطی بول رہا تھا۔ اکبران لوگوں کے قلع قع کی فکر میں تھاجن کی طرف ہے کمی فتد انگیزی کا احمال ہو سکتا تھا۔ اس سلسلہ میں مخدوم الملک اور شخ عیدالنبی اور دوسرے علائے دربار نے بادشاہ ے کہا کہ مبارک تا گوری مہدوی تھی ایک بڑاالحاد پندلور متبدع ہے۔اس کی ذات ہے بہت لوگ گمراہ ہور ہے ہیں۔ غرض برائے نام اجازت لے کراس کے رفع ود فع کے دریے ہوئے کو توال کو تھم دیا گیا کہ اس کو تر قرآر کر کے حاضر کرے لیکن دوا پنے دونول بیٹوں فیضی اور ابوالفضل سمیت روبوش ہو گیااس لیے اس کی معجد کا منبر توڑ ڈالا گیا۔ منت سلیم چشتی ان و نوب جاود عظمت سے اوج پر تفاان سے التماس كر كے شفاعت جائى انسول نے استے كى خليف كے باتھ كچھ فرچ اور بيغام محلى كر تهمارے لیے چمپت ہو جانا ہی مناسب ہے مجرات چلے جاؤ۔ اس نے ناامید ہو کر مرزاعزیز کو کہ ہے توسل کیا۔ اس نے اکبر کے پاس جاکر مبارک کی بلاگی اور درویش کی قعریف کی اور اس کے دونوں لڑکوں کی نصیلت کا بھی اظمار کیااور کہا کہ مبارک ایک متوکل آدمی ہے اسے حضور کی طرف سے کوئی زمین انعام میں نمیں ملی ایسے نقیر کی ایڈار سانی ہے کیا فائدہ؟ غرض مخلصی ہوگئ۔ پچھ عرصہ کے بعد مبارک کا خت خفتہ دید آر موااور پہلے فیضی اور پھر ابوالفضل کی دربار تک رسائی ہوگئ ۔اب تيول ماپ بيدوں كى يه حالت محى كه شب دروز علاء سے انتقام لينے كے ليے دانت بير رہے تھے۔ اور الياس منصوب سوچة ربتے تھے كه مخدوم الملك اور صدر الصدور كو نيجا و كھاكي ان ايام ميں

میارک کی ہمی وربار ٹیں آعدور فت شروع ہو گئے۔ ایک مر تبدیاد شاہ نے مبارک سے کماکہ جمال علماء باہم مختلف الحیال ہوں وہاں کون سامسلک افتیار کرنا جاہے؟ اس ناجار کوشر انگیزی کا سنری موقعہ ہاتھ اسمیا۔ کینے فکا کہ باوشاہ عاول خود مجتمد جیں اختلائی مسائل میں حضور جو مصلحت وقت ریکھیں تھم فرمائیں حضور کوان ملاؤل ہے ہو چینے کی کیاضرورت ہے ؟اکبر نے کماکہ آگر بدبات ہے تو چران طاؤل سے جھے کلی تجات و او دو۔ مبارک یہ پٹی پڑھا کروایس آیا اور جسٹ ایک مسودہ تیار کرے اکبر کے یاس می دیا۔ اس محضر میں تک تھا کہ عاول بادشاہ مطلقاً جمتد پر فضیلت رکھتا ہے اور وہ اس بات کا مجاز ہو تا ہے کہ کسی مختف فید مسئلہ علی روایت مرجوح کو ترجیجوے دے۔ معاملات شرعی عمی اسے ہر طرح کا تعرف حاصل ہے دور سی کو اس کی رائے ہے اختلاف وافکار کی مجال نہیں کیونکہ امام عادل نہ ہی معاملات کو بھتدین سے بھر سمجتاہے۔ یس جو مخص اس کی رائے سے اختلاف کرے وہ دنیاد عقبی میں عذاب، عقاب کا مزاوار ہے۔ امام عادل اٹی طرف سے کوئی ایسا تھم بھی نافذ کر سکتا ہے جو نصوص اور احکام تعلقی الثبوت کے خلاف ہو پھر ملیکہ اس کی نظر میں اس کے اندر خلق کی ر فاہیت ہو۔ اور ایسے اجتمادی احکام میں ہر مخص پر لهام عادل کا اتباع واجب ہے۔ اور اس اہام عادل ے مراد اکبر کی ذات متی۔علاء کو اس محضر پروستخط کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔اسلام اور علاء اسلام کے حق میں اس فتنہ کو بھی دہی حیثیت متی جس میں علاء ماموں عباسی کے عمد میں جتلا ہو محت يته \_ أكبرى محضر ير مخدوم الملك يشخ عبداللي صدر الصدور٬ قاضي القسناة قاضي جمال الدين متاني٬ صدر جمال مع مادك ناكورى اور غازى خال بد عشى كى صري اور وستخط شبت كرائ محد ان ش ہے بعض نے توطیبیپ خاطر ہے اور بعض نے طوعاً و کرھاً دستخلا کئے تھے لیکن وہ علائے را تخین جن کے دین کی راہ میں قدم ہمت استوار تھے انہوں نے اس کی تصدیق کرنے سے انکار کیااور انکار کے صله میں اپنے تئین ہر فتم کی جسمانی اور وحانی عقوبتی سے کے لیے چیش کر دیا۔

مجتداعظم تحرتقر كاننخ لكا

کین اس ستم ظریقی کا بھی کوئی ٹھکاناہے کہ ایک جائل مطلق جو کھنے پڑھنے سے بانکل ہے ہیں وہ جہتد اعظم میں تر میم و سخنے کا حوصلہ ہو۔
بھن او موں میں علمی کم ما لیک کے باوجود خطامت کی صلاحیت پائی جائی ہے۔ کین اکبر اس قوت و
استعداد کا مالک ند تھا۔ چنانچے بدایونی تھے جیں کہ ایک مر شبر اکبر نے سنا کہ حضرت ختی ما ہے تھا تھے
نور طلفائے راشد بین جمعہ کا خطبہ کو دویا کرتے تھے اور ذوی القری مثلاً امیر تیمور صاحب قران اور
مرز االع میک وغیر ہم خود خطبہ کو دیا کرتے تھے۔ اپنی خطامت کا عملی شبوت چین کرنے کے لیے خرو
جمادی الدل 887ھ کو جمعہ کے دن جاسم مسجد جو قصر شاہی کے پاس تھی مشہر پر جائے مااور خطبہ ویتا

چاہالیکن ممثل ایک دو افغا منہ سے لکالے تھے کہ نبان مد ہوگی اور بدان پر رعشہ طاری ہوگیا۔ آخر سخت تشویش واضطراب کے عالم علی تحر تحرکا نیخ ہوئے فیض کے بید دوشعر دوسروں کی مدوسے پڑھ کر منبر سے اتر آیا۔ اور حافظ محداثین خطیب کولمامت کا تھم دے دیا۔ وہ بیت بیجیں۔

خداوندے کہ باداخسروے واد دل واتا و بازوے قوی واد بعدل و واد بادا رہمتوں کرد بجز عدل از خیال بادوں کرد بود و صنش ذحد فعم برتر تعالی شائد اللہ اکبر

مبارک کا تیاد کردہ محضر اسلائ احکام کے سر اسر منافی تھا۔ اس لیے علاہے درباد کا فرض
تھاکہ = عواقب سانج سے خلی الذہن تد کر اس پرد سخط کرنے ہے انکاد کردیتے۔ جان چلی جاتی گر
اس محضر کو مستر دکرتے لیکن انہوں نے اکبر کے دباؤیش آگرد سخط کردیتے اور خود اپنہا تھوں اپنی
قبر کھود لی۔ اس محضر کی رو ہے نہ صرف حالمین شریعت عضو معطل بن کردہ مجے باتھ سرے سے
شریعت مطر ہ بی بالائے طاق دکھ دی گئے۔ کیونکہ احکام شرع کی جگہ اکبر کا تھم یافذ ہو ممیا۔ یہ پہلی فتح
تمی جو مبارک اور اس کے بیدیوں کو اپنے حریف علاء کے مقابلہ میں نصیب ہوئی۔ اس دن ۔۔
ایوالفضل اور قیضی ورباد کے سیاد دہید کے مالک ہو گئے۔ علاء کی مند عزت الث گئی۔ اور مبادک
کے کمر میں خوش کے شادیا نے جے گئے۔۔

#### اسلام سے علا نیہ بغاوت

ا کام النی میں قطع و پر یہ شروع کر وی۔ اور انسانی عقل نارساکو وی النی پر ترجے وی گی۔ اسلام پر انکام النی میں قطع و پر یہ شروع کر وی۔ اور انسانی عقل نارساکو وی النی پر ترجے وی گی۔ اسلام پر تقریض کرتے ہوئے دین حق کو تقلیدی فد بہب سے تجیر کرنے بھے۔ اور یہ کمنا شروع کیا کہ اہل علم اور اصحاب بھیر سے تمام اویان میں موجود ہیں اور ارباب ریاضت و کشف و کر امات دنیا کے ہر گروہ بیس پیدا ہوتے ہیں اور حق اصدق ہر جگہ وائر وسائز ہے۔ لیس اے ایک تا و زین وطنت میں جے ظاہر ہوئے ایک برار سال کا ذمانہ بھی نمیں گذرا کیوں محدود رکھا جائے ؟ ایک کے اثبات اور دو سرول کی نفی سے ترجیح بلا مرجی اور مرق تمام ندا بہب نفی سے ترجیح بلا مرجی لازم آتی ہے۔ گر الن ناوانوں سے انتانہ سمجھا کہ حق و صدق تمام ندا بہب میں موجود ہے توا ختان کی صورت میں کئے نہ کی صلک کو غلط قرار و بیانا گر یہ وگا مثل اسلام میں کہ نے ہیں کہ دنیا کا موجود ہو نقام ایک شرایک دن تباہ ہو جائے گا۔ اور لوگوں کو عالم آثر ت میں ان کے اس کے تابیک کہ دنیا کا موجود ہو نقام ایک شرایک دن تباہ ہو جائے گا۔ اور لوگوں کو عالم آثر ت میں ان ک

ملوں کی جزاملے گ۔ ہود کا خیال ہے کہ اعمال کی جزاد نیابی میں مصورت حائج ملتی رہتی ہے اور ملتی رے گی۔ طاہرے کہ ان دونوں مختلف عقیدوں میں ہے آیک نہ ایک ضرور غلاہے۔ ایک حالت میں یہ کمنا میج ند ہو گا کہ تمام نداہب سیچ ہیں۔ای طرح یہ خیال بھی افوہ کہ اسلام اس وقت سے عرصہ وجود میں آیا جبکہ سید العرب والجم حضرت محد مصلیٰ عظم نے مبعوث ہو کر اس عالم ظلمانی كومنود فرمايا كيونكد اسلام اس وهنت 🚃 جلا آتا ہے چبكہ عفرت اوالبشر آوم عليہ السلام كو خلافت ار منی کا منصب عطائر بای کی اتفاد محرابی کی طرف آیک اور قدم بید تفاکد اکبر کے ول میں محلبہ کرام ر ضوان الله عليهم اجھین کی طرف سے سوء نفن پيدا کرناشر دے کر دیا گیا۔ اس فساد و عقید ہ کی وجہ بیہ متی کہ ایک محض طایز دی ہے طایز یدی کماکرتے متے خراسان کی طرف سے آکر حضرات محابہ کے حق میں بہت کھے در بده دبنی کرنے لگا۔ اور کمال ڈھٹائی سے بہت سے نارولیا تی ال نفوس قدریہ کی طرف منسوب کیں۔ بیانملات من کرباد شاہ محلبہ کرام کی طرف سے بد عقیدہ ہو گیا۔ یزوی نے عاباكه بادشاه كورافضى منافي ليكن جب اوالتسل اور تحيم اوالفتح اوريرير كومعلوم بوا توده أد هيكه ادر بادشاہ سے کئے ملکے جمال بناہ! آپ می شیعہ کے قصول میں ندیزیتے سرے سے نبوت و کی مجزه و کر امت دغیر ہ ہی ہے جیاد اور ملاؤں کے ڈھکو سلے جیں۔ یہ سن کر جالل بادشاہ کو خو د تمریب کی طرف سے شک بر ممیا- او الفتال نے بادشاہ سے کہا کہ نماز روزہ کج از کوہ سب تظلیدی اور غیر معقول چیزیں ہیں دین کا مدار تو نقل کے جائے عقل پر ہونا جاہے۔لیکن ایسے عقل فروشوں کو معلوم نہیں کہ اگر انبیاء کی تعلیمات ہے وست ہر وار ہو جائیں تو خسر ان اثرو کی ہے تقطع نظر خود دنیا میں بھی انسان بمائم وحوش سے زیاد مدتر ہوجاتا ہے۔

عقل اُ آن انی کی یہ حالت ہے کہ اُس کا کوئی سیح معیادی قرار شیں دیا جاسکتا۔ انسان جس جماعت اور جس قسم کی صحبت بیس نشوہ نمایا تا ہے اس کے قالب بیس اس کے قوائے عقبہ وصل جاتے ہیں۔ یک وجہ ہے کہ و نیایش جس قدر نداجب ہیں نقی اور تقلیدی ہیں چنانچہ آگے مال کر آپ کو معلوم ہوگا کہ اوالفضل اور دوسر ے اشتیاء کے آکبر کو احتی بناکر جو معلحکہ عقلی ند بب بنام وین الحق معلوم ہوگا کہ اوالفضل اور دوسر ے اشتیاء کے آکبر کو احتی بناکر جو معلحکہ عقلی ند بب بنام وین الحق معلوم ہوگا کہ ہوتے ہی کس کر تقر گھنای ہیں مستور ہوگیا؟

ر نڈیول کی کٹرت

آكبرشاه في اسية جلوس كم الله كيسوس مال اعلان كياكه بعثت تيفير طلاف كوبزار سال كاذبانه جودين محدى كى مدت بعاضي كذر چكاس لير (معاذالله )اسلام كم احكام واركان باطل مو مجة واران كى جكد اكبرك وربارك ضوابية و تواعدنا فذ بوت بي بجر ساك بزاروس سال جوسك

تیار ہوئے تھم دیا کہ ان پر ہزار سال کی تاریخ ثبت کر ہی۔رعلیا کے لیے اکبربادشاہ کو سجدہ کرنالازمی قرار دیا گیا۔ بے خواری جائز ہو گئی لیکن اس جواز کی بیے شرط قرار دی مٹی کے مستی مغرط نہ ہو اور اعلان كيا كياك جو مخص شراب أوشى ين حداعتدال سے تجاوز كرنے كا سے سزادى جائے گ-اعتدال كى رعایت طحوظ رکھتے کے لیے شراب فروشی کی سرکاری و کان کھولی حی۔ اور آب حرام کا سرکاری زرخ مقرر ہو گیا۔بالیں ہمہ یوے موے فقتے اور فساورو نما ہوتے رہتے تھے۔وین آکبری میں زبابالکل جائز فعل تمااور اس دور حکومت کی ایک بو گ ایر کمت میر تمخی که جزارون لا کموں عور توں نے عفت و حیا کی جاور اتار کر فاسقانہ ذندگی اختیار کر لی۔ چنانچہ لیلائے اکبر کے قتیس جناب محمد حسین آزاد صاحب بوے نخرے لکھتے میں کہ "بازارول کے ہر آمدول میں رغریاں! تی نظر آنے لگیں کہ آسان پرائے تارب بھی نہ ہوں مے۔ خصوصاً وار الحلاف ش۔ " (درباری اکبری من 76) فتح پور میں خلیف المسلمين حميس ربتا تفااس لييروارالخلاخت سنه آزاد صاحب كي مراد دارا محكومت تتجمني جاسي آسان کے ستاروں کے ساتھ تشبید ویے سے آزاد صاحب کی غرض ایک تو اظهار کثرت متی۔ دوسرے شاید یہ مجی مقصد ہواکبری دور کی دشیال کوئی تھر ڈکانس عور تیس نمیں تھین بلعدید عشوہ فروش جھلماؤتے تارول کی طرح منور وور خشال تھیں اور بیا کہ جس طرح ستاریاً سال کی زیبائش کا باعث میں ای طرح بدر تریال اکبری دور حکومت کی زینت ا آرائش تھیں۔ میرے خیال میں بد ۔ لکھتے وقت آزاد صاحب کے منہ سے محبت وشینتگی کی رال فیک پڑی ہو گی اور دل سے آر زوئے دید کے جشے پھوٹ پڑے ہول گے۔ کاش حرت نصیب آذاد صاحب اپن تاریخ ولادت سے تمن صدیال پیشتر عالم شمود میں آ جاتے تاکہ انہیں اکبری عمد حکومت کے اس حوان بغما ہے سعادت اندوز طاوت ہونے کا موقع مل سکتا۔ الغرض شرفتح ہورے باہر ایک بازار تقیر کر کے اس میں رنڈیال المحالي منس اوراس چلد كانام" شيطان بوره" ر كه مياراس اجتمام ك ليدا يك داروند متعين كياميا تاكد جوكو كى ان سے محبت كر بياان ش سے كى كواسى مكان ير لے جائے ا پنانام درج كروائے۔ اگر کوئی اچھو تی اور نارسیدہ ریڈی جیکے ٹیل واخل ہوتی تھی اور اس کا خواستگار مقربان بارگاہ میں سے کوئی رئیس ہوتا تھا تواس کے لیے داروغہ کومراہ راست بادشاہ سے اجازت لینی برتی تھی۔ واڑھی منذانا بھی شریعت اکبری کا ایک موکد بھم تھا۔ دیش قراشی کی مسفر آگینر دلیل ہے چش کی گئی کہ وازهی خصیوں کی رطومت جذب کر لیٹی ہے۔فور اس طرح توت مردامی کزور ہو جاتی ہے۔ عبدالقادر بدانونی لکتے ہیں کہ ابتداء ملازمت میں سیم اوالقتے نے میری واز عی مقدار معبودہ ہے چھوٹی دیکھی تو میر ابو الغیث خاری کی موجودگی ش جھ سے کئے لگاکہ تمارے لیے واڑھی کا کم کراناکی طرح مناسب نہ تھا۔ بیس نے کہا کہ بچام نے خلطی سے ذیادہ کاٹ وی ہے۔ کہنے لگا۔ اجھا آئندہ مجمی ابیانہ کرنا کیونکہ نمایت نازیبا حرکت ہے اور چروید نماہو جاتا ہے۔اس کے بعد خوداس

نامع نے اکبری احکام کے ماتحت داؤمی بالکل مفاچٹ کرادی۔ دین اکبری میں خز ریکی طرف دیکھناعبادت تھا

دین اکبری میں کا اور فنزیر دونوں جانور طال وطیب تھے۔ یہ جانور حرم سلطانی میں شاہی گل کے بیچے بید ھے رہے۔ ہر مین ان کی طرف دیکنا عباوت تھا۔ واقعی یہ لوگ اس قابل تھے کہ علی العباح ان کی پہلی نظر کے لور فنزیر پر پر تی۔ بنوو نے اکبر بادشاہ کو بیٹین و لایا تھا کہ فنزیر ہمی ایک العام العباح ان کی پہلی نظر کے لور فنزیر پر پر تی۔ بنوو نے اکبر بادشاہ کو ایت باری نے حلول کیا ہے۔ بعض امراء کا یہ معمول تھا کہ ایپ کون کو دستر خوان پر اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ ور ست ہے۔ گا کند ہم جنس ہم من پر واز اور عقل و شرد کے بعض و شمن در حربابات سے کے کی زبان اپنے من ساتھ کر چوسے تھے مگر یہ کوئی نی بات شمی کے کول کا منہ جانا تی کرتے ہیں۔

حسل جنامت کی فرضیت بھی اڑا وی گئے۔ اس پر دلیل نیے پیش کی گئی کہ انسان کا خلاصہ نطفه منی ہے جو نیکوں اور یاکوں کا مخم آفریش ہے۔ بیہ بالکل بے معنی بات ہے کہ چیشاب اور پاخانہ ے تو عسل واجب نہ ہو اور منی جیسی للیف شے کے افران سے عسل ضروری ہو جائے۔باعد مناسب توبیہ ہے کہ پہلے عشل کریں اس کے بعد مجامعت میں مشغول ہوں۔ اس کے متعلق معلوم ہو کہ طمارت کی تمن فتمیں ہیں۔ ایک تو حدث ہے پاک ہونا۔ دوسر عبدانایا کیڑے یا جگہ کی انجاست سے یاکٹر کی حاصل کرنا ..... تیسر عبدان پر جو چزیں پیدا ہو جاتی ہیں ال سے طمارت مامل كرنا مي موئ درياف ياناخن الميل كيل شريت اسلام في طمادت كبرى لين عسل کو تو صدت اکبر یعنی جنامت کے لیے اس مار مقرر کیا کہ جنامت قلیل الو تور اور کثیر الکوث ہے تاکہ الس كوالين الإكى ين جلا مون كي بعد أيك عل شاق يعن عسل عد عبيد موجائ اور طمارت مغری بعیء ضو کو حدث اصغر بعنی پیشاب یا خانہ کے لیئے مغرر فرمایا کو نکد دہ کثیر الو قوع اور اس ش ننس كونى الجملة عبيد موجاتى بجن لوكول كو ولول عن الوار ملحب كا ظهور موجكا مووه تاياكي اور طمادت کی روح کو خوب متمیز کر سکتے ہیں۔ان کے نفوس کو خود اور سالت سے جس کانام حدث ب سے نفرت ہوتی ہے۔ اور اس حالت سے جس کو طہارت کے ام سے موسوم کرتے ہیں۔ سرور اور انشراح صدر محسوس ہونے گئی ہے۔ مجامعت کے بعد حسل ایک ایسا عمل ہے جس پر ملل سابقہ مود انساری مجوس و فيره مي بيشه سے عمل ورا جلى آئى جيس- 65 سيشاب اور يافاند كا تعلل مادس جم سے نیس ہو تاسبا عدوہ محتق القام فضلات ہیں اس کیے ان سے فراغت ما مسل کرنے کے بعد انمی دو نجس مقالت کو دحولیا کانی سمجما گیا۔ گر مجامعت کا تعلق تمام جم ہے ہے اس لیے عيم يكاكى تحمت نوازى اس امرى معتنى بولى كه إس كياحد تمام جم كود حويا جائ عفو قاسل

جواکی نجس مقام میں وافل ہو کر گافت آکو د ہو جاتا ہے۔ بظاہر ای کاد حولینا کائی تھا۔ لیکن اس لحاظ ہے کہ فعل جماع میں تمام اعتمار اور کے شریک ہو کر متاثر ہوتے ہیں۔ عسل ضروری قرارویا گیا۔

م اکبری شرع میں خزیر اور شیر کا گوشت کھانا مہان تھا۔ لباحت وعلے یہ قرار دی گئی کہ ان کے کھائے ہے انسان میں شجاعت دیرائے میں ہزیر یہ گوشت کھانا ہے کہ خور قویل دو مروں ہے فاکن تہیں ہیں۔ و دیا ہیں بھلا ہے کہ کا غرز مرسب ہے زیادہ کھا جاتا ہے۔ لیکن ان کے اغر خزیر سب سے زیادہ کھا جاتا ہے۔ لیکن ان کا شار دنیا کی بست و کم ہمت اقوام میں ہے۔ لیم خزیر فساد عقل کا مورث ہے۔ اور اس کا کھائے والا دیوٹ ویے فیر ہ ہو جاتا ہے۔ آگریہ اور بست کی دومری معزش جو کتب طب میں نہ کور ہیں اس موجود نہ ہو تھی تو بھی اس کا کھائے کی طرح دوا نہ تھا کہ فکہ سور نمایت کئیف فرور ہیں اس موجود نہ ہو تھی تو بھی اس کا کھائا کسی طرح دوا نہ تھا کہ فکہ سور نمایت کئیف جانور ہے۔ اس کے خوان کا ہو دوا نہ تھا کہ فکہ ہو تا ہے کہ اس کے خوان کا ہو دو اور ہم کا ہر تظرہ اور جم کا ہر عضو نجاست تی ہے نشوہ نمایا تا ہے اور شیر کا گوشت کھانے والا اس سے تا کسی دور تھی انقلب ہوجاتا ہے کہ انجام کاراس ہیں اور خوتح فر میر کے دی اور نہیں دور تھی انقلب ہوجاتا ہے کہ انجام کاراس ہیں اور خوتح فر میر کے میں انقلب ہوجاتا ہے کہ انجام کاراس ہیں اور خوتح فر میر کے میں انقلب ہوجاتا ہے کہ انجام کاراس ہیں اور خوتح فر میر کے میں کوئی

#### اسلامي عبادات كالتمسخر

اکبرے شرادیا تھا کیونکہ اس سے ان کے ذائم میں میان کم ہوتا تھا۔ اصل بیہ کہ جبوس کے بعض قراد دیا تھا کیونکہ اس سے ان کے ذائم میں میان کم ہوتا تھا۔ اصل بیہ ہے کہ جبوس کے بعض فرقوں میں مال بہن قالہ بھو بھی جسی حرات ہے بھی شادی جائز ہے۔ اس کیر مکس ہودیں دور کے رشیہ دادول سے بھی از دوائی تعلقات تائم شیں کے جاتے لیکن بید دونوں قویش افراط و تفریط سے ہمکنار ہیں۔ سے ہمکنار ہیں۔ سے ہو فور معتدل طریقہ دی ہے جس کی طرف اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ پچا بھو بھی و فیرہ و کی بیٹیوں کی طرف میان ہیں ہوتا ہوں ہو بھی و فیرہ و کی بیٹیوں کی طرف قیما میان ہوتا ہے اور جن طور تول کی طرف میان ہیں ہوتا ان سے شادی کرنے کی خود شر بیت حقہ نے ممانعت فرما دی ہے۔ آئین اکبری ہی مستطیع مردول کے لیے سوتے چاہدی کا ذیور اور دیشمی لباس ضروری قراد دیا تھا حالا تکہ یہ زبانہ ذیت کی مردول کے لیے سوتے چاہدی کا ذیور اور دیشمی لباس ضروری قراد دیا تھا حالا تکہ یہ زبانہ ذیت کی ریشمی لباس کہن رکھا تھا۔ بیس کے جوازی کوئی سند ال می ہوگی ہوگی ہوگی اس نے فالعی ریشمی لباس کہن رکھا تھا۔ بیس کے جوازی کوئی سند ال می ہوگی ہوگی ہوگی۔ سیستطیع خود اس کا بہن میں دیشمی لباس کی حالت بھی جائز اس نے میان میں میان میں جائز رہ خواہد انتخار کا میان ہو جائے دہاں اس کا پیننا مبارے ہے۔ "کین بیادر ہے کہ یہ مستلہ خود اس کا ابنا دیا تی اختراع تھا۔ شریعت محدی نے مرد کے لیے ریشمی لباس کی حالت بھی جائز اس کی حالت بھی جائز اس کی حالت بھی جائز اردورہ کو بہلے جی ساقط کیا جائے اللے کیا تھا۔ بدایوٹی گھتے ہیں کہ خامبارک نام ایک سیستہ میں درالا نائز روزہ کو بہلے جی ساقط کیا جائے تھا۔ بدایوٹی گھتے ہیں کہ خامبارک نام ایک سیستہ دواہد الفضال کا شاگر در شید تھا کیک رسالہ لکھ کر تمام ذخیرہ داملای عبادات کا تستحرازالیا۔

الل ارتداوی سید رسالد بهت مقبول بول اور متولف پر تخسین و آفرین کے پیول بر سائے گئے۔

ہجری جری جری بر ترخی طرف کر دی گئی اور طوک مجم کی طرح اکبر کی ایراء جاوس بینی 963 ہے۔

شروع کی گئے۔ زرتشبیوں (پارسیوں) کی طرح عیدیں سال میں چدوہ مقرر کی گئیں۔اس کا نتیجہ بہوا کہ مسلمانوں کی عیدوں کی رونی جائی دی ۔ البتہ جد کا دن حال رہنے ویا گیا تا کہ ضعیف العمر لوگ جاکر اکبر شانی خطیہ سی لیا کریں وسی اور حمید کا نام سال الحقی اوالی رکھا گیا۔ مردل پر اس خرص سے بزار کی جری خلید سی لیا کریں وہ (معاذ الله ) انظر اض دین مشین جو کی مقالیة پر دال است کر سے۔ عرفی ذبان فقد "تقریر مدید کا پر صابح حالا الله عیب میں واطل ہو گیا اور علوم نجوم طب ریاضی شعر کو کی مقالی عام میں صادومنادو مان شعر کو کی جمع شان کی تو افسانہ کی تروی جو الله کی دوار الله کا قائن سے معرفی کی تو الله کی ترین میں صادومنادو مان قاف محمد عد طرف کر دیئے گئے۔ عبدالله کولد الله اور عامی حروف مثلاً عافاتین صادومنادو طاق تھ تقد سے در طرف کر دیئے گئے۔ عبدالله کولد الله اور عامی کا کوم کھنظ کیا گیا۔

اسلامی عقائد مثلاً نیوت گلام مروحت تعلیف فر کرو عبادت کا استراکیا جاتا اور اگر کوئی مسلمان منوانا چا بتا تو اگر کی شان پاک مسلمان منوانا چا بتا تو اکبری بلاعند اسے شکید عذاب میں کس دیتے تھے۔ پیفیر خدا مطابح کی شان پاک میں دریدہ دہنی کی جاتی تھی۔ ادباب تصنیف خطبہ کتاب میں حمد اللی کے بعد بادشاہ کے لیم چوڑے القاب تکھے تھے اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضرت دسالت پناہ علی کااسم کر ای لکھ سکے۔ گوند بہ کاندال اڑ لیاجاتا تھا تاہم المسندت وجماعت کے مقابلہ میں دفض کی تائید کی جاتی تھی۔ اس منا پر شیعہ عالب اور ائل سنت مفلوب تھے۔ اور عام حالت سے تھی کہ اخیاد خاکف افر ادائین مقبول میں دوو مقبول انزویک دور اور دور نزدیک ہوگئے تھے۔ عامتہ الناس بات بات میں اللہ اکبر مردود مردود مقبول انزویک دور اور دور نزدیک ہوگئے تھے۔ عامتہ الناس بات بات میں اللہ اکبر علی تعمیر بلند کی جاتی تھی۔ جاتی تھی۔ جاتی تھی۔ جاتی تھی۔

### ابل علم و فضل کا میخواری پر مجبور کیا جانا

مہالس نوروزی میں آکٹر علاء و صلحاقا ضیوں اور مفتیوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے اور قد آ نوشی پر مجبور کرتے ہے۔ رعول کی ہزم میں ہے خواد شراب نوشی کے وقت کتے ہے کہ میں اس پالہ کو کوری نقسا کے ساتھ بنتا ہوں۔ معلوم ہو تا ہے کہ اکبری دورالحاد میں نوگوں کا ایمان بھی بہت پکو کمزور ہوگیا تھا۔ گو سرکاری علاء اواکل میں جام بادہ کو حالت مجبودی اور سخت نفرت وانشراہ کے ساتھ منہ سے لگاتے ہے لیکن آہتہ آہتہ سے حالت جاتی رہی۔ چنانچہ اورانفضل آکبرنامہ میں چینتیسویں جلوس کے ذیر عنوان لکھتا ہے کہ اس ممینہ کے جشن میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ میر صدر جمال مفتی میر عبدالحی اور میر عدل نے بھی ایک ایک ساخر از ایا۔ یہ دیکے کر کیتی خدیو (اکبر) نے یہ شعر پرحا در دوریاد شاہ خطاعش و جرم ہوش ﷺ شعب قرابہ کش شدو مفتی بیالہ نوش 86 ۔ غرض بیہ بھی تاثیر زبانہ کا ایک شعبہ ہوتھا کہ مولوی کملانے والے لوگ بھی علی روس الاشیاد منہیات و محربات کے مرتکب ہوتے تھے لیکن وہ علاء جن کے قدم ہمت دین کی راہ میں استوار تھے وہ اب بھی بیاڑ کی چٹان سے زیادہ مغبوط تھے۔

نبوالفضل کی طرح اس کاباب مبارک بھی ہزا طید و سے دین تھا۔ ایک مر حبدوہ باوشاہ کے ساسنے ہیر ہرے کہنے لگاکہ جس طرح تہاری کہاوال علی تحریفات ہیں اس طرح وین اسلام علی بھی بهست تحریفات ہو چکی ہیں اس لیے اسلام شایان احتاد نہیں دہا۔ تیکن سے نا خجاد انتانہ سجھ سکا کہ اگر دین اسلام بھی تحریفات سے ہمکنار ہے تو پھرونیا میں کوئی فد بب بھی ایسا نہیں رہ جاتا جو بے داغ اور قابل اجاع مو۔ اکبری طاحدہ نے اکبرشای وین اخر اع کیا تھا۔ لیکن برؤی موش اس حقیقت کو تسلیم کرے گاگہ وہ محمض فواحثات کا مجموعہ اور ہد معاشیوں کا مصدر و معدن تفایہ اس سال تامنی جلال الدین ملی آن و فتح الله خال بدخش کے ساتھ جو نمایت مقعصب اور بدند بب وافضی تھا بدیں خیال و کن جیج دیا گیا کہ وہاں کے حکام کور فض شن پیزا تعصب و غلو ہے۔وہ اوگ قامنی حلال الدین کو انواع عقومت ورسوائی کے ساتھ قعر ہلاکت بی ڈال دیں مے لیکن جسب اتنی روافض نے ویکھاکہ قامنی جاال الدین اسلام عن رائخ قدم اور كذايول كے خلاف كلد حق كے اظهار عن سيف قاطع ہیں تور نفس کو چھوڑ کر ان کے مفتقد ہو گئے۔ یمال تک کما کہ انہیں مدد معاش کے لیے متعدد گاؤں ویے اور ان کی خدمت گراری کو سعادت اور ان کی خاک یا کو سرمہ چھم بیتین کرنے گئے۔ اکبری دین میں ووسرے فواحش کی طرح جوا بھی حلال تھا۔ وربار ش ایک قبار خانہ قائم کیا گیا اور قمار بازول کو نزاند عامر و سے سود پر روپ قرض دیا جاتا تھا۔ بھٹے تان الدین نام ایک مبتدع کو الل تصوف کے فطعیات پر بوا عبور تھا۔بادشاہ کو اس کا حال معلوم ہوا۔ اس کو بلا بھیجارات کو اس سے شطی ات سناکر تا۔ اس طرح مسئلہ وحدت وجو جو عوام الناس کو فاحت والحاد کی طرف لے جاتا ہے اور در میان میں لایا میااور اس پر طهراند استداول کے جائے سکے۔ اور لطف میر کد مم کر دگان راہ ان خر افات و کفریات کودین التی کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

لا موريس خزيروں كى ازاكى

اکبرنے منادی کرادی تھی کہ کوئی مسلمان پیدرہ منال کی عمرے پہلے اپنے بیٹے کا فقند نہ کرے۔ تاکہ اس عمر پر پیٹی کروہ اپنے لیے جس وین کو جائے پہند کرلے۔ پادری ویئیرے کامیان ہے کہ اکبرباد شاہ نے 3 ستمبر 1595ء کو پادری پنہیر و کے نام آبک ٹط لا ہور سے بھیجا جس بیں لکھا کہ میں نے اس ملک بیں اسلام کانام و فشان نہیں چھوڑ ایمال تک کہ لا ہور میں آبک بھی الی مجد نہیں

ری جے مسلمان استعلا کر سکیس تمام مجدیں میرے حکم ہے اصطبل اور کو دام بدادی می ہیں۔ اکبر باوشاہ مخصصیر کے بعد الا ہور چلا آیا تھااور سالساسال میں رہ کر فتند انگیزی میں معروف رہا۔ یادری ویر سے لکھتا ہے کہ قابور علی جعد کے دن جو مسلمانوں کا متبرک دن ہے اکبر کے سامنے جالیس بھاں عوری لاکر ہاہم اوّائے جائے تھے۔اس نے ان کے اسکے دانوں پر مونے کے ہترے چڑھوا۔ ر کھے تھے۔ کما جاتا ہے کہ سورون کی اوائی کا متعمد محض اسلام کی تحقیر متنی کیونکہ مسلمان خزیر کو نمایت علیاک میجیت بین - 67 میدید نصیب جس قعر بلاک بین خود پرا تفاده سر دن کو بھی اس ور ط میں والنا بہا بتا تھا۔ چانچہ ایک مرتب اکبراوراس کے تدیم قطب الدین خال اور شہاز خال عد جواعلی حمده دار تھے کئے گئے کہ وین اسلام کی تھلید چھوڑ دو۔ انہوں نے اس سے انکار کیا۔ قطب الدین خال اکبر سے کمنے لگا کہ دو سر کے علول کے باوشاہ مثلاً سلطان دوم "غیرہ جودین اسلام کے عاشق زار جیں۔ یہ باتمی سٹی مے توکیا گئیں گے۔ "کر کنے لگاکہ تو سلطان دوم کا نما محدون کراس کی طرف سے ہمیں د ممکی دیا ہے ؟اور معلوم ہو تاہے کہ تم یمال سے جاکر سلطان کے پاس کوئی مده مامن كرلو مے \_ اگريمي خيال ب تواچهاديس چلے جاؤ۔جب شهباز خال كو دين اسلام سے وستبر دار ہونے کی تر غیب دی گئی تو وہ پواچڑا۔وہ تعین دین حنیف کے خلاف زبان طعن در از کرنے تور علا نبیہ گالیال وییے لگا۔ شہاز خال کی رگ غیرت جوش میں آجمی اور ڈانٹ کر کمااے کا فرملھون! تو بھی اسلام کو مطعون كرنے كامند ركمتاہے ؟ اچھاہم كتبے سجھ ليں محے۔ غرض دربار ش بہت اليحل مجي۔ اور تو تو میں میں ہوئی۔ آکبر شہباز خال ہے بالخصوص اور دوسر دل ہے بلر بنی اجمال سمنے نگا کہ میں ابھی تھم ويتامول كد نجاست بعرى جوتى لاكرتمهارك منديداري بياس كر تطب الدين خال اور شهباز خال دربار سے بیلے آئے۔ ایک مرحبہ اعظم خال جو خان اعظم کے لقب سے مشہور تھا۔ سمجرات سے فقع ہور آیااور بدو کی کرکہ دربار اکبری کالم بھی ذشن و آسان بی چکھ سے پچھ ہو گیاہے اسے سخت جمرت ہوئی آخر اس سے ندر ہا کمیا۔اہل دربار کے وروغانہ اقوال وافعال پرے تعاشہ اعتراض کرے صدق كونى اور شى مكركاحى اواكيار اكبركوبيه "مداخلت" سخت اكوار بونى مكركاحي اكد خان اعظم استغون تک کورنش کے لیے نہ آئے اور اس پر اس غرض سے جو کیداد مقرد کر اپنے کہ ممائد سلطنت میں ے کوئی اس مخص سے مل قامت ند کرے۔ اس کے بعد تحض اس "جرم" جس کہ کلمہ حل زبان پر لایار معزول کر کے اے آگرہ می دیا۔ ووید جارے الگ تملک موکر اسپنایا کے ایک زاوید تعائی میں جامیں غرض اس سیل الحاد میں سمتی شعسقان اسلام کا فیاد مادی برز وات رب العالمین کے لور كو كى نە تقال

اکبر کے مرید

ا كبرن مشارخ طريقت كے نام فرمان جارى كياكد كوئى فخص كى سے بيعت ند فے اور اگر کسی کی نسبت معلوم ہوتا کہ وہ پیری مریدی کرتا ہے یاس کے بال مجلس ساع قائم ہوتی ہے تو الرفاركرك قيدخاندين والدياجا تايا كالدى طرف جواس زمانديس كالياني كالحكم ركمت تعاجلاوطن كرويا جاتا- مشائح كى جكد بادشاه لوكول سے خود بيعت لينے لكاراكبرك مريد جو چيلے كملاتے تھے ترک جمارگاند کا ا قرار کرتے تھے۔ ترک مال ' ترک جان ' ترک عاموس ' ترک وین جو هخص صفات چہار گانہ ہے متصف ہوتا تھاوہ اعلی درجہ کا تھمل سرید خیال کیا جاتا تھالور جس میں ایک یا دویا تین منات ہوتے تھے دوچو تھا كى آدھليا يون مريد ہوتا تھا۔ يرير كاد موئى تھا كد مفات چار گاند كا حال اور پورامرید موں۔لیکن اس کی اخلاقی حالت سے متن کہ بھن 60 سبیشی تک ہے بھی در گزر نہیں کرتا تھا۔بارہبارہ آدمیوں کی ٹولی آکر اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتی تھی۔ بعض مشاکح طریقت میں شجرہ کا رداج ہے۔ اکبر شجرہ کی جگہ مریدوں کو اپنی تصویر و بتا تھااس تصویر کاپاس اور ذیر زیارت رکھا بہت کچھ رشد ومعادت اور ترتی اقبال کا ذریعہ خیال کیا جاتا تھا۔ مریداس تصویر کوالیک غلاف میں کپیٹ کر جو جواہرے مرصع ہوتا تھا تھا۔ کے اور ڈالے رہتے تھے۔ اکبر نے اسلامی سلام کو ہی در طرف کر ویا تھا۔ سانام کی جگد معمول تھاکہ جب اکبری مرید آپس عل افاقت کرتے توان عی سے ایک افد اکبر کتادوسراس کے بواب میں جل جلالہ فار تارید لوگ جس وقت اور جمال کسی آب کو و کھتے سر بہجو دہو جائے اور صرف اننی ارادت مندول پر مو توف شیں۔ رعایا میں سے ہر مخص محدہ کا، مور تما۔ تجدہ کو یہ لوگ زین اوس کتے تھے۔ رعایا کو تجدہ پر سخت مجبور کیا جاتا تھا۔ مالا تک یہ د نیا کے خالق ورازق اور اعظم الحاكمين كااصل حق ب-اسلام في مساوات كاجواصول قائم كياب-اس كرو ے بادشاہ ور عایا 'امیر و غریب 'اعلیٰ واونیٰ سب کا آیک درجہ ہے لیکن اکبر کے دربار میں بجز طریقہ عبودیت کے کوئی فخص پچھ عرض معروض نہیں کر سکتا تھا۔ شعراء اکبر کی مدح د توصیف لکھ کر لاتے متھے اور اسے خدائے واحد کا ہمسر بنائے ٹی کو کی وقیقہ فرو گذاشت نہ کیا جاتا تھا۔ اکبر ان لوگول کو اپلی آنکھوں پر بھاتا تھاجو اے خدائے پر ترکا مظہر بتائے یادین حنیف سے اظہار پر ام کرتے ہتھے۔ انجام کار انداد وے ویٹی نے بیمال تک خوفناک صورت حال اعتبار کرلی کہ بہت سے اہل ارتداد جیسے میر زاجانی حاکم مخصہ اور دوسرے اعداء اللہ نے اس مضمون کے محطوط لکھ کراکبر کے بیاس تھیج دیکے کہ میں جو فلال بن فلال بن فلال مول طوع ور خیت اور شوق قلبی کے ساتھ دین اسلام سے کہ مجازى اور تظليدى بإوراسيخ آباءو اجداد سامل كيا تخااظمارين ارى كرتا مول اوراس كيده منقطع ہو کر دین اللی اکبر شاہی میں داخل ہو تا ہول اور اخلاص کے جماد گانہ مراتب ترک مال 'ترک جان ' ترک نا موس' ترک دین کو قبول کر تا ہول۔اس مضمون کے لعنت نامے جن لوگول نے لکھ کر مجتمد جدید (اکبر) کودیئے تھے دہ درباری اکبری شن بڑے معزز ومحترم تھے۔

#### أكبركاسب ست يزامريد

اکبر کاسب ہے ہوا مرید جوتی الحقیقت اس کا گروتھا اوالفضل تھا۔ اوالفضل کاباب شخ مبادک ابتدا شدھ ہے نقل مکانی کر کے ناگور چاا آیا تھا۔ جوا جمیر ہے شال مفرب میں واقع ہے لکین پھے حرصہ کے بعد مبادک نے دریائے جمنا کے بائیس کنارے ہے جاکر آگرہ کے بالقابل ہو و دہاش افتیار کرلی تھی۔ اس کے دونوں بیٹے فینی اور اوالفضل بیش پیدا ہوئے تھے۔ مبادک ندم اسمدوی تھا۔ بین سید محمد جونچوری کو صدی موعود مان تھا۔ فینی 975ھ میں درباد اکبری میں پانچ کر سلک امر او میں خسلک ہوا۔ اس کے سات سال بعد لین 982ھ میں فینی کی سعی وسفارش ہاس کا چھوٹا ہمائی اوالفضل بھی دربادیوں میں آشامل ہوا۔ بی اوالفشل آکبر کا گرا کو کندہ قدار بدایونی لکھتے ہیں کہ ایک عرج بداوالفشل ہی دربادیوں میں آشامل ہوا۔ بی اوالفشل آگبر کا گرا کو کندہ قدار بدایونی لکھتے ہیں کہ ایک عرج بداوالفشل ہے داست میں میری طاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ ادبیان و علی عالم میں سے کس دین و ملت کی طرف تمادی طبیعت کا میانان ہے۔ کئے لگا میری خواہش ہے کہ کچھ عرصہ واد ی الحاد کی میر و سیاحت کروں دیش نے کما کہ آگر عقد منا کست کی قیدیہ طرف کر یوکیا مضا کھہ ہے چنا نچ کما گیا ہے۔

بر دانشت عل شرع به تائيد ايزدي از گر دن زمانه على ذكر ه السلام

یہ من کر ہس دیادر جواب دیے بغیر چلاگیا۔ جس طرح اوانسن کے دلی شرا اہل ایمان کے خلاف غبار کدورت ہم اعماس طرح اوبلب ایمان کو بھی اس سے بری فرت میں۔ چنانچہ عیم الملک او افعنل کو فضلہ کما کرتا تھا۔ اکبر کو معلوم ہوا تو اس نے علیم الملک کے لیے جلاد طن کا تھم دیا۔ بے چارے بری فرح تھالے گئے۔ کو ایوانفنسل پیردان نہ ابب کو اچھا ہیں جات تھا الیکن چو نکہ اہل سنت و جماعت کا بخض اس کے دل بی کوٹ کوٹ کر بھر اجوا تھا۔ اہل سنت کے مقابلہ بیس ہر باطل نہ جب کی تائید ضروری خیال کرتا تھا۔ ملا احمد نام آیک رافعی او افضل کے متوسلین بیس سے مقابد اوان اللہ علیم الجھین کو علی دوس الاشاد گالیاں دیتا تھا۔ ایک مر تبد اکبر لا جور آیا ہوا تھا۔ ملا احمد محل ہر کرام د ضوان اللہ علیم کے خلاف سب و حتم کی غلاظت مر تبد اکبر لا جور آیا ہوا تھا۔ ملا احمد محل ہر کرام د ضوان اللہ علیم کے خلاف سب و حتم کی غلاظت کے حوالے کا دیا ہوا تھا۔ ایک ان خوالی سند و حتم کی غلاظت کے حوالے کر دیا۔ اس واقعہ کی وہ تاریخیں تکالیں تکئیں۔ ایک بید تھی ''آن ذہب خبر فولا و' دوسر کی انہاں کا چرو مشنج ہو کر سور کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ بہ معال گول نے اس کوائی جات میں وائی کا اس اثناء میں اس کا چرو مشنج ہو کر سور کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ بہ معال گول نے اس کوائی حال سند اس کا جات میں وائی کے باول سند میں ویکھا۔ میں تاریخ میں تبدیل ہو گیا۔ بہ معال گول نے اس کوائی حالت میں ویکھا۔ بہ میں اس کا چرو مشنج ہو کر سور کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ بہ معال گول نے اس کوائی حالت میں ویکھا۔ بہ میں کیا تو اس خوالی کول کی دور کر کی کی اول ہو کہا تھی کی ہو اس کی دیا کہ میر دا فولا کو ہا تھی کے باؤل ہو بائد ھو کر شرین بھرائی ہو گیا۔ اس کی دور کی دور کی دور کی دیا۔ اس تھا کہ دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دیا کہ دور کی دور کر حرم کی دور کی دور

متول سے تمین جارروز پہلے زیر خاک پہنچا۔ او انفسل نے اس کی قبر پر محافظ مقرد کروئے باایں ہمد اہل لاہور نے اس کے جسم باپاک کو قبر سے نکال کر جلاویا۔ بدایونی نکھتے ہیں کہ او انفسل نے علماء صلحاً صعفا' بتای و مساکیین سب پر چر کے لگائے تھے۔ جس کمی کو سرکار کی طرف سے مدو معاش ملتی متی اورو خلائف مقرر تے سب بدکرا ویئے۔ اکثر بدرہا می پرسماکر تا تھا۔

# فصل3\_ ہندوین کا ظهار اور مشر کانه رسوم کی پیروی

اپنافترا گادین کے علاوہ اکبر یہت کیا تون علی ہود کا ہمر گدوہ ان کے اصول دھر م اپنے ذہر اسلطنت میں آیا۔ اکبر اصول دھر م اپنے ذہرب میں داخل کرویئے تھے۔ پر کھوتم نام ایک یہ ہمن داوالسلطنت میں آیا۔ اکبر اس کو طوت میں لے حمیا۔ اور اس سے موجودات کے ہندی نام سکھے۔ اس طرح ایک بر ہمن کو جو مما بھارت کا مجرو منسر تھا ایک چارپائی پر ٹھا کر اور کو اٹھو لیادر آئی خواب گاہ کے پاس معلق رکھ کر اس سے ہندی افسانے سکھے اور اس سے مد پر سی آئی پر سی آئی ہو ہاک کے اطریقت معلوم کیا۔ تعلیم لی۔ اس طرح در ما ممادیو بھن کھن وام و غیرہ دو بو تاؤں کی ہو جاکر نے کا طریقت معلوم کیا۔ اس کے بر سنتی

یرر نے بیات اکبر کے ذائن فیمن کی تھی کہ آفاب مظر تام ہے۔ فلہ زراعت میرہ اور کھا اس و فیرہ نباتا ہے اس کی ای جر سے بھی ہیں۔ و نیا کی روشی اور اہل علم کی زندگی اس سے داست ہے۔ اس آفاب سب سے زیادہ عبادت کے لا تی ہے۔ عبادت کے وقت مغرب رو ہونے کے جائے مشرق کی طرف مند کرتا ہا ہے۔ اس طرح آگ بائی کچر در فت اور گائے اور اس کے گور تک جملہ مظاہر کا احرام اور قشہ اور زبار کی جلوہ گری ہا ہے۔ اور مثاباک علاء و فضاؤہ کے ارشاد کے محر جب آفاب نیر اعظم ، تمام عالم کا صلیہ طل و باوشاہوں کا مرفی ہے۔ ان باقوں کا اکبر کے ول پر برااڑ ہوا۔ اس روز سے نوروز جائی کی تنظیم ہونے گی۔ اس ون ہر سال دواجش مطاب اتھا۔ اکبر اور اس کے وزیر اس روز سے نوروز جائی کی تنظیم ہونے گی۔ اس ون ہر سال دواجش مطاب اتھا۔ اکبر اور اس کے وزیر اس رون ایر ابال سے اور قبل کی تنظیم ہونے گی۔ اس ون ہر سال دواجش مطاب تا تھا۔ اگر اور سے دور شور سے دور اس کے وقت تنجر آفاب کی اس دعاکا ور دکیا جاتا تھا جو اکبر نے بر ہمنوں سے سکی تو اس کے دور شور سے مقال کی اور بر گر کیوں جی جائیاتھا کہ بہلے آفاب کے دور ش مواب تھا کہ اس دعاکا ور دکیا جاتا تھا جو اکبر سے بر میں مواجہ جو اکبر مواب سے مقال کی اور داش کی در شور سے مقال کی کو در اس کی موروں کو تو کرتی ہے۔ ہر سی جم میں جر اس کی دور تو تو تا کی کرتی ہے۔ ہر سی جم میں بردوں بی سے تھا اس کی دور تی جو کرتی ہے۔ ہر سی جم می پر برد آن در ہیں۔ کی خواس کی خواس کی مدر پر آگی کا شعلہ بھی بجر ایا گیا ہو۔ شا کی جو جی کرتی ہے۔ ہر سی جم می بردوں کی دور کی ہے۔ ہر سی جم می بردوں کی دور کی تام کی دور کی ہے۔ ہر سی جم می بردوں کی دور کی کا شعلہ بھی بجر ایا گیا ہو۔ شال کی دور تو تو تو تو تو کرتی ہے۔ ہر سی جم می بردوں کی دور کی دور کی تو تو تو تار کی دور کی کو تار کی دور کی کو تار میں کی دور کی کی مدر پر آگی کا شعلہ بھی بجر ایا گیا ہو۔ شواب کی دور کی کو تار کو کو کر تی ہے۔ ہر سی کو تار کی کو تار کو تار کی کو تار کو کو کر تی ہے۔ پر کو تار کو کو کر تار کو تار کو کو کر تار کو تار کو کو کر تار کو کو کر کو کو

اور کھاس وغیرہ نباتات اس کی تا فیرے یکی ہیں۔ و نیاکی روشی اور اہل علم کی زندگی اس ہے واسد ہے۔ اس آ قالب سب سے ذیادہ عبادت کے لا أن ہے۔ عبادت کے وقت مغرب رو مولے کے جائے مشرق کی طرف مند کرنا چاہیے۔ای طرح آگ یانی چر ور خت اور کا نے اور اس کے گور ع جل مظاہر کا حرام اور قشاند اور زبر کی جلوہ کری جائے۔ اور بتایا کہ علاء وضلاء کے ارشاد کے موجب آفاب نیرامظم 'تمام عالم کاصلید عش اور باوشا مول کامر فی ہے۔ان باتول کا اکبر کے ول پر یو اثر مواراس روز .... نوروز جلالی تعظیم موین کلی اس دن بر سال بیزا جشن منایا جاتا تعار اکبر اور اس سے وزیراس و ن ایسالباس مینے تھے جو سی سیارہ ش سے کی کو کب کی طرف منسوب تا۔ آدھی رات اور طلوع آفاب کے وقت تمنیر آفاب کاس وعاکا ورد کیا جاتا تھاج اکبر نے بر بعنوں سے سیمی حق۔ علی العبار حمید اوی کے معد شرق دویہ کھڑ کیوں ٹس جائٹھٹا تھا کہ پہلے آگاب کے درش مول دستھ دیا تھاکہ تنظیم آفاب کے سلیے مردول کو قبر س شرق رویے رکھیں۔ سلطان عواجہ جو اکبر کے خاص الخاص مریدوں بیں سے تھااس کی قبر ایک خاص وضع پرمائی گی اور لاش کوہدیں محل نیر اعظم کے مقابلہ میں رکھا گیا کہ اس کی روشن جو محتابوں کو محو کر تی ہے۔ ہر میج جسم پر پر تی رہے۔ کتے ہیں کہ جب سلطان حواجہ کو قبر عل انا بھے تواس کے مندیر آگ کا شعلہ بھی پھرایا کمیا تھا۔ شاید اس کا مقصد ہوگا کہ آگ آٹ کے گناہوں کو جھٹس دے جو منہ نے گئے۔جب اکبر کے پیروؤں کے سائنے آنآب کاؤکر آتا تھا تورید کم کردگان راہلت علمد وعرشاند کر اٹھتے تھے۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ وہ آلآب کو خالق کون و مکان یا کم از کم خالق ﷺ کا اعظر گمان کرتے ہے۔ جس طرح لوگ یا قاعدہ یا فج وقت خدائے واحد کی پرسٹش کرتے ہیں۔ ای طرح دین اکبری کے میردرد زاند هاد مرتبه آقاب كي إجايات ش معروف رج يقصريه جاداو قات بديته محراوه بهراشام اوريم شب آلآب ك ايك بزار ايك بندى الدوير كودت عدور قلب يزس بات تقد طريق عبادت بد تفاكد ودنول كالول كو بكر كر تحوز اسا النفية تصدما كوش كو مفيول س أستد أستد كو شخ تے۔ عبارت کے دقت ای هم کے بعض اور عسفر انگیز حرکتی بھی ان سے اکثر ہو تی تھیں۔ اکبر اور اس کا ہر چیلا داڑھی منڈا تا۔ اور قدامت پیند ہنود کی طرح چیٹانی پر قشقہ لگاتا تھا۔ بھدرا کا بہسے پاید تھا۔ محد حسین صاحب آزاد لکھتے ہیں کہ سر بم سکانی بادشاہ کی والدہ مر سکتیں۔ اسر اے دربار و فیر ا پدره برار آدمیول فی بادشاه کے ساتھ بعد راکیا۔انا بین خان اعظم مرزاعزیز کو کماش خال کی مال مر ملی اس کا ہوا اوب تھا اور تمایت خاطر کرتے تھے۔ خود (اکبر) اور خان اعظم نے بعد راکیا۔ خر پینی که لوگ بھی معدرہ کروارے ہیں۔ کمال میجاکد اوروال کو کیا ضرورت ہے۔ اس وریش ماد سو سر اور مند سفاحیث ہو گئے۔ 88 س کاش آزاد صاحب اس دفت گئے ہے دس موجود ہوتے اور المیں بھی اپنے محبوب حقیق اکبر شاہ کے ساتھ محدداکرانے کا شرف عاصل ہو سکار عمر عجب

الله منس كم آزار صاحب في الدواقعه كي يادش سيس الاجور بيني شمائ محدرا كراليا جواور "منه صفا چے " ہو نے کی سعادت تین صدیال العدى عاصل كرلى ہو۔ آٹھ يسرش دومر تبد نقاره جلاجاتا تفدا کی نصف شب بی اور دوسر اطلوع آ قاب کے وقت معجدول اور صومول پر پروہت قابن و متعرف ہو گئے۔ مساجد میں نماز باہماعت کی جکد جماع ہوتا تھا۔ جعد کے روز جو معتملہ خیز اذان دی جاتی تھی اس میں می علی الصلاة می علی الفلاح كا قدائل الل عے ليے می على بلا الله كماجات تها-ا كبرك چيلي آفاب كى عبادت كرتے وقت بنب تك جمروكه من سے باوشاه كا چرو شيس وكيد ليت تے مسواک جیس کرتے نے اور ہاتھ مند جیس دعوتے تھے اس دفت تک پائی اور ناشتا میں حرام تھا۔ ہر کس دنا کس کوبار عام تھا کہ وہباوشاہ کے درشن کے انتظار میں ہو۔ جو شی اگیر نیر اعظم کے ہزار اورایک نام پڑھنے کے بعد پر آمد ہو تا تمام لوگ سر ایجو د ہو جاتے۔بدو مدنوں نے اکبر کے اس بڑار اور ایک نام مدون کرو یے تھے۔ برلوگ این اسلاف کی زبانی بندی شعر پڑھ پڑھ کر اکبر کوساتے تھے ادر ان کا مطلب بہ بتائے تھے کہ ہندوستان میں ایک مظیم القدر باوشاہ پیدا ہوگا ہو بر ہمنوں کا احترام ادر گائے کی ہوجاکرے گالور معمورة عالم كوعدل وانصاف سے بھر وے كاباوشا وبالكل جالل و ناخوائدہ تھا۔ دوید سیدود کرم خوردہ کہائی لالا کراہے د کھاتے تے اور کہتے تھے کہ ہمارے مدرگ الن کہ ان ایس آپ کی تعریف ککھ گئے ہیں۔ یہ من کراکبر کیا چیس کل جاتی تھی۔ آکبر در ہعنوں کی تعلیم سے متاثر ہو کر قیامت کا متحر ہو گیا تھا۔ برجمنوں نے اسے یقین والا اِ تھاکہ تحلیل بدن کے بعد مریق تاع کے بغیر روح کی بنایالکل کال ہے۔

تناسخ كأعقيده

جب محرم 990 و شراعظم خال انظارے فی نوروار دہوا تو اکبراس سے کنے لگا کہ ہمیں حقیقت خات کے تعلق ولا کل اس کے ہیں۔ شیخ اوالفشل وہ ولا کل تمبارے ذہن نظین کرے گا۔
یقین ہے کہ تم ان کو من کر قائل ہو جاؤ کے۔ لیکن اوالفشل اسے مطمئن نہ کر سکا۔ اور چھیقت یہ ہے کہ خات کے جو ولا کل آریہ لوگ یاان کے ہم خیال میان کیا کرتے ہیں وہ تار خلوت ہے بھی ذیادہ کر ور ہیں۔ اکبر تالو کے بال منڈا تا اور دومرے صد مر کے بال دکھا تھا۔ بد بعضوں کی تعلیم کے موجب اس کا گمان تھا کہ کا طول کی روح چیشانی کی راہ ہے جو وہم و گمان کی گزرگاہ ہے للا کرتی ہے۔ ہو ہم و گمان کی گزرگاہ ہے للا کرتی ہے۔ ہو ہم میں ان کے جم میں واضل ہوگی۔ جب شین کہ بد بعضوں کی توایک ذکی شوکت صاحب انتظار حکم ان کے جم میں واضل ہوگی۔ جب شین کہ بد وہر آگی اور وگورد گورد کے جم میں ای انتظار حکم ان کے جم میں ان کے جس شین کہ بد وقت آتے رہے تھے اور آکبر ان کے جسم میں انتظار کو روز تھا تھا۔ اکبر نے ان کے قیام کے لیے ایک جم آگاد کرویا تھا جے جو کو میں سے انتظار کی درخ آتے رہے تھے اور آکبر ان کے جم میں انتظار کی درخ آتے رہے تھے اور آکبر ان کے جس سے اسے انکار کو روز تھا تھا۔ اکبر نے ان کے قیام کے لیے ایک جم آگاد کرویا تھا جے جو ک

پورہ کتے تھے۔بادشاہ دات کے دقت اپنے چند ندیموں کے ماتھ جوگی پورہ جاتا۔ان کے پاس اور ان کے جمولات تھائن اور مخصوص جو گیاند اشغال سکھتا۔ سال میں ایک مر تبہ جو گیوں کا میلد لگنا جے سیودات کتے ہیں۔ اکبران کے پاس جا کر ہم ٹوالدو ہم بیالہ ہو تا تھا۔ جو گیوں نے اکبر کو یقین دلایا تھا کہ تم محر طبعی سے چہار چند عمر یاؤ گے۔ اس بھارت کے بعد ان کی تقلید و موافقت کے خیال سے اکل وشر باور مباشر سے میں کی کر دی تھی۔ خصوصاً کوشت کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ عمر طبعی ای سال بی کی جائے آ اکبر عمر طبعی کو بھی نہ پہنچ سکا کیونکہ وہ 1542ء میں پیدا ہوا اور کہ عمر محب میں سرا۔اس طرح اس کے علم 63 سال کی عمر یائی۔ یہ سی ہے کہ اکل وشر باور مباشر سے کہ تھیل ایسے اسباب ہیں جن کو قیام صحت بقائے جوائی اور قوت جسائی میں بہت پکھ کی تحقیف ، تھیل ایسے اسباب ہیں جن کو قیام صحت بقائے جوائی اور قوت جسائی میں بہت پکھ و طل ہے گیاں ہے گئی سرید سیوں کا نہ بی مرکز تھا یار کی وقی در تشت (یاز دوشت) کے چرو ہیں۔ ان او کون کو ایک شرید سیوں کا نہ بی مرکز تھا۔ یہ کو شش میں فتح پور پہنچ کہ اسے یار می نہ بہ کا چرو اکبر کی لائد میں اور الحاد پندی کا علم ہوا تو وہ اس کو شش میں فتح پور پہنچ کہ اسے یار می نہ بہت بور کی مراز ایس بیت بور کا میں اور الحاد پہندی کو جو زن قبہ کی طرح ایج ہر سے خواستگار سیت تعلق پیدا کر لینا تھا اپی عبادت ہوں کر لیا کہ کی تعلیم بہت یو کی طرح انہا کی دیا تھا ہی

آتصحده کا تیام اور آگ کی پرستش

اکبر نے علم دیا کہ طوک عجم (جوی حکرانوں) کی دوش کے مطابق آتصہ ہوائی کیا جائے چانچہ ایدافعنل کے ابتمام میں ایک آتصہ ہوائی کیا گیا۔ جس میں دات دن کے چوہیں کے خفیہ میں خیال آگ محفوظ دم می جاتی تھی کہ یہ بھی آیات اللہ میں ہے آیک آیت اور انواز خداو ندی میں ہے آیک قیمیں محل میں ہوم کا معمول میں ہوائی آگ تھیں محل میں ہوم کا معمول می میں ہوم ہور ہور ہور ہور ہور کا معمول می میں ایک تھیں محل میں ہور ہیلے تواکبراوراس می میں ایک تھیں میں مرف آفل پر سی معمول میا تھی۔ کین پارسیوں کی آلہ کے بعد آگ کی ہی ہو سی موف آفل پر سی معمول میا تھی۔ کین پارسیوں کی آلہ کے بعد آگ کی ہی ہو سی موف ہونے گئے۔ چائی پہلے تواکبراوراس می ایک ہو تھی ہو ہے تھی ہونے گئے۔ چائی پر سی معمول میں بال جاوس میں بار موز در کے اندر آفاب کی طرح آگ ہو جاتے ہوائی دون میں اعلیان دونت بنود کی رسم کے موجب میں گئے تھی معمول تھا کہ آٹھویں سنبلہ کی عمید کے دن تمام اعیان دونت بنود کی رسم کے معمود سی میں ہونے والی ہون میں موجود ہو ہو تک دون محالے سلطنت میں موجود ہو ہو تک دون محالے سلطنت میں سے ہوائی وجود ہو ہو تک دون محال کی اتحال کی ایک کی میں موجود ہو ہو تک دون محال کی ایک کو انتحال کی کو انتحال کی انتحال کی کی انتحال کی انتحال کی کو انتحال کی انتحال کی کو انتحال کی ک

حالت یہ تھی کہ بنود و عیسائی یاری دغیر او غیر اسلامی ادیان کے ند ہی سر مروہ جو بکی بھی کمہ وسیق ا سے نعم قاطع شار کیا جاتائیکن ملت قیقی کے تمام احکام ان سر مشقان کو ے صلال کی نظر میں (معاد الله) نامعقول اور ۱ قابل اجاع تھے۔ جاوس کے چھتیویں سال کے آغاذ میں اکبر نے اعلان کیا کہ کا نے ہمیس جھوڑے اور اونٹ کا کوشت حرام ہے۔ کوئی فخص قصاب کے ساتھ کھانانہ کھائے۔جو فخص کسی قصاب کے ساتھ کھانا تاول کرے گا۔ اس کا اِ جھ کانا جائے گالود اگر قصاب کی بیدی استے شوہر کے ساتھ کھانا کھائے گی تواس کا انجو شاقطع کیا جائے گا۔ یہ بھی اعلان ہواکہ اتوار کے وال مطلقاً کوئی جانور ڈاگٹ ہو۔ ماہ آبان کے اشار وون اور جنود کے خاص خاص دنوں میں عمائک محروسہ کے اندر جانور فرخ کرنے کی خاص طور پر عمائعت کی گئے۔ جو کوئی اس علم کی خلاف ورزی کر تااس کو هبرت ناک سزادی جاتی اوراس کاخانمال برباد کردیا جاتا۔ اکبر نے خود ایک سال تک موشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کی خواہش تھی کہ متدر تے گوشت سے دست بروار ہو جائے۔ امسل سے کہ یوے بوے ہندور اجاؤں کی افر کیال قصر شاہی کی زینت بنی ہوئی تغییں۔ آگبر کے مزاج پر حاوی ہو گئی تھیں۔انہیں گاؤخوار وریش دار مردے سخت نفرت تھی۔اس لیےان کے پاس خاطرے نہ صرف ان چیزوں سے پر بیز کرتا تھا باہد ان کی خوشنو ذی طبع کی خاطر بنود کے رسم درواج کا پاہھ ہو ممیا تھا۔ اس جذبہ نے بیال تک افسوساک حالت اختیار کرلی تھی کہ محرا تھ مصطفی اور اس حتم کے ووسرے اساء کر ای بیر ونی ہندوؤل اور اندرونی الل حرم کی رعایت سے قابل نفرت ہو گئے تھے۔ مقربان بارگاہ میں سے جن جن لوگوں کے نام اس وضع کے تھے ان کوبدل دیا ممیار مثلاً محد امین کو ا بین الدین یار محمد خال کو یار خال اور محمد رحمت کور حمت خال نکھنے اور ہو کئے تنصہ واقعی یہ لوگ اس قابل نہ تنے کہ ال مقدس مامول سے موسوم ہوتے۔ اچھا ہوا کہ بیام نجاست کی آلودگ سے ماک ہو گئے۔ خترین کی کرون میں بیش بھاجواہر کا افتانا انتفاد جد کا ستم ہے۔ یہ ملی محم تھاکہ ہندو عورت کو مسلمان ہونے سے روکا جائے اور اگر مسلمان ہوجائے تواسے جر آو قر اُس کے ہندوا قربا کے حوالے كيا جائے۔ أكبر نے جو ہندو پنتے كى ويروى اور ہندونوازى كامسلك اختيار كيا خاہرہے كه اس كے ساب حمایت میں ہندوؤں کے تسلط وافتذار اور جور وستم کا متیاس الحرارت مس درجہ تک پہنچ عمیا ہوگا۔ مك كى نوے فيصد معاش يسلى بى بندووك كے ماتھ بيس مقى-اكبر ئے البيس باتى مانده يا في فيصدى ير می مادی کردیا۔ ضروریات الشکر کی فراجی سب بنود کے ہاتھ میں تھی۔ دوسر کاسر کاری ضروریات کے بھی ہندو ہی اجارہ دار تھے۔ فرش فروش سواریاں دربار اور قصر شاہی کے سامان آرائش سب ہندوانے تھے۔ غرض اس نے ہندوانی دیت رسوم کارنگ دے کر ہر چیز کو ہندو مادیا۔

# فصل4۔ وعوائے نبوت ومهدویت اور علماء پر تشد د

اس بی ای مغری کے جو جر سے بالک عادی تھاجی طرح من گیراہیل کو غفیناک کرویتا تھا۔ ایک طویل پر شکوہ فرمائی روائی اور ان طور تعلقی طویل پر شکوہ فرمائی روائی اور ان کور تعلقی شعد معد حیون کی خوشاہ نے اس کاورائی نشیاطل سے معطل اور اس کے جذبات ہجال خود پر تی شعد معد حیون کی خوشاہ نے اس کاورائی نشیاطل سے معطل اور اس کے جذبات ہجال خود پر تی سے بھی کہ اال درباد میں سے کوئی طخص اس کو دیداری اور توجہ میں ہے تی تو خیب و سے کا حوصل کر بیٹھتا تھا تو ہو عالم غیمن میں نمایت طریق پرنا صح سے انتقام لیتا تھا۔ چہانچہ آئی مرتب شخ عبدالنبی نے جن کی نسبت ایو الفسل نے اکبرنامہ میں تکھا ہے کہ شخ عبدالنبی صحد کہ کوس کے شخ اور سالی مام اوی زو تھ۔ 69 اور خوداکم کسی زمانہ میں تکھا ہے کہ شخ عبدالنبی مرتبہ کوئی کلمہ جن اکبر سے کہ دیا۔ مقلوب الفسب ور ندے کی طری سے سید ھی تیا کر ج تھلا ایک مرتبہ کوئی کلمہ جن اکبر سے کہ دیا۔ مقلوب الفسب ور ندے کی طری سے سید ھی تیا کر ج تھلا ایک مرتبہ کوئی کلمہ جن اکبر سے کہ دیا۔ مقلوب الفسب ور ندے کی طری کے والے کو بہتر ہے کہ تیمر کی لے کر و کے کہ والے کہ اس فنیوت سے تو بہتر ہے کہ تیمر کی لے کر و کے کہ والے کہ دی اس کی خود کے کہ اس فنیوت سے تو بہتر ہے کہ تیمر کی لے کر و کے کئی نامہ میں ان کے جرے پر گونے کو مت سپر دکرتا ہے کہ وہ اس کو اپ خوال عاطفت میں جگہ دیں اس کینہ جو کھر نے نے نے اس جو فلات وی تھی نمانہ کی ان ان کو قید ذکہ گی ہے آداو کر دیا گیا۔

### أكبركي خوشامد يبندي

الغرض به کم حوصلہ بادشاہ کی بات من کر آپ سے باہر ہو جاتا تھا۔ البتہ فخار اور خوشاہ پہندائتادر جه کا تھا۔ اس لیے خوشاہ کی ابلاراس کی خوشنودی خاطر کے لیے اسے ہر وقت آمان و فعت پر پڑھا پڑھا کر میں میں البقین جان کراسی پر عمل ور آبہ شروع کر ویتا تھا۔ چنانچہ بھن عالم نما جدلانے اکبر سے کما کہ صاحب زمان ممدی علیہ السلام جو ہندو مسلمانوں کے اختان وانتقاق کو مثانے کے لیے دنیاش مبعوث ہونے والے تھے وہ حضرت بی کی وات گرای ہے توای پر یقین کر پٹھا۔ ایک فحض شریف نام کے جو ہر عکس نمند نام زندگی کا فور کا مصداق تھا محدوب تو انی کے دسائل ہے استشاد کرتے ہوئے اکبر سے کما کہ ان شد نام زندگی کا فور کا مصداق تھا محدوب تو انی کے دسائل ہے استشاد کرتے ہوئے اکبر سے کما کہ ان عمل صاف تکھا ہے کہ 1990ء میں باطل کا منانے والا ظاہر ہوگا۔ چنانچہ شریف نے والفاظ چش کے عمل میالوراس کو انعام واکر ام عمد سے میں موقوے عدو تکلتے تھے۔ یہ من کر اکبر کے ولی کا کول کھل کیالوراس کو انعام واکر ام سے میں کے خواز الے اس طرح مواجہ شیر ازی لقب ایک جغر وان طحہ کیس سے ایک در سالہ لے آیاور

کماکہ احادیث صحیحہ کے ہموجب ایام دنیائی عمر سات بزار سال ہے اور چو تکہ یہ دے گذر ہی ہے۔
اس نے اب حضر ت مهدی موعود علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا قت ہے۔ یہ من کر اکبر بہت خوش بوااور اس کو انعام و عشش سے مالا مال کر دیا لیکن یادر ہے کہ کمی صحیح حدیث میں فہ کور نہیں ہے کہ دنیائی عمر سات بزار سال ہے باتھ یہ محض اسر اٹیلی ڈھکو سلہ ہے۔ شریف نے اکبر کے مهدی مدعود ہوئے کے موضوع پر ایک رسالہ مھی لکھ مارال شیعول نے بھی اس فتم کے بعش خرافات امیر مواند می دخش کی ۔ بعش فرافات امیر الموسنین علی رمنی اندعنہ ہے افغل کر کے اکبر کو ممدی مناف کی کو عشش کی۔ بعش لو گول کی ذبان پر الموسنین علی رمنی اندعنہ ہے افغل کر کے اکبر کو ممدی مناف کی کو عشش کی۔ بعش لو گول کی ذبان پر یہ برم علیم نامر خسروکی طرف منسوب ہے۔ دباجی

ورنہ صد ویش ودند از تھم قضا اکند کواکب از جوانب کی جا در سال اسد ماہ اسد روز اسد از ہوانب کی جا از چوانب کی جا از چوانب کی جا از چوانب آئ شیر خدا از پردہ مروکی بربائ جیدا جا تھا الحاد کے در و نبال تھی در مد و سعین = قرال تھی جا تھی در صدی و وجال نشال سے بینم وز صدی و وجال نشال سے بینم یالک بدل کرد ا دیا کردو دین

### كثير التعداد عور تونوالا مهدى كذاب

محر شاہ رتیکے کا نام اوجہ کرت کے خواری بدنام ہے لیکن میرے زویک اکبراس سے نیادہ عیاش تھا۔ کتاب ''اکبر اینڈ وی جیز ٹس' میں لکھا ہے کہ اکبر کی محل سر ایس قربا سوح بیں تعیس۔ بدوہ عور تیں ہیں جوہا قاعدہ حرم میں وافل تعیس لین ان لاکیوں کا قوشاید کو کی شار ہی نہ ہوگا جس سے ان اور شیعی اصول کے ماتحت متعہ کر تاریخا تھا۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ عبدالواسع نام ایک فخض کی ہیں میں دھی حسن وجمانی میں ہے مدیل تھی۔ اکبر کی اس پر نظر پر گئی۔ لاہ ہوگیا۔ عبدالواسع عام ایک فخص پیام بھیا کہ اپنی عورت کو طلاق و سے دی۔ اس بھارے سے طلاق و سے دی۔ وہ عفیفہ حرم شاتی میں داخل کر کی گئی۔ ایک عرب می جیلا داخل کر کی گئی۔ ایک مرت میں چر کر صاحب جمال باکرہ لاکیوں کا بیت لگا کیں۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ اس واقعہ سے دیا کہ گمروں میں چر کر صاحب جمال باکرہ لاکیوں کا بیت لگا کیں۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ اس واقعہ سے دیا کہ گمروں میں چر کر صاحب جمال باکرہ لاکیوں کا بیت لگا کیں۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ اس واقعہ سے فیل میں میں بالز چ گیا اور لوگوں کی عزت و عصمت اور ناموس پر کیا بچھ گذری ہوگی۔ جن لام میں آفیس ڈھائی جو کی گاہ ور گیاں کی عزت و عصمت اور ناموس پر کیا بچھ گذری ہوگی۔ جن لام می

اہر کو ممدی ہوانے کی کو شیس ہوری تھی ایک و نیاطلب خوشاندی نے کسی ہے حضر ت شخ می الدین اتن عمر فی دحمتہ اللہ علی ایک پراناکر م خور دور سالہ حاصل کر کے اس پر خط مجمول لکھ لیا کہ صاحب زمان مہدی علیہ السلام کی گیر التحداد بدویاں ہوں گی اور داڑھی منڈاد نے گا۔ اس طرح خلیفته الزمان علیہ السلام کی بعض اور من گرث صفات درج کر کے انہر کے حضور میں چش کیا۔ انہر میست خوش ہوالور اس کو باریافت میں پیش کیا۔ صاحب نے شخ لیان پائی پی رحمتہ اللہ کے مداور ڈادہ طاابو سعید کی گیدن بی سے ایک پرانار سالہ صاحب نے شخ لیان پائی پی رحمتہ اللہ کے مداور ڈادہ طاابو سعید کی گیدن بی سے ایک پرانار سالہ حاصل کیا اور اپنے دمائے سے مدید گر کر اس میں درج کر کی گیدن بی سے ایک پرانار سالہ حاصل کیا اور اپنے دمائے سے مدید گر کر اس میں درج کر فی کہ ایک صافی کا بیناداڈ حی منڈواکر برگاہ نبوت کی گیا ہوئے کی برق وضع ہوگی۔ بیر حال یہ دہ اس طرح مر ذاخلام اس سے جنوں نے انہر کو دعوائے نبوت پرمائل کیا۔ چنانچہ دہ مر ذاخلام اس سے جنوں نے انہر کو دو تو ان نبوت کی کی من گرت اصطلاحوں کی آئے کے دعوائی نبوت کی اس طرح مر ذاخلام اس سے جنوں نے آئی کو دروزی نبی کی من گرت اصطلاحوں کی آئے لے کر دعوائی نبوت کیا این طرح اکر انہر نے بھی اپنے حق میں کوئی اور لفظ جو نبوت کا مر ادف تھا استعال کرنا میں اس مرح کیا۔

علماء كاقلع قمع اور جلاوطن

اکبر کی کفر پہند ہوں کا لازی بتیجہ یہ قاکہ ملک میں آتش غیظ شعلہ اگلن ہوتی اور حامیان
وین اسلام اکبر کے خلاف علم مخالفت باید کرتے۔ چنانچہ غیور مسلمان ملک کے مختلف حصوں میں
ہرست العمر ستیزہ جورہ لیکن چو تکہ علیم علی الاطلاق جل اسمہ کو ہی منظور تفاکہ اکبری فتنہ کو پور ک
ہرست العمر ستیزہ جو رہ لیکن چو تکہ علیم علی الاطلاق جل اسمہ کو ہی منظور تفاکہ اکبری فتنہ کو پور ک
طرح نشو و نمایا نے کا موقع دیا جائے اس لیے کوئی مخالفت مر بزنہ ہو گئے۔ مخالفت کا سب نے زیادہ
ذور مگالہ میں تفاجہ ال کے اکبر گورز کو گئی کر دیا گیا۔ 887ھ میں اکبر نے ملا محمہ بزدی کو پور فی اصلائ
کا قاضی القصناہ برنا کر جو نیور دوانہ کیا اس نے جا کر فتو کی دیا کہ بادشاہ مر قد ہو گیا ہے اس کے
خلاف جماد واجب ہے۔ بتیجہ یہ ہوا کہ محمد معموم کا بی محمد خال فر نودی میر معز الملک نیامت
خلاف جماد واجب ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محمد معموم کا بی محمد خال فر نودی میر معز الملک نیامت
مر دع کر دی۔ اکبر نے کسی تقریب پر میر معز الملک اور ملا محمد کو جو نیور سے دختی پور طلب کیا۔ جس
صوبے میں کہ دہ اس سے بیشتر علم مخالفت باید کر چکے تھے کسی طرح مناسب نہ تفاکہ بادشاہ کے
ملاوے کی تقیل کرتے۔ دونوں از راہ ناوانی جل پڑے۔ جب فیروز آباد پنچے تو اس اشامیں وہاں اکبر کا
ملاوے کی تقیل کرتے۔ دونوں از راہ ناوانی جل پڑے۔ جب فیروز آباد پنچے تو اس اشامیں وہاں اکبر کا
مدر آب میں بھاکہ دونوں کو دریا میں دونوں کو دونوں کی دونوں کو دریا میں دونوں کو دریا میں دونوں کی سے میں موادوں کو ایک پر انی مشتی میں جھاکم قدر آب میں پہنچاکہ دونوں کی کشتی عمر
دیس آخر ملاحوں نے دونوں کو ایک پر انی مشتی میں جھاکم قدر آب میں پہنچاکہ دونوں کی کشتی عمر
دیس آخر ملاحوں نے دونوں کو ایک پر انی مشتی میں جھاکم قدر آب میں پہنچاکہ دونوں کی کشتی عمر
دیس آخر ملاحوں نے دونوں کو ایک پر انی مشتی میں جھاکم قدر آب میں پہنچاکہ دونوں کی کشتی عمر

مرواب نناش غرق ہوگئی۔اس کے بعد اکبر کو ممالک محروسہ کے جن جن علاء ہے۔یہ اخلاصی کا ادنیٰ وہم بھی ہواان کو نمال خانہ عدم میں بھی ریا۔علائے لا ہور کے لیے جلاد طن کی سز النجویز کی سی چنانچہ یہ حضرات لا ہورے اس طرح پر اکندہ و منتشر ہوئے جس طرح تنج نو نے سے اس کے وانے بھر جاتے ہیں۔ قامنی صدر الدین لا ہوری جو علم و فضل میں مخدوم الملک ہے بھی ہوجے ہوئے تھے ممروج کے قاضى مناديئے محتے۔ مولانا عبدالشكور الا مورى كوجو نيوركى قضا سيردكى مى كى۔ ملا محمد معصوم کو بمارکا قاضی منایا عمیا۔ بیخ منور لا جوری مالوه کی طرف جلاد طن کئے محمد فی معین الدین لا ہوری کو جو مشہور واعظ مولانا معین کے نواسہ تھے کبرسیٰ کی وجہ سے تھم جلاو طنی ہے مشقیٰ کر دیا جمیا۔ وہ لا ہور ہی میں رہے بیا*ل تک کہ 9*50ھ میں سفر آخر بین افقیار کر لیا۔ ضمیم الملک حمیلا فی کا مھی ان لوگوں میں شار تھاجو نہ ہب ومسلک میں ناموافق خیال کئے جائے تنے۔ان کو مکمہ معظمہ مجھج دیا حمیا۔ اس کے بعد بار بار فرامین بھنج کر اشیں واپسی کا تھم دیالیکن انہوں نے الن فرمانوں کی طرف النفات ند كيار آخر اس بلدة مطره عن ايخ تنين حق في سرد كر ديد اكبر ف ارباب طريقت ك تو بین دایذار سافی میں بھی کوئی مسر اٹھانہ رحمی۔ تھم دیا کہ صوفیاءو مشاکح کے دیوان کی پر تال ہندو دایوان کریں۔ان پریشاغدل نی دهنجادے سب حال و قال ہول کے 12 ملے امت کی طرح مونیائے کرام بھی حامی این تھے۔ حالین شریعت کی طرح وہ بھی اکبری جور وستم کا تھے مشل نے ہوئے تھے۔ محد حسین صاحب آزاد نے اس اکبری کارنامہ کو بہت سرالا ہے اور عالم سرت یں لکھئے کہ "ائی دنوں یں اکثر سلسلوں کے مشائع بھی حکومت سے افراج کے لیے انتخاب ہوئے تھے۔ چناٹی ان کو ایک فقد حاری کاروال کے سلسلے میں روان کر دیا۔ کاروال باثی کو حکم دیا کہ ا شیں دہاں چھوڑ آکہ کاردان نہ کور قند سارے ولایتی محوڑے لے آیا کہ کار آمد سے اور انسیں چھوڑ آباد كم فتح تصابعه كام والله في وال - "70- ليكن أكريه حفرات خد انخواست الحادويد في من أكبرك بعنوائی اختیار کرتے اور جناب محد حسین صاحب آزاد کی طرح وین و لمت سے آزاد ہوتے تو آزاد مُا حب کی بارگاہ معلی سے ان پر محسین و آفرین کے پھول پر سائے جاتے لیکن چونکہ یہ حضرات حامیان دین مبین مے انہیں اسلام کی تو بین گوارانہ تھی۔اس لیے بد آزاد صاحب کی نظر میں سخت منتح اور کام کے گاڑنے والے تھے۔ انبی ایام میں اکبر نے ایک شخ طریقت کو جنہیں ش کای کتے تھے بنجاب سے طلب کیا یدائی فاقاد سے شای قاصدول کے ساتھ بمقتضائے اتثال بیادہ روائد موے ال كا تحد ال كے يكي لارب تھے فتح بور من شخ جمال هنيار كے بال فروكش موت اور اكبر کے باس پیام محیاک آج تک می باوشاه کو میری الاقات باد کت فور شمر خیر فات نیس بوئی۔ اکبر اس بیفام کوئ کر گھبر ایادوان کو بغیر الما قات کے فورا فقع پور د خست کرویا۔ 75-

# فصل5۔ گو آکامسیحی مشن اور اس کی ناکام جدو جہد

اگر کوئی نو فیز و طر مدار حورت این شوبرے قطع تعلق کرے آوار گی کی زندگ اختیار كرف توبر اكام محبت كوطع واسعير موتى ب كداس آخوش وصل بن في كر معتق وكاركار مو-اكبر نے سعادت اسلام سے محروم ہو کر اس ڈات کر امی کے ٹور سے اقتیاس کرنا چھوڑ دیا جس کی بر کت قدوم نے سمک سے ساک تک کفرو تکلت کانام ند چھوڑا تھا تو تمام فیر اسلامی فداہب کے مند سے رال فیجنے کی کہ جس طرح ہواں کرنوالہ کو مند جس ڈالیں۔ چنانچہ آپ نے اوپر پڑھا کہ کس طرح بربعنوں اور محوس كة بى مقتداوى فاس ميدير توس دال كراسيكام ود بان كى تواضع كى؟ بمبنئی سے جنوب کی طرف جنوبی ہند کے معرفی ساحل پر کوآنام الل پر مکال کی ایک مشہور مدر گاہے جب کو آے پر عمر کی گور نر کو معلوم ہواکہ اکبرنے اسلام سے علاقہ تو کربدند ہی کے واس ش بادل ب قواس می بدوس داملی مولی که اکبر کو نفر افی ساکر بندوستان می سلیث ک حومت قائم كرے \_ خانچداس كو شش من چندياورى دارالسلطنت فنع بورواند كے ياس بيات یادر کھنے کے قابل ہے کہ جن مُعَرِقَ اقوام نے ہندوستان آکر اٹی بھیاں قائم کیں بان میں سے اہل ر تکال کو نخر اولیت ماصل ہے۔ پر معیروں نے بار بادشاہ کی چرمائی سے اس سولہ سال پہلے بعنی 1510ء میں کو آپر بعد کیا تھا۔ بادریوں کا پہلا مٹن 17نومبر 1579ء کو گو آے چل کر بتاریخ 28 فروري 1580ء لتح يور پينچال اس مثن كاسر كرده پاوري انسيريث قبل اكبر في يوي كر جوش سيد اس و فد کا استقبال کمیله اوراد الکتح اور تحکیم علی جیانی کوان کی مصائد اری تفویض کی۔ اکبر نے و فد کوجو اعزاز علي ان ميں سے ايك يہ تعاكد اس نے اسيع الفط ين مرادك الالتي مانسريت ك تفويش فرمائی۔ بدوند ترینادوسال تک مصروف وعوت ربلہ آئر اپریل 1582ء کوب نیل مرام واپس جلا مماراس کے بعد خوداکبرئے گورز کو آکے نام چنمی بھی کرایک اور وفد بھی جانے کی خواہش کی۔اس ور خواست کے سموجب ووسر امشن ایک سخت بدلگامیاور ی ریو ڈولفونام کی سر کردگی میں محجه کمیا اکبر نے پہلی ہی مجلس میں یادری سے کما کہ میں ہرسن کر جرت ددہ موں کہ آپ لوگوں کے زعم میں ا کی خدا کی تین مخصیتیں میں اور خدار حم ماور سے بیدا ہوااور اسے موو نے مل کر دیا۔ بادر یوں سے اس سوال کاکوئی تسلی حش جواب ندی پڑا۔ اس لیے انہوں نے رفع نجالت کے لیے معر ت مسے علیہ السلام ك معرات كا نفد چير ديا- فيريد مل جول تول كذرى دوسرى نشست عل يادرى ر بو ڈولغو نے اپنی سیاہ باطنی اور بد گوہر کی کا خوب مظاہر ہ کیا اور جائے اس کہ مسیحیت کی صداقت کا کوئی پہلو چیش کر سکتاس نے بازاری افتکول کی طرح حضرت سروروہ جمال عظی کی ذات کرای کے

خلاف در بده د بنی شروع کردی اور حضور ﷺ کی شان اقدی می ایسے نایاک الفاظ استعمال کر کے فروما تکی کا ثبوت دیا کہ کوئی حیادار آدمی کسی معمولی سے نہ جبی چیٹوا کے خلاف نو در کنار کسی شریف آومی کے حق میں بھی استعال ند کرے گاچہ جائیکہ دونوں جمان کے اس فجاد مادی کی شان اقد س میں سی تاخی کی جائے جو وتیا کی نصف ادب آباد کی کا محبوب ترین مقتدا ہے۔ عفونت میان یادر کی کے اس لفنگاین کی تصدیق کرنا چاہو تو انگریزی موسومہ بد "کوصنر کی اوف قادر مان سیریٹ" مطبوعہ کنک کا صفحہ 37 دیکھ لو۔ معلوم ہو تا ہے کہ یہ مجلس علائے اسلام کے وجود سے خالی تھی ورنہ پادر یول ک بطالت فروشیوں کی تضویر ہر مخض کے سامنے آجاتی۔ الی حالت میں بے جارے یادر بول کی کیا بساط متی کہ الل حق کے سامنے اب کشائی کر سکتے۔ جب مجلس پر خاست ہوئی تو بادشاہ پادریوں کو ا بنے ساتھ لے گیااور کنے لگا کہ میں تمهاری باتوں ہے بہت مسرور جوالیکن میں ممہیس نفیحت کرتا ہوں کہ اپنے لب و لہجہ میں محتلا رہو کیو تکمہ تمہارے مدمقابل کندۂ ناتراش شریر لوگ ہیں۔ (عجا ارشاد ہواشر بروں کو ہر مخفی شریر بی نظر آتاہے)شاہ مرتدی اس نفیحت کا بد مطلب تفاکد تم نے جوبر سر عام بیفیمراسلام ( علی کی کو بین کی تو آئینده اس سے بازر بورو دو دلف نے کماکہ ہم آپ کی نصیحت پر عمل کریں گے۔اس وجہ سے نیس کہ ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں باعد محض اس ماپر کہ آپ کے تھم کی تھیل ہارے لیے ضروری ہے۔اس کے:حد اکبرنے یادری سے کماکہ تمہاری اور باتنی تو بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن بیات اب تک میری سجھ میں شیں آئی کہ قاور مطلق جوزمین و آسان اور تمام کا خات کا پیدا کرنے والا ہے تمن بھی اور ایک بھی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور اس کے یرال ایسے فرز ند کا تولد کیوں کر ممکن ہے جور حم اور ہے پیدا ہوا ہو؟ پاوری یہ من کر دم خود رہ ممیا آ ٹر کینے لگا کہ خدا سے وعا کرو کہ وہ تمہار ہے دل پراس مئلہ کی حقیقت آ شکارا کر و ہے۔اس جواب ے طاہر ہے کہ موجودہ مسعیت کی دیواریں محض خیالی تک مندیوں کی بدیادوں پر کمڑ ی جی اوراس کو صدانت سے کوئی دور کا بھی داسط شمیں۔اس کے علاوہ معلوم ہو تاہے کہ بادر ی لوگ کو آجے دور دست مقام سے محض گالیول کے ہتھیارول سے مسلح وو کر بی اکبر اور اس سے وربار ہوں کا مشور ول فَحْ كرنے بطِّ آئے تقے باوجود يك ربو ذولفونے اكبر سناو عدو كيا قفاك وہ آئند وطريق مختلوش محتاط رہے گالیکن اس "باحیا" پاور ک نے اس وعدہ کا قطعا ایفانہ کیا چنانچہ آئے تدہ مجنس میں یہ سید سیعہ یاور کی پاکول کے سر وار حضرت محمد مصطفیٰ علیافی کی شالن پاک شی و شام وی کی بیش می میش می محت اُچھالاًاربار أَكر مير ب بيان كى تقيد يق چا دو تو كتاب ند كور كا انتاليسوال صفى يزه ج**ف كا شَ آجر كَ يَّيْر** کوئی مسلمان حکمران ہوتا تواس بدلگام بادری کواس کے کیفر کر دار تھے پیٹھائے بھی وسٹ ختے ہو۔ تعجب ہے کہ حکومت ہند نے اس سخت دل آزار کتاب کوجولوزیر مشن نیا تی تف **میں پھی** تی 1922ء مي شائع مولي اب تك منبط كول نيس كيا؟ بمراسايه الدوائي سوام على ك حدف.

### آگ میں داخل ہو کر صدق و کذب کے امتحان کا اسلامی مطالبہ

اس وقت به حالت تمی که ایک طرف تو سیاه با طن یادری بر بان مقدس ( قر آن ) اور دین صنیف اور و نیاد عاقبت کے سر وارسید نامحمر مصطفی ﷺ کی شان اُقدس میں بد زبانی کر کے اپنی مسجیت ک تھی کھول رہے تھے ووسری طرف مرتدین کا عیاک گروہ ہر بات یس الل سٹیٹ کی تائید كرك يش زفي يس معروف تعدائك حالت بي مظلوم وسيدريش مسلمان حاضرين ك لي برد اس سے کوئی جارہ کارند د باکد صدافت اسلام کے جوست میں کوئی ایسانا قابل اند فاع طریق عمل اختیار سریں جو الل باطل کی خدت پرور آرزدوک کا گور غریبال بن جائے۔ مسلمانوں نے حسب میان یادر ک مانسریت اکبرے کماکہ ہے وین اور آسانی کماب کی صدافت کے اعتمان کا ایک آسان طریقہ پیہے ک آگ جلائی جائے ایک یا در گ با کیل لے کر اور ہم میں سے ایک آدی قر آن مجید نے تھس پڑے اور آگ کے بلند شعلوں میں کھڑ ارب ان میں سے جو شخص اپنی کاب سمیت ذندہ سلامت نکل آیا اس کاوین سچاہے اور جوو ہیں جل کر ہلا کے ہو گیااس کا غذیب جمو ٹاہے۔اکبر نے اس تجویز کی تا ئید ک اور یادر یوں سے کما کہ یہ تحک امتحال بالکل فیصلہ کن ہے مگر باطل کی کیا مجال تھی کہ اس جال سال تجویز کو منظور کرتا۔ یاور یوں نے کہا کہ میسحیت کی صدافت ظاہر کرنے کے لیے کمی اعجازی امتحال کی ضرورت شیں۔ اکبرنے کہا۔ اچھاجانے دویکی گفتگو جو ہو چکی کافی ہے۔ حاضرین نے باد شاہ ہے کہا کہ آگ میں داخل ہونے کی تجویز نہایت موزوں اور فیصلہ کن ہے اس پر عملور آند ہونا جا ہے۔ان کی بید خواہش شایداس یقین پر مبدنی تھی کہ مسلمان آگ بیں جل کریے عام دنشان ہو جائیں سے اور فتح کا سرامیعیت کے سریر ہوگا۔ حالا تکہ یہ خیال بالکل باطل تھا۔ ایسے ناذک امتحان میں خدائے تادر و توانا بالیقین اینے سیچے دین کی لاج رکھ لیتا۔ آگ آتش نمر دد کی طرح مسلمانوں پر محنڈی اور سلامت ہو جاتی اور مشرک عیسائی ہیشہ کے لیے فاک فدامت میں ملادیے جاتے۔ یی وجہ تھی کہ الل باطل اس امتحان کے قبول کرنے پر آبادہ شیس ہوتے تھے اور آگ کانام س کریادر ہول کی روح فنا مور ہی تھی۔ یادری ریوزو نفواکی طویل لاطائل قصد خوانی کے بعد کنے نگا۔ میں اعتراف ہے کہ ہم لوگ بسااد قات گناہوں کے مر کلب ہوتے رہے ہیں اور اب بھی گناہوں میں ڈوب ہوئے ہیں كيونكه بم كَنْكَار بين اس ليا ا كاز نما في كاجرات فين كريجة في خصوصاً اليي حالت بين جبكه بمين معلوم ٹمیں کہ ہم خدا کے محبوب ہیں یااس کے راستہ میں روڑے اٹکانے والے۔اس سے قبلع نظر

ایں امر کا امتحان کرنے کے لیے کہ بیا تبل کلام اللی ہے یا نہیں؟ اس کو آگ جی لے جانا مسیح کی تعلیم اور آپ کے اسور حند کے خلاف ہے۔اس لیے اس بادشاہ! آپ کو اعجاز بیدنی کی خواہش کرے ان میود یوں کے نقش قدم پر نہ چلنا جا ہے جن کو مسیح (علیہ السلام) نے ان الفاظ میں سر زلش فرمائی تھی کہ شریراور حرامز اوے بھے سے معجزہ طلب کرتے ہیں۔ اور یہ مسلمان جو آگ بیں واطل ہونے کی شرط لگارہے ہیں جھے ان کے متعلق بیتین ہے کہ ان میں سے ایک بھی اپنے ند ہب اور اپنے پیفیمر کااس درجه شید انی اور معتقدند موگاکه ایسے جانبازاندامتخان کواسپے درجمت پر لے۔واقعی میر چیز مسلمانوں کی نظرت میں واخل ہے کہ یہ مجوات کامطالبہ کریں۔لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر فد ہب کا کو کی صالح دمتی آدمی کو کی معجزه و کھائے گا تو بیرلوگ کینے لکیس کے کہ بیر تو جادو ہے۔ اور پھراسے مَّلَ كردي مح \_ أكبر في كها\_ أب اوك مطمئن رجي أب كاكوني بال تك مكافيي كرسكا\_اصل بد ہے کہ یمال ایک مولوی ہے جوائے تقدس کی ڈیکٹیس مار اگر تاہیے حالا نکدوہ بہت سے گنا ہول کا بھی مر نکب ہو چکا ہے۔اس نے قرآن کی ایک تغییر بھی تکھی ہے۔اس لیے میری خواہش ہے کہ میں اس کواس عجب اپندار کی سزاودل۔اگر آپ حضر ات اپنے قدیب کا کوئی ویرد پیش کر سکیس جواس امتحان میں بوراائرے تو مجھے اس سے مؤی خوشی ہوگ۔ میری آرزوہے کہ آپ لوگ اس کام کی محیل میں میری انداد کریں۔ یادری ریو ڈولفونے کماہم اس کام میں آپ کو پکھ مدد نہیں دے سکتے۔ 78 - اس میان سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ جلانے کی فوج حسین آئی لیکن عبدالقادر بدایونی نے منتخب التواريخ ميں 989 مديك واقعات ش لكھاہے كہ شخ قطب جليسر كانام ايك مجذوب كو <del>شخ</del> جمال مختیار کے در بعدے بلا کریادر ہوں کے مقابلہ ش کھڑ اکر دیا گیا۔ بہت سے متاذوذ کی افتر ار لوگ میں جع کے مرافرین مقاب نے کہا کہ آگ جلاؤ تاکہ میں اور میرافرین مقابل آگ میں واقل مول د وونوں میں سے جوز ندہ سلامت کل آے گاد مدسر اس مو کا چانچ آک جال گا۔ مع قلب فے جا کر فر تکی یادری کو کمرے چکڑ لیااور آگ کی طرف تھنچ کر کھنے **فاکر بھی اسم منٹ اچلو آگ جی وا**طل ہوں۔ لیکن می بادری کو آگ کی طرف درج کرنے کی جرات مت جو کی سیاد شاہ نے تفسیدہ ک جو کر یج تطب اور چند دوسرے فقر او کو بھٹو کی طرف جاہو طن کردید

## گرجول اور تبلیغی مشغوں کا قیام

پادر ہوں نے اپنی ہزیمیت کے بعد باد شاہ سے کما کہ اقسی اجترت دی ہے ہے کہ جو لوگ عیسائی ہونا چاہیں ان کو عیسائی ما گیں اور نیز ایک خیر اتی ہمپتال جدی کریں۔ اکبر نے دونون درخواسٹیں منظور کیں اور پادر ہوں سے کما کہ اگر کوئی فتص تسارے کام میں سراحم ہو تو اس ک اطلاع دو۔ پادری کچھ عرصہ تک اپنے کام میں معروف رہے۔ اس کے بعد کو آوالی جانے کی

ا جازت چاہی تنکین اکبر نے اجازت شددی اور کها میں جاہتا ہون که تمهادے ند بب کی خومیاں جمع پر واصنع ہوتی رہیں۔ اکبر بہت دان تک یادر ہول کو اسے تبول تصر انست کے سز باغ د کھا تارہا۔ لیکن یادر یوں کی مسلسل کو مششوں کے باوجود آفاب پرستی چھوڑ کر دائرہ مسجیت میں داخل ند ہوا۔ اس اشا میں باور بول نے ملک میں جاج اگر ہے اور تبلیقی مشن قائم کئے۔ یا چی سال اس حالت میں گذر مے۔ انجام کار مو آسے یادر یوں کے نام محم آیا کہ تنہیں اکبر بادشاہ کے پاس محتے پارٹی سال مزر محت اور تم نے و ہال کی زبان بھی سکے لی اگر باد شاہ دائرہ مسیحیت میں داخل ہو تاہے تو پہر ورندوا پس مطے آؤ۔ یہ لوگ باوشاہ سے مطے اور کماکہ بدامر ماری لیے تخت تکلیف وہ ہے کہ کو لی کام انجام ویے بیٹر آپ ک دربار میں پڑے رہیں۔اس لیے درخُواست ہے کہ آپ حسب وعدہ دین مسجیت کو قبول فرمائے۔ اس پر نه صرف آپ کی اپنی نجات مخصر ہے باتھ آپ کو دکی کر جولا کھوں کروڑوں بندگان خدا عیسائی ہوں گے ان کو بھی نجات لبری نصیب ﷺ گی۔ اکبر ان دنول لا ہور میں تھا۔ کہنے لگا میں ابھی لا ہور ے دکن جارہا ہوں۔ وہاں جاکر محو آ ہے بالکل قریب ہی کسی مقام پر فرو کش ہوں گا۔ میں اس حکمہ دوسرے جمیاوں سے فارغ رہ کر آپ لوگول کی طرف زیادہ توجہ معطوف کر سکوں گا۔ لیکن آپ لوگوں نے یہ کیا کماکہ ہم اتن مدت تک بمال ہے معرف پڑے رہے ؟ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا كه اس ملك مي اسلاي سلطنت متى أكر كوني هخف منه بي الفاظ فكال ويتأتماك بيوع مسيح (معاد الله ) خدا كايرناب تواسے اى وقت قل كروياجا تا تفاليكن اب تم في جاجا كرسيد اور تبليني مثن قائم كر لے اور تم لوگ اپی تبلغ بیں بالکل آزاد ہواور کسی کی مجال شیں کہ تمہاری طرف نظر انھا کر دیکھ عكديادر اول في تعليم كياكدوا قلى مارس قيام سه مسيحيت كو خاصى روفق نعيب مولى باوريول نے لا ہور ٹیں ہمی گر جلد ہر کھا تھا۔ یہال 1597ء تک سیفس آدمی عیسا کی مائے جانچکے تھے۔ جن ٹیس بردی تعداد جاروب مشول کی تقی ۔ **79** -

# فصل6۔لا ہور کی ہو لناک آتشز دگی اور اکبر کی موت

منذ کر ہ صدر واقعات سے قاریمن کرام اس نتیجہ پر پنچے ہوں گے کہ اکبر کا وجو وشر بعت اللی کی تو ہیں اور وین خداو ندی کی سب ہے ہوئی تذکیل تھا۔ اس نے احتم الحاکمین کے آسانی آئین سے سر کشی اختیار کر دکھی تھی اور خالق کردگار کو چھوڈ کر کافوق پر سی کی گر اہی ہیں کر فار تھا۔ باو ہ سلطنت فراز وائی نے اے اس ورجہ متوالا کرر کھا تھا کہ اپنی چندر وزہ عظمت کے مقابلہ ہیں خدا کی کبریائی اور رسولوں کی قدوسیت کو الکل بھول گیا تھا۔ اس کی مملکت ہیں خدا کے نیک بعدے ستا ہے جا کہ رہے گئی اور رسولوں کی قدوسیت کو الکل بھول گیا تھا۔ اس کی مملکت ہیں خدا کے نیک بعدے ستا ہے جا رہے تھے۔ گر اہیاں اور تاریکیاں تمام سطح ارضی پر چھائی ہوئی تحقیل۔ وین حذیف سے می اور مظلومی

کی حالت میں متلا تھااور ملک فطریت میں ہر جگہ ایلیس اور نفس شریر کی حکومت جاری وساری تھی۔ اس لیے ضروری تفاکہ مالک الملک عزاسمہ کی طرف ہے مجھی نہ مجھی اس کے جسد تخفلت و ہے حسی پر عبرت کا تازیانہ رسید کیاجا"۔ چنانچہ 1597ء (1005ھ) ہے لے کر یوم مرگ تک وہرابر ہموم و مصاعب میں بتلاریا خدا کے دہ بدے نمایت خوش نصیب میں جو خدائی میمید کے وقت سنبھل جاتے ہیں اور رب انعلمیٰ کے ساتھ اپنار شنہ عبودیت استوار کرنے میں تو قف واہمال محوار انہیں کرتے لیکن بد نصیب اکبر ان حوادث و نوازل ہے جو اس پر پڑے کچھ بھی سیق آموز ند ہوا۔ ان پریشانیوں میں جن ہے اکبر کو دوچار ہو تا پڑاسب ہے پہلی لا ہور کی آگ تھی۔او الفضل نے اکبر نامہ میں بالیسویں جلوس کے زیر عنوان اس آگ کا اجمالی تذکرہ کیا ہے لیکن کتاب "اکبر اینڈ دی جیر نس" میں اس کو ذرا کھول کر بیان کیا ہے۔ متوثر الذکر کماب میں لکھا ہے کہ اگر الا جور کے قصر شاہی کے بر آ مدے میں تھا۔ شنراوہ سلیم اور تمام عاکد سلطنت موجود تھے نوروز کا جشان منایا جار ہا تھا كدات من آسان ك طرف ے أيك شعلد تموداد موكر قصر شاى كى طرف آياس سے يملے شاہزادہ سلیم کے پر تکلف خیمہ کواس سرعت کے ساتھ جلا کر خاک سیاہ کیا کہ کسی کو آگ بچھانے کے لیے دہاں تک پینینے کی مسلت ندوی اس کے بعد تمام جیموں کو اور شاہی محل کو جس میں چند تخت اور بردی بولی بیش قیت چیزیں تھیں جانا۔ان تختوں میں ایک طلائی بخت بھی تھا۔ جس کی لاگت کا عنجینہ ایک لاکھ اشر فی (سولہ لاکھ روپیہ) کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے قصر خاص کی طرف یردهاجو ککڑی کامنا ہو اُٹھا۔ اس کو آ نافا ناجلا کر کو کلو**ں کا ڈھ**یرینادیا۔ غرض نمام سر کاری عمار تھی آگ بهبوكا ہو كئيں۔ اكبر كواس آتشزوكى كايزا قلق بواركونك تمام خزائلورجوابرات اوريادگاريں بھی ناپو و ہو گئیں۔ اس روز چاندی سونا اور ووسر می دھاتیں پکھل کچھل کر لا ہور کی گلیوں میں اس طرح بہہ رہی تھیں جس طرح پانی بدررو میں چاتا د کھائی دیتا ہے۔ یہ آگ کئی دن کے بعد جمعکل جھائی جاسکے۔اس آگ نے اکبر کواس درجہ احشت زدہ کر دیا کہ لا ہور سے جھٹ کشمیر کارخ کیالیکن وہاں وسٹینے کی دیر تھی کہ تشمیر میں ایساعا لگیر قطار و ٹما ہوا کہ ماؤں نے اسپے ممسن پڑوں تک کو جدا کرویا اور چھوٹے چھوٹے لڑے تھوڑے تھوڑے چیول ٹل فروخت ہونے گے۔ یہ مصیبت جنوز دور نہ ہوئی تھی کہ اکبر پیمار پڑ کمیالور زندگی کی طرف نامیدی ہوگئی۔جب پچھافاقہ ہوا تو بھرلا ہور آیا لیکن یمال آنے کے بعد دکن منصاطلاع آئی کہ اس کاجہان بیعامراد جیس کی عمر سٹٹیس سال کی تھی واسمن فنامیں غائب ہو گیا۔ اکبر کے ول پڑات نے مرے کاا<del>بیا گراز قم</del> آیا کہ کسی مرہم ہے انتیام پذیر نہ جواب ميە صدمەرايى بھولانە تقاكە 1011ھ شى اكبر <u>كانتي</u>سرايينادانيال بھى سراسنۇدنيا كوالوداڭ كمەكر داغ مفار مت دے گیا۔ اور پھرانی ایام میں خبر لی کہ اکبر کاوست راست او انفضل بھی ر حت زند گ ماندھ کر گھر کی گھر تعنیں ہمراہ لے گیا۔ اے شاہرادہ سلیم (جما تگیر) نے قبل کرایا تھا۔ یہ وہ

صدیے تنے جنوں نے اکبر کو عُرحال کر دیا۔ 80 - لیکن اس کے دل پر بے حسی کی ایسی موٹی حجیں چڑھی ہوئی تھیں کہ توجہ افی اللہ کی تو نیتی نہ ہوئی اور وہ بد ستورا پی شقاوت پہند ہوں کے گر واب میں پڑار ہا۔۔

#### عبر تناک حادثه مرگ

یقینیات میں موت سب ہے زیادہ یقی چیز ہے اٹی ماپر قر آن علیم میں موت کو یقین کے لفظ ہے بھی تعبیر کیا حمیا ہے۔ پس ہر انسان کا فرض مصمی ہے کہ وہ برائیوں اور ہے اعتدالیوں ہے اپنا وامن جائے کور الیا سرمایہ جمع کرنے میں کوشاں رہے جو وطن اصلی میں کام آسکے۔

فِينَ ازال كَرُ تُونِيايِدِ فِي كَار اس*ے ک*دوسفت گی *دسو کا دیسے چک* پُس جولوگ عیش و نقم کی شدت انهاک میں خدا کو بھول <u>منٹھ</u> بیں اور و نیامیں خوف کا چُکھ رہے ہیں وہ کل کو خوف کے پھل سے کائپ اٹھیں گے۔اکبر کو نتیم ونیائے موت کی طرف سے بالكل اندهاكرر كمعا تفااوروه نسيس جانباتهاكه موت كافرشته كسي وقت اجأنك آنموواريهو كااوراس بات كا لحاظ كئے بغير كريووقت كاسب عيولبادشاه باس كاشينوا آدبائے گا۔عبد أكبرى كے تمام مسلمان يا مر قد مورخ بدایونی الد الفعنل وظام الدین احدو غیر ہم اکبر کے ایام والپیں سے پہلے پہلے ملک بقاکا سفر ا نعتیار کریچکے تھے۔اس لیےان میں سے کوئی بھی اس کے حالات مرگ قلمبندنہ کر سکا۔ پس میں اس کے کیے ان یادر ہول کے میانات پر اعماد کر تا ہول جو اکبر کی موت کے وقت فتح پوریش موجود تھے اور جن میں ایک توپائج سال تک سفر و حضر میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ آگبرنے قریباً باکیس سال تک ابوان نربب ميں تزلزل والے ركفاراس مدت ميں كوئي فخص باليقين معلوم ندكر سكاكم بيد فخص کس قد ب ومسلک کا بیرو ہے۔ تالخ اور بہت سے دوسر سے عقائد میں بنود کا جعنو الحا۔ اسے آفتاب پرستی سے زیادہ شغف تھا۔ یک وجہ ہے کہ بورنی مورخ اسے عام طور پر آفتاب پرست لکھتے میں۔ بھر حال 17 اکتوبر 1605ء (1014ھ) کو دہ وقت آن پہنچا جبکہ اس کی اجل گریباں میر ہو کر کشال کشال دارالجزایں لے گئ۔ محد قاسم فرشتہ نے تکھاہے کہ اکبرکو دوبینوں کے مرنے کا تنا صدمه ہواکہ رات دن ای غم میں گھلٹار ہتا تھا۔ یہال تک کہ کزور دنا توال ہوتے ہوتے ایے اصلی ستعقر کو چلا گیالیکن پادری آنگز ہو ہرنے جو چھی 28 تتمبر 1606ء کو فتح پورے کو آنھیجی تقی اس میں لکھا تھا کہ اکبر کی موت ذہر سے ہوئی۔عام خیال بے ہے کہ اکبر نے غلطی سے وہ جام زہر نی لیاجو اس نے دومروں کے لیے میاکیا تھا۔

## اکبر کاخاتمه کس دین پر ہوا؟

سر ہمس رونے 1618ء میں اجمیر ہے اطلاع دی تھی کہ اکبر حالت اسلام میں مرا۔ ال یادر اول نے جو اس وقت فتح بور اس موجود تصدر بورث کی تھی کد مسلمان وقت فزع اے کلمد شاوت برده برده كرسنات رئے ليكن اس نے كلمه شيس برحاالبت ايك آده مرتبه خداكا لفظ زبان بر لایا۔ ایک روایت ہے کہ سموجب شاہر اوہ سلیم (سلطان ٹور الدین جما تھیر) نے میان کیا تھا کہ مفتی میرال صدر جهان کی تنفین کے بعد میرے والدینے صاف لفظول میں ذورے کلمہ شادت پڑھ کر اسلام کا قرار کیا۔اس کے بعد صدر جمال اس کے تکبیہ کے ساتھ ملکے ہوئے سور و کی باربار مراجعتے رے۔ ایک فرانسیسی سیاح پئر ر ڈ ڈے اول نے اکبر کی موت کے جے سات سال بعد میان کیا کہ اکبر نے بادر بول سے وعدہ کرر کھا تھا کہ میں عیسائی ہو جاؤں گا۔ بھر طیکہ جھے تمام عور تیں جن کی تعداد سوے لگ بھگ محمد محمی رکھنے کی اجازت وی جائے لیکن ہنوز ابغائے عمد کاونت شیس آیا تھا کہ وور نیا ہے على بها\_يادري اِنتوني والبوجس في أكره اوريجا يوريس كي سال كزار يستق 1670ء من لكها تعا که پیجابور میں ہر فخص اس عقیدہ پر دائخ تھا کہ اکبر عیسائی ہو کر مراچنا نچہ سلطان عاد ل شاہ والٹی پیجابور نے ایک مرتبہ یادری فرکورے کما تھا کہ کیا بیمیان درست ہے کہ اگر عیمائی مو کر مرا؟ تو یادری نے جواب دیا کہ خدا کرے اسیحیت قبول کر کے مرا ہو کیکن اصل یہ ہے کہ اس نے ہمیں قبول مسيحيت كے وعدول على ميں ركھا آخر اس كا خاتر وين اسلام پر مواليكن اس كے بر خلاف باور ك ايكريو ئير في 1615ء من لكما تما كد أكبريونت مرك ند تو مسلّمان تمالورند عيساني بلعد مندو تما-چنانچہ 1735ء تک جبکہ پاوری فکرے ڈو نے اس موضوع پر ایک مضمون شائع کیا اس روایت نے عالمكير حيثيت اختيار كرر تحى متى كد أكبر مرتيده م تك بهندور بالوراس كا خاتمد معديم منى ير مول 81-بہر حال یہ چیز بالک مشتبہ ہے کہ مرتے وقت دو مس کا پیرو تقلہ کیکن خاکسار را تم الحروف کی واتی رائے بدے کہ یا تووہ بدستور آنآب پرست تفایا ہر ندہب و ملت سے منقلع جو کر وہر یہ تشم کا لا ندبب ساره ميا تفاروالله اعلم بحقيقته الحال معلوم ووتاب كداس حسل فوركن مى تعيب في ہواباعد اس کی لاش محض ایک جاور ش لیب وی گی۔ بعض او کوس نے جاباکہ اس کی تمار جاتمہ برحی جائے لیکن مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھے سے اٹلا کر دیداس وقت مالت یہ تھی کدند و کول ملان اے این ذہب س واخل کرنے پر آبادہ تھا۔ اور شد عیمانی یا ہندوی اس فی الاش کے د عويد ارخظ ينف متيجديد جواكدند مسلمانول في اس في عماد جناده يرحى اورند محى منعوا مسافى عى ك طرف سے کوئی نہ ہی رسم اوا موقید شمراوہ سلیم اور طائد ہن کے بعض افراد خودی اوٹ جاری فی بر وال كرا مع الدرباغ على لع جاكر سيرو فاك كرديد يهد كم إلا كول في ال كل مشايعت ف- أكبر بر كى نے اتم ند كيا۔ البته ايك شابر اوہ نے اى دن شام تك، اتى لباس چنے مركھا۔ 82~

## باب54\_سيد محرنور بخش جو نپوري

مید محمہ نور هش جو نیوری **لولیائے** مغلوب الحال میں سے بتھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عالم حال دوجد مين و يكمأك كوئي مختص خطاب كردائي انت مهدى ليني تومهدى م-ده يد سمجے کہ میں مدی موعود ہول۔مدویت کبرای کادعوی کریتے اوریہ کمناشروع کیا کہ میں وہی ہول جس کی بھارت جناب مخبر صادق ﷺ نے احادیث صححہ میں دی ہے۔ایک زمانہ تک اس دعویٰ پر قائم رہے۔ بزار ہالوگول نے ان کی متابعت کی۔ آٹر تج بیت اللہ کا قصد کیا۔ اثنائے راہ میں ان کو کشف ہواکہ وہ مہدی موعود خمیں بلحہ مایں مہدی ہیں کہ عبادت التی کی طرف خلق خدا کی رہنمائی کرنے میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کشف کے بعد وعولیٰ مهدویت سے تائب ہوئے اور اسپے مریدوں اور مراہیوں کو بھی ہدایت کی کہ اس اعتقاد سے توبہ کریں اور کماکہ مفر جے سے واپس جل کر اعلان عام کرووں گاکہ میں ممدی مدحود شیں ہول۔ لیکن اثنائے سفر میں سفر آخرے اعتیار کر لیا۔ وہ مرید جور نقائے سفر تھے جب و طن کولوٹے توانمول نے آکر بتایا کہ سید نور حش نے سفر واپسیں سے پیشتر و حویٰ مدویت سے رجوع کیا تھا۔ بعض لوگ اس عقیدہ سے تائب ہوئے اور بعض پہلے عقیدہ پر ازے رہے۔83 - اول الذكر جماعت كو نور هفيہ كہتے ہيں۔ مر ذاحيدر نے تار ن رشيدي ميں تكھا ہے کہ میں پہلے الل عثمیر تمام منٹی الکذ آب میں ایکن افتر شاہ کے ذمانہ میں عراق ہے ایک مخص جس کا نام مٹس الدین تفاریمٹمیر آبالور اینے آپ کو میر مجمد نور عش کی طرف منسوب کرے لوگوں کو لد بب نور طعید کی دعوت دینے لگا۔ بر مذہب کفرو زند قدے بمکتار ہے۔ اس کے بیروروافض کی طرح امحابه مخلافهٔ اور ام المومنین حضرت عا نشه صدیقه (رمنی الله عنم) کو گالیال دیج ہیں۔ میر سید محمہ نور عش کو صاحب الزمان اور مہدی موعود بقین کرتے ہیں۔ان او گوں نے تمام عباوات اور

معاملات میں مزے موسے تصرفات کتے ہیں حالا تکد میں نے برخشاں وغیرہ مقامات میں جن فور بخشیوں کو دیکھا تھادہ شریعت ظاہری سے آراستہ اور سٹن نبویہ سے پیراستہ تھے۔وہ لوگ جن یں اال و جماعت سے متنق تھے۔ مرزاحدر لکھتے ہیں کہ میرسید محد نور عش کی اولاو میں سے ایک مخض نے ان کا ایک رسالہ ہی جھے و کھایا تھا۔ اس میں بھن باتیں خوب لکھی تھیں۔ مثلاً مد کہ سلاطین امراءار وجمال کا گمان ہے کہ ظاہر سلطنت طہارت و تقوی کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی۔ بیہ محض فلط ہے کیونکہ اعظم انبیاء ورسل عظافے منصب فینبری کے ساتھ برمر محومت تھے۔ای طرح حصرات بوسف 'سلیمان داؤد علیهم الصلوة والسلام بھی فریال روا تنص مش الدین نے نور عشی ند بب میں نفسر فات کر کے اسپے ند بب کی جو کتاب مفیر میں دائج کی اس کواحوط (یااحوط ) کہتے تھے۔ میں نے بیکتاب فرض تقید مشمیرے ہندوستان بھی پیلائے ہندنے اس کتاب کی نسبت ب رائے فلاہر کی کداس کاسے کا مصنف باطل ند بہب کا پیرواور سنت مطمرہ سے دور ہے اسے فرقد حقد الل سنت عماعت سے کوئی واسطہ نیمن (خدائے جھے حکم دیاہے کہ امت کے اختلاف مناوول) بالكل جھونا باس كتاب كامولف زئدة كى طرف اكل ب جن لوگول كو قدرت بوان ير لازم ب کہ اس کتاب کو تلف کر ویں اور اس کے پیرووٹ کو اس نہ بہیا اطل سے بٹا کر حضر ت امام اعظم او صنیفہ کے ند ہب حق کی متلعت پر مائل کریں۔ میر زاحیدر لکھتے میں کہ جب بیہ فتزیٰ میرے یاس تشمیر پہنچااور میں نے اس کااعلان کیا تو بہت سے نور حشی تائب ہو کر حنی لا بہب میں واخل ہو گئے اور بعض تصوف كالباده ووره كرصوني كملان سكر حالا تكدده فطعاصوفي مبين بايمه طيرادر زندلق بين جن كاكام لو كول كے متاع ايمان پر ڈاكر ڈالناہے۔

توے ندز ظاہر ندنباطن آگاہ انکد زجمالت بربطالت آگاہ

باب55\_ بايزيد ملحد

بایزید کو خورد سالی سے تحقیق کا شوق تھا۔ اکثر او گوں سے وریا فت کیا کرتا تھا کہ ذہین د
آسان تو موجود ہیں مگران کا پیدا کرنے والا کمال ہے۔ ہورد گیور فاو فلا گی اس کا مایہ خمیر تھی۔ طفلی
ہیں اگر اپنی زراصت کی مگران کے لیے جاتا تو دو سرے کا شکادہ ہی ہے کھیت کی بھی خبر گیری کرتا۔
بید ہ اور یوڑھی عور تول کو سود اساف لا و بتا۔ ان کے گھڑے ہی رالتا۔ دیکن ودرما ندہ لوگول کو کھانا
پیا دیتا۔ اگر عمتاج ہوتے تو آنا ہی اپنے مگر سے پہنچاد بتا۔ اوٹی اعلی سب کا خد مشکار تھا۔ بھی کسی کا
سوال ردنہ کیا۔ اس کا مقولہ تھا کہ جس شخص کی ذات سے مسلمانوں کو فا کدہ خمیں پہنچا اس ہی اور
کتے بلی میں کیا فرق ہے؟ یہ شخص اوائل سے مقعبد و پر بیزگار تھا۔ ہر وقت یادائی میں معروف رہتا
تھا۔ ان دنول ہی اس کے اقرباء ہی سے خواجہ اسلمین نام ایک صوفی جائند حر میں مندار شاہ پی

مسمکن تھا۔ بہت او کول نے اس کی محبت بیں رو کر فیقی باطنی حاصل کیا۔ باج یدنے ہی اس کے حلقہ مرج ہے بی مواقع ہو اقلی ہو اقلی ہو اقلی ہو اقلی ہو افرائی ہو الور کئے نگا۔ " بیرے لیے یہ تحف و مدر کے تاریخ ہو الفرائی ہو الور کئے نگا۔ " بیرے لیے یہ تحف و مدر کے تر بینون کر د ۔ بہر ہے کہ مالان ہو کہ تر فی ہو اور کئے نگا کہ بینی ہی مرید شہول کی انہا ہو کا معافی ہا جو اگر شیطان نے اس پہنچہ یہ ہو اگر شیطان نے اس پہنچہ یہ ہو اگر شیطان نے اس پہنچہ افرائی ہو تھے سے دو کا تداووں کی طرح اس کو اسپنے حلقہ او او عدی مارو کی طرف کے اس کو ایک حلقہ او او عدی مارو کی طرف سے مرید شہورہ کی اور کی طرف سے مرید ہوں کو کھنا جا جی وہ کا اب نہ کورکی طرف سے مرید ہوں کو کھنا جا جی وہ کا ب نہ کورکی طرف سے مرید ہوں کو کھنا جا جی وہ کا ب نہ کورکی طرف سے مرید ہوں کو کھنا جا جی وہ کا ب نہ کورکی طرف سے مرید ہوں کو کھنا جا جی وہ کا ب نہ کورکی طرف سے مرید ہوں کو کھنا جا جی وہ کا ب نہ کورکی طرف

### ملحدكى معبت كالثراوريية برباب كاقا تلانه حمله

جب بیرا ہوا تو وطن مالوف کو الوداع کمہ کر مال کے سما تھ اپنے والد کے یاس کالی کرم والتی کوه بائے روم کو جلا گیا۔ وہال کوئی تجارت شروع کی۔جب کی جے روپیہ تح ہو گیا تو مکوڑول کی خرید و فروخت کے لیے سمر قد میالوروہاں سے دو گھوڑے خرید کر ہندوستان لایا۔ کا لنج پہنچ کر ملاسلیمان کالنجری نام ایک طحد کی محبت میں رہا۔ طحد ند کور خان مخا قائل تفا۔ بایزیداس کے اثر محبت 💶 تناخی العقيده موكر نعمت ايمان سے محروم موگيا۔جب كالخر سے لوث كركالي كرم بمنچا توا ہے عقيدہ تناسخ کی نشر و توزیع نثر وع کر دی۔عبداللہ کو جوایک رائخ الاعتقاد مسلمان تھا پیٹے کی بیہ حرکت سخت ہا گوار ہو لی۔ یمال تک کہ غیرت وی سے مجبور ہو کر پیٹے پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مری طرح مجروح کیا۔ بایر ید کانی کرم سے ننگر ہار کو چلا گیااور دہاں سلطان احمد کے مکان پر دہنے لگا۔ جب علماء کو اس کیدند ہی کا حال معلوم ہوا تو مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اس کی طرف سے سخت بد گمان کر دیااس لیے تمام لوگ اس سے دور دور بھا گئے گئے۔ غرض اس جگہ اس کاکسی پر جادونہ چل سكار يمال سے ب نيل مرام پشاور كى طرف كيالور غوريا خيل پھانول بيس جاكرر بن لگا- چونكداس علاقہ میں علاء عنقا کا تھم رکھتے تھے۔ مز احمت کرنے والا کوئی نہ تھا سے خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ یسال تک که اس سر زمین میں بلاشر کت غیرے چیروی و پیشوائی کا تاج و تخت حاصل کر لیااور قریب قریب ساری قوم خیل اس کی مطیع ہوگئ۔ پھر ہشت محریس کیا بیال بھی اس کی مشخص کو ہوا فروخ حاصل ہوا۔ حمر علماء مباحثہ کرنے کے لیے امنڈ آئے۔ اخو ندور ویزہ سے اس کا مناظرہ ہوا۔ بایزید مغلوب ہو گیا۔ گراس کے مریدایسے خوش اعتقاد اور طا نتور تھے کہ اخوند درویزہ کی تمام تر کو ششیں ماتیکات عشر - جب بایزید کی نه بهی عار مگری کا حال محسن خان نے سناجوان ونون اکبر باوشاہ کی طرف ے كامل كاكور نرتھا تووه بدننس نئيس بشت عمر آيادراے كرفار كرے كابل لے كيار مدت تك

وہاں زندان بلاک مشقتیں سہتارہا۔ آخر رہا ہو کر ہشت گر واپس آیا۔ اور اپے تمام مریدوں کو جمع کر کے طوطی کے بہاڑوں میں تھس گیا۔ پکھ دیت تک مورچہ بندیوں میں مشغول رہا۔ وہان سے تیراہ کی سیاحت کو آیا۔ اور وعظ و تذکیر کے قسول پھونک کر آفریدی اور کرئی پٹھانوں کو بھی اپنے دام مریدی میں بھائس نیا۔ اہل سر حد کے ولول میں اس کی حقیدت کی گری اس طرح دوڑنے لگی جس طرح رگول میں خون دوڑ تا ہے۔

### ایک عالم ہے ند ہی چھیڑ چھاڑ

جس طرح الليس مارے مرزا غلام احد صاحب كو الى نورانى شكل و كھايا كرتا تھا اور ب بھارے اس کوا بنامعود مرحق بیتین کیا کرتے تھای طرح بایزید بھی المیس کے رخ انور کے شرف ویدارے مشرف ہو کراس کو (معاذاللہ) خدائے برتر سمجھ بیٹھا تھا۔ چنا نیجہ اس اذعان ویقین کی منا پر لوگول سے بيد سوال كياكر تا تفاكد تم لوگ كلم شادت كس طرح يز هنة مو ؟ وه كتے الشهد إن لا الله الا المله (ش كواى دينا مول كه الله ك سواير سش ك لا أن كوئى شير) بايزيد كما كه جس کس نے خداکور یکھالور پیچانا مس وو کے کہ عل محابی و خاہونی کہ اللہ کے سواکوئی سچا معبود نہیں تووہ ائے تول میں جمونا ہے کیو تکہ جو فض خدا کو ضمی دیکھادواس کو پہلاتا بھی نسم۔ مولاناز کریانام ا یک سر حدی عالم نے بایزیدے کماکہ حمیس محتف انقلوب کا دعوی ہے متاؤا ساوقت میرے دل على كياب ؟بايزيد في خداد عيادى سه كام في كرجواب دياك على توقيعاً كاشف الكوب اور لوكون کے خواطر و تخیلات ہے آگاہ ہول لیکن تمهارے اندر تو دل ہی نسیں ہے آگر تمهادے اندر دل موجود ہوتا تومیں ضروراس کی اطلاع دیتا۔ مولاناز کریائے کمااچھالس کا فیصلہ آسان ہے بدقوم کے لوگ من رہے ہیں۔ تم مجھے قتل کرو۔ اگر میرے سینہ میں سے دل پر آمد ہوا تو پھرلوگ تہیں بھی ہلا ک کرویں عے۔ بایزید کنے کے کہ بیدول جس کو تم دل سجھ رہے ہویہ تو گائے 'بحری اور کتے تک میں موجو دے۔ول سے مراو کوشت کا تکارا شمیں۔ول اور بی چیزے چنا نجے رسول الله (مالله ) نے قرايا قلب المومن أكبر من العرش و ا وسع من الكرسي (مومن كاول عرش ے زیادہ بوااور کری سے زیادہ وسیج ہے) مگر بایزید کا سدمیان بالکل تغوے ول وہی کوشت کا لو تھڑا ب جوصوفیاتے عظام کی اصطلاح میں "لطیفہ قلب" کملاتا ہے اور صدیث صحیح میں پنجبر خدا عظام فرار شاو فرمایا که جسم میں گوشت کا ایک لو تھڑا ہے جب اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو ماتی ہے اور جب اس میں فساد رونماہو تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔معلوم ہو کہ بید دل ے۔ حضرات صوفیہ طرح طرح سے افکارواشغال تلب کی اصلاح میں کوشال رہتے ہیں جب ب اصلاح پذیر ہو جاتا ہے تواس پر تجلیات البیہ کاورود ہو تاہے اور نور آئی کے نورے جمکا انتقاب۔

ای دل کی آنکموں سے الل اللہ خدا ئے ہو*ں کو ہے گیف ویکفتے ہیں۔*ای دل پر خواب و خیالات اس طرح موجزن رہیج ہیں جس طرح سطح آب پر اسریں اضحی ہیں۔ چونکہ بایزید کو کشف قلوب کا دعوی تفااس کیے مولانا ذکریاس سے اسپدول کاراز دریافت کرنے میں حق جانب تھ لیکن بایرید نے جیساکہ و جانول کا عام شعارے اس سوالی کوباتوں عیش الدادید مومن سے ول کے عرش سے نیاده در سه اور کری سے نیاده وستے " دو لے کا مقول جمایزید نے رسول خیر البشر ﷺ کی طرف منسوب كيا توبد محض افتراب بيد تغير ضداعليد السلاقة السلام كاتوار شاد كراى شيل - عين مكن ب كد كمي صوفى كا قول عور اس سك بعد موادنا ذكريات كماكد حبيس كشف جوركا وعوى ب- بم تمادے ساتھ گور ستان ملتے میں اور دیکھتے میں کہ کوئی سروہ تم سے ممكلام ہو تا ہے یا لیس ؟ بایزید کنے فاکد مردہ تو بنیا جھ سے ممالام ہو گاور ٹس اس کیا تھی سنوں گالیکن مشکل یہ ہے کہ تم پکوند سنوے۔ اگر تم مردے کی آوازی سے وی تمین کیر کول کھا۔ اس جواب پر نوگ کے گے کہ پھر لوگ کس طرح بھین کریں کہ تم حق پر سعت ہو؟ بایز بدیو لاکٹہ تم ش سے ایک شخص جو زیادہ بہتر اور قاصل ہودہ میرے پائ رہے اور میرے آئین کے موافق عباوت دریاست جالائے آگراہے کھ نفع ہو تو میر امرید ہو جائے۔ الدے مرزاغلام احمد قادیانی نے میں اس قتم کی ایک مطحکہ خیز شرط نیش کی تھی کہ جو کوئی میر امیجزہ دیکھنا چاہے ، قادیال آئے اور نمایت حسن اعتقاد کے ساتھ ایک سال تک قادیان رہے۔اس کے بعد اپنام فجزہ و کھادوں گا۔ ملک مر زانام ایک فخص بایزیدے کئے لگا كدامة بايزيد الغومياني سے باز أقد اور مسلمانوں كوكافر اور محر اه مت كور جوكوئي جاہے تهدارى بيروى ا هتار کرے اور جو پہندنہ کرے وہ اپنی راہ پر کا مزان رہے۔ باج بدیو لاکہ سمی مکان میں جانے کا ایک ہی داستہ و بہت ہے آدی اس میں سورے ہوں اور اس محر کو آگ لگ جائے 'اجا بک ان میں سے ایک آومی کی آنکو کھل جائے کیادہ دوسرول کومیدار کرے یا تھیں؟ لیکن مید منتیل میح تسیس عمی۔ مسلمان خواب سے میداد منصان کوخواب محرای کابید مست بھٹا کیو تحرمیداد کر سکنا تھا۔ ع آتھس کہ خود کم است کرار ہبری کن ؟اس نے کہا۔ میسیمیانی پر ااگر حل تعالی نے جمیں سم دیاہے توبلا تا ل کو کہ جریل علیہ السام میرے یاس آتے ہیں اور شی صدی موں مین مسلمانوں کو کافر اور کراہ مبت کیو\_"

### أكبرباد شاه كاحريف مغابل

مر حدی عقیدت مندوں سے قوی پشت ہو کر بابزید نے سر حدیث اپنے قدم نمایت مغبوطی سے جمالئے یمال تک کہ اکبرشاہ کی اطاعت سے باہر ہو کر اس کا حریف مقابل بن حمیار لور تھلم کھلاعلم متیزہ کاری باید کرتا ہوا بابزید اٹی تقریروں میں کتا تھا کہ مغل طالم لور جنا پیشہ

یں۔ انسول نے افغانوں پر حدسے زیادہ تلکم توڑے۔ان سب سے قطع نظر اکبر بادشاہ سخت بے دین ہے۔ اس لیے اس کی اطاعت ہر کلہ کو پر ترام ہے۔ ان کی تقریروں کا یہ اثر ہوا کہ آتش ہجان مشتعل ہوئی اور اکثر سر حدی قبائل اکبرے منحرف ہو گئے۔جب بایزید کی چیرہ وستیال حدے زیادہ بردھ کئیں تواکم کے کان کھڑے ہوئے اور اس نے ایک لشکر جرار اس کی سر کوفی کے لیے روانہ کیا۔ لیکن شاہی للکر خود ہی سر کوب ہو کر معاک آیا۔ اس فع سے بایزید کے حوصلے اور زیادہ برھے۔ ا فغانوں کی نظر میں شاہی فوج کی سیحم حقیقت ندر ہی اور سرحدی علاقول بیں اکبری حکومت کے خلاف ایسے ایسے مفاسد پیدا ہوئے جوشب سیاوے بھی زیادہ تاریک تھے۔ اکبرید دکھ کر مگمبر ایالیکن وہ کھی بماط متدبیر کا پکاشا طر تھا۔ اس نے اہل تیم اہ کو زرومال کے اسلی سے رام کر کے اپنے ڈھب پر لگا لیا۔اب تیراہی ظاہر میں توبایز ید کا کلمہ پڑھتے تھے عمر مباطن سلطنت مغلیہ کے ہواخواہ تھے۔جب بایزید کو تیرامیول کے مکرونغان کاعلم ہوا تواس نے بہتوں کوخون بلاکسدے مکلول کیااور بعض کو ملک بدر کیا۔ انجام کاراس کے بیرو تیراہ پر اور ی طرح مسلط ہو گئے۔ اب اس نے تکربار پر اس بعن كرلياداورجن بستيون قاس ك محم عدورائس سرتانى كانسي اوث كريرباوكروياكها يمال تک کہ سر حدیش کس کو چون وچرا کی حمنجائش باتی نہ رعی تھراس کی ان سفا کیوں کی وجہ سے فضائے ملک مکدر ہونے گئی اور بھن قبائل بایزیدگی اطاعت سے منحرف ہو گئے گر چو تکہ اس کی شان و شوکت اور و سعت! قند ارغایت در جد پر پینی چکی متی اس لیے کوئی مخالفت بار آور نه ہوئی۔بایزید کاعلم يكنائي دان بدن بديد وقي وكي كر اكبر بادشاه بروقت انقام كے ليے دانت چيں رہا تھا۔ آخر بايزيد ك اسيتصال كاعزم صميم كرك ايك اور فوج كرال رواندكى اور صويد دار كابل كو محى كابل كى طرف ے بورش کرنے کا تھم دیا۔ محسن خال اور صوبہ دار کابل جلال آبادے تیار ہو کر بایز بدیر چڑھ آیا۔ اور اوهرے افواج شابی نے اس پر ایورش کر دی۔ غرض ہنگامہ کار زار مرم جوا۔ اور ہر طرف کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ ہر چند کہ افغانستان کے مخلف حصول سے سر بحف جانباز بابزیدکی تائید میں انڈے چلے آرہے تھے لیکن چو تکہ بایز بید کا ستارہ روہدوال ہو گیا تھا۔ وو طرفہ فوجوں کے مقابلہ ے عمد وہر آنہ ہو سکالور شکست فاش کھائی۔ اگر بعض الفاقی امور نے مساعد سے نہ کی ہوتی تولس بایزید كا خاتمه أى تعاراس ك أكثر ميرومار ي محيد اور بعض د شوار كذار بيازيون يريزه محيد خود بايزيد نے ہشت محر کی طرف مماک کر جان جائی۔اب بایز بداؤ سر نوفرا ہی للنکر میں مضول ہوا محر عرفے و فاندکی اور موت کے فرشتہ نے بیام اجل آسایا۔ افغانستان کے سلسلہ کوہ ٹیں بھے بورک بہاڑی پر

بایزید کی اولاد' جلالہ کی اکبر کی شاہی افواج سے معرکہ آر ائیال بایزیدا ہے بعد پانچ لڑکے اور ایک لڑکی چھوڑ کر مرا۔ بینٹوں کانام شخ عمر کمال الدین'

خیر الدین' ملال الدین لور فور الدین تھا۔ لور بیٹی کو کمال خانون کتے تھے۔ بابزید کے بعد پینخ عمر باب كا جانشين موا۔ وير روشن كے تمام اسحاب اس كے پاس جمع موصح اور اس كى جمعيت وال بدان بر من کلی۔ چو نک بوسف ذینوں کے پیٹوا اخوندورویزہ تھائں کیاور بیخ عمر کی کچھ زمانہ سے چھک تھی۔ یوسف ذکیول نے جمع ہو کر دریائے شادھ کے کنارے بھٹے عزیز پر حملہ کیا۔اس معركه ميں شيخ عمر اور اس كے كن ايك مخلص أحباب كار آئے۔ جلال الدين قيد ہوا۔ خير الدين میدان کار زار میں مروہ پلا میااور بایزید کا سب سے چھوٹایٹا بور الدین ہشت محرکو بھاگ کیا۔ محر و ہاں ہے موجروں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اکبر باد شاہ نے جلال الدین لوراس کے تمام متعلقین کو یوسف زیوں سے لے کر دہا کر ویا۔ جلال الدین وہاں سے فتح بور کیا۔ اور اکبر سے ما قات کی۔ ا كبراے جلالد كماكر تا تفاد جلالد فتح يور سے والي اكر جيراه كے بيازوں ميں رہزني كرنے سكے اور کابل کار استه قطعاً مسدود کرویاسیه و کچه کر اکبر نے 894ه میں اسیے مشہور سید سالار داجہ مان سنگھ کوجو اس کی ایک مندومیوی کا ملتجا تھا چھوو سرے فوتی اضرول کی رفاقت میں جلالہ سے الرنے کو میجار حلاله کتی سال تک بر سر مقابله ربله ان محاربات کی تقصیل اکبر نامه اور منتخب النوار پخو غیر و کماو ل میں موجو و ہے۔ کچھ زمانہ کے بعد حلالہ کا تھائی کمال الدین پکڑا گیا۔اکبر نے تادم والیسیں اس کو قید ر کھا۔ جلالہ علاقہ غرنی میں قوم ہزارہ کے ہاتھ سے قل ہوا۔ اس کاسر اکبر کے یاس بھیجا گیا۔ اس کے بعد بایزید کا بو تا احداد بن عمر خلیف منایا گیا۔ احداد 1035ھ میں سلطان نور الدین جما تگیر کے لشکر کے ہاتھ سے مارا گیا۔اس کے مرید کتے سے کہ قرآن کی سور وقل هو المله احد اصداد کی شال میں نازل ہو کی تھی۔ ہزار ہا فغان اس کے پیرو تھے۔ پھر احداد کا بیٹا عبداللہ باپ کا جانشیں ہوا۔ لیکن یہ ترک مخالفت کر کے سلطان شماب الدین شاہ جہان کے دربار میں حاضر ہواادر امر ایے شاہ جمانی میں واغل ہو گیا۔ جلالہ کا آیک پیٹا البداد شاہجمال بادشاہ کی طرف سے رشید خانی خطاب اور منصب جار ہزاری ہے سر فراز ہوا تھا۔84 -



## باب56-احدين عبدالله سلجماسي

اوالعباس اجمد من عبدالله من عبدالله عباس مجماس مغربای مجماس مغرفی معروف به این افی محل مولف کتاب "عذر االوس و بوج الرسائل" مهدویت کامد فی الفاح الد فی الفاح الد می الماس مجماسه جو ملک مغرب میں ہے پیدا بول عنوان شباب میں قاس گیالور اوالقاسم بن قاسم بن قامنی اور او العباس المی قددی اور سید محمد بن عبدالله تحمد آل او مجر الله مجمد الله اور دومرے علاسے اکساب علوم کر تار باد بال سے مشرق کا سنر کیار تج کر کے مصر گیالور سنبوری لقاتی طنائی طنائی طر بحصری اور دومرے علام کے مصر گیالور سنبوری لقاتی طنائی طر بحصری بالدام کے علام مصرے علی فیوض حاصل کئے۔ اس کے بعد اس نے حضر سے ممدی منظر علیہ السلام کے خوص حاصل کئے۔ اس کے بعد اس نے حضر سے ممدی منظر علیہ السلام کے خوص حاصل کئے۔ اس کے بعد اس نے دوساف اور علامات ورج کئے۔ گواس میں ضعیف خلور کے متعلق ایک کتاب تکمی جس میں ان کے اوصاف اور علامات درج کئے۔ گواس میں ضعیف دورت کے۔ گواس میں ضعیف دورت کے گوار علی کار مار مختی تا بم کتاب میں حیث المحمد و مقید علیت ہوگی۔ یہ تالیف گویاد عوالے ممدویت

کی تمید تھی۔ آثر 1831ھ میں وعوے مدویت کر دیا۔ ہزاد ہالوگون نے اس کی متابعت کی۔ اس فضی کی عادت تھی کہ روسائے قبائل و تھا کہ بلاد کی طرف خطوط ہی جھی کر ان کو خیکوں اور سنت پر عمل ویرا ہونے کی ترخیب و بتالور تعل کے اخیر میں یہ لکو دیتا کہ میں وہی مدی منتظر ہوں جس کے ظہور کی منابعت کرے گاوہ منظو کا مقار ہوگا۔ اورجو کوئی تخلف کرے گاوہ قر بلاک میں جا پڑے گا۔ یہ فضی اپنے حاشیہ نشینون سے کامگار ہوگا۔ اورجو کوئی تخلف کرے گاوہ قر بلاک میں جا پڑے گا۔ یہ فضی اپنے حاشیہ نشینون سے کامگار ہوگا۔ اورجو کوئی تخلف کرے گاوہ قر بلاک میں جا پڑے گا۔ یہ فضی اپنے حاشیہ نشینون سے کما کر تا تھا کہ تم ایک باطل زمانہ میں نفر سے کما کر تا تھا کہ تم ایک باطل زمانہ میں نفر سے حق بی کوئی ہو گئے۔ ہوئے تھے۔ جب اس کے جو اس کی تھا دور نسی نور کی کوئی کی تر خیب و بیار ہا۔ اس کے ماتھ میر یہ دور کی کا مطابقوں کو ستانا شر دو کیا ہو اس کی میں میں دور نہاں کے میں جو کہ تھا کہ حسب ارشاہ حیر دیا ہے گئے۔ جس کے ہاتھ اور ذبان سے مسلمان سلامت رہیں تو کہتا کہ میر اغید و خضب محض اللہ کے لیے ہے۔

النابام میں مراکش کی سرزین سلطان زیدان کے ذیر تھیں تھی۔جب ذیدان کے مال حاج میر نے اس کی روز افزول چیرہ و سنیال دیکھیں تو جار بزار کی جمعیت کے ساتھ اس کی سر کوئی ے لیے لکا۔ ان ابی محلی اس کے مقابلہ میں صرف جار سومریدوں کو لے کر قیا۔ لڑائی ہوئی جس یں ماج میر کو بڑ بیت موئی۔ لوگول بٹل ہے مشہور ہو گیا کہ الن الی محلی کے میردوک پر ہتھیارا اثر نہیں كرتي غرض داول براس كار عب جها كياراس فق كے بعد اس فياد حراحت سليمانيد بر بعند كر لیا۔ وہاں ہر طرح سے عدل وانصاف کا شیوه افتیار کیا۔ اور مظلوموں کی دادری کی متیجہ یہ ہواکہ رعایا اس کو بہت جائے گئے۔ اور الل عمال اور راشد بدے وفد اس کو مبارک باد دیے آئے۔ ان وفود ش فتيه علامداه عنان سعيد جزائري معروف يه قدوره شارح مسلم معي يقف جب سلطان زيدان كوأس ہر بیت **کا علم ہوا تواس نے اسپے بھائی عبدا**للہ ان منصور سروف بدنیدہ کو فوج دے کراس کی سر کو لی ك لي رواند كيد ورعد ك حام ير ووقول الشكرول كي فرجير بولى عبد الله ي منمور كو فكست بو کی اور اس کی فوج کے تین بر ار تو ی مدے محد اس فقے کے بعد الی انی کل کی شوکت ثریا ہے باتیں کرنے گئے۔ جب سلطان زیران کے سید سالار یونس الی کو اس بزیمیت کی اطلاع ہوئی تووہ سلطان ے منقع ہو کر ایک یوی جعیت کے ساتھ الن ال کلی کے پاس چلا آیالور اس کو سلطان کے اسر ارو خفایے مطل کر کے کماکہ تم زیدان پر چڑھائی کرواس کا مفلوب کرلینا کچھ بھی مشکل منیں ہے۔ چنانچہ ان اب کلی او دُفتکر لے کر مر اکش پر چڑھ گیا۔ سلطان زیدان ایک نشکر جرار لے کر مقابلہ پر آیا۔ پر مکال نصاری نے ملفان زیدان کی مک پربلاطلب ایک دستہ فوج روانہ کراسلطان کو اس بات پر غیر بند آئی کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار سے بدو لے۔ سلطان حسن سلوک ہے پیش آیا اور پر ٹکالی تیدیوں کو رہا کر کے ان کو دستہ نوج کے ساتھ واپس پھیج دیا۔ اب لڑائی شر دع ہوئی۔ این الی مخلی نے اس کو فکست وی اور شر مر آئش میں واغل ہو کر وہاں قابنی و متصرف ہو کہا۔ زیدان جان جا كرير لبعدوه كي طرف بماك مميا

کی حرصہ کے بعد سلطان زیدان آیک مشہور عالم فقیہ اور زکریا یکی بن عبداللہ دادودی
کے پاس کیا جو کوہ عدن میں اپنے دالدی فافقاہ میں مقیم تھے۔ فقیہ کی کے ویردول کی تعداد کی
ہزاروں تک پہنچی تھی۔ زیدان نے جاکر کماکہ آپ لوگ میر ی ہیمت میں جیں۔اب میں آپ کے
پاس اپنی حاجت لے کر آیا ہول اوروہ یہ کے دعمن نے جھے ملک سے بدد خل کر دیا ہے۔اس کے
مقابلہ میں میری دو کرو۔ فقیہ اور زکریا یکی نے اس دعوت کو لیک کمااور ہر طرف سے فوجیس جمح
کرتے گئے۔ جب تیاریاں کھل ہو چیس توالار مفان 1022 ہو اکس کی طرف کوچ کر دیا۔ علامہ
اور کریا کی نے موضع جیلے مفاقات مراس کے یائی بی کی کر کوہ مطل پر قیام کیا اور حرب و ضرب

کی تیاریاں شروع کیں وہ سرے دن لؤائی شروع ہوئی۔ فقیہ کا لشکر وشنوں کی صفوں میں تھی پڑا اور جو سامنے آیا اسے فناکر دیا۔ غرض نیم فخ فقیہ کے داست اقبال پر چلنے گئی۔ ائن انی محلی کو ہزیت ہوئی اور دہ میدان جانستان کی نذر ہوا۔ فقیہ ہو ذکریانے تھم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر شہر کے صدر وروازہ پر لٹکا دیں۔ معانس تھم کی تھیل ہوئی۔ اسی طرح اس کی فوج کے سر بھی کاٹ کاٹ کر شہر کے دروازوں پر لٹکا دیتے محانس کے بعد فقیہ صاحب مراکش کی مملکت سلطان ذیدان کے سپر دکر کے دروازوں پر لٹکے والیس چلے آئے۔ این الی محلی اورائس کے ما تھیوں کے سر بارہ برس تک مراکش کے دروازوں پر لٹکے دان الی محلی کے بیرہ کہتے تھے کہ معریت حمد کی علیہ السلام قتل نہیں ہوئے باتھ بچھ عرصہ کے لیے نظروں سے غائب ہوئے ہیں۔

نیخ یوس کا بیان ہے کہ آیک مرتبہ ان افی محل اسے استاد مبارک کے پاس پیٹھا تھا۔ است میں اچانک یہ کمنا شرد کی کہ جی بادشاہ ہوں۔ جی بادشاہ ہوں۔ جی بادشاہ ہوں۔ جی بادشاہ ہوں۔ استاد نے کہ احمد بادشاہ ہو جاذگے گریادر کھو کہ لوج دو قصت کے بعد نہ تم ذیخ کو چھاڑ سکو کے اور نہ پہاڑوں کی بلند کی تک بہتی سکو گے۔ کتے جیں کہ ایک مر جہ افی این محل صوفحوں کی ایک خانقاہ میں میا اور کہنا مثر وہ کیا کہ میں سلطان ہوں۔ ایک صاحب وجد وحال صوفی اس کے جواب میں شروع کیا کہ میں سلطان ہوں۔ ایک صاحب وجد وحال صوفی اس کے جواب میں کہنے لگا۔ تین سال تین سال کی وقع آئیں۔ چنا نچہ وہ تین می سال کک مرس محکمہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو لوگوں نے اس کو یہ کئے ہوئے سات جاتا ہے کہ جب یہ مکمہ محتمد میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو لوگوں نے اس کو یہ کئے ہوئے سات جاتا ہے کہ جب یہ مکمہ محتمد میں دوات و حکومت دے این افی محل بدلتے ہیں) بحب یہ حالت ہے توبار خدایا! تو جمے لوگوں میں دوات و حکومت دے این افی محلی نے بارگاہ خداوندی سے زوال

پذیر عکومت توما کلی کیکن حسن عاقبت کاسوال ند کیار بتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے اسے دولت سے تو چندروزہ سر فرازی طغی کیکن حسن خاتمہ کاحال معلوم خس سان افی محل صاحب تصافیف تھااس ک مشہور کتابدل کے نام یہ ہیں۔ منجنیق العمور فی الرد علی اہل الجور' وضاح' تسطاس' اصلیت' ہودج' ابو حمرو تسطلی کے رسالہ کار ڈو فیمر ڈالک۔ 85۔

# باب57-احدين على محير ثي

یمن کے علاقہ علی آئے۔ قصبہ محیر شے دہاں کار ہے والا تھا۔ مددیت کا مدگی تھا۔ انتا درجہ کا ذکی وزی علم تھا۔ پہلے ذیدی تھا پھر حتی ہے گیا۔ صنعاء (یمن) بھی عرصہ تک حتی نہ ہب کا قاضی رہا ہے گئی و میں اہ صدق و صواب سے بہت کر صدی منتظر من بیٹھا۔ بعض شافیعہ سے منتقول ہے کہ اجر بن علی کی غیر معمولی ذکاوت بی نے اس کی عقل مارد کی۔ اور جووت طبع بی اس کے ایے دبال جان من گی۔ گا ہے روشن طبع تو یہ من بلاشد کی چنانچہ اس نے یہ کمنا شروع کیا کہ بھی بی وہ مدی بول جس کے ظمور کی تیفیر خدا تھا تھے نے بیشین کوئی فرمائی تھی۔ اسے ایک تصیدہ میں جو سیدام می نوام خوا کی ایک تصیدہ میں جو سیدام می نام می قوم تھا لکھتا ہے۔

من الا مام المهدى امار لمرتضى للرشد

الى المليك احمد ثم الحسين الارشد

اور بھی معدویت کاو عولیٰ چھوڑ کروہ دلیہ بن پیٹھنا تھا جس کا مذکرہ قر آن سیم کی اس آیت ہیں ہے۔ (ترجمہ)جب او کوں پر (قیامت کا)وعدہ (لیخی زمانہ) قریب آپنچ گا تو ہم ان کے لیے ایک (جیب د غریب) جانور پر آید کرین کے جو ان سے تعکلام ہوگا۔اور کے گاکہ (کافر)کوگ حق تعالٰی کی آبتد ل پر ایمان نہیں لاتے تھے۔(82:27)

آثر عمر میں مک معظمہ جاد محمالورو جی 1050 ہے میں موت کے دامن میں مند چھپالیا۔86-

# باب58\_ محد مهدى از مكى

بر زلجی "اشاعه لاشراط الساعه" میں <u>لکھتے ہیں</u> که جب میں صغیر سن میں تھا تو کوہ شہر زور ك أيك كاؤل من جس كالمام از كم ب- اليك فض محمرنام ظاهر بواجو معدويت كامد في تعاب شار مخلوق اس کی پیرد ہو گئے۔جب یہال کے امیر احمد خال کر د کواس کے دعاد ی د اباطیل کی اطلاع ہوئی تو فوج کے کرچڑھ آیا۔ خاند ساز مدی خود تو بھاگ کیالیکن اس کا بھائی کر فار کر لیا کیا۔ احد خال کی فوج نے موضع از کم کودیران کر کے اس کے بہت ہے وول کو سخت بدحالی کے ساتھ ملک عدم یں بھی دیا۔ غرص وہ سخت ذلیل ور سوا ہو افور اس کی جمعیت پر اُکٹریہ ہو گئے۔ دعوائے میدویت کے علاوہ اس کے مقالات میں سخت الله و زیر قد محرا ہوا تھا۔ اس لیے علائے اگرام اس کے کفر پر متغق ہوئے۔ کچوونول کے بعد احمد خال کی فوج نے معدی اذکی پر تھوپالیا۔ جب وہ کر فاز کر کے احمد خال ے مامنے پیش کیا گیا تواس نے علاہے!متصواب کیا علاء فے متایاک تجدید ایمان کرے اور میدی کواز سر نو عقد نکاح میں لائے۔ چنانچہ اس نے سب کے سامنے ایے **حائد کفریہ سے قبہ کی۔ اور** نکاح دوبارہ پر حوالیا۔ لیکن اس کے بعد اسے مریدول سے کہنے فکاکہ عمل نے اسپیدول سے رجوع میس کیاہے۔اوائل میں تواس کا بھائی جو قید موا تھا اس سے بہت کچھ حسن عقیدت رکھتا تھالیکن جب دہ نوج کے آنے کی خبر س کر بھاگ کمڑا ہوا اور اس کی بدولت اس کے چیرواور بیستی والے ولیل ہوئے تو بھائی اس سے بدا عقاد ہو گیا۔ اس کے بعد نہ صرف اس کی صد اقت کا منکر تھا بائد اے اس د عوسة معدديت اور الحاد پهندي پر سخت ملامت كياكر تا تقارير ذخي لکينة بين كه ايك مرتبه 1070 مد ے بیشتر میں اے دیکھنے مما تھا۔ میں نے اے مداعلد اکثیر الاجتماد اور بیز گار اکل طال کا بادیدا حرام ومشتبه چیزول سے متنفر اور خلوت گزیں بایا۔

# باب59\_سباتائى سىبوى

### مسيح موعود ہونے كادعوى

اب اس نے حصول شرت کے لیے تذکیرہ موعظیم کا سلسلہ شروع کیا۔ جب اچھی طرح شہرت ہوگی آب فیجی ہے۔ اس انتہا ہیں ، اس انتہا ہیں کہ عریش بھا یک شیخ موعود ہونے کادعوی کیا اور کینے لگا کہ ش ، اس انتہا ہیں کو ابن اسلام اور نصاری کی فلائی سے آزاد کرانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ ہزارہا خلاق اس مسیااور مظر شان ایزدی شلیم کرنے گئی لیکن یا فکہ اس دعوی کے ساتھ بی سباتاتی بیوا کے نام کا کلمہ علا اور یرمر بھی عام زبان پر الایاور یہود جس انتہ رب العزت کا وہ جلالی نام ہے جے صرف یہود کا بیشوائے اعظم خاص مقام افقد س جس عید طبح کے موقع پر سال میں صرف ایک مرتبہ ورد زبان کر سکتا تھا اس لیے یہودی طبقوں بی شملہ کے کیا۔ جب بید خبر دجیوں کے وار القضاء ش جوسے ہو ہوں کا وار القضاء ش جوسے ہو ہوں کہ از ایو مکایا در کہا گئر میا تاتی کو در ایاد حمکایا در کہا کہ اگر یہ گنا تاہے کہی وال سے چھوا کیا نے وار القضاء کی جانب سے آبر سباتا کی کو در ایاد حمکایا در کہا گئر یہ گنا تاہے کہی مر ذد ہوا تو تم جماعت سے خادئ کر ویتے جاؤ کے ادر جو شخص اور کہا کہ آگر مید گنا تاہے گئی تو اس کے چھوا کیا تاہ تاہم کے اور جو شخص

تہیں قتل کرے گاوہ مخونور اجر جزیل کا مستحق ہوگا۔ سہاتائی تعلاالیک « همکیوں بیس کب آنے والا تھا۔ کسنے لگا چھے خدا سے اسر اقبل نے آیا تخبرہا کر تھھاہے اور چھے خاص طور پر اپنا جلالی نام ورو زبان كرنے كا مازكيا ہے۔ ربيوں نے ديكھاكہ يہ فض افي حركوں سے باز نيس آے كا واسے افي جماعت سے خارج کر کے اس کے واجب التل ہوئے کا فتو کی دے دیا۔اس دن سے سہاتا کی کے میرو وون مہ (لیحن خارجی بارافضی) کے محروہ لقب سے باد سے جانے ملے۔ محر دونمہ خود اینے آپ کو موسن كت بيل-اس تسيدكي شايدوجديد جوكدوومد بالبر مسلمان عندرج بيل اور الهول ك بہت سے اسلامی عقائد واصول کو اسے معتقدات میں وافل کر دکھا ہے۔ جب سبا تین بر کفر کے فتودول کی امر مار ہوئی اور ہر رائخ العقیدہ میووی اس کے خون کا بیاسا نظر آیا تو سرما کو خیر باد کمد کر بورب کارخ کیا۔ پیلے بور پی ترکی کے شر سلونیکایس پنجاجہاں میںود کی بہت زیادہ آبادی ہے۔ یمال اس نے کسی قدر کامیانی کے ساتھ اپنے ذہب کی اشاعت کی۔ سیانائی کے مسلک میں اس اصول پر بسعادورویا گیا تھا کہ جو مروا ٹی بیدوی سے ناخوش ہویاس کی ہم نشخی مرغوب خاطر نہ ہو۔ وواسے چھوڑ کر دوسری شادی کرلے تاکہ بیہ خدائی اصول پورا ہو کہ شادی کی زندگی خوشکوار اور پر سرور ہونی جا ہے۔ چنانچہ اسی اصول کے اتحت متحدد گلرخ کعبتان زمانہ خود اس کی آغوش عشق کی باجھ از اس کے حلقہ ارادت میں عیش و نشاط کی تھیتیاں ہر طرف لیلماتی و کھائی و بی تھیں۔ مریدین ا پنی پر انی جورو دَل کو طلاق دیتے اور ہے تئے درہائے ناسمنہ سے لذت اندوز ہونے کی د حن میں لگے رست تم و ساتائي مي ئي ني دائيس جم ينها الوريراني عور تول كو يهور تا جاتا تف جب اس مروہ میں بیش اوشرت کی کرم ہازاری ہوئی اور مطاقہ مور تول کے جھڑے عدا التوں میں جانے تواس

دنت اس ذہب کی حقیقت میاں ہوئی۔ ترک حکام نے اس حتم کی طلاقوں پر سخت کیری شروع کی اور بہت ہے۔ کہری شروع کی اور بہت سے طزموں کو عبر ت ناک سز ائیں ویں۔ سہاتائی سلونیکا سے بونان کیا۔ دہاں سے اٹلی کی راہ لی اور شہر لیگ ہورن میں ایک اور بہودیہ سے نکاح کیا۔ اس کے بعد اسپے خیالات کی تبلغ و تلقین کرتا اور طرابلس انفرب اور شام ہوتا ہوا ہیت المقدس میں آیا۔

### ا غیار کی غلامی سے نجات دلانے کے دعدے

چدروفاحد ہ تھن عم ایک یمود گ سے ملاقات ہوئی ہے ہم خراتی پاکرا سے اپنے رازش شر یک کر لیالور اب بد دونوں ائی حمدہ کو ششوں سے ہمہ تن ایک نیا نم بب قائم کرنے اس مفروف ہوئے۔ چانچہ احمن نے جس می سباتائی ی کی جودت طبعود بیت حق مس کا پیش رو لنے کی خدمت اسپے ذم لیداوراس سے جدا ہو کر ہر طرف مناوی کرنے لگا کہ مسیح موعود کے ظہور كاوقت آن ينجاب اور عدوالهاتم عي على موجود بيد وه اوكول سے كمتا تھا۔ "سنواب تم لوگ شریت کے ناگوارا حکام سے آزاد ہو جاؤ گے۔ نمایت اطمینان اور گر جو ٹی کے ساتھ حضرت مسح موعود کا استقبال کرو۔ ان ایام میں عامہ یہود کے دل ایک اخلاقی دغر جی افتلاب کی طرف ماکل ہو رہے تھے۔ اور ان میں 1886ء کے سال میں اہم اور عظیم الشان واقعات رونما ہونے کے متعلق بہت سی پیشین کو ئیال چلی آتی تھیں اس لیے بہت سے یمودی جلااس کے پیرو ہو گئے۔دوسری طرف خود سباتا کی کوجو شر غزه ش اینے دین کی منادی کررہا تھا۔ تملیال کامیانی مو کی اور اس قرب و جوار کے بدودی غیر ندامب کی غلامی چھوشے اور آل اسر ائیل کے جدیدادج د حردج کے اثنیاق میں ا بی معیشت کے مشاغل کو چھوڑ کر زہدہ عبادت گذاری میں منھک ہوئے اور بدی بوی فیاضیال و کھانی شروع کیں۔ یہاں کے یبودتے تھروے عادیے دوسرے حصول کے یبود کو مطلع کیا کہ مسی مد حود جس الانظار تفاخمودار ہو کر ہم میں موجود ہے۔ارض شام کے بمود نے کھی اس جوش و حروش سے اس دعویٰ کو مسلیم کیا تو سباتائی کا حوصلہ بوصالور اب بدی شان و شوکت ہے اسپے وطن سر ما بی واطل ہوااور خاص وار الحلاق قسطنطنیہ کے بیوو کو ہی اپی طرف موح کیا۔ ما تھن الن ونول « مثن ميں تفارد بان سے اس نے ساتائی کوالی علا لکھاجس میں اے افا تھم الحامین" کے لقب سے خطاب کیا۔ طب کے بیود ہوں کے پاس میں اس نے بدایت اے مجھے جن کے در بعد سے اس کے لو کوں کواسے و حوول اور مسیح مو عود کے اصول ہے مطّلع کیا۔اب سلطنت عثا نب بی بر گاؤں اور جر شر کے یمودی غیر معمولی خوشیال اور مجنوناند مسر تی ظاہر کرنے مے اور عیے کاول قری استول ے معمور ہوار اس عقیدہ نے کہ اسر اثبالیوں کواغیار کی غلامی سے نجات والا می موجود معوث ہو چکاعام شورش بداکر دی۔وولت عثانی کی مسلم اور نصر انی دعلیا يمود كاس فير معمل

جوش و فروش پر سخت جیرت ذوہ تھی۔ اس خانہ ساز سی یہ عود پر ایمان لانے والوں کی تعداد اس قدر ایران فروش پر سخت جیرت ذوہ تھی۔ اس خانہ بہ و گیا۔ یہود اس شوق بیل کہ انہیں عقریب غلامی ہے ہوا سے بہا کی اور حضرت سیج موعود انہیں ساتھ نے کر بیعت المقدس بیں واطل ہول علی ۔ اپنے و بنوی معاملات اور تھارتی کا دوبار ہالکل دست بر داو ہو گئے۔ آفر یمال تک نومت کی اسلانت مٹا دیے بین دول یورپ کے سفیر جو موجود تھے۔ انہیں ان کی سلانت سے تھا دیا کہ اس نئی فر بہی تحریب کے متعال تھی تھا تھی ۔ اپنی کریں۔ جس طرح ہی و ستان بیل اس نئی فر بہی تحریب کے متعال تھی تھا تھی تھی کریں۔ جس طرح ہی و ستان بیل اس نئی فر بہی تحریب کے متعال تھی تھا تھی تھی دیا تھی ہود کے ہاتھ بیل تھی۔ سیان میں تھی۔ سیان میل تھی سیان میں تھی۔ سیان میل تھی تھی تھی کریں ہود کے ہاتھ بیل تھی۔ سیان میں تھی ہود کے ہاتھ بیل ہوگی ہودئی ہیں ہودئی ہودئ

# قطنطنيه كالمجس بحيثيت زيارت كاه

انی ایام میں سبانی پھر سمرنا آیا۔ وہاں کے قد ہی مقتد الور وہی سبانی کو "میخ مو مود"

سلیم کرنے میں فدمب ہے۔ آخر سب سے بڑے وہی نے جو "فائم باثی" کہلاتا ہے اسے مشورہ

کر نے کے بہانے اپنی صحبت میں بلایا۔ سہاتائی بلاتا ٹا اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے پیروڈل کا آیک

گروہ بھی ساتھ میں۔ یہ لوگ گھر کے باہر شھرے دہے۔ سباتائی کو بڑے ور فی کے گھر سے نگلنے میں

زیاہ دیر ہوئی تو انہوں نے خیال کیا کہ شایر رفی نے "میخ مو عود کی دہائی کا فور اُدر وہست کیا جائے

رکھا ہے فوراً قاضی کی عدالت میں پنچاور کہا کہ ہمادے سے موعود کی دہائی کا فور اُدر وہست کیا جائے

ور نہ بغادت ہو جائے گی۔ قاضی نے اس جھڑے کا انفسال دبیوں ہی کے محکمہ والوں پر محلول

ور نہ بغادت ہو جائے گی۔ قاضی نے اس جھڑے کا انفسال دبیوں ہی کے میروڈل اور حامیوں کی تعداو

اس قدر قالب سی کہ ان کا پچھ ذور نہ چلا اور مجوراً اسے چھوڑتے ہی بنی ۔ سمرنا ہے اس نے

قطاطنہ کا دخ کیا دہاں کے میود کی ہی جوش و خود ش کے ساتھ اس پر ایمان او نے گھے۔ یہاں آیک

ور سبانا کی نے اس سے قطعان کا دکھیا میں سباتائی سے خواہش کی کہ اپنی میسیست میں جھے ہی شامل کر

لو سبانائی نے اس سے قطعان کا دکھیا تو سلطنت کے امن دابان میں سخت خطل پڑے کی سیست میں بہتے ہور کے۔

لاکہ آگر یہ جعلی میج فور اپلیال نہ کرویا میں تو سلطنت کے امن دابان میں سخت خطل پڑے کے۔ داہاس

مئلہ پر پہلے ی غور کررہ تھے۔باب عالی کے عظم ہے سباتائی قسطنیہ اس کر قار کر کے قید کر دیا مہلہ تسلطنیہ کا تحسن واقع قصر افی دو ساس کے ورووں کے لیے ایک بولی نیادت گاہ ان گیا۔ لوگوں کے قول کے قول کے قول آتے فور قید خانہ کے تزک عافقوں کو بولی بولی رشو تھی دے کر اپ مسئ کی نیادت کر جاتے ہے اس کا شرود و دو دیرو دیا حتاجا تا قلد اس نے ای تحس اس بینے بیلے اپ نے ذہب کی از مر فو خدوی کی لوروائی کی کہ قدیم کی ترم فو خدوی کی لوروائی کی کہ قدیم الله مے جھتی چھتین کو میاں کیا ہی گار ان کی سب ای سے والد در کر دیں اور قور ان کے اس میں اس کا نام شال کر دیا اور تور ان کے سب سے فتروں می حسب و لولوں تحریف و تیدیل کر کے ان میں اس کا نام شال کر دیا اور محرف تحروں کو قطعات کے طرز پر جو کھوں میں وگا کر یا دو سرے طریقوں سے کھو کر بھودیس نے گھروں کو توران کیا۔

## سلطان المعظم كے سامنے اسلام كامنافقانہ اقرار

به سلطان محر رائع كاعمد خلافت تحال قسطنطنيه اس وقت تك وارالخلاف فهيس ما تعار سلفان محر كاستعقر خلافت الناليم ميس اورند (اؤريانو بل) تقله جب سباتا كي فتنه نے نعفر تاك نوعيت ا فتایار کی تو سلطان المعظم نے سیاتائی کے حاضر کئے جانے کا تھم دیا۔ جب دہ لدرنہ کے قصر شاہی میں تخت ك آكے حاضر جوا تو سلطان في فرملياكه جب تم "منع موعود" جو تو (منع عليه السلام كى طرح) معجزے ہی و کھا کتے ہو مے ؟اس نے فورا ہواب دیا کہ بے شک و کھا سکا ہول۔ سلطان نے کها۔ اچھا میں اپنے تیر اندازوں کو تھم دیتا ہوں کہ حمیس بدف سمام معائیں اگر تیروں نے حمیس کوئی صدمه نه پنچان توسمجما جائے گاکه تم داقعی مسیح ہو کیاتم یہ مجود د کھاسکتے ہو؟بارگاه خلافت کی بد جان ربا تجویز سب کر مباتائی کے او سان خطا ہو گئے اور گھر آگر سوچنے لگاکہ اب چاؤ کی دو ہی صور تیں ہیں یا تو ترک سیابیوں کے تیرول کا نشاندین کر جان دول یا اسلام قبول کرکے جان چاؤل استے میں تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی سامنے آ موجود ہوا۔ سپاتائی تیر اندازوں کو ملک الموت یقین کر کے عرض ورابواك خليفته المسلينان تمام مركر ميول سے ميراحيق مقصوديد تفاكد اوكول كوخداكى توحيد اور جناب محرر سول الشريطية كارسالت كى طرف باكان اور كلما لا المله محمد وسول المله سے ان کو مانوس کرول میں یاک کلمہ میر اشعار ہے اور میری وی آوزوہ کہ روئے زین کے اسى ائىلىيون كواس كا قائل اور ييرورا دول-سلطان ئے كماجس قدر اطلاعيں باب عالى ميں سخيں ان کے تمارے اس میان کی تصدیق شیں ہوتی۔ سباتائی عرض پیرا ہوا جمال پناہ میں نے ول میں ٹھان رکھا تھا کہ جس وقت حصرت علل سحانی کے وربار میں رسائی ہوگی۔اس وقت اپنے ایمان کو مر مل ظاہر کرول گا۔ آخر سیاتائی نے حلف اٹھایا کہ میں مسلمان ہول اور مسیح موعود ہونے کا وعویٰ

محض ہنگامہ آرائی اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھا۔اس کے میانات من کر اس کے پیرو متحیر ہو کر سنائے میں آئے۔ بعض مفتقدین تو منحرف ہو گے اور جو سادہ اور آج کل کے مرزائیوں کی طرح زیادہ رائخ الاعتقاد تھے۔ وہ سہاتائی کے اس حلنی میان کی اس طرح تاویلیس کرنے گئے جس طرح مرزائلام احمد صاحب کی مقیدت کیش امت ان کی جھوٹی پیشین کو ئیوں کی تاویلیس کیا کرتی ہے۔ اللہ مبلخر او کے ایام نظر ہندی

سلطان نے مستقبل کے ممکن الو قوع فتر کی روک تھام کے لیے سباحاتی کو بلٹر او کے قلعد میں نظر بند ر کھنے کا تھم ویا جو آج کل ملک سر میا (سرویہ مازیجو سادویہ ) کایا یہ تخت ہے۔ اور ان ونوں ترکی تلمرومیں واخل تھا۔ برو کی کرکہ ساتائی جان کے خوف سے مسلمان ہو گیاہے مخالف بہودی اور دوسرے لوگ اس کے عقیدت مندول پر لٹن طبن کرنے تھے گر سباتا ئیول کے دلول پراس کی مسیحانی کے نقش کچھ اس طرح مرتم ہوئے تھے کہ "حسن اعتقاد" کی رسی کو کسی طرح ہاتھ سے نہ چھوڑاادر کئے گئے کہ اسلام کا ظاہری اعتراف بھی حضور سے موعود کی ایک شان میجالی ہے۔ آخر 1676ء ش بلتر اوبی کے قید خاندش اپنے مریدوں کو داغ مفاد فت وے کیا۔ محراس کے معتقدول میں سے اکثر نے یہ کمنا شروع کیا کہ اس انسیں باعد ای جسم عضری کے ساتھ آسان پر چلا حمیاہے اور کسی روز پھر و نیایس نزول فرما کر اعلائے کلت اللہ کا حق اواکرے گا۔ یہ خیال سباتا کبوں کے ولول میں ایسے واثوت کے ساتھ قائم تھااور ہے کہ سلونیکا کی ذشن دوز مخفی عبادت گا ہوں میں جو فرقہ دونمہ نے منار کمی ہیں ہر وقت ایک نمایت صاف اور اجالا پھونا تیاد رہتا ہے کہ ہمارے سیجا صاحب عالم بالا کے ستر سے مراجعت فرمائیں کے تواضیں اس فدر طویل سفر کی ماندگی دور کرنے سے لیے اسر احت کی ضرورت ہوگ۔ پہلے یہ یقین تھاکہ مسیحاسلونیکا کے بھا کول میں سے "باب دروار" سے شریس داخل ہوگا۔ محرجس زبانہ سے سلونیکایس ریل جاری ہوگئی۔ بیدخیال پڑند ہو کیا ہے کہ ان کا مسی ریل پر سوار موکر آئے گا۔ چنا نچہ اب تک سلونیا کے آخری اسٹیشن پر ہرریل گاڑی کی آمد کے وقت سیجا کے استقبال کے لیے کوئی نہ کوئی دوامہ موجود رہاکر تاہے۔ بعید یک مالت چند صدیوں پیشز شیعوں کی صاحب الزمان مدی علیہ السلام کے انتظار میں متی جبکہ بغداد کے قریب شر سر من رائے کے غار پر ایک اعلیٰ درجہ کا محموز اساز وسامان سے تیار روزاند جلوس اور ہاجول کے ساتھ جاتا اور مغرب کے بعد حضرت امام کے ظہور کا انتظار کر کے نامر او واپس آیا کر تا تھا۔ سباتا کی ک ہلاکت کے بعداس کی ایک بیوہ نے میان کیا کہ امام سباتائی میرے بھتے بیتوب کو اپناجانشین مقرر كر كيا ب جسي من في سرال كي عرب كودايا تعادونمه في سباتا في كي جكه يعقوب كوابنا بيثوا تسليم کیا۔ بہ لوگ اسے بھی مظہر ربانی مانے گھے۔

### دون مه کی م*ذ*نبی دور تکی

سلطان المعظم ك سائ سباتائي ك اسلام تبول كرف كابيد انجام بواكد دونمديد خانوں میں عبادت کد سے ماکروبال قوائی مخصوص عبادت کرتے ہیں محربہ ظاہر مسلمان سے رہے اور مساجد میں جاکر نمازیا معاصت اواکر تے ہیں۔مسلمانوں کے سے نام رکھتے ہیں اور انسی کا سالہاس اوروضت وبديت افتيار كرر كى بيد عور تول ك وضع بعى مسلم خوا تين كى ى بيدان ك چرول یر بھی مسلمات کی طرح فتاب پڑی د بتی ہے۔ خرض ان کے تدک ومعاشرے میں اسلامی دنگ اس قدر تملیاں ہے کہ تمیز کرنا مشکل ہے۔الل اسلام کی طرح مباتائی کے ویرو ہی ج کعبد اداکرتے میں۔ چنانچہ بیتوب ند کورائے عقیدت مندول کی ایک جماحت کے ساتھ نج کے لیے کمہ معظمہ آیا بوروالیس میاتے ہوئے رائے میں طمعہ ایمل ہو کمیارات کے بعد اس کا بیٹار شجا مقترائے است قرار پنیا۔ سباتا کیوں نے اسے بھی مظمر شان خداو تدی شلیم کیا۔ سلونیکا بیں دوممہ کے قریباً ایک ہزار خاندان موجود ہیں جن کی کل تعداد قریباً وس ہزار نغو"ں کی ہے بیدلوگ جس طرح اینے کنیسوں میں عبادت کو جاتے ہیں ویسے می مساجد میں بھی جا کر نماز پڑھتے لور شریک جماعت ہوتے ہیں۔ سباتا کی لوگ روزے میں دیجے بیں۔ ان کے بعض روزے مووی شریعت کے مطابق ہیں اور بعض اسلامی احکام کے موافق۔ ان کی دوشیرہ لڑکیال عموماً مسلمان بھسابول سے شادی کرنا پیند کرتی تھیں۔ فعو صاَرّ کوں کے ساتھ جن کے ہاتھ ش 1912ء کی جنگ بلقان سے پیشتر سلونیکا کی حکومت متمی لکین انجام کار جب سباتا ئیول کو شدت ہے یہ خطرہ محسوس ہونے نگا کہ پچو زمانہ بیں ان کی جماعت مسلمانوں میں شافل ہو کربالکل معدوم ہو جائے گی توانسوں نے نمایت سختی ہے اس کی روک تھام كرنى چاى يا چنانچه سارى قوم اس كوشش ميں منهك موئى كه الناكى الزكيال دوسرى قومول ميں شادی میاه ند کرنے یا کیں۔میان کیا جاتاہے کد اس مدش کے چھ عرصہ بعد ایک وون مدان کی کا ایک نوجوان ترک پر بے افتیار ول احمیا۔ ترک بھی شادی کرنے پر رامنی ہو حمیا نیکن لڑ کی کے اعزاء 🛚 ا قارب اس تعلّل سے اس قدر خلاف مے کہ جب کوئی تدبیر شدینی تواس ترک کو چار برار پونڈ ک گرال رقم نزرانددے کر نکاح کے ارفوہ سے بازر کھا۔ کہتے ہیں اگر دون مدلز کی کسی دوسری قوم والے کے ساتھ لکل جائے تو پہلے اس کے والی بلانے میں کوئی تدبیر اور کو مشش اٹھا نہیں رکمی جاتی اور جب وہ ہاتھ آ جاتی ہے تو اُیک تخلی تومی عدالت کے سامنے اس کا مقدمہ بیش ہو تاہے جس میں وہ لمزم فممرائی جاتی ہے اور ارتکاب جرم کی سزا ہیں اندروں خانے اس کا سفینہ حیات وریائے عدم مس اتار دیاجا تاہے۔

#### دون مد کے تین گروہ اور اس کے بحض معتقدات

جس طرح ہندوستان کے مرزائی دو جماعتوں میں منقتم ہیں ای طرح ساتائی تین متما ئز محرو ہوں میں تنتیم ہو گئے ہیں۔اول سمر نی (سمر ناوالے) کملاتے ہیں۔ یہ کرامیہ یعنی معزز و شریف کے لقب سے میں مشہور ہیں کیو تک اسیان سے آنےوالے اسرائیلیوں ش سے اکار معزز اور عالی نسب خاندان ای جماعت میں شامل ہیں۔ان لوگون کی شناخت میر ہے کہ محفد یال معذا ہے ہیں۔ دوسرے یعقوفی یعقوب ند کور کی طرف منسوب ہیں۔ تیسرے قوغو۔ اس محروہ کا بانی ایک دوسر العقوب ملقب بدقو ندو تفا-اوراى كااسلاى نام عثمان تواب سے شرعت د كمتا تفار برچند كدان تنول کروہوں میں بالکل معمولی فرو می اختلافات جیں لیکن ان میں سے بر ایک دوسرے فرقہ والول کو اپنی مخفی عبادت کا ہوں میں شریک شیں ہونے دیتا۔ مدرجہ ذیل قولی مقائد میں تمام دون مد متنن بي-(1) تمام انبياع كرام رب العزت ك مظر عداور حفرت أدم عليه العلام الله ل كر جناب محرر سول الله علي على بعن أي كذر الى بستى مطلق ك مظر عد (2)ان كا مقيده تفاكد سارى دنيا يروان ساتائى كے ليے باور ترك حكر الن صرف اس ليے سداك كے يور كدان کی حفاظت کریں۔ان کا مقولہ ہے کہ کوئی اغرا تھلکے کے بقیر شیں ہو تا۔ای طرح پیردان ساتائی اصل ایڈا اور ترک اس کا چھلکا ہیں۔ (3) کہتے ہیں کہ جنت کی بادشاہی کے دارث مبرف میروان سباتا کی ہیں۔ دوسر ہے لوگ جنم میں جائیں گے۔اور پمیشہ رمیں گے۔(4) تمام یہود جواب تک ، سباتائی برایمان نیس لاے اس وقت ایمان لے آئیں کے جب انسیں حقیقت نظر آئے گی کہ موک (عليه السلام)اورووسر ما نبياء سباتا كى بى كىرور كى چنگاريال تتعين-

## باب60\_محدين عبدالله كرد

1075 مديس كوه غاويد علاق كروستان من أيك فخض عبدالله نام ظاهر موااس كادعوك تی کے میں سہات میتی میں سے بول۔ اس نے ایجے ایک دراز دوسالہ اڑ کے کا نام محمہ اور لقب مبدي ركة ديد اور كماكد كل مبدق آخر الزمان بيرييغ كوميدويت كي مبتدير بنعاكر بير فخض خوداس ک طرف سے بیعت لیے لگ قبائل کے بے شارلوگ اس کے بیرہ ہو گئے۔ جن لیام میں سیاتاتی یںووی نے مسیحیت کا دعویٰ کر کے ترکی قلمرویش ادھم تیار کھا تھاانٹی دنوں میں مہدی کر دی تھی ظاہر ہوا تھا۔ اس دجل ؟؟؟ خریب ہے عامتہ المسلمین سمجھنے ملکے کہ شاید قیامت قریب الگی کہ مسے اور مہدی دونوں ظاہر ہو گئے۔اس خیال کی منابیہ تھی کہ قیامت کی علامت کبر کی میں سے اولین علامت ایک ہی زمانہ میں حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نزول اور جناب مہدی علیہ السلام کا ظهور ہے۔ جب عبداللہ کی جعیت زیادہ ہوئی تواہے استعار اور ملک گیری کی ہوس ہوئی اور اس نے اجانک ولایت موصل کے چند شرول اور تعبول پر بہند کرلیا۔ یہ خبرس کروائی موصل نے جو سلطان محد چارم کی طرف ہے اس سر ذشن تھم تھائی پرچ حاتی کی۔ عبداللہ نے نمایت بہاور ک سے مقابلہ کیا اور رزم و پرکاریس خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ آخر کار مبدی اور اس کاباب منزم ہو کر گر فار ہو گئے اور والنی موصول نے دونوں کو سباتائی کے اظهار اسلام کے چند ماہ بعد یاجو لال استنول جمیح دیا۔ جب باپ بیٹا سلطان محمد چہارم کے سامنے بیش کئے گئے تو عبد اللہ روبر وجوتے بی ایے اور ایے سے کے مهدی آخر الزمان ہوئے کے و موی سے وست بروار ہو گیا۔ چو تکداس نے سلطان کے بعض سوالات کے جواب نمایت معقولیت ہے و ئے۔ سلطان نے خوش جو کر اس کی خطا معاف کر و ک اور تھم دما کہ آئندہ ان وونوں کو ان کے وطن جانے کی اجازت شدوی جائے۔ کیو تکہ انہوں نے مهدویت کا جموا **۔ عویٰ کر کے ہزار ہاعوام کو گمر او کیا اور دین سبین میں رخنہ اندازی کی۔ پچھے ونوں کے بعد سلطان** معظم نے عبداللہ کو فرائد سلطانی کے محافظوں کی جماعت میں مسلک کردیا۔87-

## باب61-میر محمد حسین مشهدی

مير محمد حسين رضوي مشهدي معردف به "نمود" د "فريود" مد ځا د ځې د ييځو ميټ کو سلطان می الدین عالمکیر اور گزیب عازی رحت الله علید کے آخری دور حکومت میں اسہاب خناو رُدت كى تَحْصِيلَ كا شوق بندوستان كى طرف تعينج اليار ان اليام بي عمدة الملك امير خان صوبه دار كابل کی فیض محستر کی کاابران ہر جس شهره تھا۔ میر مجمد حسین ہمی انٹی امیدوں کو لیے عازم کابل ہوا۔ علوم مشداوله میں کافی دستگاہ رکھتا تھا۔ اہل کابل نے است قدر دانی اور مر دم شنای کی آنکھوں پر بھایا۔ حسن الفاق سے عمرة الملك كے منتى في إنااركا تعليم وقد بيت كے ليے اس كے سيروكر ويا۔ اس ور يع ے عمدة الملک تک اس کی رسائی ہو گئے۔ رفتہ رفتہ امر اء داعیان کے دل میں اس کے علمی تبحر کی وھاك بيڑھ منى -عماللك كى بيوى صاحب تى كى كوئى اولادند متى اس لياس نے ايك سيدكى از ک لے کریال رکھی تھی جو عمدة الملک کے پاس تفار صاحب فی نے عمدة الملک سے محمد رکھا تھا کہ اگر کوئی ذی علم و نیک اطوار سید ملے تواس کے ساتھ اس کی شادی کر دوں گی۔ عمدۃ الملک نے مجر حمین کوائی بیوی کے میان کروہ اوصاف سے متعف پاکراس سے محمد حمین کے نسب کی بررگ اور علمی خابلیت کی تحریف کر دی۔ صاحب جی بدین کربہت خوش ہو کی اور نوازمات شادی صیا كركے لڑكى كو محمد حسين كے حباله نكاح ميں دے ديا۔ اس تقريب سے اسے عمدة الملك كے دربار میں اور بھی زیادہ تقرب حاصل ہو گیا۔ اور اہل دربار کی نظر میں اس کی تو قیر بردھ گئے۔ان تقریبات کی بدولت عمدة الملک کے لڑکول سے بھی ایتھ مراسم پیدا ہو گئے۔ خصوصاً ہادی علی خال کو تواس نے پکھ ایسے شعبرے دکھائے کہ دہ جد حرجاتا اس کی تعریف کے راگ گانے لگتا۔ بدقتمتی ہے کچھ وٹوں کے بعد عمدۃ الملک نے ویزا کو الو داع کمہ دیا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ ویل کل کر تسمت آزمائی جائے اس مقصد کے لیے اس نے یہ تدبیر سوچی کہ کچھ تحا نف دربار شاعی میں پیش کرنے کے لیے فراہم کئے جائیں تاکہ عالمگیر اورنگ زیب خوش ہو کر کوئی منصب عطا کرے۔ چنانچہ ہزار ہا رو پے کے نفیس دہش بہاعطریات کابل اور بیثاور سے قرید کر دہلی کورولنہ ہو کیکن اٹھی لا ہور ہی میں پنجا تھا کہ سلطان محی الدین عالمگیر رحت حق میں واصل ہونے کی خبر آ کینی جس سے اس ک امیدوں کا چراغ مگل ہو گیااور تمام عطریات اور وائح طیبہ جوباد شاہ کے لیے فراہم کئے تھے لا ہور میں فروخت کر کے نقیری لباس پین لیا۔

### شاگر دہے نیانہ ہب اختراع کرنے کی سازش

محر حسین کا دماغ نخوت وخود بینی سے عمر اہوا تھااس لیے رائج الوثت نراہب کی بیروی کوباعث عارونک مجمد کرایک نیاؤ حومک رجانے کا قصد کیا۔ چنانچداسے شاگرو "رشید" تشی زادہ سے کماکہ ایک ایک مشکل آن پڑی ہے کہ جس کی عقدہ کشائی تمارے بی مالحن تدبیر سے ممکن ہے۔ اگر تم تائید و نصرت کاوعدہ کرو تو تم پر دوراز آ شکار کردل غرض قول د قرار لے کراس کے سامنے یہ تجویز چیش کی کہ ہم تم ایک نرالاند بب جدید تواعداور نی زبان ش اخر اع کر کے نزول وی کاد عولی کریں۔ اور ایک نیامر تبہ تجویز کریں جو نبوت اور اہامت کے در میان ہوتا کہ انبیاء اور اولیاء دونول کی شان اسیحا تدریائے جانے کاو عوی ورست ہو سکے۔ زرائدوزی کابیرا کیا ایساؤ ملک ہے کہ اس سے بہتر اور آسان فیخہ آسان تخیل سے زین عمل پر شیس آسکا۔ دونوں اساد شاگر د ایک ہی مسلی کے بینے میں تھے۔ شاگر دیے موی گر بجوشی سے اس تجویز کو لیبک کما۔ اب دونوں کی پستی قطرت اور مفسدہ پر دازی کے جوہر اچھی طرح چینے <u>گ</u>ے اور انہوں نے میدان نزویر میں اسے اسے مر کب تدیر کو چھوڑ دیا۔ محمد حسین نے ایک کتاب لکھی جس کو فارس کے جدید غریب الفاظ ہے مزین کمیا۔ اس میں حتروک وغیر مانوس الفاظ کی خوب بھر مار کی۔ اور بیت سے پر اُنے فارس الفاظ عر فی طریقہ پر تر تمیم کر کے درج کئے۔ اس کماب کی اشاعت کے بعد نزول وی اور پی گیت کا دعویٰ شروع کر ویااور بیان کیا کہ بدر تب نبوت اور الامت کے ماٹان ہے اور کما کہ ہر پیغیر اولوالعزم کے نوويوگ منے چنانچہ حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کے بھی نوویوگ منے اول دیموگ امیر المو منین عل كرم الله وجه من ومراء الم حسن "تيسراء الم حسين" وتح تام زين العابدين" بانج بي المام محمد باقرًا مجيط لام جعفر صادق" ما توي المام موى لور آخوي لام على رضاط تك لامت اور وجو كيت دونوں جمع رہیں۔ پھرید دونوں منصب علیحدہ ہو گئے۔ چنانچہ امام علی رضا کے بعد درجہ دیمو گیت ميري طرف نتقل ہو كيا۔ اور امامت امام محمد تقى كو تغويض ہو كى اور ميں خاتم ديجو كيت ہوں اور ديجو میت کی تعداداس تر تیب کے ساتھ کہ جس کااوپر ذکر آیا شیعہ لوگوں کے سامنے میان کرتا تھالیکن جب ابل منت وجاعت سے ملائو خلفائے راشدین اوران کے بعد بنی امید اور بنی عباس کے جار یر بیزگار اور تیک کروار خلفاء کے نام لے کر توال بی گا اپن ذات کو بتا تا اور کہتا کہ جھے کس خاص ند بہب سے کوئی سروکار شیں بلحد میں تو تمام ندابہ ہا چراغ دوش کرنے والا ہوں۔ اور بد بھی کما کرتا تھاکہ (معاذاللہ) حضرت زہرا (رمنی اللہ عنها) کا جو حمل ساقط ہوا تھالور جس کانام محسن رکھا محيا تعاده بس على تعار

#### مذهبى اختراعات ومحدثات

محر حسین نے چند قاعدے مقرد کر کے بعض ایام مخصوصہ کو عید بائے اسلام کی طرح قابل احترام اور جشن مسرت قرار دیالورای پیرووب کوجن کالقب فربودی رکھاتھا۔ یہ مدایت کی کہ ان ایام معدودات کا حرّ ام کریں اور کما کرتا تھا کہ جھے پر دو طرح سے وی نازل ہوتی ہے۔ ایک تو قرم اُ فمّاب پر جب نظر کر تا ہول تو اس پر کلمات منتوش نظر آنے لگتے ہیں ان سے اکتساب علم کر لیتا ہوں اور آخر کار اس کا نور اس فقدر محیط ہو جاتا ہے کہ مختل دیر داشت مشکل ہو جاتی ہے بابحہ ہو ش وحواس ہی جانمیں رہے۔ دور سرے اس طرح کہ ایک آواز سٹائی دیتی ہے چنانچہ وہ کلمات جو ارادت مندول سے بیان کرتا ہوں ای آواز سے اخذ کرتا ہوں۔ اور جس روزاس کے حسب بیان اس ر پکی مر تبدوی نازل موئی تھی اس کانام روز جش قرار دیا۔اس روز نمایت دحوم دھام ہے جش منایا جاتا۔ اس کے ویرو بھتا ہو کر خوشیال مناتے۔خوشبولور عیر ایک دوسرے پر چھڑ کتے۔ یہ خود روز جشن کو دو علم ساتھ لے کر تا تاری وضع کی ٹولی ہے کسی قدر او تچی ٹولی اوڑ هتااور اپنے مریدوں کو ساتھ لئے ہوئے نمایت نزک واحتشام کے ساتھ کو ہستان کی جانب جمال دیول رانی کی عمارات د هو فی بھٹیااری کے نام ہے مشہور جیں جا تا اور عالم مسرت میں جھوم مجموم کرمیان کر تاکہ کہلی مرجبہ مجھ پر خاص اس جگہ ومی نازل ہوئی تقی اس مقام کو غار حرا ہے تشبیہ دیتا اور کہنا کہ یمی تمہارے ایعو ک کامهبط و تی ہے۔ یی تهاری قبله حاجات کے کسب معادت کا گلوارہ ہے۔روز جش سے چەروز تىلى شروع سے روزے ركھتا جن يىس كى سے بات تك ندكر تا تاكد احم مبايد كروزه صحت ے مشابهت ہوجائے ایسے روزے حضرت ذکر بااور مریم علیما اسلام سے وقت تولد جناب مسے علیہ السلام بھی مذکور ہیں۔ ساتویں روز جشن کو شم کر ویتالور اس نے اپنے ویر دوس پر نماز پی**گانہ کی جگہ م**ر روز تین بار دید لعنی اپی زیارت فرض کی حتی۔ دید کا پسلاو**ت طلوع آفاب کے بعد تعالہ دوسر او دیمر** کاونت جبکه آفاب نصف النهاريو متعين کيا۔ تيسر اغروب آفانب کاونت جب که نمي قدر شخل آسان پر باتی ہو مقرر تھالور دید کا طریقہ بیہ تھا کہ 🖿 خود مع اپنے خلفاء کے در می**ان میں کمڑ اند جہ** تفا۔ مریدوں کو حکم تفاکہ اس کے جادوں طرف مربع صف برند کھڑے ہوں اس **طرح کہ سے** 

مند ایک دوسرے کے مقابل ہول۔ پھر ہر صف اس کے طرف مند کر کے چند کلے جو اس کے اخرامی تنے پڑھتی۔ اس کے بعد بہلوگ سر جھاکرداہنی جانب کو گھوم جاتے ہے۔ اس طرح جو صف شل کی طرف ہوتی متی مفرب کی جائب۔اور مغرب رخ کی صف جنوب رویہ ہو جاتی تھی۔ جب جادول مغول کے آدی جارول سمتول کا مقابلہ تمام کر چکتے توزین کی طرف دیکھنے لگتے۔ بھر آس<mark>ان کی طرف نظر الهاتے پھر نشش جت کو دیکھتے</mark>اس اٹناء پٹس انٹی کلمات کا بحرار کرتے رہے۔جو ان کے بیرومر شد نے ان کے لیے تجویز کرد کھے تھے۔ اب زیادت ختم ہو جاتی اور سب منتشر ہو جاتے۔ محمد حسین نے معرات خلفاء راشدین رمنی اللہ عنم کی نقالی کرتے ہوئے اپنے بھی چار ظیفہ مقرر کے تصب پہلا ظیفہ وی منی ذاوہ جواس کا شاکرد قدیم اور محرم راز تعالور اس کا نام اپنی مخترع زبان يس " دوي " ركها تفنه ميريا قراسي نسبق بمائي دوسر اخليفه تفار اي طرح دو خليفه اور تقي لورایے نام فرود نمودانشاور تمودوانمودرر کے تھاس طرز پرایے اورایے پیرووں کے تجیب غریب نام تجویز کر تار بتا تھا۔ جو فخص بھی اس کے علقہ میں داخل ہو تااہے ای طرز کے انو کھے نام ے موسوم کر تالوراس تسمیہ کو " قولی نشان" ہے تعبیر کر تا۔ اس کے تین لڑ کے تھے اول نمانموو' روم ففار سوم وید اور دو از کیال تمامد کلال اور تمامد خورو کے نام سے موسوم تھیں۔ اقربائے زوجه کے نام تمایار اور تمودیار اور تماد وغیرہ تجویز کئے تھے۔ اور ففار کے بیٹے کا نام تمودیدر کھا تھا۔ اور اس ك بعض عزيزول كے نام حق نمائمافر انموو فرتھے غرض اى قتم كے اور ہى بہت ہے معتكد خيز نام رکھے تھے۔

### دېلى مېن فريو دى تحريك كانشوونمو

فرید دی تحریک کے لیے لاجور کی آب وجوا کھے زیادہ سازگار نہ ٹامت ہو کی تو د بلی جا کر وهونی رمانے کا قصد کیا۔ وہال پینچ کر مستقل یو دوباش اختیار کرلی۔ ان لیام میں باد شاہ لا ہور آیا ہو اتھا۔ د ملی میں بے مزاحت اینارنگ جملا یہاں تک کہ تھوڑے بی عرصہ میں دیلی کی نہ ہی فضایر تغیرو ا نقلاب كاليك نياموسم جها كيار نمود ف الناليام شل بد وحنك اختيار كر ركها تفاكر كسي س كوني نذر و نیاز تبول نہ کر تا۔ بلحداس رقم خطیر کی بروات جو لاہور میں عطر کی فروخت سے حاصل ہوئی تھی بدت تک خلق سے منتغنی رہائیے کو پوامتو کل ظاہر کرتا تھا۔ قاعدہ کی بات ہے کہ بے طبع نقیر کو یزی و قعت داہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے زیرو نقتر س کا عقاد دلونوں میں اس طرح مسلط ہواجس طرح ایر فضائے محیط پر چھاجاتا ہے۔ اس اٹناء ش بھادر شادلا ،ورش مرشیادر اس کے بینوں میں سلطنت کے متعلق باہم جھڑے تعیینے را گئے ایک حالت میں اس کے حال سے تعرض کرنے والا کو کینہ تھا۔اب سے بے و غدغہ اینے نہ ب کی ترقی واشاعت میں مشغول ہوااور عبائے فاموش سے کام کرنے کے اینے وعوول کو اظہار واعلان کے ساتھ پیش کرناشر وع کیا۔ مزے یوے متند علاء تواہل باطل ہے الجھنے کے عاوی نہیں ہوتے۔ان علائے کرام کے عدم توجہ کو دکھ کر عمو ماضعفائے اسلام بی میدان مباحث میں اترتے ہیں۔ نمود کے مقابلہ میں بھی کم سواد مولوی صاحبان اترتے رہے جنہیں میہ مجادلہ و مکارہ ہے مفلوب کرلیتا اس وجہ ہے عوام کا اعتقاد اس کی نسبت اور بھی رائخ ہو گیا۔ علاوہ ازیں امیر غال عمرۃ الملک کا لڑکا ہادی علی خال جو آج کل ویل میں تھااس کے بڑے ہوا خواہوں میں تفالہ اس کی دیکھادیکھی اجھے اچھے مرعمیان بھیرے بھی اس کے گرویدہ ہو گئے تھے اور تاعدہ کی بات ہے کہ بڑے لوگ جس کام کو کرنے لگتے ہیں۔ وہ عوام کے لیے جمت وولیل راوین جاتا ہے۔ ہر طبقہ کے لوگوں میں اس کے نقتر س کا کلمہ پڑھا جانے لگا۔ لور رفتہ رفتہ اس کی جماعت بیس پھیس ہزار تک پہنچ گئے۔اس کی تجروی اور عزلت پندی عاقبت میں جورنگ لائے گ وہ تو طاہر ہے کیکن دنیادی اور مادی نقطه نظر سے اس نے مرزا نامام آحمہ قادیانی کی طرح نقترس کی تجارت سے بہت کچھ نفٹ عاجل حاصل کمااور کوئے گمنامی سے نکل کر مشاہیر عمد کی صف میں جلوہ کر ہو گیا۔

## فرخ سيرباد شاه كي خوش اعتقادي

بوست تخت گدانی و شاعی مدواریم آنچ مے خواتی

فرخ سیر اس کی بے نیازی اور استفتاکو دیکھ کر پھڑک گیا اور بڑا دہا روپ اور اشر فیاں جو نذرانہ کے طور پر لایا تھا نذر کر ویں۔ مگر اس گرگ باران دیدہ نے ان کو قبول نہ کیا اور کما کہ کیا مسلمانوں کا بادشاہ ایک عزات نشین فقیر بے نواکو دنیائی طرف ملتفت کرتے ہوئے خدا ہے نہیں ڈرتا؟ غرض نذرانہ قبول نہ کیا۔ آثر بادشاہ کے اظہاد خلوص دنیاز متدی کی بنا پر اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے مصحف کے عوض میں ستر روپ لے لئے بواس کی مقررہ قبیت تھی۔ فرخ میر نے اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مصحف مقدس کو بڑی تنظیم کے ساتھ ہوسد دے کر اپنے سر پر دکھ نیا اور تھوڑی دیر کے بعد رفضت ہوگیا۔ نمود نے بادشاہ کی روائی کی دیا۔ بادشاہ کے دسن اعتقاد اور نمود کے طرز عمل نے لوگوں کی دیا۔ بادشاہ کے دسن اعتقاد اور نمود کے طرز عمل نے لوگوں کی تعدید دورہ کے اللہ شیفتہ مادیا اور اب اس کے مانے والوں کی تقداد بڑاروں سے تباوز کر کے لاکھوں تک بھی تا بھی اندہ والہ یہ شیفتہ مادیا اور اب اس کے مانے والوں کی تقداد بڑاروں سے تباوز کر کے لاکھوں تک بھی تھی تھی۔

## كر فمارى كافرمان اوروز بركاعارضه قولنجيس جتلابونا

فرخ میر کے بعد مجد شاہ دبلی کے تخت سلطنت پر بیٹھا۔ مجد این خال اس کا وزیر تھا۔ جب وزیر باتھ پیر کو نمود کی اغوا کوشیال کا علم ہوا اور اس نے ایمان و اسلام کی تڑپ ریکھنے واسلے بزاروں لا کھوں دلوں کوخون ہوتے دیکھا تواس کو اسپر ود تنگیر کرے ارباب ایمان کی جراحت ول پر بحد دو گیا کا مر ہم رکھنا چاہا۔ چنانچہ اس کو گر فناد کرتے کے لیے پیادے بھیج دیئے۔ لیمان تقدیر النی کی

نیر نگیاں دیکھو کہ محمد امین اس کی گر فآری کا تھم دیتے ہی مرض تولنج میں جتلا ہو کیا۔ لوگ اس علالت کو نمود کی کرامت اوراس کی بدوعا کااثر منجھے۔ تاہم کو توال ساہیوں کی جعیت کے ساتھ اس مے دروازے پر پنچا۔اور ساہیوں کو تھم دیا کہ اس محض کو فوراندرے پکڑ لاؤ۔اوراگر چون، چا کرے تو وست بدست و کرے باہدست و گرے تھیٹے ہوئے باہر لاؤں یہ دوپسر کاوفت تھا۔ اس وفت لوگ نمود کے پاس سے مطلع جانا کرتے تھے۔ جب سپاہیول نے اس کی گر فقاری کا ارادہ طاہر کیا توہ ا در زنان خاندیس بیشا کھانا کھارہا تھا۔ یہ خبر سفتے ہی وال پر یکا کیک مجل کری اور ہا تھوں کے طوسطے از مے لیکن حتی الا مکان استقلال کی باگ ہا تھ سے نہ جائے دی۔ کو توال کو مکان میں بنایا اور ان کو کھانا ود الرك ك ك باته كو توال اور سيابيول ك واسط زنان خاند س بجوايا اور كمال بميجاك جب تم لوك اس خریب کده پر آئے ہو تو کچھ ماحضر خاول فرماؤ تاکہ فقیر واخل اجر ہوجائے۔کو توال نے جب اس لوجوان رعنا کے جمال زیباکو دیکھا تواس پر حم آگیالور تھوڑی دیرے لیے اس کے باپ کو مملت دے دى اس اثناء بين المن خال كامر من قولغ مثيت اللي بي اور زياده شديد مواساس كي خير ان سيارون کو جو نمود کے مکان پراس کی گر فناری کی غرض ہے بیٹھے تھے پہنچ گئے۔ وہ مگھیر اکر محد امین خال کے یاس بیلے آئے۔ یہ دیکھ کر فرید دیول کی جان میں جان آئی۔ عمر امین کوبدترین فتم کا قون مینی ایلاوس ہ کاعار ضہ تھا۔ اس وقت وہ ور دے مارے لوٹ رہا تھا اور عالم عامو تی طاری تھا۔ جب ذراا فاقہ ہوا تو کو توال سے یو چھا کہ نمود کو کیڑلائے کو توال نے کماکہ ہم حضور کی علالت کی خبر س کربد حواس ہو گئے اور واپس مطلے آئے۔ محمد امین خال نے غیر متر لزل خود اعتادی اور نا قابل فتح قوت ارادی کے ساتھ کما کہ اب توہے وقت ہو گیاہے میج کو ضرور گر قمار کر لانا۔ اس دوران عماری شدت بکڑ گئی اور می تک مالت نے نامیدی کے آثار د کما سے اوحر بادی علی مال جو کابل سے اس کامرید جا ا آتا تما لحظہ بد لحظہ محمد امین کے جال بلب ہونے کی خبریں نمود کو پہنچار ہاتھا۔ پہلے تو نمود نے و ہل سے معاشمنے کا قصد کرلیا تھا گراشتداد مرض کی خبریں س کررک گیا۔ محداثین خال کی حالت ساعت بہ ساعت ازک ہور ہی تھی اور نمود کا پڑمروہ ول د حبدم بھاش ہوتا جاتا تھا۔ جب نمود نے اس کے قریب المرگ ہونے کی خبر سی تواییے مکان سے باہر آگر مسجد ٹیل جواس کے گھر کے قریب واقع تھی ڈیٹھ عمیا۔اس کے مرید بھی محرامین کی صاری کی خبرس کراس کے پاس آجمع ہوئے۔

وزیر زاده کی عذر خواہی اور نمود کا کبر وغرور

قمر الدین بسر محدامین خال نے جب اپنے والد کا یہ حال دیکھا تو بہت گھر ایا اور یقین ہوگیا کہ یہ نمود کی ناراضی کا اثر ہے۔ اپنے دیوان کے ہاتھ پائی بڑ ارروپیائی نذر کے لیے بھیا اور عفو تنقیم کی درخواست کے بعد تعویذ کی التجا کی۔ نمود کو پہلے ہی سے محد این کی حالت نزع کا علم ہو کیا تھا۔ بوے غرورے کے نگاکہ بی نے اس کا فرکے جگر پر ایسا تیم ماداہے کہ کسی طرح جا نبر نہ

ہوگااور میں بھی شوق شماوت میں اس مسجد میں آئیضا ہوں اور میرے جدیز رگوار (امیر المومنین علیٰ)

بھی مسجد ہی میں شہید ہوئے تھے۔ گو میر اشہید ہونا امکان ہے باہر ہے کیونکہ ایک وفعہ پہلے ہی شہید

ہو چکا ہوں۔ ہیاس طرف اشارہ تھا کہ (معاذاللہ) حمل ہے ایک بار ساقط ہو چکا ہوں۔ دیوان نے وہ

روپیہ نمود کی نذر کر کے قر الدین کی طرف ہے مجد اللیٰ خال کے لیے معانی کی در خواست کی اور

تعویذ بھی الگا۔ نمود نے جواب دیا کہ گوشہ نظین گداؤں کو ستانے کا کی ثمرہ ہے پائی سرسے گزر گیا

اور جیر کمان ہے نکل چکا۔ اب اس کا والوں آغیر ممکن ہے۔ جب دیوان نے بہت منت ساجت کی تو

یں جانبا ہوں کہ جب تک تووہاں پنچے گاوہ رشت زندگی باندھ کر ملک عدم کی جانب کوچ کر چکا ہوگا۔

ویوان انھی راستدی میں تفاکہ اے محد المن کے انقال کی خبر ال گئی۔ اس حادیث نے فرید دی مم کردگان راہ کے جسموں کو آب حیات تاذہ حش دی۔ نمود کا کنول دل بھی ممل میاکہ کشتی عزت دو قارت صرف ڈونے سے چی بائے اس کی کلاہ دولت پر مزید چار چاندلگ گئے۔ اس دیکر امت "کاد بلی میں براج چہ ہوا۔

### خلیفه کاشاگر د کو حصه دینے ہے انکار اور اس کا انجام

نمود کا کوئ اناوا فیری محدایین کی رحات کے بعد دو تین سال تک فلفلہ انداز عالم رہا۔
آثر موت نے اسے سے پیغام ساکر فضائے پر شود و شیوان ش سکون پیدا کر دیا کہ میری عکومت ہے۔
نمود کے مرنے کے بعد اس کا برابیا نما نمو مند تشین ہوا۔ اس نے نذر و نیاز کے ان حصول بیل جو
دوجی کے لیے کابل ش باہمی تصفیہ سے مقرر ہوئے شے اور نمود مرتے دم تک با قاعدہ دیار ہتا تھا۔
ازراہ کم اندیشی دست اندازی کرنی چاہی۔ اس بما پر دوجی اور نما نمو کی آلی ش بھو گئے۔ دوجی نے
ازراہ کم اندیشی دست اندازی کرنی چاہی۔ اس بما پر دوجی اور نما نمو کی آلی ش بھو گئے۔ دوجی نے
میشر کی منت خوشامد کی اور لاکھ آجھایا کہ میرے ساتھ جھڑا کرنا خوب شیں۔ گر نما نمو کی تاب نوجوان صاحب سجادہ کو تخلیہ
حرص و طع کا بھوت سوار تھا۔ کی بات کو خاطر ش نہ لایا۔ دوجی نے اس نوجوان صاحب سجادہ کو تخلیہ
عرب بیانہ بہال تک سمجمایا کہ اول اول کابل بیس مود نے کس لیے یہ چیش کی تقی کہ تقدس کی ایک دکان
تمارے باپ کا شریک کار ہو گیا تھا تا ہم بہت دن تک کذب د ذور کی تائید کرتے ہوئے انگها تا دہا۔
تمارے باپ کا شریک کار ہو گیا تھا تا ہم بہت دن تک کذب د ذور کی تائید کرتے ہوئے انگها تا دہا۔
تمارے باپ کا شریک ان آئی اور ان حصول کی طبح میں جو شروع میں مقرر ہوئے تھے۔ مت تک
تمارے باپ کے جمور نے دعول کی تائید و تصدیق کر تار بالور نما نمو کو بیقین و لانے کی کوشش کی کوشش کی کہ شارے باپ کا شول کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوششوں کو زیادہ و خل تھا۔ بہن آگر ضمد چھوڈ کردہ حصص جوشر دع ہے۔ بید کی اس بین اکس ان کر ضد چھوڈ کردہ حصص جوشر دع ہے۔ میرے لیے طے آتے جیں ہے تال اواکر نے کا عمد میں کی میرے لیے کے بیا آتے جیں ہے تال اواکر نے کا عمد میں کا عمد

کرو تو بهتر ور نه ابھی بھاغرا بھوڑے ویتا ہول۔ لیکن تمانمونے اس کی تھیجت پر کالن نہ دھرے۔ جب ووجی نے فنل آرزو کے تمام رگ دریشے نمانمو کے تیشہداد کشت دیکھے تو ناچار اجتاع جش کی تقریب پر جبکه فراد وی بحر ت جمع ہوتے تھے اور دوسرے تماشابوں کا بھی ہزا اجماع ہوتا تھا کھڑے ہو کر ایک ہظامہ خیز تقریر کی جس میں فردوی ند ب کی بدیادیں ہلا ویں۔ نمود کی عمیاری اور اپنی شرکت کاسارا ماجرااول ہے آخر تک حاضرین کو سنا کر راز سریمھ کے چرے ہے فقاب اٹھادی اور كين لكادوستو اكياتم مير ااور نمود كا تط بحيان سكة مو؟ بيسي ع آدميول في اقرار كياك بم دونول كا خط پہچائے ہیں۔ دوجی نے وہ جو د نمو داور وہ تی نے بہم صلاح ومفورہ سے مرتب کے تھے اور ووٹول نے اپنے اللم سے ان اس ؟؟؟ کی متنی فکال کر و کھائے اور کمایہ ند بب محض میر ی اور نمود کی عیاری سے عرصہ وجود میں آیا۔ اگر خداکی طرف سے ہوتا تواس میں کمی اصلاح وتر میم کی مخوائش ند ہوتی۔ لوگوں نے ان مسودات کو غور سے و کے اور حرف بحر ف دوی کے میان کی تصدیق کی۔ اس وقت ہزار ہا آدمی جن کو خدائے واہب نے فطرت سلیمہ عطا کی تھی اس باطل نہ بہ سے منحرف ہو گئے نیکن جو شقی اذبی سحر زوگان قادیان کی طرح پھر کادل رکھتے تھے اس زریں مو تع سے فائدہ اٹھاکر بھی چشمہ ہدایت سے میراب نہ ہو سکے۔اس واقعہ سے مگر ابن کی د کان کا موسم بہار خزال میں تبدیل ہوا۔ نمانمو کی کساد بازاری دیجے کرمایو سیول اور نامر او یول کے حصار میں گھر گیا اور جب رہائی ک کوئی صور ت نہ نگلی تو مجیور اوو جی ہے از سر نور اجلہ الفت و پگا نگت قائم کرنا چاہا کیکن پیہ کو حشش میکار متی کیونکہ جو خوش نصیب لوگ بے اعتقاد ہو کر دام گر ای ہے نکل کیلے تھے اُن ہے اسبات کی تم می امید نه ہو سکتی تھی کہ وہ ووبارہ آکر حلقہ ہائے وام اپنے گلے میں ڈال لیس کے۔ فریدو یول کی جعیت گفتے گئتے دس پندرہ ہزار تک رہ گئی اور آمدتی کے ذرائع مسدود ہونے گئے۔ناچار نمانمواس گاؤل میں جو ہادی علی خال نے اپنی جا کیر میں دواب کے اندر دیا تھاجار با۔ پچھ وٹول کے بعد نما نمو تیر تضا کا شکار ہو حمیااور فضار اس کا جانشین مقرر ہوا۔ چو تک اس نہ ہب کے نیر اقبال کو حمن لگ چکا تھا۔ فضارک دکان مشخص کس طرح نہ چل سکی۔ اکثر فریودی اس ندجب سے بیز او ہو کر اسلام کے سواد اعظم سے جاملے۔ آئر نشف مدی نے بھی پہلے ہدشاہب جمیری کی گوریس دفن ہو گیا۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العلمين فغارك بعدتمودك چنداقرباء و بلى چھوڑ كر بحالت تباده مكالد بيني وبال نواب ميران عن نواب جعفر ولى خال في جوان ايام على وبال كا ناظم تفا\_ ان مسافران خسته پاکو آل رسول سجھ کراپنے آغوش عاطفت بیں جگه دی اور پانچ روپ روزاندو طیفہ مقرر کر کے ہمر او قات کی سینل پیداکردی۔88-

# باب62\_مرزاعلی محدباب شیرازی

اگرچه باللنیت مرتدانه آزاد بول کادر دازه کھول کر خود کتم عدم میں مستور ہو گئی گمراس كانبر طاار بابيت اور مرذائيت كى على ش آج تك باتى ب- بابيت اور مرزائيت باطنى اصول زیرق کے نمایت آزاومسلک میں خصوصاً جاہیت توبائل جا طنیت بی کے کھنڈرول پر تائم کی گئ تحى- بلبيت كابلى مرزاعلى محر كم عمر م 1235 هـ (20 اكتور 1819 ء) كوشيرازين متولد بوا\_اس كا باپ مرزا محرر ضانوا کل عمر ہی میں موت کا شکار ہو کیا تھا۔ اس لیے علی محدا ہے ماموں مرزاعلی کے یاس شیرازی میں جو یدازی کاکام کرتا تھا جا آیا۔ حالی مرزا جانی کاشانی نے جوباب کے ڈیڑھ دوسال . بعد 1268 ه ش متول بواكآب "تقنيه الكاف" من لكماكد انبياء كرام الى تتح ادرباب بهي الى يتني ہ خواندہ تھ۔ 89- ملین "مما ئیول کی کتاب" دور بہائی" میں لکھاہیے کہ علی محمد باب سنے مجلن میں ابتدائی تعیم شخ محمد سے جن کالقب عابد تفاحاصل کا۔ تخصیل علم کے بعد جب علی محمد کی ممر اشارہ سال کی تھی توبو شہر میں پہلے مامول کی شر اکت میں ٹیل کا کار دیار شر وع کیانیکن تھوڑے دن کے بعد مامول سے علیحد گی اختیار کر کے متنقلاً مصروف تجارت رہا۔ اس نے یو شر بی میں شادی کی۔ اس بدوی ے ایک لڑکا پدا ہواجو صغر سی میں مرگیا۔ پانچ سال تک تجارتی مشاغل میں مصروف رہے ك بعد نجف كاسفر كيار أيك سال وبال اقامت كريس دبار نجف ے كرباا جاكر تين مين را يسال ے ارض فاء میں دار و ہوا۔ یمی وہ مقام ہے جہال اس نے بعض محر کات کی منا پر دعوائے مهد دیت کا عزم ممیم کر لیا۔ لیکن یہ سوچ کر کہ ابتداء ہی ہے مہدویت کی رٹ لگائی توشاید لوگ اس کے سننے کے لیے تیار ند ہوں۔ نمایت ہوشیاری سے ادادہ کیا کہ پہلے صاحب الزمان صدی علیہ السلام کا واسط اور ذریعہ بنوں۔ اور جس وقت اہل امران اس و عوی سے مانوس جو جا کمیں تو پھر مهدی موعود ہونے کا اعلان کر دول۔ ہمارے مرزاغلام احمر صاحب بھی ایسائل کیا کرتے تھے جب وود کھے لیتے تھے کہ ان کے بیرگان محور پہلے دعویٰ کے متحمل ہو گئے توایک قدم اور برهاکران کے گلے میں ایک اور وعویٰ کا طوق وال دیتے تھے۔ غرض اس قرار داد کے بعد مرزاعلی محد 1260ھ میں جبکہ اس کی عمر پچیں سال کی تھی شیر از آیا۔ اور النیخ تیس باب (دروازہ) کے لقب سے متعارف کر اناشر وع کیا۔ بابیت ے اس کی برمراد تھی کہ وہ ایک بور گوار بستی (ممدی علیہ السلام) کے فیوض کا واسط ہے جو ہنوز پر دہ غیب میں مستور ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اس مستور ہستی کو خطاب کرتے ہوئے لکھا کہ اے خدائے عزد جل کے مظر ایس تھے پر فدا تو جھے اپنی محبت کا خلام اپنی اللت کا مدہ مالے اور جھے یہ توت قهم اوراد راک دے کہ میں شدائے پر رگ دیر تر کواپٹی نجات اثر دی کا عالم کو متولی سمجھوں کہ تو میرے لیے کافی در الید سفارش ہے اور تیری نائی میرے لیے باعث تخر اور موجب فوزو فایا ت :و

چندروز کے بعد علی محمد ہے معدویت کا دعویٰ کر دیاجب اس کے دعویٰ کوشہرت ہوئی تو عقیدت شعار لوگ اس کے حلقہ مریدین میں داخل ہونے گئے۔

طبقہ علاء یس جور ہی پھیل رہی تھی اس نے حنین خان آجو دان حاکم فارس کو اسبات پر آبادہ کیا کہ باب کے سرگرم دائی ملاصادتی مقدس کو تاذیانہ کی سر ادے۔ اس کے علاوہ ملاصادتی مرزاجمہ علی بار فروشی اور ملا علی اکبر اروستانی متیوں کی داڑھیاں منڈواکر انہیں کو چہ وبازار یس تشہیر کیا گیا۔ اس کے بعد حاکم فارس نے علاء کی صوابہ یہ پر باب کو طلب کیا اور علاء و فضلا کی موجودگی ہیں بری سرزنش کی۔ اس کے جواب ہیں باب نے بھی سخت کلای کی۔ حاکم نے پیادوں کو اشارہ کر دیا۔ وہ لا توں اور گھو نسوں سے باب کی تواضع کر نے گھ اور ابات و تحقیر کاکوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ زو کو کا اثر باب کے چرے پر بھی نمایاں ہوا۔ آثر باب کے ماموں علی بداز کی حانت و کفالت پر اس کو گھر بھی کر خواش کی طاقت ہے دوک دیا گیا۔ ایک دن شیراز کے قاضی نے جامع مسجہ میں پاکھر کر کو گھر نیج کر خوابش دیو جانے کو کہ اگر بابر تھا نے کہ کا حق میں محمد میں بادر ایک تقریر کر کے لوگوں کوائی معدورے کی دعوت دینے تھا ہے کہ خوات کر کے لوگوں کوائی معدورے کی دعوت دینے تھا ہے کہ وقد قدر آمنر پر چرجہ کیا اور ایک تقریر کر کے لوگوں کوائی معدورے کی دعوت دینے تھا۔ بسیمین و حاضر بینے خواس کے باتھ پر اس کو متحد سے باہر ہو جانے کی دعوت دینے تھا۔ بسیمین و حاضر بین خواس کے باتھ پر کر کے لوگوں کوائی معدورے کی دعوت دینے تھا۔ سے معاصر بین خواس کے باتھ پر اس کر کے لوگوں کوائی معدورے کی دعوت دینے تھا۔ بسیمین و حاضر بین خواس کی باتھ پر اس کہ وقت دینے تھا۔ بسیمین و حاضر بین کی دعوت دینے تھا۔ بسیمین و حاضر بین کی باتھ بی

## شاہ کاباب کے پاس ایک مجتمد جمیحا

جب محر شاہ تاجداد ایران کوباب کے دعوی صدویت اوراس کی روزافروں جمیت کا تم بواتواس نے ایک شید موادی سید بخی اورانی کواس بات پر متعین کیا کہ شیر از جا کرباب سے ملاقات کر سے اور اس کے دعوی کی حقیقت معلوم کر کے اطلاع دے۔ بخی دارانی نے باب سے تمن ملا قاتی کیں۔ شیری صحب شی اس سے خواہش کی کہ سورة کوش کی تعیر کر سے باب نے اس مجلس میں سورة کوش کی تقیر کر سے باب نے اس مجلس میں سورة کوش کی تقیر ککے دی۔ ید دی کر دارانی اس کا گرویدہ ہوگیا اور مرزالفت علی پیش خدمت کو تمام واقعات بیان کر نے لیے بادشاہ کے پاس مجل خودام ان کی سیاحت شروع کی اور تمام شرون اور قبون میں پھر کر اس طمطرات سے بائی نہ بسب کا نشر سے کیا کہ شیمی علاء نے اس کے جنون مظل دمائے کا حتم کی گیا۔ ان ایام میں زنجان میں طاقحہ علی نام ایک شیمی جمند کا طوحی یول رہا تھا۔ طاقحہ کلی نے اپنے ایک معتمد کو تعمی طالت کے لیے شیر از روانہ کیا۔ اس نے باب کی بعض تا ایفات سے کر مراجعت کی۔ جب طائہ کور نے باب کی تحریر پر جمیں تو اس کا والہ وشید ابو گیا۔ اور تمای کو طاق میں مریدوں اور شاکروں کو جمع طاق میں جمیر پر چرحان در قول کو بائی تر برم ہے ) اس کے بعد الموصول المی المعلوم مذھوم کی متبر پر چرحانوں لوگوں کو بائی ترب کی دعوت دیے نگاہ دیاب کے تام ایک کتوب تھے کر اس کے متبر پر چرحانوں لوگوں کو بائی ترب کی دعوت دیے نگاہ دیاب کے تام ایک کتوب تھے کر اس

کے دعاوی کہ تقمدیق کی۔ ملامحد علی کی وعوت و تبلیغ نے اکثر الل زنجان کو بیابیت کا پیروہا دیا۔ زنجان کے شیعی علاء لوگوں کو وعظ و تصیحت کی تر سریں پلاتے تھے تحر الل رنجان پر ملا محمد علی کا بادو کل چا تعله ان کی حرارت اعتقادیش کچه خرق ند آیا۔ آخر مجبور موکر شاہ سے اس کی شکایت کی۔ شاہ نے ما محد علی کو طران طلب کرے علاء کی مجلس میں حاضر کیا۔ ملا محد علی نے آج کل کے مرزاتیوں کی طرح خوب کے بعثی کید علاء نے بہتری کوششیں کیس مراس کو مغلوب اور لاجواب ند کر بھے۔ یہ حالت و کم کر بادشاہ نے ایک عصالور پچاس تومان زر نقد دیے کر اسے مر اجعت کی اجازت وی۔90ء علاء نے حسین خان ماکم فارس سے کماکہ تعذیب ولطیح کا کوئی پہلوا فعا نہیں رکھاممیا۔ چربھی یہ فتر کسی طرح دیتا نظر نہیں آتا۔ اب انفطائے فتنہ کی کی ایک صورت ہے کہ باب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور بداقد ام بدیں وجد اور بھی ضروری ہے کہ باب کی جھیت بہت بود و گئے ہے اور وہ فروج و بنی کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ماکم قارس نے عبدالحمید خال کو نوال کو تھم دیا کہ نصف شب سے وقت باب سے مامول سے گھر پر جبوم کر سے باب اور اس سے تمام وروول کو گر فرار کر لے۔ کو توال نے پولیس کی جعیت کے ساتھ جھاپہ مارا۔ وہاں باب اس کے ما مون اور سید کا نظم زنجانی نام ایک بانی کے سواکوئی نہ ملا۔ یہ تینون دست بستہ حاضر کئے گئے۔ حسین خان نےباب کواس شرط پررہا کردیا کہ وہ شرے چلاجائے۔باب نے شیر اذکو الوداع کمہ کر اصغمان کا قصد کیا۔ یہ تو کتاب" مقالہ سیاح" میں فدکور ہے لیکن باب کے مرید خاص حاجی مرزا جانی کاشانی نے كتاب الفاعة الكاف" ميں لكھائے كه حاكم شيرازنے تحكم وے ركھا تفاكه باب كى فخض سے ملا قات نہ کرے۔ حمام کے سواکسیں باہر نہ جائے۔ نہ کس کا کوئی نوشتہ وصول کرے اور نہ کس تحریر کا جواب دے۔ان انتا کی احکام کے باوجود باب لوگوں سے مخفی ملا کا تیس کر تا اور ہر و تت اسے فر بہ کی تبلیج کررہا تھا۔ جب مخالفوں کو اس کا علم ہوا تو وہ 21رمضان کی شب کو اس سے مکان میں تھس یڑے اور و شنام دبن کے بغد باب کو بہت مار اچٹا۔ اس کے بعد اس کے چیروؤں کو بھی زود کو ب کیااس ليمباب نے شراز كو الوواع كنے كے قصد اے اين ايك مريد آقا محد حسين اروستانى كو ياس تومان (قریاً برادروییه)وے کر تین کھوڑے ٹریدلے کو کما۔ اس نے محوڑے ٹریدے اور باب نے اسیے دو فدائیوں کے ساتھ شیراز ہے اصفهان کاراستہ لیا۔ حاجی مرزا جانی مولف محصلہ الکاف "آقامحہ حسین اروستانی کے اخلاص کے متعلق لکھتا ہے کہ تیرای کے پاس تنف شاہل کشکر نے محمد حسین کو مر فاد كرلهاادراس تيرون سميت اسية فوى سرواد كياس في كاست اليون في اس والت ايك تکعد پر قبغہ کرد کھا تھا۔ سر واد نے اس سے قلعہ اور قلعہ کیر باجیوں کے حالات وریافت کئے لیکن اس نے کچھ نہ متلا۔ فوج کے افسروں نے بہتر اس مارا۔ لیکن اس نے میر سکوت نہ توڑی اس سے کما عمیا کہ اگر تو شیں متاتا تو ہم ابھی تیری گرون مارے دیجے بیں۔ کنے لگا کہ اس ہے بڑھ کر اور کیا

سعادت ہوگی کہ حفزت قائم علیہ السلام (باب) کی راہ ش مارا جاؤں۔ سر دار پوچھنے لگا۔ "اچھامتاؤ تتہیں کس طرح ہلاک کیا جائے ؟ کہنے لگاوہ طریقہ اختیاد کروجو میرے حق میں سب سے زیادہ انگلیف وہ ہو۔ "بحدوق اس کی داہنی آگھ کے ساتھ ملاکر چلاد کی گئی اور اس نے آ ٹافا ٹاقضا کا جام لی لیا۔

# حاکم اصفهال کی گرویدگی به ابیت

جبباب اصنمان پہنچا تو معتد الدولہ منوچر حاکم اصنمان اس کا معتقد ہو گیااور ور پروہ اس کا غد ہب قبول کر لیا۔ باب اہل اصنمان کو کھنے بعدوں اپنی مهدویت کی دعوت دینے لگا۔ علماء اور تمام حامیان نہ ہب نے مخالفت کی۔ نور اصنمان جی بوی شورش بربا ہوئی۔ آثر بھن آد میوں نے اس کی سرکوئی کا قصد کیا۔ باب کو معلوم ہوا تو دہ ایک سرائے میں چھپ گیا۔ لوگوں نے اس پر قابد بان کی سر طرح سے حفاظت کی چندروز کے بعد معتد الدولہ نیا سے کی کوشش کی کیا معتد الدولہ نے اس کی ہر طرح سے حفاظت کی چندروز کے بعد معتد الدولہ نے شیعی علاء کو مغلوب و لاجواب کرائے کے خیال سے آیک مجلس مناظرہ قائم کی۔ شیعوں کی طرف سے مرز اسید محمد آغامحہ مهدی اور مرزاحین مباحثہ کے لیے ختن ہوئے۔ آغامہدی نے طرف سے سوال کیا کہ جمتد لوگ خود ہی قرآن سے مسائل استباط کرتے ہیں لیکن جنہیں اتنی قابلیت نہیں ہوئی وہ کسی مجتد کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ ان دونوں میں ہے کس گردہ میں شامل قابلیت نہیں ہوئی وہ کسی مجتد کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ ان دونوں میں ہے کس گردہ میں شامل

باب: "میں کسی کی تقلید نہیں کرتا" اور نہ مجتمدین کی طرح قیاں سے کام لیتا ہوں بلصہ میرے نزدیک تیاس فقمی حرام وناجائزہے۔"

آغامدی: "آپ کسی کی تخلید حمین کرتے جس سے جہت ہو گیا آپ مجتد جیں۔ لیکن آپ مجتد محی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہواکہ جن مسائل پر آپ کا عمل ہے اور چن کا آپ تظمویے ہیں وہ قیا ی نہیں بیٹی ہیں۔ لیکن چو ککہ خدا کی جت (معد کی علیہ السلام) غائب ہے لیذا جب تک ایم آخر اثر بان کا ظمور نہ ہو لے اور کوئی ہخص خودان کی نبان مبارک سے مسائل فقتہ کونہ سن نے وہ اس امر کاو عویٰ نہیں کر سکنا کہ اس کے مسائل ہتر جہ بیٹی ہیں۔ ایس آپ پرا ہے مسائل کے بیٹی ہونے کا جوت الذم ہے۔"

ما ہے۔ باب:" تیری کیا حقیقت ہے کہ مجھ جیسے شخص ہے جس کا مقام تھی ہے مباحثہ کر سکے۔ یہ باقتی تیری عقل کی رسائی ہے دور ہیں۔ لیس جائے اس کے کہ فضول بجواس کرے اپنی مجلہ پر خاموش ہمٹھار ہے۔"

مر زمجر حسن: "شاید آپ کو بھی اس سے انکارنہ ہو گا کہ جو شخص مقام قلب پر پہنچ جا تا ہے کوئی چیز

اس سے مخلی نئیں روسکتی۔ جب آپ بھی اس مقام پر بیٹیے تو ضرور ہے کہ جو بات آپ سے بو جھی جائے آپ اس کاجواب دیں۔"

باب:" ئے شک تسار اخیال در ست ہے۔جو پوچھنا چاہو پوچھوجواب دوں گا۔"

محمد حسن: "صدیث بیں ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ایک ہی رات میں میک و تت چالیس آومیوں کے معمان ہوئے بیٹھے۔اگر بیہ صحیح ہے تو اس کو عقلی و لاکل سے ہامت سیجے۔"ای طرح چندلور امورکی نسبت جو عقلاً محال ہیں سوال کیا۔

باب: "بدياتس نماعت وقيق بين أرجام والواس كونماعت تنعيل سے لكو يتامول-"

محر حسن: "احِمالكود بيجة -"بب ن لكمن شروع كيا-استغيش كمانا آكيالور سب لوك كمانا كمان کے جس وقت لوگ فارخ ہو کر جائے گئے تووقت باب نے اپنی تحریر ان کے حوالے ک۔ مرزا محہ حسن فاس كا معاد كرے كمايہ تواكي خليد ب جس مى كى قدر حمد اور نعت اور باقى منا جات جہ لیکن جن امورک نبست سوال کیا گیا تھا ان میں سے کمکی کا جواب نبیں۔"بہت سے لوگ تو پہلے جائچے تے اور جورو کے تھے وہ تھی جلتے بجرتے نظر آئے اور مباحث یوں بی ناتمام رہ کیا۔ لیکن بعجود کیدا سے مباحثہ میں باب کو نبچاد کیمنا پڑالوروہ ذلت سے ہمکنار ہوالیکن محتند للہ کے پائے اعتقاد میں کچو بھی تزیزل رونم نہ ہوا۔ چونکہ وہ علا نہیاب کی تائید نہیں کر سکتا تھااور عوام کاجونش و مبدم ترقی کر رہا تھا اس نے غضب آلود عوام کی تسکین کے لیے بطاہر توبیہ تھم دیا کہ باب کو طهر ان پہنچایا ب ئے لیکن در پر دودوا ہے چند خاص سواروں کے ساتھ اصفمان سے باہر بھیج دیا۔ جب باب مومنع . مورچه خوار میں پینچا تو مخفی طور پر پیمراصفهان آ جانے کا تھم دیا\_لورا پی خلوت خاص میں اس کو جگه : ی۔ باب کے چند پیروؤں اور معتمد الدولہ کے بھن خاص معتمد لوگوں کے موا کوئی شخص اس راز ے آگاہ نہ تھا۔باب معتد الدولہ نے ملک عدم کو نقل مکان کیااور مرنے سے بہنے اپنی ساری جائیداد باب کے نام بہد کر حمیا۔ جب معتبد الدولہ کے پاس نمایت عیش وراہت کے دن کا منے لگا۔ معتبد الدول نے باپ سے کہ دیا تھاکہ آپ کو میرے مال واسباب میں ہر طرح سے تصرف کرنے کا ات ہے۔ چار ماہ کی مدت اے طرح گزرگئی۔ استے ہیں معتند الدولہ بھتیج مرز اگر عمین خان نائب الحکومت کوجو معتمد الدولہ کے بعد اصفهان کاحاکم مقرر ہوا تھامعلوم ءواکہ باب خلوت میں موجود ہے توباب کی موجود گی اور باب کے نام معتدالدولہ کے جائیداد ببد کر جانے کی کیفیت حاجی مرزا آتاس وز براعظم کو طهران لکھ مجی ۔ وز براعظم نے تھم دیا کہ باب کوبہ تبدیل دمنع و بیتت بھیجا جائے اور معتدالدوله كي جائنداد كاس كوانيك حبه بعي ندويس.

قلعه ما بكومين نظر بندي

مر ز آگر مکین خال نےباب کوبلا بھیجالور کما کہ یمال کے لوگ آپ کے و شمن ہو مجتے ہیں۔

خصوصاً طبقہ علماء آپ کے قیام اصفهان کے خلاف ہے۔اس لیے قرین مصلحت یہ ہے کہ آپ طران تشریف کے جاکیں۔باب نے کماانچھا ہم بیلے جاکیں گے۔ حاکم نے کما پھڑ ہے کہ آج ہی رات تشریف لے جائے۔ باب نے کما چو تکہ اس، فت آدمی موجود نمیں ہیں اور سفر کا تدارک بھی میا شیں ہے۔ حاکم نے کہایش آدی آپ کے ساتھ کر دیتا ہول۔ جو آپ کو تیاری سفر میں مدودیں عے ۔ غرض حاسم نے بارہ سوار متعین کر کے تھم دیا کہ وہ باب کو جلد اصفیان سے لے جاسمیں چانجہ بردی عجلت کے ساتھ اسباب سفر ورست کر کے باب کور خصت کرویا گیا۔باب نے اصفہان میں بھی شادی کرلی مقمی اس کوبیوی سے ملنے کی بھی اجازے ندوی گئے۔ بیرایک قر آمیز اور اندو بناک حالت تھی کہ باب عالم رج واضطراب میں مقاطعہ جو عی پر آمادہ عوااور کاشان تک مچھ نہ کھایا۔باب کے چتر پیر د جور فقائے سفر تھے اپنے مقتداء کی فاقہ کشی پر سخت مصطرب ہوئے اور انسیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ا الرسكال سے بلاك ند موجائد موى منتس كيس ليكن باب نے كھانا خاول ند كيا۔ آ فر كاشان سينج كر شيخ على خراساني كى استدعا پر دودن كے بعد كھانا كھاليا۔ جىسباب اصفعان سے چلا آيا توراستد ميں وزيراعظم کی طرف ہے باب کو تنمریز اور ماہولے جانے کا و دسر انتھم آ بینچا۔باب کو کاشان ہے موضع خالمن اور وہال سے تمریز پہنچایا گیا۔ یمال آگرباب کو معلوم جواکہ جماری منزل مقصود تیمریز منیس باعد ماہوہے۔ باب نے اپناایک قاصد شفرادہ بھن میر زاحا کم تیریز کے پاس تھے کر اس سے در خواست کی کہ وہ تیریز ہی بیں قیام کی اجازت دے۔ کیونکہ ہمیں ماہو کا سفر ناگوار ہے اور ساتھ بی ہیہ بھی د حسکی دی کہ اگر تم ا تکار کرو کے نوخدائم ہے اس کا نقام لے گا۔ حاکم تیم یز نے جواب دیا کہ اس میں میری مرضی کو کو کی و خل سیں ہے۔ طبر ان سے جو تھم آتا ہے ای کی تھیل کی جاتی ہے۔ جب قاصد نے دایس آگر باب کو حاکم کا پہ جواب سایا تو آہ بھر کر کہنے لگا میں قضائے النی پر راضی ہول۔ پہلوگ چندروز تک تیم پز سے باہر ممرے رہے۔اس کے بعد موارول نے آکر کماک اٹھتے روانہ ہو جائیے۔"باب نے چلنے سے یملے اپنے قاصد ہے کما کہ ایک و فعہ شاہر اوہ بھن میر زا کے پاس دوبارہ جاکرا تمام جیت کر دواور اس سے کہ دوکہ یں تمریز سے حرکت قسی کروں گا۔ بر اس صورت کے کہ جھے قمل کر کے لیے جائيں۔ قاصدنےباب كاپيام يتيايد شاہراد واصلاخاطرش ندلايا۔ اور قاصد اضر دوول وايس آيد سواروں نے روائل کے لیے کمار لیکن باب نے چلنے سے اٹلا کر دیا۔ بید و کچہ کر ایک سوار اس غرض ے آگے بوطاکہ باب کو بگر کر اٹھائے اور گھوڑے پر لا و دے۔ بدرنگ د کھ کر باب جلتے پر قلاد ہو گیا۔ آٹر ماہو پنیے اور اے بہاڑ کے اوپر ایک قلعہ میں رکھا گیا۔ 91-

"ممدى موعود" كاخلاق عاليه كانمونه

بعض احباب حفرت مرزاغلام احد صاحب قادیانی کے مغلقات پڑھ کرید وائے تا تھ تھے

كرتے ہيں كہ كاويان كے "مى ير موو" محب فن وشام كوئى ميں الكهندو كى اموار نول ى كلى موے سبقت لے محے تھے لیکن ٹیں ان حضرات کو مثلا جاہتا ہول کہ اس حتم کی دشنام دہی پھر قادیانی می موجود پر موقوف نیس متی بلعد قریب قریب سارے جموفے مدی کالیول کے اقابل رافعت اسلمہ سے مسلح رہے ہیں۔ ملکی حرزاجانی کاشانی نے جوباب کے متاز تین مریدوں میں تھا كتاب التعلد الكاف" يس اين صدى موجود كاخلاق عاليه ك چند نمون درج ك بي بي عل سے ایک سے ہے کہ ایک وال ماکو کا ایک محت وا عالم باب کے پاس آیا اور اس سے چند باتی ورافت كين والأت كر سلسله على اس كرمند ي كوكي السالت كل ميا جياب في سوء اوب ير محول كيلسبب في آي سعببر موكر صماا فعلياوواس كوب تحاث ميثرا الرواكياريدال تك كد مساس سے جہم پر ٹوٹ خمیا۔ اس سے بعد آ کا مید حسین عزیز کو چو ہر واقت حضور بیل ماضر رہتا تھا فر میاک اس کے کو نجلس سے فکال دو۔وہ عالم مجلس سے فکال دیا گیا حالا نک دہ بہت؛ ابار سوخ مجتمد تھا لور شر ما کو میں جو قریباً تین بزار خوانین تھے دہ سب اس کا حترام کرتے تھے۔92 – عالی مرزا جانی كاشانى نے ايك اور واقعد لكھ كر بھى اسى مىدى موعود كے اخلاق پرروشى ۋالى بے چانچد كلما بىك علی خال حاکم ماہونے باب کولوگوں سے ملتے اور خط و کمآلت کرنے کی ممانعت کر وی تھی لیکن اس کے باوجو وباب کے پاس عقیدت شعارول کی آمدور فعت شروع ہو گئ اورباب اینے نہ ہب کی وعوت « تبليغ من معروف رباريد و كيد كرحاكم في حكام بالاكولكد بعيجاكد بهال باب لوكول سي تعلم كملا لمات اور اس جکہ اس کی حفاظت کے سلمان بھی ناکائی ہیں۔اس لیے اسے سمی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ باب کو سد سالد قیام کے بعد تلعہ چرین کو بھیج دیا گیلہ جب باب ما کھو سے روانہ ہوتے وقت سوار ہوا تو علی خان حاکم ہاکو معذرت کرنے لگاکہ میری حقیقی خوشی ای بیس تھی کہ آپ میس ر بيخ ليكن بعض مجور يول كى وجه سے آپ كويمال سے شقل مونا يرال باب فے جواب ويا۔ اے ملعون اکیول جھٹ بحاہے؟ خود ہی لکھ میجاہے خود ہی عدر کرتاہے۔ غرض چریق راستہ لیا۔ 93 - تلعہ چرین شر ارومیہ کے پاس ہے۔ارومیہ کے حاکم کانام کی خان تھا۔باب چرین لاکر کی خال کے سروکیا کمااس ونت حالت یہ منی کہ مجتدین کے فتوک اور انواع واقسام کی ضرب اور نفی و صب كم بادجروبالى فرقد روزيروزترتى كرر باتها- كيونك حق كى طرح شجرة باطل على يراير نشوو نماياتا اور برگ دہار لاتا ہے۔اس وقت ایران میں ہر طرف عث د جدال کابازار کرم تھااور ملک کے طول وعرض میں کوئی مجلس ایس نہ ہوگ جس میں بالی تحریب سے سواکو کی اور تفتگو ہوتی ہو۔اس اٹناء میں باب کے پیردوں نے ملک کے مخلف حصول میں فسادی یاکر کے بعض مقامات پر مسلسل کا میاریال مامل کرلی تھیں۔ قلعہ چرات میں سہ ماہد اقامت کے بعد تیریز کے اجلہ علاء اور فضلائے

آوربلنجان نے شاہ اور دوسرے حکام طران کوباب اور جابیوں پر غیر معمولی تشدد کرنے کے لیے اکھا۔ نیکن انہوں نے مناسب خیال کیا کہ باب کو علاء کے مقابلہ میں لاجواب کیا جائے۔ چنا تچہ 1200 مدین انہوں نے مناسب خیال کیا کہ باب کو علاء کے مقابلہ میں لاجواب کیا جائے۔ چنا تچہ ناصر الدین شاہ کو جو اس وقت آوربلنجان کا گور نر تھا لکہ ہمجا کہ باب کو قلعہ چرین ہے بلوا کر علاء ہواس کا مناظر ہکراؤ۔ اس مضمون کا ایک خط حاجی مرزا آقا تی وزیراعظم نے بھی ولی عمد کو لکھاجس میں شاہ کے تھم کی حتیل پر بوازور ویا تھا۔ ولی عمد نے تھم ویا کہ باب کو حبریز میں حاضر کریں۔ جب باب شاہ کے تھم کی حتیل پر بوازور ویا تھا۔ ولی عمد نے تھم ویا کہ باب کو حبریز میں حاضر کریں۔ جب باب شہریز آیا تو اس سے استی رعابت کی گئی کہ قید میں دیکھنے کے جائے کا ظم خان واروغہ فرش کے مکان میں اتار آگیا۔

مناظرة تبريز

دوسرے دن تبریز کا مجتمد اعظم ملا محمود جس کا خطاب نظام العلماء تعاملا محمود ماما تانی' مرزااحمد اور مرزاعلی اصغر شخ الاسلام اور دوسرے شیعی مجتمدین بھی جمع ہوئے۔ باب بھی بلایا کیا اور مباحثہ شر دع ہوا۔

نظام العلما:"آپ كى منعب كدى يى ؟"

باب: "ين دى مول جس كابر ارسال سدائقار كيا مديا قد"

باب:"ب لكار"

نظام العلما:"آپ كے مبدى موعود ہونے كى كياد كيل ب ؟"

باب نے اپنی میدویت کے جُوت میں قر آن کی بہت کی آئیتی اور بعض دو سری عبار تیں پڑھ دیں اور کئے لگا کہ صرف میں نہیں بلید قر آن کی ہر آیت میروے دعوے کی تقید بق کرتی ہے۔''

نظام العلما:"آپ كاكيانام يه ؟باپ كاكيانام تها ؟دلاوت كمال بوكى ؟ عركتنى ب ؟"

باب ا"ميرانام على محمد بهد والدكانام مرزار ضاب ولادت شيرازين بوني اور عمر 35 سال كي سير"

نظام العلما: "صاحب الامركانام محد ال كوالدكانام حسن اوران كى جكه ظهور مر من رائ اوران كى جكه ظهور مر من رائ اوران كى عمر بزار سال براس لي آب كى طرح صاحب الامر شيس بو كين ب معلوم بوكه حضرت صدى عليه السلام كه متعلق بيه عقيده شيعول كاب الل سنت وجماعت ك نزديك حضرت مهدى عليه السلام كانام ناى مجد والدكانام عبدالله بوگا- اور كه معظمه مي قابر بول محرس شيعه كت بيل كه مهدى موعود حضرت حسن عسكرى ك فرزند محد بين جو حجى شراوكول كى نظرون سام محفى بو محتى

تھے۔وی وقت معود پر ظاہر ہوں گے۔ لیکن الل سنت وجاعت کے نزدیک مدی علیہ السلام ہنوز پیدا ہمیں ہوئے بعد السلام ہنوز پیدا ہوں گے لیکن خیال دے کہ شیعوں نے جو محد من حسن مسکری کو مدی موجود سجے لیا توبیان کی من گھڑت تجویزہ۔ بید لوگ کی مسجی مدیدے ساس و موتی کو جست میں کر سے۔ باب اپنی ذات شل حضر ت مدی علیہ السلام کی کوئی علامت اور خصوصیت جست نکر مک ناچاد کرامت کی دیگیں اور نے نگاور کہا جس اپنی ایک کرامت تم سمیان کرتا ہوں کیا تم مری کرامت بر بھین کرو ہے ؟

ما خرين:"بل كيخـ"

باب: "ميرى كرامت به ي كه ش ايك بى دن ش ايك بزار بييت لكو سكنا بول" حاضرين: "مكر ميدميان صحيح محى بو تواس سے صرف انتا ثامت بوگا كه تم ايك زود نوليس كا تب بو-" ناصر الدين شاہ: "مرتم كر امت د كھا كتے ہو تو تظام العلماء كايؤ هلاٍ ذائل كر كے ان كو جو ان كروو-" باب سے اس كا محى بكھ نەئن پڑا۔

ظام العلما: مستعمله علايه كام مع جوكمانك لكسي بين كياده في الواقع تهماري تصنيف بين ؟" أ باب: "بيرسب خداكي ياك وي مع جوجه مريم نازل و في -"

نظام العلما: "جب تم صاحب وی بو قواس آیت کی تغییر کرو هو الذی پریکم البوق خوفا و طلمعا و پینشنی البسوی به و قواس آیت کی تغییر کرو هو الذی پریکم البوق خوفا می استحاب الثقالی الخ (وی خدائی تر (بارش می) تم کو جل د کماتا ہے جس (کے کرنے) کا ڈر بھی ہو تا ہے اور (بارش کی) امید بھی ہوتی ہے اور دومر سے ملا کر بھی رب علیل کے فوف ہے جد و شاش مستخر تی جی اور دور (بادل سے نگلے دائی بری) جبلیں بھی مسلط کرتا ہیل کے فوف ہے جد و شاش مستخر تی جی اور دور (بادل سے نگلے دائی بری) جبلیں بھی مسلط کرتا ہے بھر جس کسی پر جاہتا ہے کر اور بتا ہے لین (بالی ہم قدر سے) مشکل وگر و شعر فدا تھے ہے فداتے واحد کے متعلق می ماسک کر دے جی سے مالا تکہ وہ نمایت قوی اور شدید البطش ہے داری در ساتھ بی اس کی تو کی تر کے بھی تاؤ۔"

باب سوچن لگالور کچھ جواب ندویا۔

ظام العلما: "م جما سورة كوثر كى شان نزول بيان كرد الوريناؤكداس سورة سے وقير عليه السلام كى كيا تىلى بوكى جس كاسوره يى ذكر ہے؟"

باب سے اس کا بھی کھے جواب دین پرار

ظام العلما: "علام طل ك الله قول كاكيا مطلب سهد اذا دخل الرجل الخنشى و الخنشي على الانشى وجب الغسا على الخنشى دون الذكر والا نشر باب في السكامي كوج البندويد نظام العلما: "ا مجانتاؤ كد فصاحت وبلاغت كى كياكيا تعريف ب ؟ اوران من نسب اربعد ميل س كس كياكيا تعريف بي المساديد من المساديد

باب نے مجم جواب خدویا۔

نظام العلما:" المحملة أدّ منطق ك شكل أول كيول بدي بي "

باب اس كالحى جواب شدو سسكا-

ر العلم العلما ناصر الدين شاه سے خطاب كر كے۔ "جناب يہ فض جلد علوم سے عادى كى علم العلم العلم الدين شاه سے خطاب كر كے۔ "جناب يہ فض جلد علوم سے عادى كى علم سے اس كومس نيس۔

ایک جمتر باب کو خطاب کیا۔ "کیوں صاحب! خدانے توکلام الی عی فان لمله خمس (الله کے لیے جمتر باب کو خطاب کیا۔ "کیوں صاحب! خدانے کام وی عمل حمل (پانچال حصر) کی جگه مکت (تیرا حصر) لکھا ہے کیا قرآن کی آیت منوع ہو چکل ہے؟"

باب: " مُك الروج ب كدوه تمن كالصف ب-"

یه س کرتمام حاضرین کمل کملا کر ایسے۔

مل محر ماما قانی: "فرض کیا کہ شمث من کا نصف ہے لیکن اس سے سوال کا جواب قیس تعلا۔ آپ منابے کہ جب خدائے قدوس نے قرآن میں غمس فرملیا تو چر شمث کیول و بناجا ہے؟"

كنے لكا۔ "ميرى أيك كرامت بياك بى فى البديمد خطبه ور حتا ہوں۔" بيا كمدكر رو من لكا۔ الحمد لله الذى المسموت والارض (باب نے ت كو مفقر آ لور ف كو مجرور ير حاحالا لكد ميح اس كيالتكس ہے ) بياس كر حاضرين بنتے بنتے لوث كئے۔

ناصر الدین شاہ نے کہائی جمالت وکوری کے باوجود تم صاحب الامرینے پھرتے ہو؟ تم ایک مخبوط الحواس آدمی معلوم ہوتے ہو لہذا میں تسارے حمل کا عظم شیں دینا۔ البشہ یہ شامت کرنے کے لیے کہ تم صاحب الامر ہونے کے دعویٰ میں جھوٹے ہو سجیہ و تادیب لابدہ۔" یہ کسر کر پیادوں کواشارہ کیا۔ عظم کی دیر تھی کہ مار پڑنے گئی۔باب جان بھانے کے لیے پکارنے لگا تو ہہ کردم۔ تو ہہ کروم۔جب اچھی طرح یت چکا تواس کو وبارہ قامہ چرین میں بھی دیا گیا۔ 94۔

> فصل2۔بابیوں کی مسلح بغاو تیں مصل ہے مداری مسلح بغاو تیں

اور حرفی سر گر میال

جس زماند میں علی محمر باب ا اواور چریق میں نظر بعد تھاان لیام میں اس کے بیرووں نے

خوب الحدياوال تكالياور جان يحت موكر مسلم بخاوتي شروع كروين سباب في طاحسين بحروب كو ما كوسته يعرض تلخ فراسان بمجا تقديده و دتت تما جبكه مجرشان والثي ايران مكد بفاكو اثقال كرمياتما لور ما **صرالدین شاہ نیانیالور تک** تشین سلطنت ہوا تھا۔ کچھ وٹول کے بعد ملاحسین بھر ویہ خراسان سے ماز ندر ان کی طرف رواند ہوا۔ اس وقت دوسو تمیں بانی اس کے ہمر اور کاب تھے۔ راستہ میں فیروز کو و کے مقام پر فرینے فہاد اواکر کے منبر پر پڑھااور دنیائے دول کی ندمت کر کے کہنے لگا۔ صاحبوا ہمارا واقد حفرت عبدالغرالام حسين كرابرے ماہيت ركتاب شادت في سيل الله كے سوا ماراکوئی متعمد میں جس سمی نے طبع وغوی کے لیے ماری رفاقت اعتبار کی ہووہ وطن الوف کو لوث جائے۔ تمام لوگ میتین رکھی جو خی ہم ماز عراق چنچیں کے تنظ جناکا لقمہ بن جائیں مے جو فض جانا جاہے وہ ابھی جاسکاہے لیکن جو کوئی شمادت کا آب دیات بینا جاہے وہ جاراسا تھ دے۔ بد س كر تمي آدى قرتر ك رفاقت كرك بط كت دوس يولوكول في الم حسين كويين والماكد شمادت اور جان ناکری کے سواہلو اکوئی متعمد شیں۔ ملاحیین اس جمیت کو ساتھ لے کربار فروش پہنچا۔"سعیدانعلماء" نے جو حاتم شر تھااتنے مسلح بابیوں کوشر ٹس داخل ہونے کی ممانعت کر وی انبول نے جر اشر میں داخل ہونا جاہا الل شر مزاحم ہوئے آخر جھکز اشروع ہوااور موج یو مصنے کشت وخون تک نومت کیٹی۔اس بنگامہ ٹس تیں بانی اور سات شمر ک کام آئے۔اس کے بعد ا یک اور جمر پ ہوئی جس میں چدبانی ارے گئے۔بانی یمال سے چل کر قلعہ طبر یہ کے مقام پر منع۔اس اٹناء میں ملا محد بار فروشی ہی جو بابیوں میں ایک متناز شخصیت رکھتا تھا آگر ان سے ملحق مو ممار محمر على في ملاحسين كو معوره دياكه "أكيك قلعه منالوچنانيداس كے مدود بھي متعين كر و یے۔ بابیوں نے قلعہ طبریہ کے قریب دات دن کی محت ومشقت رواشت کی اور چندی دوز یں ایک مختر سا قلعہ نقیر کر لیا۔ اس کے بعد جابیوں نے اردگرد کے دیمات کی بے گناہ وعایا کو لوث كرود سال كا آذوقد قلعه من جع كرليا-أيك قلعه باعمد عن آجائ كا بعدان كى جرات يهال تك يوطى كد أيك دات ايك كاول براجاك يورش كرك وبال ك ايك موشمي جرم نا آشاباشندول کو تن جنای نزر کر دید اس گاؤل کے باشندول ٹی سے صرف دولوگ کی سکے جو ممل عام کے وقت گاؤل چھوڑ کر تھاگ گئے تھے۔ جابیوں کو ہال واسباب جو یکھ ال سکااے قلعہ ش لے آئے۔اب قلعہ گیربابیوں کی جمعیت برجنے تھی اور سیکووں سے ترقی کر کے بزاروں تک بیٹی گئے۔ جبان حالات كي اطلاع طران ميني توشنراوه مدي كل خال حائم ماذ عددان فيصله كياكدوه بابيون ير دھادا کرے۔ شاہ نے عباس تلی خال لار جائی گو بھی شمر اوہ کی عولناد نصر سے پر ما مور کیا۔ شاہر اوہ نے ماز ندران سے کوچ کیااور بالی قلعہ سے قریبادو فرسک کے فاصلے پر موضع واز گرو میں تیام کیااس

کے ساتھ دوہ برارے زیادہ کی جمعیت نہ تھی اس لیے گاؤل کے پاس شمر کر عباس تھی خال کی کمک

ہیں۔ کا انظار کرنے لگا۔ ای انہاہ میں شاہر اوہ نے بابعیوں کے نام ایک چشی تھی جس میں تھی حت کی تھی کہ شوریدہ سر کی چھوڑ دو اس کے جواب میں ملاحیین اور حاتی مجر علی بار فرو شی نے لکھا کہ بمیں دنیا اور اس کے محلوط فانیہ ہے سر دکار نہ ہے۔ ہمارا مقصد محض دینے ہے۔ ہماری جماحت موجوب میں دنیا اور اس کے محلوط فانیہ ہے سر دکار نہ ہے۔ ہمارا مقصد محض دینے ہے۔ ہماری جماحت محبوب میں دنیا کے تمام بالو فات سے دست دوار ہو گئے ہیں۔ اگریہ نفوس قد سے ہمی بر سر حق نہیں تو پھر کون لوگ ایسے ہو سکتے ہیں؟ کون راہ ہدایت دکھائے گا؟ بہر ہے کہ ہماری تہذیب و بہیں ہو گئے ہیں؟ کون راہ ہدایت دکھائے گا؟ بہر ہے کہ ہماری تہذیب و بہیں ہو تھے ہیں؟ کون راہ ہدایت دکھائے گا؟ بہر ہے کہ ہماری تہذیب و بہیں ہو تھی ہیں؟ کون راہ ہدایت دکھائے گا؟ بہر ہے کہ ہماری تہذیب و بہیں ہو تی ہمیں بیتین ہے کہ آگر بھم بارے گئے تو شمادت کی سعاد ہیا کی اور ہمارے دخمن سیدھے جہنم بیس جا کی ہور ہمار اور جہنم کا ایند ھن ہیں۔ یہ سب بھی جا کہ اگر ہم بارے گئے تو شمادت کی سعاد ہیا کی طرف میں۔ متد موذکر ہمارے ابر سب بیاس جا آؤ۔ اور حضر ہ قائم علی السلام (باب) پر ایمان سے آؤ۔ فالم سے مظلوم کی۔

باس جا آؤ۔ اور حضر ہ قائم علیہ السلام (باب) پر ایمان سے آؤ۔ فالم سے مظلوم کی۔

مہمد کی قائی خال کے لشکر میر با بیدوں کا شہب خون

دوسرے دن بافی اوگ تمن بزار کی جست ہے صدی تلی حال کے نظر کا و ہوت تی حال کے نظر کا و ہوت تی حال خون بار نے کے قصد ہے روانہ ہوئے۔ شاہی فوج نے ان کو آتے ویکے کر شاہ کی ایک عباس تی حال کہ سابت ہے ہی خاس کے بعد مایا ہے ہوئے۔ کر ایا ہے۔ بابیوں نے سب ہے پہلے اسکے خانے کارج کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بنایت ہابی ہی تکی اتھ سرکاری بارود خانہ کو نفر آتش کر دیا۔ یہ دیکے کر شاہی فوج بد حواس ہوگی۔ بافی بازی طرح ان پر جھپنے اور قتل عام شر دع کر دیا۔ اس واقعہ کو مولف تقلمہ اور ملان االفاظ میں بیان کر تا ہے۔ صدائے ہائے وہوئے و فریاد الخذر الخذر کفار بھوش افلاک رسید لئال شمشیر آن قوم صلالت کر ادو تا و بود و جود نامسعو و ایشال را از ہم درید ند لشکریان روئے ہم میت گذاردہ ایس اسحاب مجوسائے خود را از قید کفار خلاص نمووہ۔ اس کے بعد بلیدوں نے اس مکان کا محامرہ کر لیا جس میں شاہر ادو مہدی تی خال قلام اور اس کے بعد بلیدوں نے اس مکان کا محامرہ کر لیا جس مکان میں دولور شاہر اور مہدی تی خال قبل الحالان ہی موجود شے۔ شاہر اور مہدی تی خال قرمکان پر ہے کود کر جنگل کی طرف بھائے گیا۔ اور دوسر ہے دونول موجود شے۔ شاہر اور مہدی تی تو مالا خانہ میں جاچھے۔ بلیدوں کی شقادت تکی دیکھوکہ انہوں ہے مکان شراد سے عالم سر اسمیکی میں بالا خانہ میں جاچھے۔ بلیدوں کی شقادت تکی دیکھوکہ انہوں سے مکان کو آگ لگا کر نما ہے۔ اب بلیدوں نے لوٹ مال موجود شے۔ اس اشاء میں بڑ بہت خوردہ شائی فوج بلٹ پڑی گر صفی مرتب کرنے کا موقع نہ شردع کر دی۔ اس اشاء میں بڑ بہت خوردہ شائی فوج بلٹ پڑی گر صفی مرتب کرنے کا موقع نہ شردع کر دی۔ اس اشاء میں بڑ بہت خوردہ شائی فوج بلٹ پڑی گر صفی مرتب کرنے کا موقع نہ شردع کر دی۔ اس اشاء میں بڑ بہت خوردہ شائی فوج بلٹ پڑی گر صفی میں میں کرنے کا موقع نہ شردع کر دی۔ اس اشاء میں بڑ بہت خوردہ شائی فوج بلٹ پڑی گر صفی میں میں کرنے کا موقع نہ کر دی۔ اس انہوں کی کا موقع نہ کردی۔ اس انہوں کی کا موقع نہ کردی۔ اس انہوں کی کا موقع نہ کی کان موقع نہ کردی۔ اس انہوں کی کا موقع نہ کی کو کردی۔ اس انہوں کی کا موقع نہ کی کو کردی۔ اس انہوں کی کو کردی۔ اس انہوں کی کا موقع نہ کی کو کردی۔ اس انہوں کی کو کردی۔ اس انہوں کی کو کردی۔ اس انہوں کی کو کردی۔ اس کی کی کو کردی۔ اس کی کو کردی۔ اس کو کردی۔ اس کی کو کردی۔ اس کی کو کردی۔ اس کی کی کردی۔ اس کی کو کردی۔ اس کی کو کر

طل اور بابیوں نے چرمار مار کر آن کو بھا گئے پر مجبور کیائیکن اس جھڑ پ میں ایک تیمر بابیوں کے سر وار طا محد علی بار فروشی کے منہ پر آلگ منہ کے دانت دانہ ہائے آثار کی طرح الگ الگ ہو کر گر پڑے اور باد فروشی کا نصف چرہ مجرہ ہر و گیا۔ مولف محظمت الکاف" نے شابی فوج کے نقصانات تھی ہر ارتباع ہیں۔ چنانچہ کھتا ہے۔ "درال کار زار قریب ہے صد نفر از طاعین را بجہم فرستادہ یو ند کھی خرار ہے کے نگہ اس وقت شابی فوج کی کل تعداد ہی دو ہر ارے کسی طرح متجاد زنہ تھی۔

### قشون دولت كااجتماع اوربالي قلعه كامحاصره

بالی فنیمت سے مالا مال ہو کر فتح و فیروز مندی کے فتارے جاتے ہوئے اپنے قلعہ میں واليس آئے يعدروزش شفراوه مياس على خال سات برار فوج ك كر آ پنچا اور بالى قلعد ك سائے موریے اور خدقی سائے یں معروف ہوا۔ اس اٹایس بلیدوں سے سرکاری فوج کی متحدد جھڑ پیں ہو کیں۔ ایک دات الل حسین بھر دید الل مجمد علی بار فروشی سے کہنے فکا کہ جب آپ کے مجروح چرے پر نظریز تی ہے توول دونیم ہو جاتا ہے۔اس لیے میری خواہش ہے کہ جاکراس کا انتقام لول۔ ملا محمد علی ملقب بد قدوس نے اس کور زم خورہ ہونے کی اجازت وی۔ ملاحسین اپنی ساری جعیت لے کر الحد سے برائد موالور آتش حرب شعلد زن مولی مابيوں كى عادت ملى كد لزائی کے وفت خدائے کردگار عزاسمہ کی جگہ یاصاحب الزمال اور یا قدوس کمہ کر علی محمد باب اور ملا محمد على بار فروشى سے مخفى استعانت كياكرتے تقد الد حسين بحر ويه أغاذى ش سينے ميں أيك جان ستان میر کھا کر ہری طرح مجروح ہو گیا۔ الاحسین گھوڑے ہے گرائی جاہتا تھا کہ ایک بالی عقب میں سوار ہو کر اے میدان جنگ ہے زکال لے گیا۔ لیکن جو نمی صحن قلعہ میں پہنچا ملاحسین موت کا شکار ہو گیا۔ بانی بھی مرزا کیول کی طرح مبالغہ اور غلط میانی کے بوے بہاور بیں۔ مولف الطف الكاف الكيان ہے كه چدره بالى سوارول فے وعن كى سات بزار فوج كو بعكاديا۔ چنانچه لكستا ہے كه درين بنكام يانزوه سوار از تلعد بر آمد بيجول الزوبادين كشوده خود را بقلب أل سياه ول سياه صدين از ایشال راجههم فرستاده و محمد بهجول فرار بر قرار اختیار نموده مولف محتطه الکاف" ککهتا ہے که اس ك بعد بالى دنتن ك فتكريس آكر فينيم ك لي جداد جوبه تياد كرت اور رات كودت قلعه ك یاس لا کراس کو نصب کرتے تھے۔اس دوران میں شاہی فوج کے پاس طہران سے توپ خانہ بھی آ میا۔ چنانچہ تو پین بھی قلعہ کے اردگرو نصب کی جانے تگیں۔ لیکن سی بانی کو قلعہ سے نگنے کی جرات منیں تھی۔ جب تیاریاں کمل ہو چکیں تو شاہی لشکر نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت قلعہ میں بلبيوں كے باس ووسوے نياده كھوڑے 'چاليس بچاس گاكيں اور تنين چارسو بھيرويں تحيس- كھ

مدت کے بعد جاہیوں کی دسد ختم ہوگی اور باہر قال کر سمامان خوراک سیاکر نے کی ہمی کوئی صورت شدر ہی۔ جب گائیں اور ہمیرہ میں کھا بچکے تو بجبورا گھوڑوں پر ہاتھ صاف کر ناشر دراع کیا۔ آہت آہت ہو اس ختم ہو گئے۔ آخر چار ہائی خراح گھاس کھائی شروع کر دی۔ مرزا محر حسین اور بھن واسرے باہیوں نے عالم اضطراب بھی ملا محمد علی بار فروشی سے کھا کہ ہمارے آقا و مولی وعا فراسے کہ (شاہی لشکر) پر عذاب نازل کرے اور ان بلائشوں کوان مصائب سے نجات دے۔ بار فروشی نے کھا کہ جہارے آقا و مولی وعا بار فروشی سے کہا کہ جب حضرت باب جو چاہتا ہے اپنے مجبولاں کے ساتھ شوخی کرتا ہے اس لیے دوستوں کو چاہیے کہ اس کی مشیت پر راضی رہیں۔ مرزا محمد حسین تی جے شروع میں ہے اس لیے وائی تھیں کہ بائی خاہری سلطنت مراوشی رہیں۔ مرزا محمد حسین تی بدا اور جب بار فروشی سے کہا کہ مسلمتن نہ ہوا اور جب بار فروشی سے کئے لگا کہ میں فلال تن موال سے سے کئے لگا کہ کہا کہ میں فلال تن اور اور شرک کا جائے اس کی جند آو میوں کو ساتھ کو گئا کہ میں فلال تن فلال ہوں ساتھ نے کر قلد ہے یہ آئر اجازت ہو تو تھی مساسب علم وضل علی خاندان فور جاتی سید اسا عیل ساتھ نے کو کئے واگا کہ میں فلال تن فلال ہوں بیج کے کے کئے تو کئے واگا کہ میں فلال تن فلال توں با تھی کی دیا ہے کہا تھی سید اسا عیل میں دوران میں کہائی خاندان فور حاتی سید اسا عیل میں دوران میں کے کئے تو کئے واگا کہ بالی لوگا وی دوران کی جب اس سے بابدوں کے حالات وریافت ہی تاویل ہوا میں کے مقابد میں حقابد میں۔ جو تکہ جی کی ویک کو حقابد کی جب اس سے بابدوں کے حقابد کی کہائی نے موال سے حقابد میں۔ جو تکہ جی ان کی سے گئی اور حقیقت کی طرف سے المینان نہ ہول کی مقابد میں دوران کی سے تک مقابد ہیں۔ جو تکہ جی ان کی سے تکی ورب اس سے بابدوں کی حقابد ہیں۔ اس سے حقابد میں ان کے حقابد میں دیں۔ اس سے جان کی دوران کی حقابد ہیں۔ اس سے جان کی دی سے تو کئی دوران کی سے تو کئی دیا ہو تو کئی کو کئی دی کو کئی دی کو کئی دی کی کہائی دوران کی دوران کی دوران کی دی کی کئی کی کئی دی کئی دی کی کئی دی کئی کئی دی کئی د

محصورین کی بد حالی' قلعه پرشای فوج کا قبضه

میں نے ان سے علیحد کی اختیار کر لی۔98-

اب بابیوں کی توئی سخت معمل ہونے گے اور طاقت جسانی د مبدم ہواب دیے گئی۔ شاہر اوونے قلعہ کی جاروں طرف جاریر ن تیار کر اکر ان پر تو چیں چڑھا ہیں۔ یرن استے بایہ شے کہ توپ کا گولہ آسانی سے قلعہ جی گر کر پھٹا اور سخت نقصان پہنچا تا تھا۔ شاہر اوونے قلعہ پر اکتھاری شروع کر دی اور ذیر ذیش خند تول میں چینے گے۔ بد تستی سے ماز ندران کی سر ذیشن ایسی مر طوب ہے کہ تھوڑی کی ذیشن کھوونے سے پائی نکل آتا ہد سے بالا کش محصور مین کوپائی اور کھیڑ میں ہی ایسی الین پڑا۔ گھوڑے اور ان کی گھاس چیٹ کرنے ہے۔ اس لیے بلا کش محصور مین کوپائی اور کھیڑ میں ہی ایسی پڑائے اور ان کی گھاس چیٹ کرنے کے بعد بابیوں نے در ختول کے چے کھانے شروع کر دیئے۔ جبوہ بھی ختم ہولئے تو گھوڑوں کی جیس زینیں چیائی شروع کیں۔ جب یہ بھی ندر بی تو گر علی سے باہر ثافی تا چاہر تھا تو جبوراً تو جبوراً تو جبوراً تو جبوراً تھا ہوں کی آموجوہ ہوتی تو جبوراً تعد میں اوٹ جانے انجام کار محصورین نے انجی دن اس معیبت سے کانے کہ آئمہ پر میں ہربائی تقلعہ میں این کوپ کی آئمہ پر میں ہربائی تقلعہ میں اوٹ جانے انجام کار محصورین نے انجی دن اس معیبت سے کانے کہ آئمہ پر میں ہربائی تقلعہ میں این کوپ کوپ کی آئمہ پر میں ہربائی تقلعہ میں این کوپ کوپ کوپ کی تو کر ان کوپ کوپ کوپ کی تو بھی کر میں ہربائی تھیں دن اس معیبت سے کانے کہ آئمہ پر میں ہربائی تھا تھا کہ کوپ کوپ کی آئم کی ہر میں ہربائی تھیں دن اس معیبت سے کانے کی آئمہ پر میں ہربائی تھیں دن ان کوپ کی آئم کی کر میں ہربائی تھیں دن ان معیب سے کانے کوپ کی تو میں میں ہربائی تھیں دن ان میں میں کوپ کوپ کی کوپ کوپ کی کوپ کی کوپ کی کوپ کی کوپ کی کوپ کوپ کی کوپ کوپ کی کوپ کی کوپ کی کوپ کی کوپ کوپ کی کوپ کی کوپ کوپ کوپ کی کوپ ک

کو جائے کی جگہ کر م یونی کا کیک ایک بیالد مانا تھا۔ انجام کاران کے شکم پیٹیٹ = جا لیے۔ ہرونت بانی اور كيوزيس رہنے كي وجد ہے ان كے كيڑے ہى كل محة منے۔اس ليے ستر يوشى ہى مشكل موسى۔اب شای فرج نے بیاکام کیا کہ سر مگ لگا کر برج قلعہ کے بیچے کی زین کھود ڈائی۔ اور اس میں بارود محر کر آگ و کھادی۔ برج قلعہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ گیا۔ ای طرح دیوار قلعہ کے بیچے بھی سرنگ لگا کراور باردد بمر کراس کو بھی اڑا دیا۔ اور دیوار منبدم ہوگئ۔ ایک بانی آ قار سول بیمیز ی شدت کر تنگی کی تاب نہ لا کرایے تمیں ماتھیوں کے ماتھ فکھ سے چلا گیا۔ ٹاہراوہ نے سب کو قید کر لیا۔ اب بابیوں کے سردار طاعج علی باد فروشی فے شاہر ادہ کو پیغام ہیجا کہ آگر جمیں نطانے کاراستدوو توہم قلعہ خالی کر کے چلے جائیں۔شاہر اوہ نے اجازت دی۔ طامحمد علی دوسو تعیں باہیوں کے ساتھ جو ہتوز زعرہ تے قلعہ سے برآ مر موار شاتی فوج نے قلعہ پر قبنہ کر لیا۔ شاہر اوہ تمام بابیوں کو طول ا سلال میں جکڑ کر بد فروش لے ممیا۔ وہال مناوی کی گئی کہ ملا محد علی بار فروشی باہر میدان میں ہلاک کیا جائے گا۔ تماشائی ہر طرف ہے امنڈ آئے۔ خنب اک شریوں میں سے کوئی ابیانہ ہوگا جس نے محمد علی کو دو ایک طمانچے بامکو نے رسیدنہ کتے ہوں۔ لوگوں نے اس کے کیڑے میاز ڈالے۔ بدر سول کے طلباء آآکر اس کے منہ پر تھو کتے اور گالیال دیتے تھے۔ آخر بز ار ذلت در سوائی کے بعد اس کاسرتن سے جداکیا گیا۔اس کے بعد دوسر ہے بالی بھی عفریت اجل کے حوالے کر دیتے گئے۔ جبباب کو محمد علی بار فروش کے مارے جانے کی خبر الی توانیس شاندروزرو تاریا۔اس مدے بیس اس نے غذابیت ہی کم کمائی۔ 97 -

### ہنگامہ تیمریز

جس میں کیا۔ اے لو کو! میں رسول خدا (ﷺ) کا قرز ندیوں۔ آج تمیارے در میان مظلوم اور ظالموں کے چنگل میں گر فار مول۔اس لیے تم ہے عون و نصرت کا طالب ہول۔ میرااس کے سوا کوئی قصور نہیں کہ میں نے اپنی زندگی اعلاء کلیہ حق کے لیے و قف کرر تھی ہے۔ میں لوگوں کو سیح معنوں میں اسلام وابیان کی طرف بلا تا ہوں۔ آج میری حالت وہی ہے جو جدیز ر کوار حسین مظلوم کی متی ۔ آج جو کوئی مجمد مظلوم کی آواز پر لیک کے گا۔ میری ایداد کرے گااور جھے طالموں کے چٹکل ے نجات دلائے گا۔ وہ جدیزر کوار کی شفاعت سے بیر ہ مند ہوگا۔" کی نے ایے رقعت آمیز کلمات سے اپناوروول بیان کیا کہ حاضرین آبدیدہ ہو گئے۔ بھن نے اس کے باتھ پر بیعت کرتے ہوئے کہا۔ اے اس اس اللہ ایشد ایمارے مال باب آپ کی جان اطهر کے قربان ہول ہم مال عیال اور جان سے حاضر ہیں۔اس نواح میں ایک مخروب قلعہ تھا۔ یکیٰ اپنے بیرووں کو ساتھ لے کراس تلعه میں جا تھمرا حامم تمریز کو خبر گی تواس نے ایک چھوٹی ی جمعیت کوان کی کر فاری پر مامور کیا۔ یکیٰ نے اپنے پیرووں کو تھم دیا کہ ہدافعہ کرو۔ بیرین کر ہر بابل اس بات کی آرزو کرنے لگا کہ وہ راہ مجت كاسب سے بهلا شهيد ف-ان كابير شوق جانبازى اور جذبه فدويت و كيد كر يجي كينے لگاشير و كيا د کھتے ہو۔ ان محبول کو منتشر کر دو۔بالی ان پر ٹوٹ پڑے۔ جانبن کے آدمی منتقل و مجروح ہوئے۔ آخر بابیوں نے اعداء کو مطاکر فنے و فیروزی کے ساتھ قلعدیس مراجعت کی۔ جب یہ خبر شیراز مپنی توشاہر اوہ فرباد میر زائے فوج لے کر قلعہ کارخ کیالیکن ناخت سے پہلے بچی کوبلا بھیجا کہ بہتر ہے کہ تم رزم و پیکارے دست بر دار ہو کر قلعہ سے ماہر چلے آؤ۔ کچی آئے چیروؤل کو ساتھ لے کر ۔ قلعہ ہے بر آمہ ہوالور شاہر اوہ ہے آ ملاوہ دن تو عافیت سے گذر گیا۔ لیکن دوسرے دن بابیوں کو خورشید فتنہ افق بلاے طلوع ہوتا نظر آیا۔ ہمام بانی کر فار کرے موت کے گھاٹ اتارے سے اور ال کے سر عبرت دوزگار بنے کے لیے شیراز کیجی دیے گئے۔ 98-

باب کے مشہور عقیدت مند حاتی میر زاجانی کا شانی مولف "تلظید الکاف" کا ہیان ہے کہ جب سید یجی جے علی محرباب نے اپنے نہ جب کا نشریہ کرنے کے لیے برد اور تیم بز گئی رکھا تھا۔
گر تمار ہوا تو حسن بردی نام ایک اور بائی بھی سید یجی کے ساتھ قید تھا۔ بید دونوں تیم بز کے قلعہ میں محبوس تھے۔ جب یجی نے فراد کا ارادہ کیا تو حسن سے کئے گا۔ کاش! کو فی ایسا محتص ما تج میر اگھوڑا قلعہ سے باہر پہنچاد بتا۔ حسن کمنے لگا۔ "جب تھم ہو بھی اس خدمت کو انجام دون گا۔" یکی نے کہا گر مشکل یہ ہے کہ اس جرم کی پواٹ میں تماری گرون ماردی جائے گی۔" حسن کے لگا کہ میرے لیے حضرت باب اور آپ کی راہ میں جائن دیا تمامت آسان ہے۔ باعد اس کے سواتو میری تر ندگی کا مقصد میں کہتے میں۔ بہت حسن کے گا دار کر لیا گیا۔ بہت حاکم کے سام کے ساتھ میں۔ جب حسن کے پیرہ دواروں کو عافل پایا تو گھوڑ اباہر لے گیا۔ لیکن معاگر قار کر لیا گیا۔ جب حاکم کے سامنے لے گواس نے تھم دیا کہ اس کو توپ سے اثرادہ۔ جب حسن کی پیٹھ توپ جب حاکم کے سامنے لے گئے تواس نے تھم دیا کہ اس کو توپ سے اثرادہ۔ جب حسن کی پیٹھ توپ

کے منہ سے باتد می گئی تو ہاتھ جو اُر عرض کرنے لگاکہ یہ میری دَندگی کے آخری لیے ہیں۔ خدا کے منہ سے باتد می گئی تو ہاتھ جو اُر عرض کرنے لگاکہ یہ میری دَندگی کے استان الاکہ پیٹھ کے جائے میرامنہ تو پ کی طرف رکھو۔ انہوں نے کہائی سے کیا فائدہ ہوگا؟ حسن کنے لگاہ میں یہ دیکتا ہا بتا ہوں کہ تو پ کی طرف رکھوں انہوں نے کہائی ہے۔ اوال میں انہوں کہ تو بال میں انہوں کہ تو ہائی ہاتی ہے۔ والا میں انہوں کہ تو ہائی میں کی طرح باطل کے پر ستادوں میں ہی فدویت ا جال سیاری کا جو ہرود بعث کیا گیا ہے۔

### فتنه زنجان

ملا محد على رنجائي بلب ك عمور سے يمل نماز جعد اواكياكر تا تفار كيكن جب باب في کتاب" فروغ دین میمی کھواکہ اب میرے اوران محض کے سواجس کو بیل اون وول ہر محض کے لي (معاذات ) نماز جد حرام ب- توماد محد على في نماز جور ترك كردى وكيكن جب باب في اس كو ا جازت دی تو نماز جعد اوا کرنے کے لیے مجدیش گیا۔ زنجان کے ایک ذی اثر آوی نے اسے اپنی مبجد میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی لیکن ملاجمہ علی نے اس انتقاع کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔اس مختص نے جاکر حاکم سے شکایت کی۔اس نے ثمہ علی کوبلا بھجلہ جب یہ گیا تو حاکم نے اس حراست میں لے لیا۔ جب بابدوں کواس کاعلم ہوا تووہ حاکم پر نرغہ کر کے تھر علی زنجانی کو چھوڑالائے۔ جب یہ خبر طران کپنی تووہاں سے چند آدی اس کی گر فٹاری کے لیے مجھے گئے۔اس اٹناشی ملامحہ علی نے ہزار آوى كى جمعيت بهم ينوي كررسداور اسلحه جنگ مياكر ليے اور زنجان كے قلعه پر قابض موكر تحصن ہو کیا۔ بابیوں نے اس کے علاوہ انیس موریع بھی مائے اور نصف سے زیادہ حصہ فسر پر قبضہ کر کے ان مور چوں پر انیس انیس آدمی متعین کر دیئے۔ جب ان میں ہے ایک ٹولی انڈ ابھی کہتی تھی تو دوسری ٹولیاں بھی خوش الحانی کے ساتھ میں آواز بائد کرتی تھیں۔ مولف 'تحفید الکاف' لاف زنی كر تاب كديد لوگ ايس شر مروق كدان ش ب براك مروچاليس چاليس آوميول كامقابلدكر تا تحااور نہ صرف عور تول بلحہ ان کے بیچ بھی ہر طرح محادثان کا ہاتھ منارے تھے۔ عور تیں اور بیچ فلاخن اور ووسرے ڈرائع سے سنگ ائدائری کرتے تھے۔ جب حکام کوالن حالات کا علم ہوا توبابیوں ک کوشالی کے کیے فوج ہمچی کی۔ شاہی لٹکر نے آتے بی جامیدوں کو محاصرے پیں لے لیا۔ مٰلا محد عَلٰی نے شاہی نوج کے افسر اعلی کو تکھا کہ نہ تو جمیس سلھنے کی خواہش ہے اور نہ آپ پر غلبہ پانا مقعود ہے۔اس لیے سمجھ میں نمیں آتاکہ اس قدر سیاہ گرال مارے مریر کیول مسلط کی گئے۔۔اس کے بعد لکھاکہ اگر آپ محاصرہ اٹھاکر ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ توہم وعدہ کرتے ہیں کہ مملکت ایران کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کو بیلے جائیں گے۔ قائد فوج نے جواب میں کہلا بھجا کہ میرے لیے

تمهاری ہلاکت کے سواکوئی جارہ میں۔ جمد علی زنجانی حکام کی طرف سے مایوس موانواس نے دول طارجہ کے سفراء سے محلاو کمامت شروع کی اور ان ہے ورخواست کی کہ جمیں اس درط سے نجات ولا ہے۔ سفرول نے فوجی افسرول سے سفارش کی لیکن انمول نے ایک ندسن۔ جب بابیوں ک واویلا حدے بوھ کی تورکی اور روی سفیر جا بیوں کو دیکھنے آئے۔ ملامحر علی نے الن سے میان کیا کہ ہمارے در میان کی منازعت کی جیس بعد ہم الل اسلام بیں مسلمانوں کا برار سال سے ب عقیدہ چا آتا تھاکہ ان کالام مدی جو خائب ہو کیا تھا ایک دن طاہر ہوگا۔ کاف مسلمین اس کے لیے بیشہ چتم مراہ تھے۔ اب ہم کتے ہیں کہ وہ امام منظر طاہر ہو گیا ہے اور وہ میر ذاعلی محمد باب ہے لیکن بالوك الدى مكذيب كرت يواب الم جواب وسية ين كد جس وليل سے تم في فروب اسلام قبول كياب اى دليل سے تم مرذا محد على باب كاند مب قبول كرو ليكن يجو توجه سل كرتے۔ بم كت إلى کہ اصادیث آئمہ بی کو جو باب علیہ السلام کے متعلق دارد موئی جیں حق مان لو مر پکھ اعتا میں كرتے و جربم ان سے درخواست كرتے ميں كر اچھاحمرت كے علم، عمل، تقوى، توجه الى الله ،و اتصارع كاشيعي علاكے علم وعمل سے مقابلہ كرلو مكر فكر بھى جواب ضي ديسيت خلاصہ بدكر بم جو بھى تجویز بیش کرتے ہیں وہ اس کی طرف سے کان بھرے کر لیتے ہیں۔ سفر او بیمیان وے کر چلے گئے۔ اس كىددايك دن ما الحد على د نجانى اسيدايك موريد كاسعائد كرر باقتداس الثاه بلس اس كاكي تیر برستان لگا۔ سائتی اے قیام کا ایر اٹھالائے۔ آگر تیسرے دن بستر 14 ک پروراز مو کیا۔ اس کے م نے کے بعد بابیوں نے ایج شین شای فوج کے سروکر دیا۔ تمام الی یاد فیر طران مجے دیے -100\_2

## باب كااقدام خود تمثى

اس وقت بابیدی نے امران میں ہر جگہ ہل کی ڈال رکی محی۔ اس لیے احران میں ہر جگہ ہل کی ڈال رکی محی۔ اس لیے احران اسلانت نے فیصلہ کیا کہ باب کو نذر انداج لکر ویٹا ہا ہے۔ جب تک یہ ذیرہ ہے آئے دن فتے اور فساد ہوئے رہیں گا وی رہاں کے واجب العمل ہونے کا فقو گادے دیا۔ آثر باب کو چریت سے حمریز لا سے اور مجلی علاء میں دوبارہ الائے سید گھر حمین عزیز اور آ قائید علی تیم یزی میں ما تھ تے۔ علاء نے بہتے الحادوز عرفہ الدولہ نے بالو و و عی معدویت سے توبہ کر کے سید حارات افتیار کرد۔ حمراس نے ایک نہ سن میں اور کی اید کی اس سے کہا کہ حمید حال و تی ہوئے کا و محی سے ماک میں سے جو تو و عاکرو کہ کوئی آیت نازل ہو باب نے فوراسور و نور کی ایک آید کا کہ کو اس سے کہا کہ میں ماک دور کی ایک آید کی باب سے کہا کہ دورہ کی ایک آید کی باب سے بی جو کو میں بعد سے داکر میں دیا۔ حصمت الدولہ نے وہ گلمات تکھوا لیے ۔ پھر اس سے بی جو کہا کہ کھوا لیے ۔ پھر الب سے بی جو کہ کہا نے دی کہا ہے اور سے بی جو کہا کہ دی میں بعد سے دل سے بی جو کہا کہ دی میں بعد سے دل سے بی جو کہا کہ دی میں بعد سے دل کے دل سے بی جو کہا کہ دی میں بعد سے دل کے دل سے بی جو کہا کہ دا کہ میں بعد سے دل سے بی جو کہا کہ دی میں بعد سے کہا کہ دی میں بعد سے دل کے دل سے بی جو کہا کہ کو کہا کہ دی میں بعد سے بی جو کہا کہ دی میں بعد سے دل کے دل سے بی جو کہا کہ دی میں بعد سے بی جو کہا کہا کہ دی میں بعد سے بی جو کہا کہ دی میں بعد سے بی جو کہا کہا کہ دی میں بعد سے بی جو کہا کہا کہ دی میں بعد سے بی جو کہ کو کو کہا کہ دی میں بعد سے بی کھا کہ دی میں بعد سے بی جو کہا کہ دی میں بعد سے بی جو کہا کہ دی میں بعد سے بی جو کہا کہ دی میں بعد سے بی جو کہ کو کہ دی میں بعد سے بی کھا کہ دی میں بھی اس کی کو کہ بھی اس کی کھا کہ کو کے بی کو کہا کہ دی میں کی کھا کہ کو کہ کے کہ دی کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ

فراموش شیں ہوتی آگر فی الواقع یہ و تی ہے تو ذراووبارہ پڑھ دو۔ جب باب نے اے دوبارہ پڑھا تو الفاظ میں رد وبدل ہو کیا۔ حقمد الدول کے کماک ب تمارے جموث دور جمل کی بین ولیل ہے۔ 101- آواس کے تل کا تھم صاور ہوا۔ اب یہ صلاح فھری کہ اسے مجمع عام بیں تل کیا جائے کے کد اگراہ علیدگی میں ہااک کیا قو عوام و حوے میں پڑی کے اور سمجیں سے کہ خدانے اے آ اول پر افوالیا۔ 28 شعبان 1288ء کاون مل کے لیے مقرد کیا گیا۔باب کو جا ہے تھا کہ ارباب حومت جس طرح بالبح موت ك كماث الدي ليكن وه المع قدم دبتا فوركى والعد وتعدل ک پروانہ کر تا۔جب مر بائی ہے تو موت ہے کول ڈونا؟ محرباب نے اسے مریدول کے زرایہ سے خور کشی کا تصد کید مولف محقاد افکاف سککمتا ہے کہ جس دن باب مل کیا جائے والا تھااس سے پہلی رات کواسے مریدول سے کنے لگا کہ علی می جسد ذات وخواری شمید کیا جاوال گا۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ تم میں سے کوئی میری شاوت میں اقدام کرے تاکہ میں اعداء باتھوں والت نہ سمول دیکھے دوست کے ہاتھ سے مارا جاناس سے کسی زیادہ مر غوب ہے کہ ویشن کے ہاتھ سے جام مرك نوش كرول. آقا محد على تحريزي كواد الحاكر آبادة قل بوار تاكد الامر غوق الارب ر عمل ہو جائے محرووس بابیوں نے معتطرب ہو کراس کا ہاتھ پکڑلیا۔ آقا محد علی نے کماکہ میں تو آپ کا تھم ہانے کو تھالور چاہتا تھا کہ آپ کو شہید کر کے خود کو ختم کرلوں لیکن انہوں نے روک ویا باب نے مسر اکر خوشنودی کا ظرر کیا۔ چراب نے اپنے ساتھیوں سے کماکہ مجمع مل کروواور نجو پر لعنت کر کے ب<mark>ی جاؤ۔ گر کسی نے منظور نہ کیا۔ 102 -</mark>

ا شعبان کی مجے کوسب ہے پہلے آقا تھ علی کواس غرض ہے بندھا کہا کہ اس کو گولیوں
کا فشاندہ بایا جائے۔ وہ ایس جگذبائد حاجار ہا تھا جمال اس کی پیٹے باب کی طرف ہوگئی تھی۔ اس لیے دکام
ہے التجا کرنے لگا کہ جھے ایس جگذبائد حوجہاں میر امند اپنے محبوب (باپ) کی طرف رہے۔ اس کی
ہیدالتماس پوری کی گئے۔ اسے بنر او سمجھایا گیا کہ اگر جان عزیز ہے تو قویہ کرکے رہا ہو جائیکن اس نے
توب ندکی اور کسنے لگا عشق حق ہے توب کر ہیوا گناہ ہے۔ جھ علی کے اقرباء ہید کہ کر حکام کی خوشامد کر
رہے ہے کہ یہ و بھاند ہو گیا ہے فور و بوانے کا تحق کسی طرح مناسب شیمی وہ ہم عرب اپنا قارب
کے میان کی تردید کر تا تھا اور کتا تھا جسی جسی جس جو بر مقل سے آراستہ ہول نے جس معز سے تن کا
د بوانہ ہوں جھے تحق کر وہ کیونکہ تحق جس جے حیات لدی کا مستحق تھم تا ہوئی۔ جب باڑھ مار کر
ہلاک کیا جانے لگا تو باب نے اس سے خطاب کرے کہا۔ اخت تھی المجفقہ معمی 103 سر اور تر عین میں جبر وہ تواں ہو تھے۔ حمز وہ مرزاکور تر

آذربلنجان نے ادمن ساہوں کو جو عیسوی المذہب سے سم دیا کہ گولیاں بادیں۔ بیالوگ بابدیوں کے من گوڑت قصول اور قسادات سے متاثر سے ۔ گولیاں ہوائیں چلادیں۔ انقاق سے ایک گولی محمد علی کے من گوڑت قصول اور قسادات سے متاثر سے ۔ گولیاں ہوائیں چلادیں۔ انقاق سے ایک گولی محمد علی کے جاگی۔ اس نے مرح وقت باب سے کما کہ کیااب آپ جھے سے داخی ہو کہ گولیوں کی او چھاڑے گر وی رباب میں کو خطاب کر کے کئے لگا کہ تم میری کر امات دیکھتے ہو کہ گولیوں کی اور چھاڑے گر میں جب باب میری کتنی ہوئی جس سے دوری کھ گی جس سے باب میں کر ہما گا اور ایک سابق کی کو تحری میں جا چھیا اور کئے نگا گوگو اید میری کتنی ہوئی کر امت ہے کہ ایک گوئی ہیں جس کی بابعد جس الناد ہا ہو گیا۔ اس وقت سیکٹووں عور تی اور مرداس میدان جس کی کر ساہیوں نے ما کم کا کیا میدان جس کو گڑا اور چند گھو نے دسید کر گے گوئی کا فشاند مادیا۔ 104۔

شاه ایران پر قاتلانه حمله

باب کے حادثہ قل کے احد بارہ بابیوں نے ناصر الدین شاہ والی این سے باب کے ۔ کُلِّ کا انقام لینے کی سازش کی۔ جن میں سے نواخیر وقت میں علیحہ وہو گئے۔ باتی تمی عاز مین قتل ہے تتى۔ ملا نُخُ الله تى مادق زنجانى اور باقر نجف آبادى۔ بتاریخ 30 فيند، 1268ھ مطابق 15 تمبر 1852ء شاہ شکار کے لیے سوار ہوا تو یہ تینوں شاہ کی طرف پیز مصے۔ شاہ سمجما کہ شاید مظلوم و ستم ر سیدہ لوگ میں جو اپنی کوئی درخواست لے کر آئے میں۔اس لیے ان کو نزدیک آنے کی اجازت ری۔ جب قریب بینے۔ تو صاوق زنجانی نے جیب میں سے پیتول نکال کر شاہ پر چلادیا۔ شاہ زخمی ہوا کیکن بدستور کھوڑے پر سوار رہا ہے دیکھ کر فتح اللہ آئی نے اس نیت سے جھیٹ کر شاہ کو کھوڑے ے کھینچا کہ زمین پر گر اکر گلاکاٹ وے۔شاہ زمین پر گر پڑائے میہ کرشاہ کے ایک مانزم نے میزے کر ٹھ اللہ نے مند پر زورے آیک کھو نسارسید کیا۔وہ کھو نسا کھاکر کر بڑا۔ اب لمازشن نے میان میں سے تکوار نکال لی اور صاوق زنجانی کی گرون ماروی اس اثناء ش شای دربار کاایک منشی بھی پہنچ میالور اس نے اسپے آپ کوشاہ کے او پر گر اکر شاہ کے جسم کی ڈھال بن حمیارا متے ٹیں اور پیادے بھی پنچ مکے لور انہول نے زئرہ جملہ آورول کو گر قبار کرلیا۔ جب ان سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور تم نے ہے حر كت كيول كى ؟ توانهول في الإل جرم كيادر بتاياك جم في احية قائم عليه السلام (باب) كم الله کا انقام لیاہے۔ معادق زنجانی' مل او علی بانی کانو کر تھا جے بائی " جناب مظیم" کے لقب سے او کرتے ان مادق نے طمنیدای سے لیا تھا۔ شاہ کو کوئی کا جو زخم نگا تھادہ منگ سس قل تا تق شر وی نے شاہ کے ذندہ ملامت دہنے کی خوشی ش = تھیدے لکے جن ش سے ایک کے دوشعرے تھے۔ اس داقعہ مائلہ پر طهران کی پولیس نمایت مستعدی ہے <del>ان تمام بحر مول کی چوٹی ہی</del>

سرگرم عمل ہوئی جو اس ساذش سے تعلق رکھتے تھے۔ پولیس نے حاتی سلیمان خان بانی بن بیمی اسرگرم عمل ہوئی جو اس ساذش سے تعلق رکھتے تھے۔ پولیس نے حاتی طرح طران میں جمال کمیں بھی مشتبہ بانی مل سے ان کو ذیر حراست کر لیا گیا۔ اس طرح گر فارول کی تعداد چالیس تک پہنچ گئی۔ ان میں سے بعض بانی جو بالکل بے قصور جامدے ہوئے وہ دہا کر دیئے گئے۔ انجام کار اٹھائیس باجیوں پر فرو قرار داو جرم عائد ہوئی اوروہ قمل کے گئے۔ یہ سب اس سازش میں شریک سے یا شرکا ہے سات سازش میں شریک سے یا شرکا ہے سات سازش میں شریک سے یا شرکا ہے سات سازش میں معاون تھے۔ "تا تح التواری میں سب کے نام گوا ہے جیں۔ قرق العین ہی انہی معتولین میں متن کرگا تے اور نا چتے تھے۔

# فصل3۔باب کے دعاوی کی یو قلمونی

## على محدبحيثيت باب وكر وائم مدى نقطه

مرزافلام احمد صاحب قادیانی کی طرح مرزاعلی محدباب کے میانات اور دعاوی میں بھی سخت الحملال واضطراب پایا جاتا ہے۔ پہلے سال اس نے جابیت کا دعویٰ کیا یعنی کھا کہ میں حضرت مهدى عليه السلام تك چيني كے ليے جن كى آمركا انتظار ہے صرف درواز واور ذريد جول اس وقت وواسیخ شیر اسیخ نوشتوں میں "باب "بور" ذکر "اور "فات حروف سیدعه" (جس کے نام میں سات حروف ہیں ) لکھا کر تا تھا۔ دوسرے سال جابیت کامنصب اینے ایک مرید ملاحسین بھر دیہ کو عش کر خود مهدی موعودین بناهااور جب ملاحسین ماراً گیا توبیابیت کامنعب اس کے بھائی ملاحس بخروبیہ کو عطا ہوا۔ (تلفتہ الکاف من 181) لیکن مید منصب علی محمد اور اس کے ان دو ارادت مندول تک محدود ند تخابات کاب نقطة الكاف (صفحات 99'100'102'132) كے مطالعہ ت معلوم ہو تاہے كہ ما ي كاظم رشى في احدا حمالي اور على قراساني معروف جهاب عقيم عمي اس منصب بر فا كزيته سايد اننی ایام میں علی محرنے اپنے لیے قائمیت کا عمدہ بھی تجویز کر لیالیکن تھوڑے ون کے بعد اپنے ایک خاص مرید ملامحہ علی بار فروشی کو بھی اس منصب میں شریک کر لیا جے بانی " قدوس" کے نقب ے یاد کرتے ہیں چنانچہ الکاف " میں لکھا ہے کہ جناب قدوس و جناب ذکر (علی محمر باب) دو تَائَمُ مَتَنْدُد کے ہریک مظہر (سے ازاساء اللہ می باشند د حسب قابلیت خلق اظہاری فرمائید۔ (صفحہ 207) علی محمد باب نقتلہ ہونے کا بھی مد کی قفاہ حاتی مر زا جانی کا شانی نے کتاب نظامۃ الکاف میں لکھا ے۔" حفرت نقط ور ہر زمان کے نفری باشد لیکن حاتی جانی کے بیان سے بد بھی معلوم ہو تاہے کہ نفظه در اصل ملامحمر على بار فروشي تعله أور على محمرباب محض أس كاطفيلي تعله چنانچه حاجي جاني لكعتاب-واما دریں دورہ اصل نقطہ حضرت قدوس ( ملا محمہ علی بار فرو شی ۹ یو د ندو جناب ذکر علی محمہ باب ) ہاب ایشان و د بابیت سے دست بر دار مولے کے بعد علی محد نے مسردیت کا دعوی کیا۔ بالی کہتے تھے کہ جس طرح معرت موی کلیم (علیه السلام) في معرت منع علیه السلام کي اور جناب منح علیه السلام نے حضرت محد عن عبد اللہ ( عَلِينَةً ) كى بھارت دى متى۔ اس طرح جناب محد علیہ نے علی محرباب کے ظہور کی مفارت دے رکھی مقی۔

من يظهر هالله كي الجوبه روز گار موجوم شخصيت

جس طرح پرانے خیال کے ہندوؤن نے اسبے لیے بشن اندر مهادیو افغر و موہوم

ويوتے تجويز كرر مح ين اى طرح بب نے مى ايك موجوم شخصيت كواسے قائب خيال ميں دُھال كراس كے ظهور كى چيئين كوئى كردى تحى اورجس طرح مارے مرزاغلام احد صاحب قاديانى نے امام الزمان کے صفات کی تشریح میں زئین و آسان کے قلابے ملائے اس طرح مرزاعلی محد باب نے من يظهره الله (جس كوالله ظاہر كرے كا) نام كى ايك شخصيت جويز كرے اس كے من گھڑت مغت کی تشر تح میں اینے مرکب تھم کی خوب جولانیاں و کھا کیں۔باب نے کتاب "بیان" میں "من يظمره الله" كے يد خصائص كليم بين بيد "من يظمر والله ظاہر موتاب توان لوكوں ك سواجواس پر ایکان لے آتے ہیں ہر فخص کا ایمان سلب و منقطع ہو جاتا ہے۔(میان باب3 واحد 2) بان کی تیامت من بھیر واللہ کا ظمور ہے (باب7)اس کے ظمور کادن سب کا بعث اسب کا حشر اور سب لو گوں کا قبرے شروج ہے۔ (باب 9)اس کے ظمور کا وقت اللہ کے سواکوئی شیس جانا۔ (ز 10) دواللد کی ذات سے قائم سے اور دوسری تمام کا خاصات سے قائم ہے۔ (13'12) دو جب اور جو کچھ کر ہے مجمی مسئول نہیں ٹھمر سکا۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حق میں کیوں اور کس طرح کے الفاظ استعمال کرے۔ (15)وہ خلسور فقلہ کی طرح دختیۃ ملاہم ہو تاہے۔ (و 9 '11) اگر کوئی شخص اس سے ایک آیت سن لے یا علاوت کرے تومیان کی ہز ار مر تبہ علادت کرنے سے زیاد ہ انفشل ب\_(85) تمام ظهور لوررقائم آل محمد كاظهور "من يظمر «الله" عن كى خاطر عالم وجود ميس آع\_(و 12)"من يظير والله "اساءو صفات الني كاميداء ب-(95)جو مخص اس كانام في اس برواجب موتا ہے کہ ازراہ احرام کمڑا ہو جائے۔ اور جو مجلس بھی منعقد ہواس کے لیے ایک نفر کی جگہ خالی چھوڑ ری جائے۔(طد1)میان کی مندر اوزیل تحریرے علمت ہوتاہے کہ باب کے فرد کی حصرت آدم علیہ السلام کے زبانہ سے لے کرباب کے ظہور تک عالم کا بخات کی مت بارہ ہرار وو سورس سال گرری اور جس صورت میں کہ باب کے خیال میں دنیا کی عمر کا ہر بزار سال ظہورات اور کمال کی جانب ان کے نمو کے ایک سال کے براہر ہے۔ ماہریں وہ آدم علیہ السلام کو (معاذ اللہ) نطفہ سے اور اہے تئیں دواز دہ سالہ جوان ہے اور سن بھیم واللہ کو طفل جہار دہ سالہ سے تشبیہ ویتا ہے اور معلوم ہوتاہے کہ باب من يظهر وافقد كازباندا ي عمد سے دو برارسال يکھيے فرض كرتا ہے۔

### د عولیٰ اعباز اور دو سر ی تعلیا*ل*

علی محدباب کا معولہ ہے کہ میں اپ شودنات علم میں ای ہوں اور اپ علم کو جار زبانوں میں طاہر کرتا ہوں۔ اول اسان آیات ووم اسان مناجات سوم اسان خطب چہارم اسان زیارات ا نقاسیر آیات واحادیث آئمہ اطہار کیو تکہ ان کی آیات کی زبان میر اول ہے۔ جو ظہور اللہ ہے اور اسے اسان اللہ کما جاتا ہے اور ان کی مناجات کی زبان عبود میت محبت اور قتامے اور وور سول اللہ (علیہ کا کی

لحرف منسوب ہے۔اس کا ظہور مرات عقل میں متصور ہے۔ وو خطیوں کی ذبان رکن ولایت کی طرف منسوب موتی ہے۔ اس کا ظهور مرات نفس میں موتا ہے۔ اسان تفامیر رجب بابیت ہے اور بد جم كى طرف نست كى تى بداسان اول كوعالم لا موت ، دولتى بي دو تلى ما مقام بداسكا عامل میکائیل ہے۔ جوشیشیت اشیاء کاذکر نظر بیضاء علی فرماتا ہے۔ اسان علی کو عالم جروت ے مدد ملتی ہے۔ اس کا سلطان حضرت جریل ہے کہ عقول کل ٹی کار ذق جند صفر او علی ویتا ہے ادر مقام لوڑ ہے نمان سوم کی اجداد عالم ملکوت سے جوتی ہے کہ جے مقام کری کہتے ہیں۔ اس ملک ک سلطنت اسرافیل کے میرد ہے وی اورق حیاد کا طال سے۔ اس کا تائ عالی فر د کا ما ہے۔ لسان چارم عالم ملک ب جو عالم كثرت ب اس ملك كاشمر يد حضرت عرد اكل ب- عرد اكل یا توت سرخ کے تخت پر محمکن ہے۔ باب کاو موئی ہے کہ شریان میاروں نیانوں کے ساتھ ظاہر ہوا ہول تاکہ خلق خدا کو معلوم ہو جائے کہ الن جاروں مکول عل میر گباد شاہت ہے۔ جارول جگر میرا سکہ چاتا ہے تاکہ جن ہر ملک والول کو ان کارزق وول۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ بیہ کلمات فصاحت ظاہری وبالمنی کے بھی مطا**لق بیں۔ قصاحت ظاہری سے** مراد عبار تول کی حلاوت ہے اور فصاحت باطنه كامطلب توحيد كاميان اور ظهورا اء وصفات الى كى معرفت باور ميركى موالت بكراك مقالت سرى ميل توجد كرنے سے يائج ساعت على بدول تظر اسكوت بزار بيدت ككود يتا بول تاكد تمام اہل علم اور ارباب قلم کو معلوم ،و جائے کہ غیر اللہ کواس قتم کی قدرت شیں دی گئی ہے اور میں كتا ہوں كه يه آيات منجانب الله بيل ان يا خلق الله فاتو ابمثل هذا ان كنتم صدقین-اللہ کے مدو! اگرتم عج مواورتم میں سے کمی فض کی حالت بہے کہ میری طرح اس کی آیت علم و عمل ہے میری طرح وہ بھی ای ہے اور میری طرح ان جار زبانوں میں متعلم ہوتا ہے۔اور چھ ساعت میں بدوں فکرو سکول ہزار بیت کر لیتا ہے اور ایے علم کوانڈ کی طرف منسوب كرتا ہے وہ ميرے ميساكلام پيش كرے اور أكراس كے اعدر شر الطف كوره شايے جاكيں تووايتان ممثل نہ ہوگا۔ اور میری جحت علمت ہو جائے گی۔ 106 سیکن ٹی باب کے مقابلہ میں قادیال ے "مسل موعود" صاحب كانام ناى چيش كرتا بول\_اك كو يعنى دعوى اعجاز تفااكريد وونول اعجازى بملوان ایک زماند می موت توان کاد نگل تمایت پر لفف ربتا۔

منکرین ہے خطاب

باب کا مقولہ ہے۔ میری ندا فاص اور عام کے کاؤں میں پینگ۔ میرے دوو تول کے بارہ میں اوگ میرے دوو تول کے بارہ میں اوگ پندگر و بول میں تقسیم ہو گئے۔ اول الل طلب واضاف جیں۔ انبول نے تفسی کیا ہدا دیکھا کہ انہوں نے مطابق ہے اور جو بگھ کتا ہے اور جو کھا کتا ہے اور جو بگھ کتا ہے انہوں نے سے دیکھا کہ انہوں دائیوں نے دیکھا کہ اور جو بھی کتا ہے مطابق کتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ اور جو بھی کتا ہے دیکھا کہ انہوں کے دور جو بھی کتا ہے دور جو بھی جو بھی دور جو بھی کتا ہے دور جو بھی دور جو بھی کتا ہے دور جو بھی دور جو بھی کتا ہے دور جو بھی دور جو بھی دور جو بھی دور جو بھی کتا ہے دور جو بھی دو

جھے قبول کیا یہ لوگ فیوض عبادات و مناجات اور جو اہر معارف سے فائف ہوئے۔ دوسر افرقہ علم و عمل میں مستور اور حب ریاست میں گر فقار رہاان لوگوں نے گوش طلب کو نہ کھولا اور 'نظر انصاف ے نددیکھا بلحداس کے مرتکس دواغراض کی زبان کھول دی۔ان حرمان نصیبوں نے کماجو پکھ سے كد اور كياج كي كد كيا- رب موام النهادول من عدي تومتير رب اور بعض في تقليد كرك مير كلذيب كيد مقدم الذكر كرده في نظر انصاف سے ندد يكھاكد وه جس وليل سے اسپ تنس ججة الاسلام محمان كرتے بيں اور سيميع بيں كدوولهام عليه السلام كى طرف سے والى بين وہ سب اللم وعمل ب حالا محدود او كول س كماكرت يس كد بامقلد بدنو يا جهتدادر جب يحد اس ند موكا توتم جنم میں جاؤے کو تمہارے اعمال فی الواقع امر حق کے مطابق ہوا۔ یہ لوگ انتا نہیں سوچتے کہ جب تم نے تھیدی قومب سے دے عالم کی تھید کرد کے تھے فیراعلم کی تھید حرام ہے اور جمتد علم وعرقان سے بھیانا جاتا ہے اور جب جھے جمتد اور اعلم العلماء یقین کرتے ہو تو میں طال و حرام کے متعلق جو تھم کروں اے تھم الی یغین کرولور اس سے انگار واعر اض نہ کرو۔ اور کتا تھا کہ تم لوگ یہود کی تھنید نہ کرو۔ جنہول نے مسیح علیہ السلام کو صلیب چڑھایالور نصاری کی پیروی نہ کروجو غار قلیط موعود (حضرت سرور کون و مکان عَلِينَةً ) کے مسکر ہوئے اور اہل اسلام کی تقلید بھی ند کرو۔ جو ہزار سال ہے مهدی موجود کے انتظار میں سرایا شوق نے رہے لیکن جب ظاہر ہوا تواس کی تو بین کی اور زندان بلایں ڈال دیا۔ 107 - کیکن حضرت مخبر صاوت عظمہ کی پیشین کوئی کے ہموجب جو مهدی علیہ انسلام کسی مستقبل زمانہ میں ظاہر ہوں مجے ان کااسم گرامی محمہ بن عبداللہ بتایا عمياب \_ان كا ظهور مكه معظمه مين موكار اورسيد النساء حضرت فاطمه زبر احلام الله عليها كي او لاد مول ھے۔ ایسی حالت میں وہی فتحض باب مرزائے قادیاں اور اس قماش کے ووسرے ملحدین وہر کی میروی افتنیار کر سکتا ہے۔جو حصرت مخبر صادتی علی کے ارشادات گرای کی طرف ہے اندھااور ببران كرفا قدالا يمان موين كاخوا مشمندم

## فصل 4\_باب كى تعليمات اورباني الحاد يسنديال

باب نے بیان نام ایک فارس کتاب تکھی تھی جے وہ المامی اور آسانی کتاب بتاتا تھا۔
بابیوں کا خیال ہے کہ جس طرح قر آن نے انجیل کواور انجیل نے توارہ کو منسوخ کیا تھااس طرح
میان نے قرآن کو منسوخ کرویا لیکن پروفیسر عراؤن نے بابیوں کے اس خیال کی تردید کی ہے اور لکھا
ہے کہ باب اپنی تحریروں میں مکروا و متوکواس اس کووائٹ کر تا ہے کہ وہ ظہورات مثیت اولیہ کا خاتم حلقہ سلسلہ نبوت کا آخری فخص نہیں ہے اور اس کی کتاب بھی کتب ساوی کی خاتم نہیں ہے اور اس کی کتاب بھی کتب ساوی کی خاتم نہین ۔

پروفیسر براؤن دوسری جگہ کیستے ہیں۔ مشہور ہیہ کہ باب اسپے ند بب کو نائے وین اسلام اور بیان کو نائے قرآن سمجھتا تھا اور اس کی ایک تحریر ہے جو قصل کے اخیر میں قیامت کی بائی تشر رہ میں آئے گی۔ بطاہر میں خامت ہوتا ہے لیکن باب کے اس حتم کے وعوے بدامر میں نتے۔ بعد میں اس نے اس خیال ہے رجوع کر لیا یا کہ ان کما پی خلطی پر متنبہ ہوکر اس کی علی الاعلان اشاعت ہے دک حمیا۔ باب کے اصولی تعلیم

باب کے اصول تعلیم جواس کی تحریروں اور خاص کر "میان" سے علمت ہوتے ہیں۔بالا جمال یہ ہیں۔ خداہر چز کا مدرک ہے لیکن خود چز اور اک سے باہر ہے۔ ڈات افی کے سواکو کی تعفس اس کی معرفت نہیں رکھتا۔ معرفت الی سے مراو مظمر التی کی معرفت ہے۔ لقاء انقد سے لقاء مظمر الله اور بناه عداسے بناہ معظیمر خدامر او ہے کیونکہ عرض بنداے اقدس ممکن نہیں اور اس کا لقامتعبور مبیں ہے اور کتب ساویہ بیل جو لقاء اللہ کا ذکر پایا جاتا ہے۔ وہ ملاہر بطہور الٰبی کی لقا کا ذکر ہے۔ (ب7' 77) ملا تک کے رچوع الی اللہ اور اس کے سامنے چیش کرنے کا مطلب من يقيم وَ اللہ كى طرف رجوع كرناب كيونكه ذات ازل كى طرف كسى فخص كوكوئي سبيل ندتهمي تحتى اورنداب ب ندبدين نه موعوویس (ب.10) جو کچھ مظاہر علی ظاہر ہوتا ہے وہ "مشیت" ہے۔جو تمام اشیاء کی خالق ب۔اشیاء ہے اس کی وی نسبت ہے جو علت کو معلول سے لور نار کو حرارت سے ہے۔ یہ مثبت نقط ظهور ب جو ہر کوریش اس کور کے اقتضاء کے سموجب ظاہر ہوتاہے۔ (ب13 '75'8) مثلاً محد نقط فرقان بين اور مير زاعلى محد نقط ميان بيداور چردونون ايك موجائة بيند (151 2) آوم جو "ایان" کے میان کے مموجب (ج13)باب سے 2210 سال پہلے موعے میں تمام فلمورات ك ساته ايك ب- (ز2) أكر آفاب كى طرح دوسر عد تعداد آفاب طلوع مول توجعي مش ا کیا ہے زیادہ نہیں ہے۔ تمام آفتاب ای ایک سورج کے بدولت قائم میں۔(12، 12) من یطمرہ اللہ کے بعد دیگر خلمورات بھی بے صدوانتنا ہول گے۔(د12' 13) بعد کاہر خلمور خلمور عمل سے اشر ف ہو تاہے۔( 136 و 12) ہر ظہور مادھد میں مشیت اولیہ ظمور تل سے زیادہ قوی اور زیاہ کامل موتی ہے۔ مثلاً آوم نطف کے مقام پر تھاور نقط میان دواؤدہ سالہ جوانی کے مقام میں اور من اظهر ، الله چارده سالدجوانی کے مقام می ہے۔ (132) ہر ظہور سمنو لد فرس شجر کے ہے۔ بعد کا ظهور اس در خت کے کمال اور حصول کیل کے وقت ہوتا ہے۔اس سے جیشتر = مدبلوغ کو نہیں پانچا۔ جب در خت درجه کمال کو پہنچ گیااوراس کا پھل کھانے کا وقت آیا۔ توبغیر کس لحد کی تاخیر کے بعد کا ظہور واقع ہو جائے گا۔ چنانچہ عینیٰ علیہ السلام کے ظہور کے دفت انجیل کا در خت لگایا گیا تھا۔اس وقت است كمال نصيب ند بوا تفاالبته أكر رسول الله عظمة كي معقت ايك روز يمل بوجاتى يعنى

27رجب کے بچائے 26رجب ہوتی تو بعثت کا وان وی (یعن 26رجب) قرار پاتا۔ قرآن کا ور حت تورسول الله علی کے زمانہ میں نگائیکن اس کا کمال (معاذ الله) 1270 مدیس (علی محمد باب ے ظہور کے وقت) ہوا۔ (صح الاولی) بال لوگ اس میان کو کہ زمان و مکان کے اختلاف اور ورجہ شرف و کمال کے نفاوت کے باوجو و ظہورات متعدرہ حقیقت میں سب ایک ہی کیوں ہوتے ہیں؟ معلَم کی مثال ہے سمجمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ شاگر دول کے مختلف طبقے ہوتے ہیں ہر طالب علم سن دسال اور در جہ قهم میں متفاوت ہوتا ہے۔ معلم درس ویتاہے۔ معلم ایک ہے اور اس کے علم و تعبیر احدادر اصطلای استعال کرتا ہے مثلا اخفال 2او سائل کو مخاطب کرتے ہوئے وہ سنافع علم کو اس تشریح کے ساتھ چوں کے ذہن نشین کرے گا کہ علم مطلوب ہے کیونکہ وہ شکر کی طرح بیٹھا ہے۔اس طرز تعبیر کی وجہ ہیے ہے کہ ان چوں کی قوۃ فھم اس درجہ پر شیں کہ طالبان علم کی اہمیت کو سکی مادی و محسوس صورت میں سمجھائے بغیر سمجھ سکیں لیکن جب دہی معلم سمی اعلیٰ جماعت کے شاگر دوں کو در س دے گا تو ضرورت علم کو اعلیٰ تعبیرات میں نابت کرے گا۔ نفاوت ظہورات کو بھی اس پر تیامت کر ہ چاہیے۔ مثلاً جناب محمد علیقہ کے محاطب وحشی اور بدوی لوگ تھے۔اس لحاظ سے کہ وہ بعث ومعاد جنت و نارو غیر و امور کا صحیح مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے آ تخضرت علی ان کے مفہوم مادی صور تول میں ان کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ وہ آسانی ہے سمجھ سکیں کیکن دور ہیان میں مخاطب (فرنگیوں کی طرح) واناؤر متمدن لوگ بیٹی ایرانی ہیں اس لیے الفاظ اور اصطلاحات نہ کورہ کو ووسر ے طرز (لیتنی باطنی زناد قد کے رنگ) میں بیان کیا گیا اور ان الفاظ کے ایسے معنی مراد لئے گئے جو (شیطانی) عقل و فعم سے زیادہ قریب تھے۔ مثلاً قیامت سے مراد ہر زمانہ اور ہر نام میں شجر حقیقت کا ظہور ہے۔ یہ ظہور اپنے زمانہ عروب تک باتی رہتا ہے۔ مثلاً بعثت عیسوی کے دل ے لے كران كے يوم مروج تك موكى عليه السلام كى قيامت تحى۔ اور رسول الله ملك كا يوم بعثت سے آپ کے یوم عروج تک کہ تنتیس سال کی مدت متی عسی علیہ السلام کی قیامت متی۔ اور ھجربیان کے ظبورے کے کراس کے غروب تک محدر سول اللہ عظام کی قیامت ہے۔ (ب7 ° ج8° ط 3) شیعہ لوگ جو قیامت کو مادی معنول پر محمول کرتے ہیں محض توہم ہے جس کی عنداللہ کوئی حقیقت نہیں (ب7) قیامت کے دن کوئی مروہ قبروں سے نہیں اٹھے گا۔ باعد بعث کی ہے کہ اس زماند کے پیدا ہونے والے زیمرہ ہو جاتے ہیں (ب11) قیامت کا دن بھی دوسرے و نول کی مانند ہے۔ آفآب حسب معمول طلوع وغروب ہوتاہے جس سرزمین میں قیامت برپا ہوتی ہے۔ بسا اَدَ قاعت دہاں کے باشندے اس ہے مطلع نہیں ہوتے۔( 90) ای طرح نقطہ ظہور کی تصدیق ادراس پرایمانُ لانے کو جنت کتے ہیں۔ (ب1'ب4'ب16) عالم حیات میں تو جنت کی ہے حقیقت ہے

لیکن جنت بعد از موت کاعلم القد کے سواکسی کو شیں۔ (ب16) دو ذرخ سے مر او نقطہ ظہور پر ایمان نہ لانا اور اس سے انکار کرنا ہے۔ (ب1 'ب4) بر زخ سے عام لوگ (صحیح العقید و مسلمان) تو معلوم شیس کیا مراد لیتے ہیں لیکن بر زخ حقیقت علی وہ مدت ہے جو دو ظہور دل کے ماثین حد فاصل ہے۔ (ب8) علی فدالقیاس موت 'قبر 'قبر عیں طائکہ کا سوال میزان 'حساب کتاب 'صرافظ غیر و میں سے ہرایک کے شیلی معنی بیان کئے ہیں۔

### بافى تحريف كاريال

حضور مخبر صادق علي خي خير مسيح عليه العسلؤة والسلام نور حضرت مهدى عليه السلام ك ظهور کی علامتیں بیان فرمائیں تواس ہے حضور کابیہ مقعمد تفاکہ جھوٹے مہدی اور جھوٹے مسے ہول ک مندعانی پر قدم ندر کھ سکیں اور امت مرحومہ جریدی کے دعووں کو ارشادات نبویہ کی کسوٹی پر م كراس كے مدق ياكذب كا متحال كر يكھ\_ پس ييشين كو ئيال امت كے حق ميں انتاور 🗋 كى شفقت در حمت ہیں لیکن حربال نصیبی اور مثلالت پیندی کا کمال دیکھو کہ جموئے مدعیوں کے بادان وپیروان ارشادات نبویه کی مشعل مدایت کواینے لیے ولیل راہ نہیں بیائے الٹاان کواپی خواہشات نفسانی کے قالب پر ڈھالناشروع کرویتے ہیں اور انتائی دید الیری کے ساتھ کہنے لگتے ہیں کہ ان ردایتوں کاوہ مطلب نہیں جو ظاہر ک الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے باعد ان کادہ باطنی مغموم مراد ہے جو ہم مجھتے ہیں۔ جس سے مید ٹامت کرنے کی کوشش کرتے میں کہ احکام وی بھی گویا موم کی ام ب جے جس وقت اور جس طرح چاہا بھیرا لیا۔باب بھی ایک جھوٹا مہدی تفالور اس کی ذات میں ان علامات كاليام جانا نامكن تفاجو مهدى عليه السلام كے ساتھ مختص بين اس ليے ضرور تھاك دادى خسران کے راہ نور وارشادات نبویہ کو سمجنی تان کر اپنے مفید طلب مانے کی کو شش کرتے۔ چنانچہ مرزا جانی بالی کتاب "تعطید الکاف" بین کمال بے باک کے ساتھ لکستاہے کہ امام معموم کی مراد باطنی معنی ہوتے ہیں لیکن الل ظاہر ظاہری کلمات کو دیکھتے ہیں اس لیے اس کے مصداق کو شیس یاتے۔ یہ امر لابد ب كه بر كلمه ك معناس ك باطن ميل الاحظ ك جائيل اورباطن كوياليما برب سروياكاكام منیں بلعد مدایک منصب عالی ہے جو فرشتہ یا نبی یامو من معنن کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن آج مو من متحن كمال پايا جاتا ہے اور كس كى مجال ہے كه باطنى معنى جان لينے كاد عوى كرے ؟ چونكه ان اكثر احادیث كاجو علامات ظبور مهدى عليه السلام كے متعلق واردي بالمنى مغهوم مراد بوراال زمان عموماً ظاہر این بین اس لیے امام کے مقصود کو شین یائے۔108 - "آئے ملیس" کے باب 17 میں بالمنی فرقد کی تحریفات آپ کی نظرے گزری ہوں گی۔لیکن عوان سابل میں آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ تحریف کاری کے فن میں بالی بھی اشی کے شاگر درشید ہیں۔ کو اور بھی بائی باطنیت پر کائی

روشنی پڑچک ہے لیکن ذیل میں اس کے چنداور نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔ الفاظ توحيد ذات ذات مقدس حضرت نقطه وجود (باب) کی وحدانیت لور فروانیت کاا قرار حضرت من کے جمع اساء و صفات کا مظهر حضرت نقط (باب) ہے۔ لیمن توحيرصفات اس کی مثیت تمام مشیقوں سے بڑھ کر اور اس کا ارادہ عین اللہ کا ارادہ اس ک نبان الله ک نبان اس کا اِتھ الله کا اِتھ ہے۔ آ جناب (علی محرباب) کا فعل اللہ کا فعل ہے۔ کسی کے لیے اس بات ک توحيدافعال محجائش نسیں کہ اس کے قتل میں جون وج اکر تھے۔ اسمرور (باب) کی محبت اعمود مدد توحيد حبادت يم قيام على خدائد تركى لاكيت كالقرار كريا 75 ال امورے احراز کر عاج آنخفرت کی مرضی کے خلاف ہول۔ خدائے مرتبی مثبت ممرادہ 'قضاد قدر کے ارد گر د پھر نا E (1) جم شریف مفرت نظه (باب) کے جم شریف کامقام ستقر اراور بيت الله (2) حفرت نقط (باب) كادل ر مول الله (عظه) زمرم شاهد لايت صفا مثو حفزت فاطمه ذبراة

حفرت امام حسن مجتبي 109~ على محرباب قيامت كالهى مكر تعاراس ك نزديك جيهاكداس في ميان "فارى (باب 7'واحد 2) میں لکھاہے کہ بوم قیامت سے مراو شجر ا حقیقت کا ظہور ہے اور حقیقت اس وقت تک مشاہدہ میں نمیں آسکتی جب تک کوئی شید ہوم قیامت کا منہوم ند سجھ لے باعد قیامت کے متعلق لو گول نے جو پچھ موہو ہا سجھ در کھاہے عند اللہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔اللہ کے نزدیک یوم قیامت سے بید مراو ہے کہ شجر کا حقیقت کے ظہور کے وقت سے لے کر جر زمانہ اور جر اسم بی اس کے غروب تک قیامت کا دن ہے۔ مثلاً عیلی (علیہ السلام) کے یوم بعثت سے لے کر ان کے یوم عروج تك موى عليه السلام كى قيامت عنى كيونكه فبحرة حقيقت يكل محديه (على صاحبها التيده ا السلام) من ظاہر ہوا تھااور شجر مَيان ظهور كے سے لے كر (معاذ الله )رسول الله (علي )كى قيامت ہے۔ جس کا قرآن میں خدائے قدوس نے وعدہ فرمایا ہے۔اس کا آغاز 5 بھادی الاول 1260 ھ کی رات کو دو ماعت اور گیارہ وقیقہ کے بعد ہے ہواکہ 1270ھ (علی ٹھرباب کی) بعثت کا سال بن

مثلي

ہے۔ یکی قرآن کے یوم قیاست کا آغاذ ہاور شجر وَ حقیقت کے خروب سے لے کر قرآن کی قیاست ہے کیونکہ جب بنک کوئی چیز کمال تک نہ پہنچ جائے اس کی قیاست نہیں ہو سکتی اور دین اسلام کا کمال اول ظمور تک فم ہو میااور من یقیر واللہ کے ظمور پر بیان کی قیاست آجائے گی کیونکہ اس وقت بیان کا کمال ختم ہو جائے گا۔ جس طرح مرزا غلام احمد صاحب قادیائی نے ایک نفو پیشین کوئی کرر کھی ہے کہ تین سوسال کی مدت می ساری و نیاکا فم جب (معاذ اللہ) مرزائی ہو جائے گا۔ اس طرح باب ہمی کمہ میا ہے کہ عنقریب سادے ایران کا فد جب بالی ہو جائے گا۔ نیکن یے خواب ند اب تک شرمند و تجیر ہوا ہے اور ند بھے قائندہ وہ کا۔ اس لیے اس کویادہ کوئی تجھنا جا ہے۔

## آیات قرآنی کوباب پرچسیال کرنے کی کوشش

مرزا غلام احمد کی حق فراموش امت سخت محدانه دیده دلیری کے ساتھ بعض آیات قر آن کی مرزا غلام احمد پر چسپال کرنے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ گو اس عماری بیس مرزا ئیوں کی حیثیت محض نا قلانہ و مقلد کنہ ہے اور اس فن میں ان کے اصل گر دبانی لوگ میں لیکن یہ بھی ایک اس حر کت ہے جوان کے نا قص الا بھان ہونے مر توثیق شبت کرتی ہے۔ جابیوں کی اس الحاد پیندی کا ا يك نمونه الاخطر الله و القد كتبنك المزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادی الصالحون کا میح منهوم توسیے کہ بلاشہ ہمنے تورات اور بعد زبور میں لکھ دیا تھا كداس مرزين كمالك ميرے صالح وشائسة بعدے ہول مگے۔ ليتی اخير ماند بي آخر الزمان پیدا ہوں سے اور ان کی است اس زمین پر غالب آئے گی۔ لیکن حاجی میر زاجانی ہالی اس کی تغییر میں یوں گوہر افشانی کر تاہے۔ ہم نے زبور میں لکھاتھا کہ ذکر لیتن علی حجہ باب کے ظہور کے بعد میرے نیک مدے زین کے مالک ہوں کے اور اگر ذکر سے مراد قر آن لیاجائے تو ہمی ظاہر ہے کہ قر آن کے بعد کتاب بیان ہے جس کے حال حضرت 3 کر (علی محمہ) جیں۔ رہاسلانت اللی کا فلمور سوعرض ہے کہ سلطنت اللی نے دلول کی سر زبین میں مجلی فرمائی ہے اس کا نتات تکلب روح میں ایسے ایسے یا کہازلوگ پیدا ہوئے ہیں کہ چیم و ذکار نے اس سے پیشتر بھی ندو کیمے تھے اور ضرور ہے کہ سلطنت ظاہری بھی ان حضر اے کو بہم میٹیے گی۔ گو ہز ار سال کی مدت بھی کیوں نہ گذر جائے۔ پس اس آیت کا جزئي مصداق توجناب محمد رسول الله عظيمة بي اوركل طور ير حضرت قائم (على محمر باب) بي اوريخ بو چمو تو حضرت قائم عليه السلام كا ظهور بھى محمد عليه السلام عى كى رجعت ہے۔ عارف بالله اور عبد منصف کے لیے سارا قر آن حضرت قائم کی عظمت شان کی بالمنی تقسیر ہے۔

#### باب63

## ملامحمه على بار فروشي

ملا محمد علی باد فروشی جیے بالی لوگ قدوس کے لقب سے یاد کرتے ہیں علی محمر باب کا سب ہے بوا خلیفہ تھند اس لیے بھن حالات باب سابق میں سپر و تھم ہو بچکے تیں۔ مقام قدوسیت اور رجعت رسول الله عَلِينَ كُلَد كَى تَعَدر جعت رسول الله عنداس كى بيد مراد تقى كد آنخضرت عَلَيْنَ از سر نورنیا کے اندر تشریف لا کر (معاذ اللہ) بار فروثی کے پیکریش ظاہر ہوئے ہیں اور میر اخیال ہے ك مرزاغلام احمد فبار فروشى عى كے چبائے موئے لقم كواسخ خوان الحاد كى زينت ماليا تھا۔ چنانچہ قادیانی صاحب نے 5 فومبر 1901ء کے اشتہار میں لکھا کہ "میں بار ابتا؛ چکا ہوں کہ میں موجب آيته واخرين منهم لما يلحقوا بهم بروزي طور پروي تي فاتم الانبياء مول اور فدائ آج سے بیس برس پہلے براہین احمد بیس میرانام محمد اور احمد رکھا ہے اور جھے آنخضرت ملاق کا بی وجود قرار دیاہے۔ پس اس طور سے آنخضرت واللہ کے خاتم الانبیاء بونے میں میری نبوت سے كولى تزلزل نبيس آيا- كيونكه ظل ايناصل سے عليحده نبيس مو تابور چونكه ميس طلى طور يرمحمد علاقات ہوں پس اس طور سے خاتم العین کی مر نہیں ٹوٹی کیونکہ محمد عطیقے کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔ 110 - مائی میر زانجانی کاش انی اتفاد الکاف" میں لکھتا ہے کہ بار فروشی کے حق میں بہت ی صدیثیں آئم۔ دین سے وارد ہیں۔ مخملہ ان کے وہ حدیث ہے کہ جب سیاہ جھنڈے شراسان کی طرف سے آتے ویکھو تو سجھ او کہ ان ش اللہ کا خلیفہ مدی ہے۔ ایک وہ حدیث ہے جس بیں جار جھنڈون کا وكر سيد رايث يماني حسين حراساني طالقاني بديادون جمندسد حق جي اور سفياني يرجم جوان **چووں کے القابل ہے ب**اطل ہے۔ حاتی میر زاجائی لکھتا ہے کہ اس حدیث میں رایت یمانی سے مراد جنب ذکر (علی محرباب) ہے اور دایت حینی ہے حضرت قدوس (ملا محمد علی باد فروش) کا پر جم ہے۔ را**ے ت**ر م**ں نی**ے سید الشبداء علیہ السلام (بلا حسین بھر دیہ) کا جھنڈا مقصود ہے جس نے خراسان

ے حرکت کی تھی اور طالقانی جھنڈاے جناب طاہرہ (قرق العین) مراوہ کے جس کاباب طالقانی تھا
اور سفیانی جھنڈانا صرالدین شاہ والئی ایران کا پرچہ ہے۔ بابیوں نے قائمیت کا منصب وہ فخصوں
کووے رکھا تھانک مرزاعلی جمرباب کوووسر احجمہ علی بار فروشی کو لیکن بابیوں کی بھن تحریروں میں
طابار فروشی کو علی مجرباب سے بھی فائن وہر تربتایا گیا ہے۔ چنانچہ حاتی میرزا جانی کاشافی لکھتا ہے کہ
اس دورہ میں اصل نقطہ حضرت قدوس (طابار فروشی) منے اور جناب ذکر (علی محمر) اس کے باب
(وسیلہ) منے لیکن چونکہ رجعت کا دورہ تھا اور والایت خلور میں نبوت پر سبقت نے گئی۔ اس لیے
جناب ذکر (علی محمر) پہنے طاہر ہو کر تین سال تک واقی الی الحق رہا۔ اس کے بعد چوشے ہر س

باب64

# زرين تاج معروف به قرة العين

زریں تاج عرف" قرۃ العین" ایک اعجوبہ روز گار عورت گذری ہے۔اس کاباپ حاجی ملا صالح قزوین کا ایک مشہور شیعی عالم تفاہ باپ نے اس کو گھر ہی میں اعلیٰ تعلیم ولائی۔ جب حدیث تغییر اور فقہ کے علاوہ البیات و فلفہ میں کال و ستگاہ حاصل کر چکی تواس کی شادی اس کے حقیقی چیا مجتند العصر ملا محمد تقی کے فرزند ملا محمد کے ساتھ ہوگئی۔ جوجملہ علوم میں تبحرر کھنے کے ساتھ ایک جوان مالح تف جب زریں تاج نے علی محرباب کے حالات سے تو تخید طور پرباب کو زط کھا۔باب نے اس کے جواب میں جو چھی لکھی اس کو پڑھ کردھے و کیمے اس پر ایمان نے آئی۔ قرة العین نے چندروز تک اپنی بابیت کو مخلی رکھالور پوشیده بن پوشیده دونول پس مراسلت رہی۔ آخر جب باب نے دیکھا کہ یہ حدہ مناظر ویس طاق اور اپنی دھن میں کی ہے تواسے لکھ جمجا کہ اب تم ملت باید ک و عوت البلغ شروع كرود اور اس كے ساتھ بى باب نے اسے قرة العين (أيكھ كى بلك) كا خطاب مستطاب بھی عطا کیا۔ قرة العین بابیت میں اسی دائ العقیدہ علی کہ اس نے باب کی راہ محبت یں حب ال و میال اور اسم درسم کی طرف ہے بالکل ایک میں در کرلیں۔ حاتی میر زاجاتی لکھتا ہے کہ قرۃ العین بابی مسلک کے نشر و لبلاغ میں اور ہر اجین واولہ ' غد جب کے چیش کرنے میں اس درجہ پر کپٹی ہوئی متی کہ باب کے ہوے ہوے چیرو بھی جن بیں سے بھن تو صفوہ وہر اور سر آمدروزگار تھے۔اس کے اور اک سے عام تھے۔ قرة العين نے يہلے كمر بى يس تبلغ كى طرح والى۔ التيجہ بديوا کہ میاں بی بی میں حث چیز گئی۔ ملاجمہ نے لا کہ سر مارالیکن بی بی کے خیالات یہ لیے نہ جا تھے۔ آخر شوہر نے اپنیاپ اور خسر سے شکایت کی انہول نے بھی قرة العین کو بہت سمجھایا۔ محروہ کسی طرح قاكل ند مولى -بلحدباب كيالور شومرك كالقت ير آماده مولى قرة العين في شومر عدا جلابات

چیت ترک کردی۔باپ نے بین کو حش کی کہ یہ کسی طرح اپنے میاں ملا محد سے مصالحت کر لے
لیکن قرۃ العین نے کسی طرح قبول نہ کیا۔ جبباپ کا اصراد بہت دو ھاتو کہنے گئی کہ میں طاہرہ ہوں۔
(باب نے اس کو طاہرہ کا فرطاب بھی دیا تھا) اور میر اشوہر امرحق کو قبول نہ کرنے کی دجہ سے خبیث و
مردود ہو گیا ہے۔ چو تکہ ہمادے در میان جنسیت خبیں رہی۔ اس لیے بھی باطنی عدم جنسیت طلاق و
تفریق کا تھی محق ہے۔ اس کے بعد استخباب سے کہنے گئی کہ عمد رسالت میں بھی الیابی ہوا تھا۔
کمدکی جو عور تمی حضرت رسول اللہ علی کے با بمان لا کس اور ان کے شوہر بدستور کا فر رہے۔ پیفیر
خدا میانے نے انہیں بے طلاق دوسرول اللہ عقد از دواج میں دے دیا۔

## بروے کی پابندی

قرة العین نے بغیر اس کے کہ شوہر اور خسر کی اجازت یاعدم اجازت کی چی پرواکرے ا ہے مگر میں ملت بلیہ کی دعوت و تبلیغ کی محفلیں گرم کرنی شر درع کر دیں۔ جن میں خلقت کثیر محم ہو جاتی۔ جب شوہر اور خسر کی طرف سے اس کام میں سر احتیں شروع ہو کمی تو کربلا چلی گئے۔ وہاں اس نے ایک مجلس در س کائم کی۔ اس مجلس ش پرونے کا بواا ہتمام قعا۔ مرو پس پروہ اور عور تیں یردہ کے اندر تالد کر استفادہ وعظ کرتی تھیں۔ اور خود بھی پس پردہ تالد کر معروف درس ہوتی خمیں۔112ء مولوی عبدالحلیم شرر تکھنوی مرحوم نے دسالہ قرة العین میں اس کوا کیک آزاد خیال مور تستایا ہے جور سر عام اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی۔ چنانچہ شر رمر حوم لکھتے ہیں کہ قرة العین مزدک کی ہم آبک ہو کے کمنی ملی کد حور نول کے شینے جائز میں کد کمی ایک بی کی باید کردی جائیں اور دو مرے لوگ اس کے حسن وجمال کی لذت سے محروم کرویتے جائیں۔ معلوم ہو تا ہے کہ اعلی تعلیم نور علم و فضل نے اس میں آزادی پیدا کر دی مقی۔ یہ خیال اس کے ول میں پیدا ہوتے بی ترتی کر تااور تبحر و تحقیق کے ساتھ موھتا گیا۔ اپنی تقریروں میں کہتی تھی کہ اس پر دے کو مجاڑ كے كھينك دو۔ جو تمهادے اور تمهارى عور تول كے در ميان حاكل ب اور اشيى خلوت سے جلوت میں لاؤ۔ عور تیں وغوی زندگی کے باغ کے خوصورت چول میں اور پھول صرف اس لیے پیدا ہوے ہیں کہ آغوش شوق میں ر محے اور سو تکھے جائیں۔ وہ گلے لگانے اور لطف اٹھانے ہی کے لیے ہوتے ہیںاور کچھ ضرورت نہیں کہ سو تکھنے اور لطف اٹھانے والوں کے لیے کیفیت دمقدار کی قیدیں لگائی جائیں۔ پیمول کو جس کا جی چاہے لے نور سو تھے کسی کورو کنے کا حق شیں۔ تبلیغی محفلوں میں وہ ب نقاب بر آمد ہو کے سحر بیانیال کرتی۔ بہت سے لوگ محض اس کے رخ زیباد کیمنے اور آ کھیں ينك كے شوق ميں چلے آتے۔ حن وجمال اور و نفر جى كى يہ حالت عمى كه جس في ايك و فعد صورت د کھے لی فریفتہ ہو گیااوراس کادم بھر نے لگا۔ بیٹے یوے اوگ رعب حسن سے ایسے مغلوب ہو جائے کہ اس کے سامنے لب ہلانے کی جرات نہ ہوئی۔ محربیہ میان مبائفہ آمیز ہے۔ بالی نہ ہب کی تمام كمايس اس پر متفق اللفظ ہيں كه نه صرف وه پرده كى يابعد تقى ادر اس كے چرے پر نقاب رہتى بلعد وہ دوسری عور توں کو بھی جاب واستر کی تلقین کرتی تھی۔ پروفیسر براؤن تکھتے ہیں کہ میں نے صبح ازل سے بوجھا تھا کہ بیرجو مشہور ہے کہ قرة العین نے دائرہ بابیت میں داخل ہوئے کے بعد ير تعد اتارويا تفاءاس مي يجي صدافت بي انهي ؟ صحائل في جواب دياك غلط يه كداس فيد پر د گیا ختیار کرلی تھی۔البتہ یہ منچے ہے کہ تقریروں میں فصاحت وخوش میانی کی دار دیتے وقت بعض

او قات ان جذبات سے اس ورجہ مغلوب ہو جاتی تھی کہ وہ چھم زون کے لیے چرے سے نقاب المث ویتی تھی کیکن پھر معاچرہ و حاتک لیتی تھی۔113 سے قرۃ العین نے کربلا ہیں جو درس قائم کرر کھا تھا کو وہ بادی النظر میں مجلس درس و تذریس تھی کیکن فی الحقیقت وہ اس کی آڑیں ہا ابیت کی تبلیغ کرتی تھی۔جب کربلا ہیں اس کی تبلیغی سر گرمیوں کا شہر ہ ہوااور کربلا کے ترک حاکم نے دیکھا کہ اس کے شرکا کے درس با بیبت میں داخل ہوئے جا دہے ہیں تو حاکم نے اس کے گر فار کرنے کا قصد کیا کہ شرکا کے درس با بیبت میں داخل ہوئے علاء کو جھ کروتا کہ جیں ان سے گفتگو کروں۔ آٹر حاکم کربلا سے تعمل میں مقام علم کی مدی ہوں۔ تم اپ کے علاء کو جھ کروتا کہ جیں ان سے گفتگو کروں۔ آٹر حاکم کربلا سے خاص کے جب تک اس کے متعلق بغد اوسے تھم نہ آجائے کربلا سے بامر نہ جانے پائے لیکن دہ کربلا سے اس نہ جب تک اس کے متعلق بغد اوسے تھم نہ آجائے کربلا سے بامر نہ جانے پائے لیکن دہ جب تک اس کے متعلق بغد اوسے تھم نہ آجائے کربلا سے بامر نہ جانے کیا۔

حاجی ملا تھی قزوین کا قتل بغداد پھی کراس نے منتی اعظم سے ملاقات کی اور نمایت قابلیت کے ساتھ بالی

تحریک برروشی ڈال کرباب کی ٹمائندگی کاحق اداکیا۔اس کے بعد مفتی اعظم سے ورخواست کی کہ وہ انہیں خبلنج ہابیعت کی اجازت دیں لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کا مفتی بھلا اے کیو کلر اجازت دے سکتا تھا کہ وہ کھلے معدول مسلمانوں کے متاع ایمان پر ڈاکے ڈالتی رہے۔مفتی اعظم سے ناامید ہو کر وہ کور نرے ملی اور تبلیغ کی اجازت چاہی کور نرنے تھم دیا کہ تم ترکی عملداری سے نکل جاؤ۔ ناچار بغداد کوالوداع کمالیکن بغدادے نکتے بی اس تے بابیت کے ہٹامے بریا کر دیتے اور بغداد سے كرمان شاه اور كرمان شاهد يران جاتے جاتے اس نے بہت لوگوں كو وائر وبالبيت ميں واض كيا۔ ا کیے موقع پراس نے حسب بیان حاجی میر ڈاکاشانی توحید کے بھٹن اسرارا یہے منعلق ومہم الغاظ میں بیان کئے کہ رفقائے سفر میں سے بیٹن صالح عرب میٹن طاہر داعظ 'طالبر اہیم محلاتی اور آ قاسید محمد کلیا یکانی ملتب بالیے کے سواکو کی نہ سمجھ سکا۔جولوگ اس کے قہم وادر اک سے قاصر رہے انسوال نے زبان رووطعن در از کرتے ہوئے علی محمد باب کے نام شکوہ آمیز خطوط رواند کئے۔اب نے ان شکوؤٹ ے جواب میں قرق انعین کو طاہرہ کے خطاب سے مفتح کیالوراس کے آثار توحید کو متسب الی ات محروانا۔ بدو کھے کر تمام مشکر ہانی اپنے کئے پر پشیمان ہو کر توبہ واستغفاد کرنے محصہ قرۃ العمن نے ہدان سے طہران جاکر محدثاہ والنی ایران کو عظ و تھیجت کرنے کا قصد کیا۔ جب اس سےبنیا صف ملاصالح كواس كاعلم مواتوده محاكام والإاوربيتي كواس خيال عيازر كدكر قزوية سلة سيدقر على هيت تحوال والمن وسكون مدوي ليكن اس في جرحسب معمول ملييت ك رم كان شوات ک۔ نتیجہ ریہ ہوا کہ خسر اور شوہر میں پھر چپقائی شروع ہو گی۔اب اس نے <del>فوق دیا ۔ مر آتی ہو</del>ر مہ محدود نوال كافرادرواجب القتل بين كيونك 1 كوئى تبلغ فن على من في موسى كاخوان حوال يدية فتوت

من کر ببابیوں شی بلاکا جوش پیدا ہوا اور ہر طرف ایک آگ می لگ گئ یہ ال جنگ کہ ایک دن نماز

قبر سے پہلے ہی چند سر بھن بانی فدائی معجد ش جا کر چھپ رہے اور جیسے ہی قرة العین کے خسر طاعجہ

تقی محراب معجد میں نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے بالی کمین گاہ سے نظے اور نرنے کر کے انہیں تنل

کر ڈالا ۔ اور معرف جال ستانی پر اکتفانہ کیا بائد ناک کان اور تمام اعتفاد جوار ہے جدا کر کے صورت کو

بالکل مسلح کر دیا۔ اس خوفاک حادث پر شریش آگ کی لگ گئی۔ قرة العین کے خلاف ہر طرف

طوفان خضب امنڈ آیا۔ اوگ ہتھیا ہوئے پھرتے ہتھے کہ قرة العین اور اس کے بانی پیروؤل کو جمال

پائیں فیمکانے لگاہ ہیں۔ میرنگ و کی کر قرة العین ساتھ لیا۔ اور عام مڑکول کو چھوڑ کر غیر معروف اور

بھا گے۔ چنانچہ جس قدر بائی مل سکے انہیں ساتھ لیا۔ اور عام مڑکول کو چھوڑ کر غیر معروف اور

بھا گے۔ چنانچہ جس قدر بائی مل سکے انہیں ساتھ لیا۔ اور عام مڑکول کو چھوڑ کر غیر معروف اور

بھائی ۔ چنانچہ جس قدر بائی مل سکے انہیں ساتھ لیا۔ اور عام مڑکول کو چھوڑ کر غیر معروف اور

بھائی۔ خلاف ہنگاہ ہم یا کر رکھا تھا۔

### عبريتناك موت

اس اشاء میں اس نے سنا کہ باب کا زیر وست واعی ملا محمد علی بار فروشی بھی اپنی جمعیت کے ساتھ ای طرف آرہاہے۔جب بار فرو تی دہاں پہنچا تو دونوں پری گر مجو ٹی کے ساتھ ایک دوسرے ے مے اور باہم مشورہ کرنے میں کہ اب کیا کارروائی کریں بار بادونوں میں تخلیہ ہوااور زرین تاج كمال آزادى سےباد فروشى سے بے تجاب ملتى رسى دينانچه جابيوں كاكثر مخالف واقعہ نگاراس كى لوربار فرو ٹی کی تخلیہ کی ملا قاتوں کونا جائز اور فاسقانہ تعلقات پر محمول کرتے ہیں۔اب زریں تاج اور طاباد فرو فی نے ایک می محل میں سوار ہو کر آھے کاسفر کیا۔ جب بدشت کے محر ایس پہنچ تورات کو قزا قول نے لوٹ لیا۔ بور سب کو نگو ٹیاں مد حوا کے چھوڑ دیا۔ یسال سے تمام ہالی عال تاہی منتشر ہو گئے۔ جس کا جد حر سینگ سایا اس طرف کو جلا۔ اسی افرا تفری میں ملابار فروشی اور زرین تاج کا ساتھ تھی چھوٹ ممیا۔ ملا محمد علی توبار فروش چلا کیالور زرین تاج او حر او حر سر کر دان کھرنے لگی۔ جب مابیوں کے لٹنے اور محالت مجاہ منتشر و پر آکندہ مونے کے خبر زندران سپنی تولوگ بہت خوش ہوئے۔اب تو یہ حالت ہوگئ کہ بالی جدهر کارخ کرتے اور جس شریس جاتے سخت رسوائی کے ساتھ نکال دیئے جاتے۔ حاکم ساری کو تاج زرین کا حال معلوم ہوا تو بیادے بھیج کر ساری پس طلب كرة جاباليكن وه نور كوچلى كى محمد وقت نور بيس رى - آخر باشند گان نور نيائے اے كر قرار كر ك حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے اسے طہر ان تھے دیا۔ یمال وہ محمود خال کلال ترکی کی حراست ش ر کمی گئی اور اگست 1852ء تک جبکہ وہ آتل ہوئی ہے اس مکان پر دیں۔ کو محمود خال کے مکان پر بظاہر نظر مد تھی لیکن وہ مخلف مابدوں کے ساتھ شر کے مخلف حصول ش بارہا و میمی گئ جمال وہ

طرح طرح کے حیلے توالے کرکے چلی جاتی تھی۔ ووڈھائی سال ای طرح گزرگئے۔ آخر جب نامر الدین شاہ پر قاطانہ تھل کی آئی ہوں اٹھائیس باتو کی تھی النا ٹھی النا تھا کی ساتھ کے تھے۔ تاریخ ٹھر اس میں باتم مختلف البیان ہیں کہ قرقالعین کس طرح ہلاک کی گئی ؟ بھی کیے تھے۔ تاریخ ٹھر اس کی گلا گھوٹٹ کر اس کی گنی بھی کا بیان ہے کہ اسے بائے "اللہ ذار "میں ہلاک کیا گیا۔ بھی بیال تا تا کہ سے اس کا گلا گھوٹٹ کر اس کی گنی ہا جا تھی ہی کہ اسے بائے "اللہ ذار "میں ہلاک کیا گیا۔ بھی بیال اور تھیل دیا گیا اور کے بیال کہ اسے بائے "کار متان" کہتے تھے لے جا کر دھیل دیا گیا اور کو کی بھی اور چندیا کے گر داگر دیر موغ ڈالا گیا۔ پھر سر کے بچ کے بال ایک ٹچر کی دم میں باند سے گئے اور لوگ اس طرف سے کاٹ گا اور لوگ اس طرف کے گئے دور الدھنا میں لائے۔ گھر مون کے تھی جا کہ دو میں باند سے گئے اور لوگ اس طرف کے گئے کہ اس کی ذریک کا خاتمہ کر دیا اور سر لے کے بعد اس کی لائی آگ میں جو تک کے بعد اس کی لائی آگ میں تھو تک دی گئی گئی کی میں میرے نزد یک مؤثر الذکر روایت نا قابل اعتاد کے بعد اس کی لائی آگ میں تھو تک دی گئی گئی کے کہ قرقالوس کی گئی جہ باب متاریخ وجولائی 1850ء کئی ہوا تھا۔ جوشر ہلاک کی گئی۔ حالا کا کہ حقیقت اس کے در عکس ہے۔ باب متاریخ وجولائی 1850ء کئی ہوا تھا۔ جوشر ہلاک کی گئی۔ حالا کی باک کی گئی۔ حالا کی در گا کی باک کی گئی۔ حالا کی در قیقت اس کے در عکس ہے۔ باب متاریخ وجولائی 1850ء کئی ہوا تھا۔ ویک میں موڈ آف دی باب می 45) اور قرقالوس کو اگست 1852 میں خاک بلاک پر ڈالا گیا۔ (ایسنا کو 1850ء)

### حضرت فاطمہ ؓ کے مظہر ہونے کاد عویٰ

نظر مھی داخل ہے۔ چنانچہ این اللہ معتقدین سے کماکرتی تھی کہ جو چیزیازار سے فریدووہ میر سیاس لے آؤ۔ تاکہ میں اس پر نظر ڈالوں اور وہ طلال طیب ہوجائے۔115 س

قرة العين بحيثيت قادر الكلام شاعره

قرة العين بعيشيت شاعره المران مي يوى شهرت ركمتى ہديدو فيسر براؤن وغيره او و باوجود تخص سياداس كے دوى قسيد سل سكے باب فياس كو طاہر وكالقب ديا تقاداس فياس كو مخص قرار دے ليا تعديد قسائد على محرياب كى حروثاه لوداس كے اشتياق الما قات ميں كے مين جي ان اشعاد مي جو قساحت ديا خت ديار حيائي لود شوكت الفاظ ہے۔ يقين ہے كہ = قار كين سے خور فراح حسين د صول كر لے كى۔

باب65

# شخ بھیک اور شیخ محمد شراسانی

دومسيحان كاذب

بعض ہوا تف گمان کرتے ہیں کہ مر زاغلام احمد علاوہ حضر = ہیں جنہول نے ہندو سمان میں سب سے پہلے علم میجیت بارد کرکے خلق خداکو محراہ کیا۔ حین یہ خیال میج نسمی ان سے پہلے مجی سر زمین مند میں مسیمان کذاب گذر سیکے میں۔ پہلے لکھا جاچاہے کہ سید محرج زیور ی ای ایک صاحب نے ان کے پیرومیرال کی کماکرتے تھے۔901ھ میں یعنی آج سے قریارازمے جار سو سال ملے بندوستان میں صدویت کا وعویٰ کیا تھا۔ ان کے بیرو صدی کملاتے تھے۔ اجادیث نوب سے ثامت ہو تاہے کہ ظہور مہدی علیہ السلام کے پچھ عرصہ بعد حضرت مسیح علیہ السلام مازل ہوں مے۔جب سید محد جو بنوری کود عوی مهدویت کئے بکھ عرصہ گذر چکا قوان کے بیرو حفرت میں علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے چٹم براہ ہوئے لیکن الن کی خلاف توقع مسے علیہ السلام نے قدم رنجہ نہ فرمایا کیونکہ ان کی تشریف آوری سے مہدی علیہ السلام کے غلبور کے ساتھ واستہ ہے۔ آ فرسید جو نپور ک کے مریدول میں ہے ایک شخص شخ تھیک نام مسیحیت کا مد کی بن بیٹھالیکن طاہر ہے کہ جب تک شخ بھیک کو سید جونپوری کابار گاہ ہے میعیت کی سند صداقت نہ ملتی وہ میدویہ عمل سچا میں تشلیم نمیں کیا جاسکتا تھا۔ جب شخصیک میرال ٹی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرال بی نے فرملا کہ تھے کو عینی کس فے معلا؟اس نے کمانی نے جس نے آپ کو صدی ملید میران جی نے کما تو جمونا مس بے کیونک تیر کال او فلانی متی۔ آنے والے عیلی تو مر یم کے فرز ندیوں کی اور وائٹ کر کما کہ اگر تو پھر مسج مدعود ہونے کاو عولیٰ کرے گا تو کا فر ہوجائے گا۔ شخ بھیک پر اس وقت اس وعظ کا کچھ اثر نہ ہو المیکن چندر د ذکے بعد خود بی اس و عویٰ سے رجوع کم نیا۔ میر ال جی نے کما اب بالا نے آسان

ے كس طرح از آئے؟ چرخودى كروياك بال يد مى ايك مقام تعلد 115 مدويد بيل سيد محد جو نیوری کی رحلت کے بعد ووا خانہ ساز مسیمان مدعود کا پیند چاتا ہے۔ حسب میان مولانا محمد زمان خال شرید مدوید کی ایک کتاب "انساف نام" کے افھارویں باب یس لکھاہے کہ سید محر جو نیور کی کے ا کی خلیفہ خوند میر کامیان ہے کہ ایک وفعہ میال خوند میرنے فرملیا کہ میں آئ رات م کے جہ تمام بیٹھا تھااور میران بی کو پیشم خووو ک**یا تفاہ میں نے پو چھامیران بی!منتر عینی کسوفت** آئیں ہے؟ فرمایا نزدیک زماند بی سے بوچھا آپ کے ساٹھ سال بعد آگیں گے؟ کمانزدیک چر بوچھا آپ کے پیاس برس بعد آئیں کے ؟ فرمایا نزدیک میں نے دریافت مناکد تمیں سال بعد آ جائیں گے۔ فرمایا زو یک پے چادی سال کے بعد آ جائیں گے ؟ کمازد کید ہو چھا آپ سے چالیس پرس کے بعد آئیں عے ؟ كمانزديك اس كے بعد ايك طرف اشاره كركے فر اليابيد و كيمومبتر عيلى حاضر بيں - خودان ے یوجو اور میان خوند میر کتے بیل کرش نے حضرت عینی علید السلام سے ما قات کی اور بہت ی باتمی دریافت کیں لیکن یہ بوچھتا بھول گیا کہ آپ کب تشریف لائیں سے ؟اس مکاشفہ کے ہیں سال بعد جو نپور ک کے ایک مرید شخ ٹھر ٹر اسانی نے سندھ میں سیح مد عود ہونے کاد عولیٰ کیا۔ اسلامی حکومت تھی۔اس متم کی فتنہ پروازی ایک منٹ کے لیے دواشت شیں کی جائےتی تھی۔ قراسانی زیر حراست کر لیا گیااورباوشاہ شریعت پناہ کے تھم ہے اس کا سر تھم کیا گیا۔116۔ اسلامی سلطنت میں فتدرر وازمیول اور خانہ ساز مدریول کا کی حشر ہوتا ہے۔ ای انجام کے پیش نظر مسے قادیال نے نہ مجمى نج كے ليے مك معظم بانے كى جرات كى اورند امير افغانتان كى وعوت برسر ذين افغانتان كا رخ کیا۔

ایک اور مسیح د جال

اس انصاف نامدیس فرکور ہے کہ جو پُوری کے مریدوں بی ایر اہیم ہزلد نے بھی عیس ایر اہیم ہزلد نے بھی عیسویت کا دعویٰ کیا تھا اس کے فرزند میں ایس اور باپ فعال ہیں۔ 117 سمعلوم نہیں کہ میاں ہزلداس کے بعد تاہب ہو گیایا مرزا فعال ہیں۔ 177 سمعلوم نہیں کہ میاں ہزلداس کے بعد تاہب ہو گیایا مرزا فعال اور کی طرح اپنی ہشٹ پر کا تمرہ کردہ سنورا تو اینے خلق میں مصردف دیا؟

#### باب66

## مومن خال اجي

مومن خان اپتی جے حاتی میر ذا جائی کا شائی اور دوسرے بابیوں نے مومن بندی

کے نام سے باد کیا ہے۔ سید جلال الدین خاری رجت اللہ علیہ کے خانوادہ جس سے تفار جو اچ جس

کملین عرفاء جس سے گذرے ہیں۔ سات سال کی عمر جس چیک یا کی دوسرے عارضہ سے اندھا
ہو گیا تفار اس کار بحان طبع دین کے جائے دنیا کی طرف زیادہ تھا۔ اس لیے اوا کل عمر جس دینی علوم
کی جائے دینوی علوم کی تخصیل جس منہ کہ رہا تھا طب 'نجوم' جغر اور مناعت جس یہ طوئی رکھا تھا۔
متھ دنیا نیس جانیا تھا۔ ہیں سال کی عمر جس تے بیت اللہ کا قصد کیا۔ جب بصبئی پہنچا توبہ نصیبی سے
متھ دنیا نیس جانیا تھا۔ ہیں سال کی عمر جس تے بیت اللہ کا قصد کیا۔ جب بصبئی پہنچا توبہ نصیبی سے
مبال کی بائی سے ملا قات ہوگی۔ اس بائی نے بتایا کہ ایران جس ایک جلیل القدر ہستی نے متام
مباہد کیا کہ مومن وام
مزیب جس آگیا اور تن دیکھے اس کا والہ وشیدا ہو گیا۔ خولی قصمت نے کہا کہ جس طرح تو آ تکھوں کا
اعمام ہا تی طرح دل کا بھی اندھا کر کے پھوڑوں گی۔ سوء انفاق سے باب بھی اس سال مکہ معظمہ
آیا ہوا تھا۔ پہلی تی ملا قات جس اس کو نقد ایمان دے بیشھا۔ دوسرے لوگ بیت انلہ جا کر کب
سعاد سے اپنے جیب ودایاں نمر لئے۔ اس نے بابیدت کیا پائی گویا اس کو کم گئے جو اہر و لائی س

مکئے۔ مراجعت وطن کا خیال ترک کر کے ایران کا قصد کیااور ہمیشہ کے لیے دیں کا ہورہا۔ جن ایام مس مابيون فاز تدران من أودهم محار كما تعاله موسن ان دنول وبال مينياله برچند كوشش كى كه تلعد مين واغل موكر بلبيون مين شامل موجائ مكركامياب نه موارا نني دنون شرايك فخص مرزا مصلفی کرو مومن کے ملقہ اولوات میں واقل ہو گیا۔ مومن خال نے اس کی رفائت میں گیلان کا سفر كيد تل عميان في الله ي مع ي كالقت كي عميان سه انزلي محص مومن في وبال بني كريوى سر مر می سے بالے یعد کا فقہ مجیم ویا۔ وہاں کے باشندوں کو اس درجہ نا کو او بواک خور دنوش کے مہا کرنے سے اتکار کروید جباس پر بھی اعرصاوباں سے شد الا تولوگوں نے آد حی رات کے والت وہاں ے جرا تكال دينه يمال سے قورين اور قزوين سے طهر ان كيا۔ دبال ميج ازل اور بهاء اللہ سے ملا قات ہو گی۔ بماء اللہ نے بیدد کھ کر کہ بیاب کے طریقہ عجت میں صادق ہے بہت کچھ اواز شیں کیں۔ میجازل نے اسے دیکس نندہ ہے: عجی کافور کے حسب صداق ہیم (بینا) کے ہام ہے موسوم کیا۔ پچھ و نول کے بعد موسن ''ر جعت حتی ''کاد عویدار ہوا۔اور اپنے اس و عوبٰ کے متعلق میج ازل اور بہاء الله كو اطلاع دى۔ صبح ازل نے اس وعوىٰ كى تصدیق كى اور جواب خط على "ايسر الابھر" (بیناؤل میں سب سے برابینا) کا خطاب دیا۔ می ازل نے اند سے کے نام جو عرف خط لکھااس میں ب الفاظ بھی تھے۔ یا حبیب انا قد اصطفیناك بین الناس (اے صیب! بم نے تہیں نو کول میں سے منتخب ویر گزیدہ منالیا ہے۔) اس و کوئی کے بعد ارض قاف کارخ کیا۔ وہال بھی بہت س مخلوق اس کی حرارت محبت میں جذب ہو کر گر اہ ہو گی۔

### بابیوں کے *پروردگار*

بابیوں کی ایک نمایت شرمناک کجروی سے سمی کہ وہ علی محمد باب کو بے تکلف پروروگار عالم اور رہاکبر کے خطاب سے سخاطب کیا کرتے تھے جس سے خیالی ہو تاہے کہ شایدوہ ای کو اپناخالی ورازق بقین کرتے ہیں۔ جاتی میر ذاحیاتی لکھتا ہے۔ "ور زمانے کہ تھم از حضرت رب الاعلی یعنی جناب ذکر علیہ السلام (علی محمد باب) صاور شدہ بود کہ اصحاب سجر اسان ہروند "118 میں اس طرح جب کور چشم و کورول مو میں ہندی ارض قاف سے چل کر چرین پینچا تو اس نے باب کو دیکھتے ہی ہذار فی (میں ہوروگارے) کا فعرہ وگایا در ہے خود ہو گیا۔ اور حسب بیان حالی میر زاجاتی کاشائی کرید و زاد کی میر اپروروگارے ) کا فعرہ وگایا در ہو تھا۔ اور حسب بیان حالی میر زاجاتی خالم ہوگیا۔ انا المقاشع المذی خلیس (میں قائم ہول جو خالم ہوگیا ہوں ہو خوش اعتقاد جان شاری پر آبادہ نظر آئے۔ مو من نمایت نظیف لباس پیشا تھا۔ حسب بیان حالی میر زاجاتی اے ایک نظاف خالم ہوگی آبادہ کی تقلیل غذاکا یہ عالم تھا میر زاجاتی اے ایک لطافت طبع بہم بینچائی تھی کہ غذا تک نہ کھا سکتا تھا۔ اس کی تقلیل غذاکا یہ عالم تھا

کہ چالیں ون کے بعد گلاب اور قد تاول کر تا۔ فلاصہ یہ کہ ان صدودی اس نے فوب یا کھنڈ رہا یا۔
اوک جو ت در جو تی آئے اور اس کی کمند فدع میں چھنتے جائے تھے۔ جب یہ خبر حاکم خوی کو ہوئی تو
اس نے اندھے اور اس کے دو مشہور پیرووک شیخ صالح عرب اور طاحسین تر اسانی کو بھلا بھجا۔ اندھا
حاکم کے سامنے جاکر اگر نے لگا۔ اور قائمیت کا دعو کی کر کے والا میں چنیں و چنال کر ڈالوں گا۔ حاکم
نے خفیناک ہوکر تھم دیا کہ تیوں کو بید لگا ہے جائیں۔ چنائچہ تھم کی دیر تھی۔ یہ نے لگے۔ جب
تک حواس قائم رہے تیول مید کی ہر ضرب پر اندی افنا المللہ (بلانڈ شبہ میں خدا ہوں) پھارتے
دے خفیناک مو کو جو تاہے کہ صرف باب بی ان کا خدانہ تقابات وہ بی فراند کو ایس فی انداز کی دونا کی دونو کی (معاذ اللہ) فدائی
دے خدائی دعو کی از آنے کے لیے بارباد کھا گیا گروہ ہر وقد یکی جواب دیتے تھے کہ ہم منافق
ایپ خدائی دعوئی ہے باز آنے کے لیے بارباد کھا گیا گروہ ہر وقد یکی جواب دیتے اس شراب کا فشہ نہیں ہیں کہ مارے ڈر کر اپنے خیالات سے رجوئ کر لیس ہم نے جام عجت بیا ہے۔ اس شراب کا فشہ نہیں ہیں کہ مارے ڈر کر اپنے خیالات سے رجوئ کر لیس ہم نے جام عجت بیا ہے۔ اس شراب کا فشہ نہیں ہیں کہ مارت دور کی اور اس کے مرید ملا تراسان کی خدائی کی خوب میں چند ہوئی کین دہ کی طرح ان ذر آئے۔ اندھ کو توارزن الروم تھے دیا گیا۔ دوسرے کا حال معلوم بیلید ہوئی کین دہ کی طرح باذنہ آئے۔ اندھ کو توارزن الروم تھے دیا گیا۔ دوسرے کا حال معلوم نہیں۔

## دوبانی مذہبی بیشواؤں کاد کیسی جھکڑا

 میزان بھی حق بے لیکن میر اٹھان ہے ہے کہ چونک اس مش عزت کے جال کے پہلویں میری عبور میں میری عبور میں میری عبور می اس میری عبور میت و فال کا ایت میں جاری میں جاری میں اس میں میں ہوئے ہیں۔ جو مینے تک دونوں کا جھڑا چھار ہا۔ آخر عظیم نے دواداری سے کام الے کر مومن کے دعادی کو تشکیم کر لیا۔ 118۔

## بابيون كاعقيرة تتاكخ

بال لوگ قیامت کے متحر اور بنوو کی طرح متحر اور بنود کی طرح تناتخ ارواح کے قائل تص ایک مرتب کا ہو تک رہا تھا اعداے دین کنے لگا کہ یہ کا فلال شخصیت کی رجعت ہے دہ عض اس کے وکر می محدب ہور باہے۔ مائی میرزا جانی کا شانی اکستا ہے کہ اس کے بعد موشن ہندی نے اس کے مکان کا پی قتال متاکر کھا کہ اس کا مکان بدال سے سڑ ، کھر پھوڑ کر واقع ہے۔ متوتی کے استنہ جر اور میرے قول کے معاق کی یہ یہ خانیاں بیں۔جب تھم کیا گیا تو سب باتس بے کام و کاست میں جہت ہو تیں۔ 120 سیکن جس یہ کتا ہوں کہ اندھالور اس کا مداح جانی میں جو جاہیں کمیں اور تکھیں کوئی کمی کی زبان اور تھی روک نیس سکنا۔ لیکن طاہر ہے کہ آج تک کوئی محص اس معمل اور بعید از قیاس دعوے کرے ان کاکوئی شوت مجمی بیش نسیس کرسکار آئے دن لا بور کے ہندو چرا کداس هم کے من گر شافشانے شائع کیا کرتے تھے کہ فلال مقام پر ا کی خورو سال ہندو اور کی اپنے مجھلے جنم کے واقعات ساتی ہے۔ لیکن ان سے سوال رہ ہے کہ بھیشہ ہندو لڑکیاں عل ایسے ممل قصے کول ساتی جلد مطان یا مسائی یا مدوی لڑکیاں کول نسی سناتی ؟ اور جب ایک بر تميز خورو سال از کي افئي گذشته زندگي کے حالات سنا على ب تو تم باتميز ادر عا قل دبالغ ،و كر ا في تاريخ كيول شيل فيش كر « ية \_ أكر كا ند هي بي يا اوي بي يا مني بي يا دوسرے بنود کواس قتم کادعوی ہو تووی اپنی حیات سابقہ کے حالات دواقعات شائع کر دیں۔اصل بہے کہ تولہ امر کی زبان بلا کریادہ تن مائی کا تلم چلا کربے پر کی باعک دینا یکھ ایمی مشکل سی ب نیکن دیانت داری اور راست بازی کے ساتھ مجمی کوئی مخف اپنی حرمومد سابد زندگی کا ہر مرو و عولی شد كرسك كاراندهے نے كئے كاماند جنم تو بھائپ لياليكن اس نے يہ مجى نہ مثاياكہ خود پہلے كمال كم بیکر میں اور ممں حالت میں بھا؟ جس طرح اند جھے نے کسی کتے کو بھو تکتے وکچے کر کہد دیا کہ یہ فلال مخف ہے اور اس کے استنہ بیٹے تھے۔ اس طرح ہر مخض کمی کتے کو دیکھ کر ازراہ کذب وزور کر سکتا ے کہ ب فلال متونی فض بے قلال محر میں جوبیو = بودای کی متکور متی فلال محر کے لاک اور لڑ کیاں سب اس کی اولاد ہیں۔ غرض بیا کیک مطحکہ خیز دعویٰ ہے جے کوئی ذی عقل وخرد اصلا قابل التغات نهيس سجعتا

### اندھے کی اندھی پیشین گو ئیاں

مانی میر ذاجانی لکھتاہے کہ شجرة مبارکہ اذلیہ کے ظہورات پی سے دوسر اظہور آقاسید مومن کا تھااس کی کو شش سے ترکتان بیں بانی فد جب کو بہت پکھ ترتی نصیب ہوئی۔ اس نے پکھ دعوے اور پیشین کو کیال کیں ان کا ظہور ضرور ہوگا۔ کین اگر دوبا شی اس دورہ بیں مقدر شیں تو پکر کی دوسرے ہیکل ور جعات بیں جو لیام کا مظر ہوگا گاہر ہول گی۔ کیو تکہ مومن نے ہو پکھ دعوے کے اسان حق سے کئے۔ حق بی اس کے اندر یول رہا تھا۔ پس چو تکہ اسان اللہ تی ۔ ان المله لا بخطف المسیعاد کے ہموجب وہ خدائی وعدے کی شرح می طرح ضرور پورے ہو کے رہیں گے۔ بیخطف المسیعاد کے ہموجب وہ خدائی وعدے کسی شرح حق بول رہا تھا۔ جس طرح ہمارے مر زاغلام احمد صاحب کے اندر ہولا کر تا تھااس لیے میرے خیال میں مناسب ہے کہ پیشین کو کیول کے غلط احمد صاحب کے اندر ہولا کر تا تھااس لیے میرے خیال میں مناسب ہے کہ پیشین کو کیول کے غلط احمد صاحب کے اندر ہولا کر تا تھااس لیے میرے خیال میں مناسب ہے کہ پیشین کو کیول کے غلط علی بر حضرت "میچ موعود" کو بھی مو می ہندی کے ساتھ شائل کر دیتا چا ہے اور یقین رکھنا جا ہے اور یقین رکھنا جا ہے کہ جو بکھ دعوے اور گو گیال آن وہ تول نے کیں ان کا ضرور ظہور ہوگائیکن آگر وہ با تیں اس دور علی میں مقدر شیس تو دس بیس ہزاد سال ظاہر ہو جا تیں گی۔ جا بیدوں اور مرذا کیوں کو گھر انا شیں میں مقدر شیس تو دس بیس ہزاد سال ظاہر ہو جا تیں گی۔ جا بیدوں اور مرذا کیوں کو گھر انا شیں جا ہے۔

باب67

# مر زایجیٰ نوری معروف به صبح ازل

مرزا یخی نوری معروف به صبح ازل علی محرباب کاومی « جانشین نقله موضع نور علاقه ماز تدران ش پیدا بوااس کاباپ میر زاعباس جو شاه ایران کی مجلس وزارت کا ایک رکن تعاله میر زا یز رگ نوری کے لقب ہے مشہور تھا۔ میر زایز رگ نوری کے دویتے تھے جن کی مائیں الگ الگ تھیں۔ بوے کانام میر ڈاحسین علی ملقب یہاء اللہ اور چھوٹے کانام میر ڈایجی مقلب صبح ازل تھا۔ ازل کی ماں اس کی طفولیت میں مرگئی۔ گواس کے باپ نے اپنی دوسری ٹی ٹی کو تاکید کرر کھی تھی کہ ازل کواہے بچے کی طرح پرورش کرے مگر دواس ہے سو تیلی ماؤں بن کا ساسلوک کرتی رہی۔ حاجی میر زا کاشانی بابی "تلفظ الکاف" میں لکھتا ہے کہ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ حضرت خاتم الانبیاء علی اور جناب امیر المومنین علیّ اس سے گھر تشریف لائے۔ازل کامنہ چوہااور فرمایا بیہ طفل ً ہمارا چے ہے۔اس کی اس وقت محک المجھی حفاظت کروجب محک وہ ہمارے قائم علیہ السلام (علی محمد باب) کے پاس نہ پہنچ جائے۔اس رویا کے بعد وہ اسے اپنی اولا دسے نیاوہ چاہنے لگی۔122 - مگر ظاہر ہے کہ بیہ قصہ بالکل من گھڑت اور کسی بانی کاوما فی اختر اع ہے۔ کیونکہ علی تھے باب اور اس کے تمام پیروائنتادر جہ کے زیمانی اور ہنائے دین کے منہ دم کرنے والے منے۔اس لیے بیہ قطعانا ممکن تھا کہ حضور خیر الوری منطقه اورامیرالمومنین علی مرتضی رضی الله عنه سی رافضیه کے خواب میں آکر کسی ۔ یہ وین کی کفالت و خبر گیری کی تاکید فرماتے۔ کو حالی میر زاجانی نے لکھاہے کہ صبح ازل ہی من يظهر والله تفابه 123 - ليكن معلوم شين كه خود ازل بھى مجھى اس منصب كايدى موا تھايا شين ؟ بالى لوگ مر زایجیٰ کے صبحازل سے ملقب ہونے کی میہ مفتحکہ خیز اور من گھڑت وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے مجازل سے در خشد گیائی تھی۔

### باب کی جا تشینی

صبح ازل نے اپنے باتی ہوئے کا حال اس طرح لکھاہے کہ جن دنوں علی محمد نے باب ہونے کا دعویٰ کیا۔ میر ا آغاز بلوغ ضادان ایام جس میرے دل جس بدخیال موج زن تفاکد کس عالم وین کی تقلید کرول میں علاء کے حالات کی تحقیق کیا کر تا تعلد ان ایام میں باب کے ظہور کابوا غلغلہ بلند ہوا۔ میرے بھائی (بهاء اللہ) کواس تحریف سے دی ولیسی مقی و مباب کی تحریریں پر سوایا کر تا اور میں بھی اکثر ان تحریروں کو سنا کر تا تھا۔ یمال تک کہ ایک مرحبہ آنخضرت (باب) کی ایک مناجات پڑھی گئی جس میں فا و آویا التی کے الفاظ بھر ت تھے۔اس کلمہ روز نے مجھے اپنی طرف جذب کر نیااورباب کی محبت ول میں رائخ ہو گئی۔124 - اس سے معلوم ہو تاہے کہ صح ازل کو بھی مناحات کے الفاظ نے کھاکل کر دیااورا کہ برنصیب نے اتنی زحت گوارانہ کی کہ باب کے دعوؤں کو تیغیر خدا صلی الله علیه وسلم کے ارشادات اور آئمہ الل بیت کی نصر پھات کی روشی میں دیکھ لیتا۔ جب علی محد نے بیابیدوں کو ٹراسان جانے کا تھم دیا تو میج ازل ہمی ان کے ساتھ چل دیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف پندر دیرس کی متحی اس کے بعد اسے بھائی کے ساتھ فراسان گیا۔ انتائے داہ میں قرۃ انعین سے ملا تانت ہو لی۔ جن دنول ملامحہ علی بار فروشی قلعہ میں تھااس کے صبح ازل سے عدو جابی تھی۔ مج ازل این بھالی اور چندووسرے آومیول کے ساتھ مول او نصرت کی فرض سے مازم قلعہ ہوالیکن اورند میں حاکم آنل نے کر فار کر نیا۔ جب صبح ازل کو کر فار کر کے آ**نل میں لا**سے <del>ت</del>و مفتعل شریوں نے بازار دل اور کوچوں میں اس کی یوی منبعت **یں۔ نوم نعنت کرتے پھر برساتے** اور مند پر تھو کتے تے۔اس کے بعد تھوڑے دن تک تیدر کے کر چھوڑ دیا ممیلہ میج ازل طمران سے باب ك نام مرائض بمجار إلى بن اينا ظم وان كافذات بارچه جات الباس الحو على وربعض ودسرى چزيں من ازل كے ليے رولند كيں۔ اور اپني جائشنى كى وصيت كر كے تھم وياك وہ "ميان" کے آنو داور لکھ کر کتاب کی سکیل کر دے اوراگر من بلیم واللہ عظمت واقد ارکے ساتھ طاہر ہو جائے تو پھر "بیان" کو منسوخ "مجھے۔ حاتی میر زاجائی لکھتاہے کہ "من علیم واللہ" سے خوا مجازل

کی ذات مراد تھی۔ کیونکہ اس کے سواکوئی شخص اس منصب کا اہل نہیں ہے۔ 125 = باب کی ہائت کے بعد تمام ہائی بااستفاء میں ازل کو واجب الاطاعت اور اس کے احکام واوام کو مفروض الا تعتال یقین کرتے شخص میں ازل ان لیام ہے لے کر تدھہ طہران کے واقعہ تک جب کہ ان عظما کے باہیہ نے اس واقعہ میں شرعت مرگ نوش کیا۔ گری کا موسم شمیرال میں جو دوالی طہران میں ایک سر دمقام ہے اور موسم زمستان ماذ عدران میں گزارتا تھا۔ اور اپنے تمام او قات بائی پنتھ کے نشر و اللاغ میں صرف کرتا تھا۔

#### بغداد ميں بانی اجتماع

جب بابیوں نے خلف دارو گیر کا حالت میں قاطات میں اور جابیوں کے خلاف دارو گیر کا سلسلہ شروع ہوا تو می ادلی جو اس وقت نور شن تھا۔ فوراً بہ تبدیل جیئت بغد او کو کھاگ گیا۔ حکومت ایر ال نے اس کی گر قاری پر بڑ اور قومان انعام کا اعلان کیا۔ ایک سرکاری جاسوس سے اس کی ملا قات بھی ہوئی اور جاسوس نے پہچاتے بغیر اس سے بہت و ہر تک باس بین عصاد کھکول کے ساتھ حدود ایر ان سے باہر نگلتے بین کا میاب ہو گیا۔ لیکن اس کا بھائی بہاء اللہ طر ان میں قد ہو گیا۔ لیکن اس کا بھائی بہاء اللہ طر ان میں قد ہو گیا۔ لیکن اس کا بھائی بہاء اللہ طر ان میں قد ہو گیا۔ لیکن اس کا بھائی بہاء اللہ اللہ بھی وزیران خیر ان سے تکلفی پاکر میں اور اور اور ان کے پاس بغد اور دبغد او ہوا۔ اس کے چار ماہ بعد بہاء اللہ بھی وزیران خیر سے ان کی جھیت بدت بودھ گئی۔ اسوں نے بھی آہت ہوئی وزیران شرک کے بین اس کی عرف میں اس کی عرف اور جسائہ خود بہائش کی تحریر سے جانس ہو تا کہ بین وس سال کی عرف ان عرف میں اور جسائہ خود بہائش کی تحریر وزن سے جانس ہو تا ہوں میں میں جند ہوئی کیا تاہم جدید الناسیس بائی کہ بہب کے بہا بدیوں نے محتف ہو قات میں من بھی واقع و متو اگھ اور حتم المقدر اور ان کے در میان کی تفرقہ وا نشام کے بیرو صبح ازل کا جو تا انگس میں تفرقہ وانشام کے بیرو صبح ازل کے جو تھی ان کی جو تا تا سے متان انگھ وار متھ المقدر اور ان کے در میان کی تفرقہ وا نشام کے بیرو صبح ازل کے جو تر وان ان کی در میان کی تفرقہ وا نشام کے بیرو صبح ازل کے جو تر وان سے متان انگلہ اور حتم المقدر اور ان کے در میان کی تفرقہ وا نشام کے آبار نام رنہ ہوئے۔

### خليفته الباب سيبماء اللدكي سركشي

الول مسنف" ہشت بہشت ہے۔ اوا مت بغداد کے آخری ایام بیس بہاء اللہ کے طرز عمل ہیں جاء اللہ کے طرز عمل میں جاء اللہ کے طرز عمل میں جیسے کچھ تغیرات دو تماہوئے یہ حالت دیکھ کر بعض بالی قدما شلا ملا محمد جعفر زاتی علی قاہر حاجی سید محمد جواد کر بلائی حاجی میر ذااحمد کا حب عالی میر زامحمد ضاو فیرہ سخت مضارب ہوئے اور بہاء اللہ کو اس طرز عمل پر تہدیدی۔ ان لوگوں نے بہاء اللہ کو صبح از ل کا اطاعت شعار رہنے گی اتی تاکیدی کہ دہ شک آکر بغداد سے باہر چلا گیالور دوسال تک سلیمانیہ کے اطاعت شعار رہنے گی اتی تاکیدی کہ دہ شک آکر بغداد سے باہر چلا گیالور دوسال تک سلیمانیہ کے

اطراف میں پہاڑوں میں دہاں عرصہ میں بغداد میں جابیوں کوہر گز معلوم نہ تفاکہ بہاء اللہ کال ہے۔ آخر جب پہتہ چاہ تو میں از ل نے اس کو بغداد مراجعت کرنے کے لیے چنی کامی۔ بہاء اللہ المتنال امر کر کے بغدادوالی گیا۔ انٹی ایام میں میر زااسد اللہ تیم پری ہدیان نے کہ باب نے اس کو التحال امر کر کے بغدادوالی گیا۔ انٹی ایام میں میر زااسد اللہ تیم یوگی دیان نے کہ باب نے اس کو اللہ ہوئے کاد عوی کیا جہاء اللہ نے اس کے ماتھ ہوے مناظرے کے آخر دو جابیوں کے ہاتھوں اللہ مول اللہ ہوئے کاد عوی کیا جہاں کے باتھوں اس کے ماتھ ہوئے کہ اس کو شط العرب میں غرق کر دیا۔ اس طرح میر زاعبد اللہ فو عائم حسین میل فی معروف بہ حسین جان سید حسین ہندیا فی اور میر زامجہ ان میر دامجہ اندار ہواہ ہوس میں اس جنس کی اتنی ارزائی ہوئی اور بھول "بشت بیشت" معاملہ اس حد تک میں گیا تھا۔ بازار ہواہ ہوس میں اس جنس کی اتنی ارزائی ہوئی اور بھول "بشت بیشت" معاملہ اس حد تک میں گیا تھا۔ کہ بربانی جو میں کے دقت مید او ہوتا تھا تن کو اس دوئی کے لباس کے ماتھ آرات کرنے لگنا تھا۔

#### بغداد اور اور نهے اخراج

اب بابيوى فايران كم يركوش بعداد كارخ كيا-ان كى جعيت ون بدن يرص کئی۔ کرمااادر مجف کے شیعی علماء سے و کھے کر کہ بالی لوگ مشاہد مشرقہ کے قریب آجمع ہوئے ہیں اور ان سے اور عامد مسلمین سے ان کے جھڑے قضے رہے ہیں۔ بابیوں کے قیام بغداد کی مخالفت كرنے كئے۔ دولت امران نے بھی اپتے انتیولی مفیر میر زاحسین خال مثیر الدولہ كو مدایت كی كہ وہ دولت عمانیہ سے ور خواست کرے کہ جابیوں کو بغداد سے کی دوسرے علاقے میں معلّ کر وے۔"باب عالی" نے دولت ایران کی خواہش کی پیکیل اور بابیوں کو بغد اوے اسٹنول ملے آنے كالتحم ديار بياوك چار ممينه تك قططنيه يس رب كيان جو نكران كا قيام امن عامه كي حق يس مخت معز جامت ہوا۔ اس لیے تمام ہالی رجب 1280 ہ میں قنطنطنیہ سے نور نہ (اڈریانو بل) تھے رہے گئے۔ برلوك 20ربيع الثاني 1285 ه تك اورند من رب اورند من ميح ازل اوريهاء الله من محكزت تھے برپار ہے تھے اور فریقین میں ہے ہر ایک کی یہ کوشش حتی کہ اپنے حریف کو زک دے۔جب باب عالی نے ان میں بیجان واضطر اب کے آثار مشاہرہ کے اور یقین ہوا کہ فریقین آماد ، بیکار میں تو روالت عثانيات الساقصة ميس يوت كيافير كه فريقين على عدم حل كون باور خطاكاركون؟ 1285 میں تمام بابدوں کو اور نہ ہے کوچ کرنے کا تھم دیا۔ بھاء انشاور اس کے ی وول کے لیے ععد علاقد شام من تيام كرنے كا تھم ديا۔ اور منج ازل كواس كے اتبال سميت جزيرہ قبر ص من جو اس ونت ترک کی عملداری میں تھا قیام کرنے فرمان جاری موال میجازل 5 سمبر 1868 ء كوجريد قبر من پہنچا۔ ترکی حکومت کی طرف ہے اسے ساڑھے اڑتیں پیاسٹر و قلیفہ روزانہ مانا تھ۔ 127 -

صیح ازل کے مزید حالات انتہاء اللہ العزیز بہاء اللہ کے واقعات میں درج کئے جائیں گے۔ "السائیكاو بیشرید بنا نیکا عمل مرقوم ہے کہ میجازل 1908ء تک جزیرہ قبر ص میں زعرہ سلامت موجود تعا۔

#### باب68

#### بهاءالله نوري

مرزا حين على معروف بياء الله 1817ء هي موضع نور علاقد ما زندران عي بيدا بوا البيخ سوتيلي معائي صحائل محروف بياء الله القداس كي ايتدائي 35 مالد زندگي بالكل برد و خفا عين سے بياء الله بي معائي محائي معائي محائي معائي محائي معائي المعائي معائي معائي

میاہ اللہ کے ہر قول پر آمناہ صد قاکنے پر پوری طرح آبادہ تھا۔ اس فض کو میر زاآ قاجان کا شائی

کتے ہے۔ آتا جان بیاہ اللہ کو "من یعلم واللہ "کاد کوئی کرنے کی تر غیب دیے دگا۔ چنا نچہ بہاء اللہ کی
طرف ہے ہی اس و موٹی کے آباد نمایاں ہونے گے۔ آثر ایک دن برطا کنے لگا کہ ش بی "من
بہتر اسجیایا کہ اس و موٹی ہے متبر دار ہوجائے لیکن اس نے ایک دئی۔ آثر خود مین اللہ کہ
بہتر اسجیایا کہ اس و موٹی ہے متبر دار ہوجائے لیکن اس نے ایک دئی۔ آثر خود مین اللہ نی اللہ کے
اللہ ہے کہ کہ باب نے بیان میں و صاحت کو دیا ہے کہ میر اند بہا اطراف واکناف ملک ش کھیل
ماللہ ہے کہ اور کرے می دور کو میں اور ایمی میں میں سے کوئی بات بوری شیں ہوئی اس لیے تماراد موئی
بطیم واللہ " تھور کرے گا۔ اور ایمی میں میں سے کوئی بات بوری شیں ہوئی اس لیے تماراد موئی
بعونا ہے۔ مربی اوالہ بر حقم دواقت ارکا کھوت موار اللہ اپنی ضد سے بانہ آباد کی مقام ہے اور نہ (اثر تو بل) کو خطال کردیا میا۔
خطال کردیا میا۔

خداکااد تار ہونے کاد عویٰ

اورنہ پہنچ کر اس نے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں خطوط واشتمارات ہیج ہیج کر اپنا

پر دیکنڈ اشر وع کر دیا۔ وہ من اللیم واللہ ہونے کے وعویٰ کے ساتھ اسبات کا ہمی مد می تھا کہ ضدا

کی رو راس میں طول کر گئے ہے۔ اس پر ویکنڈ اکا ہے اللہ ہوا کہ بائی اوگ وحرا اوحر بہاء اللہ کے دائرہ

ار اوت میں داخل ہونے گئے۔ اور می از ل کی طرح اس کی ہمی ایک بھاعت میں گئے۔ مش مشہور ہے

کہ ایک میان میں دو تکواری اور ایک اقلیم میں دوبادشاہ شمیں ساسکتے۔ میج از ل اور بہاء اللہ کے

پر ودی میں تھادم شروع ہوااور دونوں جا عتیں ایک دوسر ہے کے خون کی بیاسی ہو کی لیکن ان

میں ہے بہائی بوے تیز نظے۔ انہوں نے اپنے دشنوں کو نیچاد کھانے کے لیے دہی طور طریقے افتیار

می رخوں کے بیان کے میموجب میج از ل کے تمام مشہور حامیوں کی فہر ست تیار کی گئی اور دنیا کو ان

می رخوں کے بیان کے مموجب میج از ل کے تمام مشہور حامیوں کی فہر ست تیار کی گئی اور دنیا کو ان

قاہر حالی مرزا احمد میں الام کی فیملہ کر لیا گیا۔ چنا نچراس فیملہ کے موجب بغد او میں ملار جب علی

قاہر حالی مرزا احمد می ای کر دینے کا فیملہ کر لیا گیا۔ چنا نچراس فیملہ کے موجب بغد او میں ملار جب علی

قاہر حالی مرزا احمد میں میں میں باتھ سیمن باتھ سیمن میں میں الی سیمن می دیا۔ اللہ کے موجوب بغد او میں مار بحب علی

قائر حالی می مزیاد علی میں الزام نگانے ہے۔ وہ کلمت ہور میاد اللہ نے موجوب کی دیا۔ اللہ کے موجوب کی دیا۔ اللہ کی دیا۔ اللہ کی دیا۔ اللہ کی دیا۔ یہاء اللہ نے ایک کی دیا۔ اللہ کی حیاد اللہ کی دیا۔ یہاء اللہ نے ایک کیا۔ اللہ کی حیاد یہ می دیاد کی ایمور کی دیا۔ اس میں میں اگر اس کیا۔ بہاء اللہ نے ایک میاء اللہ نے کہا دول کی سیمادی کی موجوب کیا۔ اس میں میں کیا۔ بہاء اللہ نے کیا۔ اللہ کی سیمادیوں کو سیمادیوں کو سیمادیوں کو سیمادیوں کی سیمادیوں کی سیمادیوں کی سیمادیوں کو سیمادیوں کو سیمادیوں کی سیمادیوں کی سیمادیوں کی سیمادیوں ایک سیمادیوں کو سیمادیوں کی سیمادیوں کو سیمادیوں کی سیمادیوں کو سیمادیوں کی تھا کی سیمادیوں کی تھا کی سیماد

کھانا کھانے بیٹھی ہے۔ کھانے کی سپنی بیں ایک طرف مسموم کھانار کھا دینا اور صبح ازل کو اس کے سامنے بھانا۔ جب سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھ کے توضیح ازل خاس مسموم سبنی کا کھانا کھائے سے اٹکار کر دیناور کما کہ اس پلاؤیٹس بیاز کا بھانہ ہو جھے بیاز کی ہو سے طبق نفرت ہے۔ بہاء اللہ نے سبحہ کر کہ صبح ازل اس کا منصوبہ تا اس کیا ہے۔ دفع اعتباہ کے لیے سبنی کے اس حصہ میں سے بھی تعواسا کھانا کھانی بھانا کھانی جو اس کھانے بھی اس کو نے آنے لگی اور زہر خوری کے تعواسا کھانے بھی اس کو نے آنے لگی اور زہر خوری کے دوسر سے آثار خانم ہوتے لیکن بھاء اللہ نے ساتھیوں کو جھے کر کے الثابیہ کمنا شروع کیا کہ صبح ازل نے جھے ذہر دیا ہے۔

صحادل کے خلاف مزیدیمائی ساز شیں

ازنی جد بخ تکاروں کے میان کے سموجب اس کے تحوز اعرصہ بعد بهاء اللہ نے میج از ل ک جان لینے کی سازش کی دوب تھی کہ محمد علی تھام کو گا نشد کراہے اسبات پر آباد و کیا گیا کہ وہ صبح از ل ے طل کے بال موغرتے وقت اس کا گلاکا شدے۔ حسن اظات سے میج از اُس بریدواز منکشف ہو کیا اور جب مجام اس کے پاس آیا تواس نے دور بی ہے کر دیا کہ میرے پاس نہ آنا۔ اس کے بعد صبح از ل ا ہے تمام پیرووں کو ساتھ لے کر اور نہ کے کسی دو سرے محلے میں چلا گیا۔ اور بھا کیوں سے منقطع ہو كروبال ودوباش اختيار كى ابنى ايام من بها يول في اورند ك ما كم س جمي بإشاكت من اجازت لیے بغیر محوزے فرونت کرنے کا حیلہ کر کے قطعتند کا راستہ لیا۔ ان کا اصل مقصدیہ تھا کہ دہاں ے می ازل کی تردید کے لیے کتاب الائیں اور از ایول کے خلاف ایک ند ہی اکھاڑہ قائم کریں سیاشا کو معلوم ہو گیا کہ وہ کس خرض کے لیے گئے ہیں؟ پاشانے فورانس منزل پر جمال ہے وہ گذر نے والے تنے تار ایج کر تھم دیا کہ دونول کو گر فار کر ایاجائے۔چانچہوہ گر فار کر کے اور دوالی اوے سے بہا کیوں نے یہ بیتین کر سے میجازل نے مخبری کی ہا اس کا انتقام لینے کی فعان لی میجادل کا ایک ایرانی بیرو آقا بان میک قطعانید ے رسالہ على طائم تعالدر سالمے اضروف في موارول على ے کسی کو علم نہ افعاکد وہ بالی ہے۔ بھا کیوں نے پاٹنا کے پائی تخری کی کہ شخصاتید کے رسالہ کا اللاب سواربال ب اور وہ نمایت رازداری کے ساتھ بائی غرب کی تملغ کر تا دیتاہے۔ چانچہ قطعید میں آتا جان میک کاشانی کی علاقی ہو فیدائ سے یاس سے چھر کملی مر آمرہو تھی۔ اصل میں كتابى اس كالغداد بيج كے ليے كى فيوے ركى تقيل اور يست د نون سے اس كو كونَ ميا فيحس مند ال سكا تحاجم كرا إلى كذال الداد في ويتاران ليريد خيال كرت كر أس 🖛 وك كرون كه لا كايد نه چل جائے ان کو تکف کردینے کی گڑھی تھا۔ بھی توبہ موچھا تھا کہ انہیں گڑھ کھود کر وفن کر

# ا كي اوريما كى كى سازش

اب ماء الله في مع ازل ك خلف ايك اور سازش كي مرزا آتا جان محتمن المع ؟ عباس آخدی اور چند دوسرے بھا کیول نے آیک ایک چنی ترک عماید سلطنت کے نام تکعی الن چیوں کا مضمون بد تفاکہ ہم قریباً تمیں بزاربانی شر قطعطتید اور اس کے مضافات میں بہ تبدیل بیئت چھیے ہوئے ہیں۔ ہم تحوث عرصہ میں ٹروج کریں عمد سب سے پہلے ہم قطنطنیہ پر عمل و و خل کریں مے آگر سلطان عبدالعزیز اور ان کے وزراء نے بانی ند ہب تبول نہ کیا۔ تو ہم سلطان اور ان کے اعمان دولت کو علیحدہ کر کے نظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ ہمار اباد شاہ مرزا لیجیٰ مع ازل ہے۔ یہ چشیاں مختلف و سختاوں سے لکھ کر قصر سلطانی اور تمام یوسد برے ارکان دولت کے مکانا علی پہلیائی سمیں۔ ترکی حکومت نے بالبدوں کو اپنے بال بناہ دے رسمی متی اور ان سے نمایت شفقت آمیز سلوک کیاجار ما تفاد حکام ان چیفیوں کو پڑھ کر طول ہوئے۔ آفرید چشیال فتطنطنيد ك ابراني سفير ك سامن ويش ك حكي اس ك بعد تركى حكام اورايراني سفيرك مشاورة بابهي ے یہ طے پائی کہ تمام مر کروہ بلبیوں کودوروست مقامت رہ سے کر نظر مدر کھا جائے۔129-اس اناش تری حکام کوید می بتایا میا که بایدون کی دونول به اعتول شی دوی طرح سر بعثول مو ر باہے۔اور یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ان حالات کے پیش ِ نظر "باب عالى" نے فیصلہ کیا کہ مرزا یجی صبح از ل اور مرزا حسین علی بیاء اللہ کودو مختلف مقامات پر مجمع ویاجات چنانچہ صح ازل کے لیے تھم ہوا کہ وہ اسپنداال و میال سمیت جزیر ، قبر ص کے شر ماغوسا میں جواس وفت دولت عنان کے زیر مُحومت تفاجأ کرا قامت گزیں ہواور بہاء اللہ کے لیے یہ فرمان جاری ہوا ك اے اس كے الل و عمال سميت عد (واقع ملك شام) من المجاجات "باب عالى" نے يہ مى فيسلد كياكد بهاء الله ك جارير ومتكيس تلم حراساني على سياح عجد 'باقراصفهاني اور عبد الغفار توصيح ازل کے ساتھ قبر میں جائیں اور صبح ازل کے جار ہیرو حاتی سید محداصفہانی آتا جان میگ کاشانی میرزا ر منا تلی تغر شی اور اس کا بھائی میر زانصر اللہ تفرشی بھاء اللہ کے جمراہ عصد کارخ کریں۔ اس تدبیر کا مقصدید تفاکد مخالف عناصر دوات عثانید کے لیے جاسوی کی خدمات انجام دیں۔ اور جو کوئی صبح الل يا يهاء الله سے ما فوسا يا عديس ملا قامت كرتے آئے يا مخالف اوك اس كے وروو حركات اور سكتات ك متعلق "باب عالى "كواطلاح دية رجي ليكن بابيون كي دونول حريف جماعتول في ابھی اور نہ ہے کوچ بھی نئیں کیا تھا کہ مرزا حسین علی (بھاءاللہ)نے مرزانصراللہ تفر شی کو زہر دے كر بلاك كرديا- مع ازل كے باتى تين آدى بهاء اللہ كے ساتھ وعد كئے اور انسوں نے جِعادَ في كے ياس ایک مکان لیا۔ لیکن وہ بھی بہت جلد بھا بُول کے اِتھول سے نذر اجل ہو گئے۔ بھا بُول نے صرف اشي مارازليون پر باته مساف نه كيابينه وه تمام قدماء و فضلا مقبليد جو ميح ازل كي و قاوار كاور پيرو ي میں انت قدم رہے اور جن میں سے بعض تو علی تھراب کے ریش خاص تھے۔ ایک ایک کرے عدم ك تهد خانديس سلادية كئيداً قاسيد على عرب تعريزيس ماد أكيار ملاجب على كوكر بلايس بلاك کیا حمیا۔ آتا محمد علی اصفهانی اور حاجی اور حاجی اور حاجی میر زااحمد کاشانی بغداد میں اور حاجی میر زا محدر ضا 'حاجی جعفرتا جر حسین علی آقاده القاسم کاشانی میر زادرگ کرمان شای وغیره مخلف مواضع میں بھا کیول کے تحظم بیداد کی نذر ہو گئے۔130 - ازلیو قائع فکرول نے بھا کیول کی بے شہر اور مھی خون آشامیال بیان کی جی جو صاحب ان کی تفصیل دیکھناچاجی وہ کتاب ایپی سوڈ اوف دی باب منات 361'361) كامطالع كريس ليكن أكريد ميانات واقعيت يرميني مي توحيرت بكركي حکومت نے بماء اللہ اور اس کے خون آشام پیرووں کو کیفر کروار تک کیول ند پہنچایا؟

#### مسيح موعود ہونے كاوعوى

اس الهام میں بہاء اللہ نے ہر مسلمان کو اپنی میسیت کی دعوت دی ہے۔اس دعوت کا جواب ہے کہ کلام اللی اور احادیث رسول التقلین علی مسلمانوں کو دین اسلام کی تائید کے

لیے جس ذات اقد س کے تشریف لانے کامر دوسایا گیا ہے۔ وہ مین ناصری حضر علائے میں نام ریم علیہ السلوۃ والسلام میں جو قرآن کے روسے اب تک ذیرہ موجود ہیں۔ ان کے سواہم ہر مد کی مسیحت کو د جائی کذاب یقین کرتے ہیں۔ بہاء اللہ بو یاغلام اجد ہویا اس قماش کا کوئی ووسر افانہ ساز موجود ہورات قمان کذاب یقین کرتے ہیں۔ بہاء اللہ بو یاغلام اجد ہویا اس قماش کا کوئی ووسر افانہ ساز نے تکھا ہے کہ جب مین آئے گا و نشانیاں اور فوق الفطر ت مجزات شمادت دیں گے کہ سچا ہی ہے۔ مین نامطوم شر (قاسان) ہے آئے گا۔ وہ فولاد کی تکوار کے ساتھ آئے گا۔ (لیمن وہ مشرول کے خلاف فراہ جاہ کریں گے کہ سچا میں کہ علاف فراہ جاہ کریں گے کاور لو ہے کے حصائے ساتھ حکومت کریں گے۔ (وہ کس کی رعایانہ بول کے بلاد خود رعب و جلال کے ساتھ حکومت کریں گے) دوافیاء کی شریعت کو پوراکر سے کا مدو مشرق و مغرب کو فتح کرے گا۔ وہ اپنے ساتھ آیک ایسا امن کاران لاے گا کہ شیر اور بحری ایک ایسا میں جشمہ سے پانی ختی گے۔ وہ اپنے ساتھ آیک ایسا امن کاران لاے گا کہ شیر اور بحری ایک کی جشمہ سے پانی ختی گے۔ وہ اپنے ساتھ آیک ایسا امن کاران لاے گا کہ شیر اور بحری ایک کی جشمہ سے پانی ختی گے۔ وہ اپنے ساتھ آیک ایسا امن کاران لاے گا کہ شیر اور بحری ایک کی جشمہ سے پانی ختی گے۔ وہ اپنے ساتھ آیک ایسا امن کاران لاے گا کہ شیر اور بحری کی جشمہ سے پانی ختی گے۔ وہ اپنے اس کھورت امن کے دیا ہوں کی کار کا کو گور کی گے۔

### باب اور بهاء الله كودومر ، اويان ، ففرت

محريس بدو كمانا جابتا ہول ك بالحى كے دانت كمانے كے اور و كمانے كے اور اتحاد ندابب كا ذحومك بها تيول كى ايك منافقات جال ہے۔ عوام كے ول مشمى ميس لينے كى ايك عيارى ہے۔ کیونکہ ہم ویکھتے میں کہ ان کے بانیان ند بہب باب اور بہاء اللہ تواس نفاق و فرقہ داری کے سراسر خلاف لکھ گئے ہیں۔ چٹانچہ علی محد باب نے کماب میان کے باب 8واحد2 میں لکھا۔ "اگر کے باشد ، واهل میران میان نشود ثمر نمی هشد تقوایر اداورا (جو محض کتاب میان کی بیروی نسیں کر تااس کا تقوی پر بیزگاری اس کو کچھ نفع ندوے گی) اور کتاب بیان کے باب واحد 4 بیل تکھا۔ من يتجا وزن حد البيان فلا بحكم عليه حكم الايمان سواء كان عالماً اور سلطاناً اور معلوکاً او عبداً (جو فخص میری کتاب بیان کی مقرر کی بوکی مدود سے تجاد ذکرے گا اس کے مومن ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ خواہ وہ عالم ہویا بادشاہ مملوک ہویا غلام ) بیان کے باب 11 واحد 8 میں تکھا۔" آگر در غیر ایمان میان مجنس روح شود اگر عمل تفکین را نماید لفع باد نمی هشد " (جس فخص کی موت ایس حالت ش داقع مو که دوبانی ند بهب کا پیروند مو تو دونول جمان کے عمل بھی اے کوئی نفع نہ طفیر سے اور بہاء اللہ نے کتاب میٹن کے (صفحہ 18) میں لکھا۔ ارتفع سماء البيان و ثبت ما نزل فيه ان الذين انكروا اولئك في غفلته وهنسلال (كتاب بيان كى عظمت باعد موكى اورجو يكواس بن اتارا كما تفا دامت موكم ااورجو لوك اس کے منکر میں = فغلت اور محرابی میں پڑے میں) اور کتاب میمن (کے صفحہ 283) میں تکھا۔ قدخسر الذين كذبوا باياتنا سوف تاكلهم النيران (اور جولوك مارى آيول)

کذیب کرتے ہیں اور خدارہ میں پڑے ہیں عقریب وہ جنم کا اید حن منائے جائیں ہے) اور بہام اللہ کتاب اقد س میں لکھتا ہے۔ والذی صنع افعہ من اهل المضلال ولویاتی بکل الاعمال (جس محض نے مجھے تبول نہیں کیاوہ کر اوہے۔اگرچہ دود نیا بھر کے صناعت ہی کیوں نہ جالائے۔

النحاد زابب كياسلاي تعليم

بهائیوں کو اس پر بواناز ہے کہ دوا تھاد خداجب کے داگی و مناد جیں مالا تکہ اسلام اتھاد خداجب کی تعلیم بہاء اللہ سے تروسور سے پہلے علی دے چکاہے۔ ارشاد فداو تدی ہے۔ قل یا ابیها المناس انبی رسول المله المدیکم جمعیا (158:7) (اے نی ! آپ کہ دیکے اے دیا جمان کے نوگو! جس تم سب کی طرف اللہ کارسول ماکر مجمعیا مول۔) اور فرمایا۔ واعتصد موا بعد المله جمیعا ولا تقوقوا (اللہ کے سلمہ جایت کو معبوط کارے رہواور متفرق نہ ہو۔)

لیکن اتحاد نداہب کی جو صورت بھاء اللہ نے بیش کی کہ توحید و شرک اسلام و کفر ا ہذایت و صلالت اور اظلت میں اقباد کے اقبر فہ ہجی اتحاد ہوجائے یہ بالکل افواور ہے ہودہ خیال ہے۔ اتحاد بین الملل کی صرف کی ایک صورت ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاداس آ سائی نور کو مضعل ہدایت بمائے جو خالق ناس نے ہی آدم کی رہنمائی کے لیے برگزیدہ فلق سید الاولین ا فاح بن حضرت تحد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عاذل فربلیا۔ جب تک ایسانہ ہو حق وہا طل میں کوئی مجموعہ نہیں ہوسکا۔ ہاں تمام الل الداہب استے استے دین پر قائم دہ کر ہوفت ضرورت کی سیاس اور دینوی مقصد پر متور العمل ہوسکتے ہیں۔ میں نے آیک بھائی ہے بو چھاتھا کہ ہر مختص اسپنے ساباتہ مطاکد و امیال پر قائم رہ کر بھائی ہوسکتے ہیں۔ میں نے آیک بھائی ہے بو چھاتھا کہ ہر مختص اسپنے ساباتہ مطاکد و امیال پر قائم رہ کر بھائی ہوسکتے ہیں۔ میں نے بیے بیمائی ہوئے کہ اللہ داخواد نہ اب کاؤمونگ محتل ان مرد کر بھائی کس طرح ہوسکتا ہے باس سے میں نے یہ نتیجہ ٹکالا کہ اتحاد نہ اب کاؤمونگ محتل ایک سنہ می جال ہے جو جالاک بھائی شکاری نے سادہ اورج عوام کو بچائے نے کے لیے بھار کھا ہے۔

شاہ اران کے نام بہاء الله کا مكتوب

بابیوں کی چیم فتد اگر ہول نے ان کے واس شرت پر قداری کے جوہد نماد ہے فلال کر دستے تھے۔ اگر چہ بیاد اللہ استاد نماز سے سبق سلے کر ان کے وجونے کی کو مشن درکہ تا تو بہابیوں کی مشتی بستی کر واب بیں فرق ہوگئ تھے۔ بائی مسئل سے وستبروار ہونے کے بعد میں ہفتہ نے ایک طویل کھوب شاہ ایران کے تام کھ کر بیابیوں کے لیے مراجعت ایران کی اباد سے اللہ

کاراس کتوب ہیں بیابیدوں کے موجودہ سیاس مسلک کی تشریح کی۔ اور اپ خلوص اور حسن نہت کا لیتین ولاتے ہوئے شاہ کے جذبات ورجم و کرم سے ایک کی۔ یہ تعلم مرزابہ لیج نام ایک بافی کے باتھ روانہ کیا۔ موکب شریار کی ان لیام شی طہر ان سے باہر مستقر تھا۔ اس فیے بہ لیے نہ کور سر اپر وہ شاہ ک کے بالقابل ایک گر پر جاتا محالور تین شائد رود مرود کاب شریار کی کا شنظر رہا۔ چوشے دن ایسے وقت شی جبکہ شاہ وورین شی اطراف و اکتانہ کی سیر و کچہ رہا تھا۔ اس کی نظر اس بانی پر پر ی مانوان درگاہ کو تخییں صال پر مامور کیا۔ جب بافی سے دریافت کیا گیا تو وہ چنی ...... و کھا کر کنے لگا مانوان درگاہ کو تخیین صال پر مامور کیا۔ جب بافی سے دریافت کیا گیا تو وہ چنی ...... و کھا کر کنے لگا کہ اس مریند کو حضور ہا ہوں شی چی کر باہر جب ایک اشر جا کر شاہ کی خدمت شی مر ش پر ابرواکہ وہ آئی ہائی ہے جو جمارت تھیم کامر بھی ہوا ہے کہ فریق مصوب کا کھوب بلاغوف و ہر اس صنور با کہ دو ایک بافی ہے جو جمارت تھیم کامر بھی ہوا ہے کہ فریق مصوب کا کھوب بلاغوف و ہر اس صنور با سکدوش کر دیا گیا۔ شاہ سے دو کام کی باد دیات ہائی کو مراجعت ایر ان موام نہیں کہ شاہ نے بہاء انڈ کی عرضد اشت موام نہیں کہ شاہ نے بہاء انڈ کی عرضد اشت بر می بھی یا میں کیون تا معلوم نہیں کہ شاہ نے بہاء انڈ کی عرضا جو ایس دو گئا ہو تا ہوائی کیا۔ اس میں بیان کو مراجعت ایر ان کی اموانت نہ دو گئے۔ جو صاحب اس طویل کھوب کا مطالعہ کرتا چاہیں دہ گئا ہی تھی دو گئا ہوائی کی طرف درجو مرکز کر ہا۔

#### بهاء الله سے پروفیسر براؤن کی ملاقات

مسٹر ایڈورڈ تی ہر اون پروفیسر قاری کیمبری ایڈورٹی نے کتاب محقلہ الکاف" کے دیاچہ شی لکھا کہ جھے بالی فراہم ہوئے کہ جالات معلوم کرنے کا مدت سے اشتیاق تھا۔ آئر صفر 1305 ھیں ایسے اسہاب فراہم ہوئے کہ جی نے ایران کا سٹر افتیار کیا اور قریبا ایک سال تک تیمرین زنبان طران اسفیان شیر از برد کربان کی ساحت میں معروف رہا۔ اس اثناہ میں شید کہا اور زر تھی فضلا ہے کہ لا قاتی کر کے ان کے قراب کے معلومات ماصل کئے۔ آئر پورے ایک سال کے بعد بینی صفر 1306ھ میں انگلستان کو عراجعت کی۔ اس کے ایک سال بعد بینی میر 1306ھ میں انگلستان کو عراجعت کی۔ اس کے ایک سال بعد بینی میر دون می جروف میج ایک سال بعد بینی میر دون میں مرزا حیین علی فوری معروف میج ان کو تیرا میں دیکھا۔ جزیرہ قبر ص کے شریا فوسل میں پندرہ دون تک اقامت کریں دیا۔ اس اثناہ میں ہر دون می اور کی ملا قات کو جاتا رہا۔ میرا معمول تھا کہ ظہر سے خروب آئی ہے تک معلومات ماصل کرے مراجعت کریا تھا۔ می ازل ہر موضوع پر نمایت ہے ایک اور آزادی ہے گفتگو کریا تھا لیکن جب میں بنامیوں کے تغر آلہ اور بہاء موضوع پر نمایت ہے ایک اور آزادی ہے گفتگو کریا تھا لیکن جب میں بنامیوں کے تغر آلہ اور بہاء موضوع پر نمایت ہے ایک اور آزادی ہے گفتگو کریا تھا لیکن جب میں بنامیوں کے تغر آلہ اور بہاء میں انگلا اور تمان کو ایک تو باتی تھی۔ میں بنامیوں کے تغر آلہ اور بہاء انگر اور بہا نوں کا تھا تو اس کی سب کوئی میدل اسکون یو جاتی تھی۔ میں ہے ان تو باتی تھی۔ میں ہے کوئی میدل اسکون یو جاتی تھی۔ میں نے اس

حالت سے بیاستنباط کیا کہ اس هنم کے سوالات طبع پرشاق گذرتے ہیں۔اس نیے حتی المقدور اس موضوع پر مختلو سے اجتناب کیا۔ ان جائس یس آکا او قات مج ادل کے فرزندان عبدالعلی، ر ضوان علی عبدالوحید اور تقی الدین می موجود بوتے تھے۔ جزیرہ قبرص چند سال سے انگریزی عملداری میں آیا ہوا تھا۔ میں نے سر بھندی واور حاکم جزیرہ کی اجازت سے وفائر محومت پر نظر والی تو اس سے معلوم ہوا کہ میجاز ل اور اس کے چیرد جزیرہ قیر صیص جلاد طن ہوئے ہیں۔ صرما فوسایس پندرہ تن تک تیام کرنے کے بعد میں اے حد کا تصد کیا۔ جین پہلے بھا کول کے پیشار کی ملا قات کے لیے ہیر دت میا۔ کو نکد معمول یہ تفا کہ جو کوئی بھا واللہ سے ملاقات کرنا جاہتا اے پہلے پورٹ سعید اسکندر بیرایر وت کے بھائی عمال میں ہے کمی ایک کے پاس جاکراس خواہش کا اعماد کر اپر تا تف آگران کی مرمنی ہوتی تھی تواجازت دے کر طاقات کے قواعدو آداب سے مطلع کرتے تھے درند ا نکار کر دیتے تھے۔ یس بیروت پہنچالین سوء انقال سے بھائی ایجنٹ اس وقت بیروت میں موجود ند تھا۔ بہاء اللہ کے پاس عجد عمیا ہوا تھا۔ على بهت افسر دوول ہوا كيونكه ميرے پاس دو ہفتہ سے زيادہ و قت باتی ند تھا۔ اس کے بعد مجھے دار الفنون کیمبرج کو حترام اجعت کرنا تھاہیں۔ پکھ دوڑ د موپ کرنی یزی اور عامل کو چٹی لکھی جس میں وہ سفارش نامہ بھی مفتوف کر دیا جو ایران کے بابی دوستوں نے عال بروت كے نام ديا تفاران كے چندروزاحد يس تے جوالى تار سي كر طاقات كى اجازت جاتى۔ ا گلے وان تار کا جواب آیا جس ش نام اور پت کے بعد صرف بدود عرفی افغا لکیے تھے۔ يتوجه المساغوش تاريات تل فوراً روانه بوا اور 22 شعبان 1387 ه كودار وعدم بوار جب عد ك قریب پہنچا تو دور سے نمایت خوشنما منظر و کھائی دیا۔ یوے بوے خوصورت باخ تھے مار کل اور طرح طرح کے دومرے میوے مجب بمارد کھارہ متصدان باغات نے جوحوالی عندیش واقع ہیں۔ مجھے حرت میں والدیا کیونکد ایک ایسے شریم کے جس کو بہاء الله اسے نوشتوں میں بمیشد "افر ب البلاد" نام سے یاد کیا کر تا تھا۔ چھے اسی طراوت اور نصارت کے دیکھنے کی مجھی امیدنہ ہو سکتی تھی۔ عمد ش ون کے وقت ایک میٹی تاجر کے ہال فروکش موالیکن رات ایک محرّم بمائی کے ہال محدّاری۔ دوسرے دن بہاء اللہ كلدا قرزى عباس آفتدى جو آجل عبدالہمائے نام سے مشہور ہے آباور جھے وبال سے خطل کرے قفر بجدیں کہ عدے باہر کوئی پندرہ منٹ کی داوے نے جاکر فھمر فیا اس ك دوسر ب ون يهاه الله كاليك چهوناينا ميرب ياس يخهالور خوايش كى ك يس اس ك ساتحه چلوں على اس كے يكيے مو ليار يوسو سے ايوانول اور كرر كا مول سے موسة موسے كم حن كو نظر تعمل سے دیکھنے کی فرصت نہ متنی ہم ایک وسیع ایوان میں جس کا فرش سنگ مر سر کا تعالور اس پر نمایت خوشنما پکی کاری ہور ہی تھی پنچے میرار بنماایک پردہ کے سامنے تھوڑی دیر تک فھرار با تاكمه عن اپنا جوژه اتار لول. يروي كواشاكرين ايك وسيع تالارش وافل جوار تالاران جار

ستونوں کو کہتے ہیں جنمیں ذہن میں مگاڑ کر ان پر لکڑی کے تختے بڑو سیتے مجتے مول۔ تالار کے ایک کوشد بٹر گاؤ تکیے کے ساتھ ایک نمایت یر شکوہ اور محترم محض بیٹھا تھا۔ مریر درویشول کے تاج کی بالندليكن اس سے بهت بلت نوتی مختی جس كر وسفيد كيرے كاليك چھوٹاسا عمامہ ليا اوا تھا۔اس هخص کی در محثال آکھیں او کون کوسے اعتباد اپنی طرف تھینے رہی تھیں۔ابرد کشیدہ پیشانی چین وار بال سیاہ متھے۔ واڑھی بیس**ے سیاہ تھنی او**راس قدر لجی تھی کہ قریب قریب کر بھک بکٹی دی تھی۔ ہی النفس باء الله فلديس مراسم تعيم جالاياد بهاء الله في يسع بكد تواضع كرا الدينط كالحم دیا۔ بہاء اللہ عمری طرف عاطب او کر کئے لگے۔ "الحداللہ کے آنا اللہ عالم اللہ عالم اللہ عالم اللہ عالم يمال آست ہوك اس محون حتى سے علا كانت كرد مناع مالم اور ظارع امم كے سوا بمارى كوئى غرض و عاست فيل ليكن عافت يد ب كد عدر عدا تحد ان مندين كاساسلوك كرتے إلى جو جس اطرو ے متوجب مول مام اویان اول کو ایک خدیب او جانا جا ہے۔ اور کی یہ آرزوے کہ تمام لوگول كو بعمائي بيمائي ديكيسي- " ن نوع انسان عن دوي واتحاد كارفيله متحكم بو- ان كاند بي اختلاف دور ہو۔ قومی نزاع مر تقع ہو۔ تعلاات میں عیب کی کونی بات ہے ؟ اگر ہماری برخواہش بار آور ہو تو یہ میکار رزم و پیکار اور فضول جھڑے آج شتم ہو سکتے جیں۔ کمیاتم بھی یورپ میں اس اس وسکون کے محتاج ہو ؟ کیاحفرت عیلی علیہ السلام نے اس مقعد عقیم کی تنقین نہیں کی ؟ جائے اس کے کہ تمہارے مال و فرائے اصلاح بلاد اور آسائش عباد عمل صرف ہول و نیاہر کے حکمران ان خرائن کونوع افرکی تخریب می صرف کرتے ہیں۔ طرورت ہے کہ بر ترامیں ' بر معماف آرا کیال۔ یه خونریزیاں اور اختلاف فتم ہو جائیں۔ تمام لوگ ایک خانوادہ کی طرح زندگی مر تریں۔ کسی مخفس کواس بات پر فخرند کرنامایے که دود طن دوست ہے باعد حقیق فخریہ ہے کہ دو نوع افر کو دوست ر کھے۔اس کے بعد میں یا بھی بی دن میں معد قیام کر سکا۔اس اشاء میں اپنے تمام او قات تعربجد میں نمایت خوفی کے عالم یس گزادے۔ میرے ساتھ ہر طرحے صربانی کاسلوک کیا حمارات مدت یں جمع ماد مر تبدیماء اللہ کی خدمت میں لے محتے۔ ہر مجلس 20 وقت سے فیم ساعت تک رہتی تھی۔ یہ تمام مجاسیں ظهر سے مجل منعقد ہوتی تھیں اوران میں بماء اللہ کا ایک ندایک پیاضرور موجود 1000

#### بابیوں اور بہائیوں کے مخلف فرقے

پروفیسر بر اؤن نے محققہ الکاف" کے مقدمہ میں بابیدوں کے حقدین اور متاثرین کی تحریروں کا مقابلہ کرتے ہوئے کہ تاریخ میں شاید عی کوئی فرہب ایسا نظر آئے گا جس کے اندر بالی فرہب کی طرح 69 سال (1260 ھ) کی ظیل مدت میں اس قدر تبدیلیاں دونما

ہوئی ہوں سبانی لوگ دو فر قول ازلی اور پہائی میں تو پہلے ہی تقسیم ہو بیکے تصد دوسر ااختلاف بہاء الله كي وفات (2 زي القعد 1309 هـ) كي بعد خود بهائيول بي اللي روفها مول بعض بهائيول ير تر بهاء الله ك فرزئد عباس أفتدى يا عبدالها ك باحمد ير بيعت كى اور دومرول في يماء الله ي دوسر ، بین میر دا میر علی کاوامن پکزاران الحقلافات کیدونت بانی آج کل چار گروبوں میں منتشم ایں۔اول وہ ایس جو کل شلقی کے نام سے مشہور ایس۔ بیدوہ لوگ بیں جوباب اور آلے والے من یظم واللہ پر ایمان لائے ہیں۔انہیں اس قصہ ہے کوئی سروکار نہیں کہ باب کاومی کون ہے۔ بیہ لوگ بہت تھیل التعداد ہیں۔ دوسرے ازلی جومیر زایجی ٹوری ملقب یہ میج ازل کوباب کا و می لور جانشین مانتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ من یعمر a اللہ بنوز ظاہر سیس ہوا۔ بی مروه می اللیل التعداد ہے اور الن کی جعیت دن بدن رویز وال ہے۔ سوم بھائی جو مبح ازل کے بھائی میر زاحسین عل نوری مقب بہ بمااللہ کو من بطیر واللہ گمان کرتے میں لیکن اس کے ساتھ بی ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بماء اللہ کے بعد کم از کم ہرار سال تک کو کی نیا ظہور شیں ہوگا۔ چو تھےدہ بمائی جن کا یہ عقیدہ ہے کہ فیض النی مجمی معطل میں ر بالور شدرے گا۔ یہ لوگ عبد المهاکے وعادی کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کو مظهر وقت جائے جیں۔ جامیوں کی کثرت تعداد آج کل ای آثری فرقہ ہے تعلق رکھتی ہے اور سیبات سخت جیرت انگیزے کہ میج ازل اور بھاء اللہ کی حارج نے میر زامجہ علی اور اس کے سوتیلے تصافی عباس آفندی کےبارہ میں اعادہ کیاہے یعنی جس طرح صح ازل اور بہاء اللہ دونوں بھائی باہم دست و کریان تھای طرح بماء اللہ کے دونوں میٹوں ش جنگ آزمائی مور بی ہے۔ بهائيوں كى خانہ جنگى

اس کے بعد پروفیسر بداؤن لکھتاہے۔ "کی بیہ کہ اس آئری تفرقہ اور حسد اور جگ۔
جدال نے جربہا واللہ کے بعد برائیوں شیں رو نماہوا تھے بہائی تحریک کی طرف سے بکویہ تھی کر دیا۔
شی اکثر سوچتالور اپنے بھائی دوستوں سے بوچھاکر تا ہوں کہ وہ نفوذلور قوت تصرف اور قاہر سے چواکر تا ہوں کہ وہ نفوذلور قوت تصرف اور قاہر سے چواکر تا ہوں کہ وہ سے کہا ہوئی ؟ اور اسے کمال تلاش کرنا چاہیے ؟ بہاہ اللہ کو تھم خداو ہم کی تو یہ پہنیا تھا کہ عاشو و اسمع المدیمان اللہ وہ و المدیمان (تمام نداب سے عہت اور رواواری کا سلوک کرو) اور بہاہ اللہ کا مقولہ ہم المدیمان (تمام نداب سے عہت اور رواواری کا سلوک کرو) اور بہاہ اللہ کہ ہم سب ایک ہی در خت کی شاخیس اور ایک ہی شائے کے مرک وبار جیں۔ لیکن خود بہاہ اللہ کی جان جانوں کہا ہم تھی و جانوں کہا ہم تھی ایک در بھی کی اسلوک نہ کرے گا۔ این محل این کا اس وقت یہ حالت ہے کہ المحلسنت اور شید اللاس کی اور چی مسلمان اور

یہود' سیسائی اور زر تشتی کے اختلافات من رہے ہیں۔ لوگ وطن ودئی کے قدح میں سرشار ہیں۔ ہر طبقہ اور ہر جنس کے اجافی ایک دوسرے کی طرف دوسی کا ہاتھ بوحارہ جیں۔ 132 س اس سے عامد ہوا کہ اتماد کہ ایب کا بمائی دعویٰ محض نبائی جح فرج اور دھو کے کی ٹئی ہے۔ جس ک کوئی اصل نمیں۔ عبد البہاء کا تحد حیات 1921ء میں کنار وحد م کو جالگا۔ اس نے عوتی آفندی کو اپنا جالئیں مایا۔ میر زاجر علی فالباب تک زندہ ہے۔ معلوم نمیں کہ مرزا فحر علی اور شوتی آفندی میں ہی جھڑے تھے چلے جاتے ہیں افریقین نے اڑتے اور تھی کہ ماموش اعتیار کرلی ؟ مشر کانہ عقا کہ لور ڈ نکہ قیہ فواڈ شر بیعت

یمائی اوگ بھا واللہ کو دومی بھی واللہ اور میں موجود بھے کل اویان کا موجود انتے ہیں"

بھا واللہ کی تحریروں سے جست ہوتا ہے کہ وہ خدائی کا بھی مدگی تھا۔ چنانچہ کتاب" اقتدار" (صلحہ 36) میں اکستا ہے۔ (جب حکوتی کا قدیم مالک طالبوں کے حکم سے اسپنیوں نے قید خانے میں جا ہوا تن تو تم نے اس طرح تعلق فربایی اور اس کتاب کے (صفحہ 114) میں اکستا ہے۔ (جب کوئی محف اس کو (بہاء اللہ) و گفت ہے الل طغیان کے ہاتھوں میں انسانی شکل میں ہاتا ہے لیکن جب اس کے باطن پر خود کرتا ہے تو اسے الل طغیان کے ہاتھوں میں انسانی شکل میں ہاتا ہے لیکن جب اس کے باطن پر خود کرتا ہے تو اسے آسانوں اور ذمینوں کی مخلوق کا تاب ان ہاتا ہے اور کتاب اقد س کو اس کو تاب کا خالق و موجد ہے وہ وہ نیا کو زندگی حت کے لیے بلاد ک اور مصیبتوں کا محمل ہوادی اسم اصفم ہے۔ جو از ل سے مخلی تھا) اور کتاب میں کو منظر دو لگانہ میں ہوں اور قید کیا گیا ہوں کہ منظر و دیا گانہ کو اس کی وجہ سے اس کے مرید کھی اس کو عموا خدا ہوں اور قید کیا گیا ہوں کی مرید کھی اس کو عموا خدا ہوں اور قید کیا گیا ہوں کی مرید کھی اس کو عموا خدا ہوں کی وجہ سے اس کے مرید کھی اس کو عموا خدا ہوں کی وجہ سے اس کے مرید کھی اس کو عموا خدا ہوں کی وجہ سے اس کے مرید کھی اس کو عموا خدا ہوں کو خطاب سے مخاطب کرتے تھے چانچ ایک بھیا گیا شام (دیوان نوش میں کو عموا خدا ہوں کیا تھا ہوں کو کھیا ہوں کہتا ہے۔

رخ سوسے تو آوروم اے مالک جان الی زاں رو کر تو ور مالم سعودی ، سلطانی

مر داحیدر طی اصفیانی برائی نے کاب ہو۔ العدور (صفی 82) یس تقریح کے ہماہ اللہ (استید و مولی الوہیت کی وجہ سے) اپنے ورووں کا مجود ماہ واقعالورای کاب (ے صفی اللہ اللہ مان معاہد کہ زائرین اس کی قبر کو مجدہ کرتے ہیں۔ برائی کتے ہیں کہ حدیث فو گان الاہمان معلقا بالشریا فنالہ رجل من ابدنا، فلاس (اگر بالقرض ایمان ثریار بھی جا میاہوگا تو امناء فارس میں سے ایک محض اس کو دہاں ہے بھی لے آئے گا براء فارس میں سے ایک محض اس کو دہاں ہے بھی لے آئے گا براء اللہ کے حق میں پیشین کوئی ہے۔ برائی شریعت کے وضو میں صرف یا تھ اور مند وحولے کا تھم دیا کیا ہے سر کے مسم اور یا تھا دور مند وحولے کا تھم دیا کیا ہے سر کے مسم اور یا تھا دور مند وحولے کا تھم دیا کیا ہے سر کے مسم اور یا تا دور مند وحولے کا تھم دیا کیا ہے۔ جاڑوں میں یاوں وحولے کا تھم شیں۔ البت اسکی جگہ 180 سے اللہ اللہ کی کا دیا ہے۔ باڑوں میں

تيسرے دان اور موسم كرمايس برروزاك مرتبهاؤال دعونے كا تھم ہے۔ اور بر نماز كے ليے د ضوكى مرورت میں باعد ون محر میں ایک مرتبہ کافی ہے۔ پانی شطفے کی صورت میں تیم کی جگدیا کی مرتبہ بسم المله الاطبير كرايناهاب يمائى شريت عن تماذكا قلدكم معلى نس بلع معداور بهاء الله كي قبر بهاور تمازول يل قر آن وغير و قيس برحاجات باعد بهاء الله كي تماول كي بعض عبار تيس يز حى جاتى بين - فماز پيكان كى جكه تين تين د كست كى تين فمازيں ميم " ظهر "مغرب فرض كى كئ بين اور فراز پر معد کا طریقہ میں کے اور ہی مقرر کیا ہے۔ ان کے زویک فراز با بھاصت حرام ہے۔ مريضول اور يوزمون كو نماز بالكل معاف ب-ميام دمشان كى جكد موسم بمارش انيس دوزي ر کھنے کا بھم ویا ہے۔روزے میں میں صاوق کی جائے کھانے پینے کی ممانعت طلوع آ اناب سے رسمی ہے۔عیدالفطر کی جگہ حید نیروز مفرر کی ہے۔اس کے علاوہ چار اور عیدیں جیں۔اسلام نے زائوہ ع الیسوال حصہ مقرر کی ہے لیکن بہاء اللہ نے سو متقال سوئے میں سے انیس متقال یعنی یا نج یں حمدے کی قدر کم مقرر کی ہے۔ بہاء اللہ کے محر میں دوبیویل تھیں۔ای تعداد کے چیش نظر اس نے دو مور تول مک سے شاوی کرنے کی اجازت دی۔ نیادہ کو حرام کر دیا۔ پہام اللہ نے کتاب الاقدى من المدقد حرمت عليكم ازواج اباءكم انا نستحجا ان نذكر حكم الغلمان (تم ير تماد عيايول كاميويال حرام كم في يل اوراو عدول كادكام يان كرنے میں شرم محوس ہوتی ہے۔) بھاء اللہ كا صرف بل كى متكوم عور تول كى حر مت ميان كرنا اور دوسرے محرات کو چھوڈ دینااس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے زویک بیٹنی مین فالد و پھو پھی وغیر و محرمات عقد کرناجائز تقادر حسب بیان میرزامیدی تحکیم (کتاب مقاح الاداب) یی دجه ہے کہ اس مسئلہ میں بھاء اللہ کے ووٹول بیدنوں عبدالعمالور عبر ذاعجہ علی میں اختیاف رہا۔ میر ذا محر عل کے نزویک بھاء اللہ کا یک خشاففاک باپ کی بیویوں کے سواتھام مور تول سے تاح جا تزہے اور عبدالہماء نے بماء اللہ كے علم ميں ترميم كركے سخت خلفي كار تكاب كيا- كتاب بدائع الآثار (جلد اول ص 54) میں جو عبدالہاء کاسفر نام ہے لکھاہے کہ عبدالہانے ایک تقریم میں کماکہ بما کیوں کے لیے ہر قد میں وطت کے مرو کو لڑ کی دینا اور بر قد میں کی حورت سے شادی کرنا جائز ہے۔ بہا واللہ نے شرول میں ائیس مثقال سونالور دیمات میں ائیس مثقال جاندی مرمقرر کیالور اس مرکی نیادہ سے زیادہ مقدار شریوں کے لیے 95 شمال سونا اور دیما توں کے لیے 95 شمال جاندی مقرر کید مثقال ساز معے جار ماشد کا موتا ہے۔ بہاء اللہ نے مفتود بالخر شوہر کی بیدی کو نو میند کے بعد شاوی کرنے نے کا جازت وی۔ اس کے نزویک مروبیوی کو تین طلاقی وے کر می با تکلف رجوع کر سکاہے۔ واڑ می اور لیاس کے متعلق پوری آذاوی دی۔ سر منڈانے کی ممانعت کی۔ سود لیماور و بناد و تول جائز کرد یے۔ گانے جائے کی بھی عام اجازت دی۔

### يماء الله كي طويل مدت دعويل

مر ڈائی او گے۔ عام طور پر مطافیہ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایسے جھوٹے عدی کا نام متا ذجس نے مامور من الله موسف كاو موى كيامو اوره مرزا قلام احمد كي طرح حيس سال كي طويل مدت تك اين د موئ ير 6 مر بے ك باوجود بالكت موادد برچوك مرزائون كاب معياد صدق وكذب كاب سندے ہر گز جدم تھی ہو سکا تاہم مرزا تول کی ضد پودی کرتے کے لیے تھا جا تاہے کہ بہاء الله 23 سال سے نیادہ عرصہ تک اسے و حویٰ پر 6 تم رہاور ایک طویل عمر یاکر مر دافلام احمد کی طرح طبی موت مراس می اختلاف ہے کہ بھاء اللہ نے کس سال مامور من اللہ موسلے کا وعویٰ کیا۔ حسب تحقیق برائیان است 1863ء می اس وقت و موئی کیا جبکه وه جنوز افد او می تفار (ووریرا لی صف 14) لیکن پرد فیسر براوی کی محقیق کے موجب اس نے 1884ء میں اور نہ (ازریاو بل) کانچ کر و حوىٰ كيل (ايبلي سود اوف وى إب ص 358) تايم الر 1864 ع من كود حوىٰ كا مح سأل قرارويا بائے تو بھی1892ء تک جبکہ اس کی تحشق عمر خو قاب قابش چلی گئے۔اس کی مدت، موئی مر زانلام احمد کے وعویٰ سے پانچ سال زیادہ مینی اٹھائیس سال بفتی ہے۔ اور پھریماء اللہ کی مزید فوقیت ا برتری پدستمی که مرزاغلام احر تو23 سال تک انواع واقسام کی جال مسل دراد یول میں جنلارہ کر بمیشد المتلاؤل كا آماجكاه منار بالكن يماء الله في مرف ععدين الي 24ساله تظريد في كل مدت نهايت عيش وعشرت اور شابانہ شمائھ میں گزاری بلعد ایران کو الوواع کینے کے بعدوہ بھیشہ عافیت اور آسودگی کی زندگی اسر کرتار بارا اصل بیر ہے کہ خدائے روف ودانا جموشے بد عیون اور انبیاء کی تعلیمات سے رو گروانی کرنے والے ووسرے مثلالت پہندول کو عمواً مملت دیتا ہے تاکہ آج باز آجائیں۔کل توبه کرلیں اور اگرے جلد تائب شیم ہوتے تو خدائے ہے نیازان کی رس انا نبیت کواور زیادہ در از کر ویتا ہے۔ان کی خودسری کی یاداش میں توفق الی ان سے سلب کرلی جاتی ہے۔انجام کار جبوہ اسے شيطانى نيات كاسار اكاروبار بايد يحيل تك يهنها ليت بين وخدائ شديد الطاب اس حجر خبيث كو كيارك بافح عالم سے متنامل كر ويتا ہے۔ فام الر الدين رازى آيية (يل ال كو مملت وینامول۔ بیری یہ تدیر نمایت زروست ہے) کی شرح میں لکھتے ہیں۔ (میں ان کو معلت دینامول اور ان کی ندت عمر کو دراز کر دیتا ہول۔ان کی سرایس جلدی جیس کر تا تاکہ وہ سر تھی اور شوریدہ مرى ميں اين ول كے حوصلے تكال ليں۔)

باب 69

# محمداحمه مهدى سوڈانی

جراح 1848ء میں دریائے تیل کے تیسرے تعداللہ کتے مرائی کا کام کرتا تھا۔

ہواراس کے باپ کا نام عبداللہ اور مال کا نام آمنہ بتایا جاتا ہے۔ عبداللہ کتی سازی کا کام کرتا تھا۔

عراحہ ابھی جہ بی تھا کہ والدین جزیرہ ابا کوجو فرطوم سے شال کی جانب شل اجبیض پرواقع ہے نقل مکان کر گئے۔ جراحہ نے بارویرس کی جمرش کلام التی حفظ کر لیاس کے بعد جزیرہ فلکہ شی اسے بھا شریف الدین کے پاس کتی سازی کا کام سکھنے کے لیے بھیا گیا۔ ایک دن پھائے ان اے کی بات پر چا تو جو اس کو موم جا آیا جو سوڈان کا صدر مقام ہے اور عرصہ محک مدرسہ خوجل میں علوم دین کی مختصل کر تارہ اس سے بربر میا اور ایک مدرسہ خوجل میں علوم دین کی مختصل کر تارہ اس سے بربر میا اور آیک مدرسہ خوجل میں علوم دین کی مختصل کر تارہ اس سے بربر میا اور آیک مدرسہ میں واقع ہو کو تارہ کی محتصل کی محتصل کر اور ایک کو مرسم تک علوم اور ایک کام یہ بول جو آیک مشہور چیز طریقت تھے۔ وہاں بچی عرصہ تک علقہ میں واقع ہو کر طریقت تھے۔ وہاں بچی عرصہ تک علقہ میں واقع ہو کر طریقت تھے۔ وہاں بچی عرصہ تک علقہ میں واقع ہو کر طریقت تھے۔ وہاں بچی مرسم تک میں واقع ہو کہ اور ایک خور ایک خور اور ایک کام ایک میں موروں نے ایک جلسہ منعقد کر کے دسم خوری کی تقریب منائی۔

میں واقع ہو کر طریقہ سانبر کی تعلیم حاصل کر نے لگا۔ ان وہوں آیک جیب انقاق ہیں گیا۔ میں اس موروں نے ایک جانے ور وقع ہو روسے دل بہانیا کیا۔ میں اس موروں کو اس خلاف شریع سے موروں کو اس خلاف شریع تقریم کام ایک شریعت حقد ناجائز قعل کو جائز قرار نیں لوگوں کو اس خلاف شریع تقریم کی موروں کو اس خلاف شریع تقریم کی موروں کو اس خلاف شریع تقریم کے موروں کو اس خلاف شریع تقریم کان کو جائز قرار نیں

وے سکتی۔ اور یکی شریعت کے کسی ممنوع فل کو جائز نیم کر سکتا۔ اٹھ محد شریف کو جب اس کی خبر کپنی تو غضبناک بو کر محرا حر کو طلب کیا۔ محراحر محد شریف کی خدمت بیں حاضر ہوالور معانی جا ہی کین میلغ نے معانب نہ کیا اور ذہرو توق کے بعد اس کا نام" طریقہ عانبہ" کی فرست سے خارج کر ے اس کو خافقاہ سے نکال دیالیکن محراحر کی حق کوئی اور جرات دولیری نے لوگوں کو بہت متاثر کیا اور الل سوذان كے ولول مل اس كاو قاربست يوند كيا۔ وبال سے جزيم واباكوم وجعت كى \_ يكو ونول ك بعدیمال ایک غاریس وافن ہو کر ہروفت ذکر الی می معروف دینے **گا۔** کہتے ہیں کہ غاریس خوشبو جلا کر کسی اسم کا ورو کرتار بلہ اس عرصہ ش اس کے زیر واقتاء کا خلفلہ اطراف و آکناف ملک میں بدر موار بررباوک ملت مریدین على واقل مون محداس كى معمت بهال كار واول على النش ہو لی کہ مدے مدے احماب ٹروت واقد او کی جین نیازات کے سامنے مسلتے پر مجود ہو لی۔ یمال تک کہ بغادا کے مفرور وسر فراز شیوخ نے جواپے برابر و نیاش کمی کو پکھ نیس سجھتے بھے بھال منت ا بی لڑ کیاں مقداز دولن کے لیے بیش کیں۔جب محمد احمد کے پیروڈن کی تعداد وان بد ن پر ھنے لگی تو آخر کاراس نہ ہی گردہ پر سیاس رنگ چڑھنے لگا۔ اور اشاعت اسلام کے پروے ٹی ملک کیری کے ار اوے نشوہ نمایائے گئے۔ محد احمد نے جہاد فی سینل اللہ کاوعظ شروع کیا۔ اس کا قول تفاکہ موت ہمیں اس سے بھی کمیں نیادہ مر غوب ہے جس قدر کہ دولها کو عروس نو محبوب ہوتی ہے۔ محمد احمد ک وعوت میں کچھ البیلدتی اثر تھا کہ سینکڑوں آوی روزانہ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر شر کت جماد یر آمادگی ظاہر کرنے کھے۔چنانچہ اسلحہ جنگ کی فراہمی شروع ہوئی اور حرب و ضرب ک تیاریاں ہونے کلیں۔

## وعوائے مهدویت اور گور نر خر طوم کی پریشانی

مئی 1881ء میں محراحیہ نے سوڈان کے تمام ممتاز لوگوں کے عام اس معمون کے مراسلات ہیجئے شروش کئے کہ جناب سرور عالم ملکھنے نے جس مدی کے آنے کی اطلاح وی تھی وہ میں بول۔ جھے خداوند عالم کی طرف سے سفارت کیرئی عطام وئی ہے تاکہ شرو نیا کو عدل وانصاف سے ہمر دول اور ان تمام خدا بیوں کی اصلاح کرول جولوگوں نے وین مشین میں پیدا کردی ہیں۔ اور جھے تھم ملاہے کہ تمام عالم میں ایک خد بہ ایک شریعت اور ایک بی بیعت المائی قائم کرول اور جو مختص میرے انحام کی تعمید کرے اسے بچر عدم می غرق کردول۔ محر احمد نے ماور مضان میں مدی موعود ہونے کا دعوی کیا اور تھوڑے ہی عرص میں سوڈان اور معر کے طول وعرض میں اس

کی وعوت کاچ چہ ہونے لگا۔ ماہ جو لائی چی رؤنسیا شاکوجو خدیو معرکی طرف سے سوڈان کا گور نر جزل تفار محد احمد کے دعوائے صدویت اور اس کے تبلیق مراسلات کی اطلاح ہوئی تواس نے اسیے معتد خاص اوالسود کوچار علاء کے ساتھ اس غرض ہے مجہ احمد کے پاس بھیجا کہ اسے فرطوم لاکر ما ضركرين اوالسود جزيره الما بموادر كتى سے ساحل پر انز كر بايد آواز سے بكاراك مدى كمال ين ؟ محداحمد ساحل برآيالورالوالسوو كياس بي كراس كى مند برياد مياراوالسوون دريافت كيا كياتم بى نے مدى ہونے كاو عولى كياہے ؟ محد احد بن نمايت متانت سے جواب ديال ملى ى وه مهدى مول جس كا انظار كياجار بالقلد اوالسود نے كمارات دعوى سے تمهارى كيا قرض ہے؟ محمد احرئے جواب دیا کہ خدائے کر دگارئے مجھے اس لیے بھیجاہے کہ روئے ذیمن کو عدل والعماف ہے امر دول ـ كفر كوسر تكول اور دين حنيف كو تمام اديان بالخلد ير غالب كرول ـ خداكى زيين ير خدا ــ ع لا يزال كا قانون (قر آن) حكر ان ہو۔ اور اسلام سربائد د كھائي دے۔ اوالسود نے كما كه اس ملك كا حكمران بھی تمهاری طرح مسلمان ہے۔ محمد احمد نے جواب دیا کہ بیاب غلط ہے کیونکہ حکمران نے نصار کی کوسیاه و مبید کامالک منار کھاہے اور وہ جاجا گرجے مناتے اور مسلمانون کو مرتد کرنے کی کو شش کر رہے ہیں۔ او السعود سمجھانے لگا کہ گور نمنٹ برطانیہ اور حکومت مصر کی مخالفت انچمی نہیں۔ بہتر ہے کہ بلاا نحراف میرے ساتھ فرطوم چل کردؤف پاشاکی ملاقات کر آؤ۔ محداحد نے کمایٹن وبال نسیں جاسکا۔ اوالسود والد تهادے لیے می بہترے کدائ سے پہلے عی اے تیل کورنر خرطوم کے حوالے کر دو جبکہ سرکاری تو پیں اور انگریزی جبکی جماز گولہ باری کر کے جزیرہ لبا کو خاک میاه کرویں۔ محمد احمد نے تبغید شمشیر پر ہاتھ رکھ کر کماکہ کسی بد ضعه کی کیا مجال ہے کہ میری طرف آتھ اٹھا کر دیکھ سکے ؟ اس کے بعد تمایت درشت لیے بی اوالسودے کما جاؤ۔ بی بر گز تمهارے ساتھ نہ جاؤں گا۔ اوالسود محداحد کے بدلے ہوئے تیور دیکے کرسم کیا اور اپنی عافیت ای میں و کیمی کہ وہاں سے چانا ہے۔ آ او اسپے ساتھیوں کی معیت میں اوطوم پیٹی کردم لیااور رؤف پاشاکو صورت حال سے مطلع کر کے کہنے لگا کہ اگر پیچائی مسلح آد میوں کو میرے ساتھ کر دو تو میں اس منافق کو آپ کے پاس کر قار کرلاتا ہول۔ یہ جارے اوالسود کو کیا معلوم تفاہد یہ میرے ہس کا روگ نہیں ہے بلند میر فخص عنقریب تفوق کے آسان پر صر منیرین کر جلوہ گر ہو گاور تین سال کے ا عدر سودان کی نصاص کے پر چم اقبال پر فخر کرے گی۔ روف پاشانے بھاس سیای اس کے سروکر دیے۔ دواس جعیت کو لے کر لہا پہنچا۔ خود مشتی جس رہاور سیابیوں کو عظم دیا کہ جزیرہ میں وافعل ہو کر خاند ما ذمدى كوكر فآركر لاؤرسياى ساحل يديص اور محراجر يرحمله كرنے كى تديمري سوين 

سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے اور آ تا فا ناسب کو قعر عدم میں پہنچادیا۔ اس واقعہ سے معدی کا اثر اور ہو ھاگیا۔ اور اس کے وعوائے معدویت کو ہوئی تقویت کیٹی۔ جب رؤف پاشا کو اس واقعہ کا علم ہوا تو سخت پریشان ہوااور سوچنے لگاکہ اب کیا تدبیر کی جائے؟

#### محداحد کے مقابلہ میں پہلی ناکام مهم

اب دؤف باشاف حومت معرى معورى سے معدى كے مقابلہ كے ليے تن سوسانى اور دو عدو تو میں ایک جنلی جماز کے ذریعہ سے روائد کیں۔ بید دستہ فون 11 اگست 1881 ء کی منع کوب مر کردگ علی آفندی باے تحواے قاصل پر اٹرا۔ علی آفندی نے دیکھا کہ ایک فض جس کے اروگردمیدے آدی میں ان کی طرف آرہے۔ یہ عجد کر کہ می فض صدی ہے جا اکد ایک بی واریش اس کاکام تمام کر دے چانچہ نمایت تیزی ہے اس فض کے سر پر پیٹی کر کئے لگاکہ تونے ملک میں کیوں فساد ڈال رکھاہے؟ اور جسٹ اس کے کولی ماروی۔ محر معتول معدی تہ تھا کوئی ووسر ا مخض تھا کیکن پھر مفتول کے ساتھی معاعلی آفندی پر حملہ آور ہوئے لوراس نے آٹافانا دارالقرار جاوید کو انقال کیا۔ علی آفندی کو تھانے لگانے کے بعد مجد احمد کے بیرواس کے ساتھوں پر ٹوٹ . بزے اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس اٹناء میں جنگی جہاز کے اضر توپ خانہ کو علم ہوا کہ وہ ممدیوں پر جودبان سے تعور سے فاصلے پر نظر آرہے تھے گولدباری کرے۔ محر کول انداز مبدی کی مقدس امنع و کھ کر سم میااور آتشبازی میں لیت العل کرنے نگا۔ آخر جب سختی کی من تواس نے موائی فائز شروع کر دیے۔است میں محد اجر اور اس کے سوار دیال سے دوسری جگد کو چلے گئے۔ ابوالسعود في جواس فوج كے ساتھ تفاداہ فرارا فقياركي اور فلست خورده فرطوم پنجا۔ اس بزيمت كا متیدید بواکد مدی کے میرووں کی تعداد اور زیاد مدد سے گی۔ ان جمر پول سے محد احمد نے جو متید نکالاوہ وانشمندی بر مبنی نفلہ اس نے محسوس کیا کہ مرکز حکومت کے قریب رہنا خطرات سے لبريز باس ليراس في جزيره لبايرات أيك مريداهم مكاشف كوقائم مقام مقرر كيا-اور فودكوه كرووفان جاكراس كوانا مركز ومتعقر مالياج تزيره لإك شال مي يجاس ميل ك فاصله يرنشل امیض کے قریب مقام کاوار ایک معری فوج جس س چودہ سوسیای تھاور جس کا افراعل محد سعید پاشا تھارای تھی۔جب محراحر کردوفان بہنجا تواس لشکرنے محداحر کے خلاف جنبش کی۔بدد کھ كر مجر احمد في جنوبي كردوفان كارخ كيا معرى الشكرف تعاقب كيالوراي ممينه تك جنكون لور بہاڑوں میں تکریں بارتا پھرا لیکن محمداحمر کا پیتہ نہ چل سکلہ آخر ای تک ودوش ہوک بیاس کی

شدے سے بلاک ہو گیا۔ مدی کے مقابلہ علی دومبی اور بھی جھی گئی۔ لیکن وہ بھی نہ صرف ناکام ر ہیں بلعد تمام فوجیں صغیر ہتی سے بالکل جود ہو گئیں۔ لب رشیدے حاکم فشور اایک زیر دست جعیت کے ساتھ مہدی کے مقابلہ کو روائد موالور 8 مقبر عللہ مکواڑوئی موگی۔ لیکن بدلوگ عی مهدويد كے نيزول سے چهد كر عالم آخرت كو چلے محك اور بهت ساسلان جاك معدى كے باتھ آيا۔ ر دُف یاشا عمل اس سے کہ کوئی اور تدیر اس آفت کے نالنے کی سوے۔1882ء کے آخاز میں عمدہ مورزی ہے معزول کر دیا میا۔ اور عبدالقادر باشاسودان کا کورز جزل مقرر ہو کر آباداس اعام میں مدویہ نے مسلسل صلے کر کے تمام سرزی سار پر عمل ووعل کر لیا۔ اب طلالی باشانام ایک فوجی جر نیل نے مدی کے خلاف ایک فوج مرتب کی جس کی تعداد چر برار متی۔ می 1882 میں یہ فوج فشودہ میں داخل ہو فیدبال سے منتھی کاراہ ہے آ کے موسی ۔ آخر آہت آہت کو ج كرتى ہو فى 7جون کو و شن کے قریب پہنچ گئے۔ محد اتد نے چاروں طرف سے یکبارگی تملہ کر کے اس فوج کو بالکل جاہو برباد کر دیا۔ اور مال نغیمت سے خوب ہاتھ ریکھے۔ اس حملہ میں سر کاری فوج کے بہت کم آو کی ج سكداس فتع عقيم نے مهدى كے افتدار كواور زياوہ چكاديا۔ الل سوڈان بيد د كيد كركه مهدى كى مثعى محر فوج نے کثیر التعداد سیاہ پر فتیائی۔ محمد اسمہ کی صدویت پر اور زیادہ دائے الا عثقاد ہو گئے۔ جب ب خبر خرطوم کپنی تو عبدالقادر پاشایش از <del>بی</del>ش تیار بول میں معروف موله محمدا حمد اسید عبر دوّل کو درویش کالقب دیا تفار عبدالقادریاشانداعلان کردیاک جو هخص درویشول کو تحق کرے گا حکومت کی جانب سے اسے معقول انعام دیاجاً ہے گا۔ لینی ٹی درولیش دو پویٹر اور فی افسر اٹھارہ پویٹر معاد میہ سلے گا۔ اس طرح اس مضمون کے اشتہار چھوا کر محد احد کے نشکر میں مھینکواد یے کہ جو درویش محر احد کی ر فاقت ترک کر کے حکومت کی و قاداری کا عمد کریں ہے ان کو حکومت کی طرف ہے ہو ہے ہوئے انعام ملیں کے لیکن عبدالقادریا شاکواس کو حشش میں کوئی کا میافی نہ ہوئی۔

#### أبيض كامحاصره أور تنخير

وبدالقادر فراہمی لئکریں ہمہ تن معروف رہا۔ تعود عرصہ یں اس کے پاس بارہ برار فوج بی ہو گئی۔ جس میں سے ایک بزار اس نے کردو قان کے صدر مقام ابین کی حفاظت کے لیے بی اس کے برار اس نے کردو قان کے صدر مقام ابین کی حفاظت کے لیے بی دی۔ استے بی محر احمد فوج کے احمد بات محر ان تھا۔ جب محمد سعید پاشا حکر ان تھا۔ جب محمد سعید پاشا کو اس پیشلامی کی اطلاع ہوئی تو اس نے تمام اطراف سے فوج کی اور شریناہ کے دروازوں کو بد کر سے مقابلہ سے لیے مستعد ہولہ سخبر 1882ء کے شردی فوج کی درویشوں کی محقول جمعیت کے ساتھ ابین سے کے قریب پیچااور محمد سعید پاشا کو کھا کہ دو شرکو اس کے حوالے کر دے۔ محمد سعید پاشا کو کھا کہ دو شرکو اس کے حوالے کر دے۔ محمد سعید پاشا کے اس میں کو اس کے حوالے کر دے۔ محمد سعید پاشا سے نے دو شرکو اس کے حوالے کر دے۔ محمد سعید پاشا نے ادکان واعیان کو تھے کر کے مصورہ کیا سب نے

میں راسے دی کہ مسدی کے قاصمہ کوواپس کر دیا جادے اور کوئی جواب نہ دیا جائے لیکن شر کے وہ باشندے جو در پر دہ ممدی کی وعوت کو تجول کر چکے تھے اور جن کی مخفی تحریک سے ممدی بیمال آیا تھا شرے نکل کر مدی سے جا لے۔ ان لوگول میں ابیض کا سائل ماکم اور کرووفان کا مشور تاجر الماس باشاہی شامل تعاجوا بے ساتھ محافظ سیاہ کے کو آو میوں کو بھی لے کیا۔ اب ابیض میں محمد سعیدیاشااوراس کے چند معتدلوگ تنے جو دس بزار باشی دوق فشکر کوشر کے اندر لئے ہوئے حفظ و و فاع کے لیے سر بھٹ منے۔ معدی جو لیم مقابلہ کے لیے لایا تھااس میں جمیں جے ہزار صرف تھین بردار سابی منے جن کے پاس اعلی متم کی وہ مصری مدوقیں تھیں جو مختلف مواقع پر مصری لشکر سے مال فنیمت میں حاصل کی تمثی تخمیں۔ اس و تنت مهدی کی مجموعی قومت ساٹھ ہزار آدمیوں پر مشتمل تھی۔8 متبر 1882ء کومندی نے ابیض پر حملہ کیا۔ چونک شریاہ نماے مضبوط اور معملم تھی۔ مهدى كى سياه كو سخت نقصان المحاما يرااور آخر اس كو شكست مونى مصرى سياه نے تيره جمندے جن میں ایک جسنڈا خاص مہدی کا تھااور جس کا نام "رایت حورائیل" تھامال غنیمت میں حاصل کئے۔ اس حملہ میں میدی کے برار ہا آدی شائع ہو سے۔ جن میں اس کا ہمائی محد اور عبد اللہ التعالیثی خلیفہ مبدی کابھائی پوسف بھی تھا۔ معری محافظ سیاہ کے صرف تین سو آدمی منتول ہوئے۔مہدی پر اس فکست کا بوااثر برااور اے محسوس ہوا کہ معجم و مضبوط فصیلوں اور شرپناہوں پر حملہ کرنے میں كيا خطرات بين أور عمد كياكه وه آئيده منتكم فصيلون اورشر پنابون يرتجي حمله ندكرے كا باعد محصورین کو بھو کو ل ماد کر حواقلی شهریزان کو بحیور کرے گا۔اس اثناء بیس مبدی کو کمک پینچ گی اور اس نے ابیض کا سختی کے ساتھ محاصرہ کرلیا۔ آئر ساڑھے چار مید تک محصور رہنے کے احد الل بیض نے تک آگراہے آپ کومیدی کے حوالے کر دیا۔ اب تمام کردوفان میدی کے قینہ میں تهاران حملول اور محاصرول بش محمدا حمر كوكثير مال نغيمت حاصل بوار سامان جنك اور اسلحه بحثر سند باتحد أيادر غلدى مى بهدوروى مقدار فى سعيديا شاحاكم ابيض ادرسر كارى عمله مرفار كراياكيا. نظام حكومت اور فرمان شابانه

مینوں کو تین محکموں میں تقییم کیا۔ (1) سیاہ '(2) قضا '(3) اللہ سیاہ کا مقطام کی طرف توجہ کی۔ اس نے انتظامی میسنوں کو تین محکموں میں تقییم کیا۔ (1) سیاہ '(2) قضا '(3) اللہ سیاہ کا انتظام عبداللہ تعالیٰ کے سرو کیا۔ محکمہ قضا احمرین علی کے دست اختیار میں دیا۔ یہ شخص پہلے دار فور میں قاضی تعالیٰ اس عبدہ کا نام قاضی الاسلام دکھا۔ مائی معاطات کے انھر ام کے لیے ایک بیمت الممال مطابحس میں ہم لتم کی آمدنی عشور' مال ختیمت' زکوہ' فطرہ دور جرمانوں کی رقمیں جمع ہوتی تغیر۔ جرمانے ان لوگوں سے دصول کئے جاتے ہے جو قانون شریعت کی خلاف درزی کرتے تھے۔ محمد احمدے محکمہ مال کا افسر اعلیٰ اپنے

آیک دوست احمد بن سلطان کو مقرر کیا۔ جمراحمد کے اس نظام حکومت پر رعایا بہت خوش مولی کیونک ہر مختص کو اس کی ہدوانت آسائش اور راحت و سکون نصیب ہوا۔ نمی کی عمال نہیں متنی کہ نمی پر ظلم كريكم يا عمال حكومت كسي سے عاجائز طور يراكي حيد محى وصول كرليں۔ محد اجركا لباس خوراك طرز معاشرت برج زساده متي-ائتلارجه كي زابدانداور متقشفانه زند كي اسركرا تهاداب بروات احکام شریعت سکے اجراء کی و معن مقی-اس نے اپنی تظمرو پیل وہ تمام حدیں جاری کر دی تھیں جو شریعت اسلام نے مقرر فرمائی ہیں۔اس سے مواعظ کا خلاصہ تزک دنیاؤر بھھاج الی اللہ تھا۔ ویل یں اس کے ایک منشور (فرمان) کے اقتراسات درج کے جاتے ہیں جواس نے 1301 میں ابیض ے شائع کیا تھا۔اس منشورے اس کی پایدی فرجب دور داہداند خیالات کا انداز و بوسکے گا۔ حروصلوا ك المعتاب المعتاب المعال فدا إلى وبين وكدور تركي حركرواس كاشكر او أكروك اس في تم کو مخصوص الست سے سر فراز فرمایا۔وہ العت کیاہے؟ میرا (بھیٹیستے مسدی) طاہر ہونا اور ب تمهدے کیے دوسری امتوں پر شرف خاص ہے۔ میرے دوستو! میرانسم نظریہ ہے کہ تم کو راہ بدايت وكماذك منفدا كراستديين مهاجرةا فقيار كروجهاد في سيبل الله كوايتانصب العين ماؤسر ونيلور اس کی تام چیزوں ـ منتقع مو جاد بیال تک که راحت و آسائش اخیال ی ول بے الل دو آل ونیاکوئی اچھی چیز ہوتی توخد ہی کو تمارے لیے آرات کر ویتا۔ حالا تک آبیا نسی ہوا۔ ان **لو کو**ل کو ويكموجن كوهر فشم كادنيوي آسائش هاصل تغيير ليكن إيك وقت آياكه الن كاتمام واحتي معمائب ہے بدل تکئیں اور آسائش زندگی کی شراب تکلیغول کا زہرین گل۔اگر دنیا کی راحت ہیں کوئی بھلائی ہوتی توابیا کول ہوتا؟ اور اس براس تیں بلعد آخرت کا وروناک عذاب ان کے لیے باتی ہے۔ تعبب برئم برسب و محية مواور عروندي راحت وآسائش كى تمنالوروندى زند كى كى آرزوكرت. ہو۔ ویا کی آسائٹوں کو محرا وور خداہے ڈروراس کے سے مندول کی رفاقت اختیار کرور اوراس کی راہ میں جماد کروکہ کچی زندگی ہی ہے۔خداکی راہ میں ایک مسلمان کا تلوار کو حرکت میں لانا ثواب یں ستر برس کی عبادت سے ہوے کرہے۔ جمادیش صرف اتنی دیر کھڑے دہنے کا ثواب بھی ستر سال کی عبادت ہے بہتر ہے جنتی دیرین او نٹنی کا دودمد دویتے ہیں۔ حور توں پر ایمی خدا کی راہ میں جهاد فرض ہے کی جو مور تمی کہ میدان جهاد ش خدمات انجام وے سکتی جیں اور شر عال کے لیے گرے باہر نکلنے میں کوئی مضا لقد نہیں وہ اسپنے ہاتھ پاؤل سے جداد کریں۔ جوان اور پردہ نشین عور تول کا جہادید ہے کہ وہ گھرول بٹل یاک زیر کی بسر کریں اور اسے نفس سے جہادیش معروف ر ہیں۔ گھرے بنا ضرورت شرعی باہرند لکلیں۔ باعد آوازے (کد غیرم دان کی آواز سنیں) باتی ند كريں۔ نماز كويابندي كے ساتھ وفت پر اواكريں۔ اپنے شوہروں كى اطاعت قرض سمجھيں۔ اپنے جسمول کو کپڑول ہے چمیائے رچیں۔جو عورت کہ جسم کونہ ڈیجکے اس کوسز ادی جائے۔اگر ایک لخلہ

ہی کوئی مورمت سر کھول کر میٹھ تواس کو ستائیس کو ژول کی سز ادی جائے اور جو فحش منتشکو کرے اس عراق كور ما المان المراج مرداية عمالي (مسلمان) كوكمان مودي يودى ياس متم عدادرالفاظ ے يو كرے اس كے اي كوڑے لكائے جائيں اور سات دوزكى قيدكى جائے اور جو افض (كس مسلمان كا تاجر إجد والدانى والمعوان كيداس كواس كورول كى مزادى ما الدارجو الخض (كس مسلمان کو کا قری نصر افی الوغی سکے اس کو اس کو ژول اور سامت دن قید کی مزادی جاستے۔ جو مخض سمى اسك البحق مورمت سے جس ہے اس كانہ الأكو كي شرعي تعلق مولورنہ شرعاً اس سے مختلو كاجواز مو باتن كرتا موليا جائے اسے ستائيس كوروں كى سر اوى جائے اور جو هنس كى حرام فعل ير حتم كمائے اس کو تادیباً سائیس کورول کی مزودی جائے اور جو مخض حقد ہے یا تمباکو کسی دوسر کی طرح کمانے اور پینے کے کام ش السے تاویا اس کورول کی مزاوی جائے اور جس قدر تمیا کواس سے پاس موجود مواس کو جلادیا جائے تمباکومند میں رکھنے ایک میں چڑھائے اور کسی دوسرے طریقہ پر استعال كرنے كى ہمى مكن مزاہر جو فض صرف ثريد وفرو فت كرتا ہواپايا جائے أوروه اس كو استعال ند کر تا ہویا استعال کا موقع نہ ملا ہواس کو صرف ستائیس کو ژو**ں کی سز**اد <mark>کی جائے۔ شراب پینے والے کو</mark> خواوده ایک قطره کااستعال بی کول ندکر تا موای کو زے نگائے جائیں۔ اگر شراب خوار کا بمسابیا س كومر اوسيطى خود قدرت شدر كمتابه توامير شركواطلاع دے ورنداس كوا خطاع جرم بن اس كو ژول اورسات دوزقید کی سزادی جائے گ۔ تاکہ عبرت پذیر ہو۔انسان کا اپنے نفس (مرکش) سے خداکی خو هنووی واطاعت کے لیے جہاد کر ج جہاد بالسیف ہے ہی بہتر ہے۔اس بنے کہ نکس (سر بحش ) کا فر ے زیاد و سخت ہے۔ کافر تو صرف مقابلہ کر تاہے اور جنگ کے بعد اس سے راحت مل جاتی ہے لیکن نفس ایک ایباد سمن ہے جس کا مغلوب کرنا نمایت و شوار کام ہے۔ جو مخفس قصد انماز کو چمو ژوے گا وه خدااوراس کے رسول دونول کا گنتگار ہوگا۔ بعض آئم۔ مجبتدین نے فرمایا ہے کہ تارک نماز کا فرب اور بعض نے اس کے محل کا فتوی ویا ہے۔ تارک نماز کا پروسی اگر اس کو سز اوسینے کی قدرت ندر کھتا ہو توامير شركو أكاه كرب\_اگروه ايبانه كريكا تواس كواس كوژد ل اور سامته دوز قيدكى سراا خفاع جرم ک پاداش میں دی جائے گ۔اگر کوئی لڑی پانچ سال کی عمر کو پیچ گی اوراس کی ستر پوشی نہ کی گئی تواس کے وار اول کو کو ژول کی سر او کی جائے گی۔جو عورت کسی ایسے فض کے ساتھ یائی جائے جس سام اس کی متلی موجی مولیکن عقد شد مواجو تواس مرد کو تحق کردیا جائے گالوراس کامال ملیمت سمجما جاسة كك جرسه دوستواتم كلوق فدار شفقت كروساس كوز دوترك دنيا كى رغبت والاواد آثرت کی حیت اس کے تلب میں معظم کر نے اسے طلب عنٹی کا شاکن و گروید معادو۔ تنہاد ایہ ہی فرض ہے کہ تم خدا کے معدوں کو عدوت قس سر کش کی ایمیت جنا کر اس سے محفوظ رہنے کے طریقے عدة تم عاضاف طلب كياجات توبوري طرح انساف كرود اود كالات يرمبر واستقامت كى

# جرنیل صحس کا قتل انگریزی اور مصری افواج کی بربادی

پاشا و طوم کا کورنر تفاد علاء الدین باشانے اس مهم کے لیے نیل ارزُق کے مشرق سے اونٹ عاصل ۔ کے اور آ فراکست تک ہر قسم کی جنگی تیاریاں تھل ہو سمیں۔8 مقبر کو جر نیل معص نے فوج کا جائزہ لیا اور 8 ستبر کوید سیاه ام دربان کے مقام سے دوئم کی طرف دوائذ ہوئی۔اس سیاه میں جار مصری دست پانچ سودانی وست اورایک وستد تو بجدون اور سوادون کا تفا-معری فوج سلیم بک عونی سید بک عبدالقادر ابراہیم پاشاحیدر اور رجب بک صدیق پاشا کے ماتحت متنی۔ سیاہ کی کل تعداد گیارہ ہزار تھی جس میں سے سات ہزار مصری پیدل فوج تھی۔ساڑھے یا کھ ہزاراونٹ یا کچ سو محوڑے جرمن کارخاند کرپ کی جار تو پیس وس بهازی تو چیس اوروس دوسری قشم کی تو چیس شمیس با تمنز و یلی ندوزادر لندن کے دوسرے متاز اخبارات کے نامد فار بھی اس مھ کے ساتھ سے 20 ستمبر کوبدسیاه دو یم کے مقام پر پہنچیں۔ علاء الدین پاشاکی فوج اس ہے ل گئی جو پہلے سے وہاں موجود تھی۔ لیکن علاء الدین پاشائی فوج کی تعداد معلوم نسین۔ جرنیل هنتس نے معری حکومت کو اطلاع دی کہ میں نے ارادہ کیاہے کہ فوج کو دو یم سے ابیض کی طرف پر حلیاجائے۔ دو یم سے ابیض کا فاصلہ میل ہے اس سافت میں چدچو کیاں قائم کی جائیں گی جن پر فوج کی مناسب تعداور کمی جائے گ تا کہ واپس کے خطوط محفوظ رہیں اور معاملہ دگر گول ہونے پر دسٹمن واپسی کے راستہ کو منقطع نہ کر سکے۔ بھر حال جر ٹیل صحص آ کے موحلہ ابیض سے تھی میل کے قاصلہ پر ممدی سے لہ بھیرہ ہو منی۔ محد آحمہ نے بہت یوالشکر فراہم کر ر کھا تھا۔ اس کی فوج سرِ کاری سیاہ پر اس طرح ٹوٹ پڑی جس طرح شیر شکاد پر گر تاہے۔ سر کاری فوج ش الی ید حواس جھا گئی کہ ایسے کہ اسے کی تمیز ندر ہی لور آپس بی میں لڑنے <u>کئے گئے۔ انگر</u>ی اور معری افواج کی قواعد و پر پٹر اور اس کی تو پیس کسی کام نہ آئیں مبدی کے پیرووس نے تھوڑی دیریش تمام فوج کا صفایا کر دیا۔ جر نیل منحس اور اس کی سار کی فرج اتمام ہور بی افسر اور لندنی جرا کد کے تما کندے سب میدان جان ستال کی نذر ہوئے۔البتہ تین سوآدمی جن بن سے اکثر منعفاء منے جان چانے ش کامیاب موصحے ان لوگوں نے در فتوں کے يتھے إلا شول كے ينج جمعي جمعي كرجا ين جائى تحيى۔ اسى لوكوں يس جر يل محس كا خانسال محر نور بارور دی می تفاد ای محض کی نبانی بزیت و تبای کے تمام واقعات معر بینی سکے۔ محداحر نشد فتح میں سرشار بہال سے مرکت کی طرف چاا کیا اور بھن امراء کو مال فنیمت جمع کرنے کے لیے وہیں چھوڑ میا۔ اس الزائی سے پہلے سوڈان کے اکثر قبلے متر ددو تھے کہ حکومت کا ساتھ دیں يامحراجركا؟ آخريد فيعلد كرد كما تفاكد جر غل صحى كى الزائى كا انظار كراياجا يدانهام كارجب قبائل کو معلوم ہوآ کہ مدی نے فتح پائی اور سر کاری فوجیس بالکل تس سس ہو تئیں توانسوں نے ا **بی قسمت محراحمہ سے دلستہ کر د** گیا۔

#### جرنیل پیزی ہزیت

جب مدى كواليي شائداد فح ماصل موكى اوروه أفافا شارے كرفان ير قابض وو خيل ہو کیا او معر ک سیابی اسے سیامدی سمح کر حصول سعادے کے سیا عماک عماک کر مدری سودانی کی فوج میں شائل موسف ملے اور افر ہند سے مسلماؤں میں بے خیال بات موسف فاکر مباحب الزمان مدى طيد السلام كدجس كواسة معادم كي في كلد سد جلك كرك عبيد موسة واسل تا من سے روز شداسة احد وبدر مے ساتھ اف كى جاكى كى كى بے اس احتادو يقين كى تاكيد الن احاديث سنه بوتى على جن ش حفرت مدى أفر الزبان كاسم مبارك محدوالد كانام عبدالله اور والدوكا آمنہ مروى ہے۔ چونك مدى موؤافى كا عام اور اس كے والدين كے عام كى كى عصراس مطابات اسی کی وجہ سے اور نیز صدی کے خیر معمولی فتومات کے باحث اوک غلوائنی میں بڑ گئے تے لیکن چو کلد آکدہ چل کر ہے۔ ہے دوسرے اموراس کے خلاف تاسع ہوئے رفتہ رفتہ یہ خیال لو کول کے دلال سے محومو تا کیا۔ اور اصل بیا ہے کہ شروع بی سے اس کی ذات بی مد ل کی بہت ى نشانيان مطود متين مثلاًوه حضرت قاطمه زبراء سلام الله عليها كالولاد نهين تما-اس كالخهور مكه معظمه على تبين بوا فقارات سے پہلى بيعت وكن اور مقام كے ورميان تبين بوكى تقى دان والى خصوصیات کے علاوہ عالم اسلام کے سیای حالات میں اس نے پررو تمانسی تے جو حضر ت ممدی علیہ السلام ك زمن سعاوت ك ساته مخصوص بين جريل يكى كى بلاكت فيز كاست ي قابر واور لندن میں مخت اداس جھاگئے۔ابھی اس تباہی کی مرشیہ خوانی فتم نہ ہوئی تھی کہ ایک دوسری مصیبت كإسامنا مواليعنى علاقد سواكن سے جو بر تلزم پر داقعيے معرى بزيت كى دحشت ناك خبرين آنے لگیں۔ وہان عثمان د غند ایک میدوی سیدسالارنے سٹکات اور تؤکر کی مصری فوجوں پر تا خیصہ کر کے فكست فاش دى اور النيس جارول طرف مد كير كربالكل نيست ويادو كر دياراس بزيمت كانقام لینے کے لیے سواکن سے ایک اور مم تیار کر سے محمد پاشاطا ہر کی سر کروگی بیں رواند کی محل انگریزی سفیر یعن ڈاک اکرنب ہی ساتھ تھالیکن سواکن سے دوانہ ہونے سکہ ایک بی محنو معد ساڑھے یا تھ سوآدی کی اس مم پر میان د غدے نے صرف ایک سو پھاس آدمیوں سے حملہ کر دیامرہ فکست قاش دى۔ معرى اكثر توارے كے اور جو يا انبول نے معالى كر سواكن على جادم كيد سواكن اور كرو قال ک بزیستوں نے اگر ہوں اور معربوں کو اور شیادہ مھوش کر دیا آخر جزل ویلطائن وی کے زیر تاد ت ایک اور در وست مم مجیخ کی تجویز ہو کی۔ معری فرجول کے مسلمان افرور سابی جو جانے ے علا دیہ الکارند کر ملک تے ہے س کر انہیں مبدی کے مقابلے ش سودان جانا ہو گا۔ زار زار روتے تھے۔ آخر مهم روانہ بو فی اوران ش سے جو اوگ محراص کی معددے سے ذیادہ شخف و مقید ت رکھتے

#### محراجر کے حدود مملکت

جر نثل ديرك ككست سعد طانيه اور معري اور جي نياده ترددوانتكار كيل كياران ے درویشوں نے سواکن کوچادوں طرف سے تھیر رکھا تھالودوبال کی حفاعت کے لیے بہت تھوڑ ک جعیت رہ می علی۔ کر قان اور دار فور (وار فر) ہاتھ سے لکل بیکے تھے اور صدی کی حکومت فرطوم کے پاس سے چہ سومنل کے فاصلے تک مجیل کی تھی۔ مشرق کی طرف میشہ تک سار کا تمام علاقہ اس میں اسمیا تھا۔ مغرب کی جائب علاقہ کروفان نران فرتیب اس میں شامل ہو گئے تھے۔ اور شال مشرق كى طرف سواكن تكداس كى مرحد جالى تقيف تفواز الدوان شل معدى كالإعلاق العزير تك مینی کیا۔ یہ ویکھ کروبال کا انگریز کورنر سر سلاش ( بیسے معرب کرے سلا تین یاشا کیتے تھے) نمایت بدحواس موا خصوصا اس الے كداس كافسرول على بعى باغياند خيالات مراعظ كرد بے تقدووات بات سے تطعالی ، و چاتھا کہ جگ کرے صدی سے حدود اور سے گااس لیے یہ سوق کر کہ وروياتول يس اس كار سور جيوند جائے كا اور ملك كى يد تقلى مي وور مو جائے كى۔ اس في منافقات طریق پر دین اسلام اختیار کرایالور مدی سے اظہار مقید سے کرے ایٹا علاقہ اس کی حوالے کرنے ک در فراست کی۔اس سے قبل اس نے ایک چھی مسٹر او **کل کے اتحہ جزل بھی کے نام طلب ا**نداد ك ليد مجى على تكن جرئيل محس كى جريث اور بلاكت في سلامن كوداميد كرويا- اوكل في دبال سے واپس آکر سلائن کو صلاح وی کہ میدی کی اطاعت کر لے کیونکہ حالیصات درجہاس انجیز متنی که مقابله کرناسینه کو بلا کرند. بیل والناتها. خرض سلاش اور او کل دونوب نے مهدی کی اطاعت كرنى - مدرى نے سال شن كا نام عبد القادر ركھا اور تھم دياكه وہ العبيد كو آجائے۔ جمال اس وقت سك مدى قابل موچكاتھا۔ ملاش حسب الحكم العبيد بينچالوروبال سے مدى كے ساتھ وطوم كى طرف

لوٹ آیا۔ مهدی کی وحلت کے بعد اس کے خلیفہ عبداللہ نے اسے اپنے باڈی گارڈ میں متعین کر کے ام در بان میں رکھا۔ سلا طین باشا یکھ مدت کے بعد وہاں سے چھپ کر بھاگ فالا لیکن پھر کر فنار ہو گیا اور مدت تک در ویشوں کی قید میں رہا۔ جب ا**نگلت**ان اور مصر کو متواتر فوج کشی اور بے انتها مصارف و نقصانات کے باوجود اینے ارادہ میں کامیانی ند ہوئی توجر نیل گارؤن کو شرطوم بھینے کی تجویز ہوئی تاکہ وہ سوڈان میں قیام امن کی عملی تداییر افتیار کرے اور نظر غائزے دیکھے کہ صدی کی روز افزول دولت و قوت کے مقاملے میں کیا تجویز مناسب ہے۔ جرٹیل گارڈن اس سے مجل سوڈان میں گور ز جزل کے عمدہ پر متازرہ کر اپنی لیافت ومستعدی کا شوت دے چکا تفالوراس ملک ہے اچھی طرح وا تف تھا۔ جزل گار ڈن اندن سے 27 جنوری 1884ء کو روانہ موااور اسے بدایت کی گئی کہ جس طرح نن پڑے = تنام سر کاری فوجوں کوجو سوڈان کے مختلف حصول بیس محصور ہیں نکال لائے مو بد نمایت بر خطر اور بخت ذمد داری کاکام تعالیکن گار دن نے نمایت ولیری اور استقال ب اس ای كام كاذمه ليا- جرتيل كارون رطائيه كي طرف بعيقيت بالى كشر سودان اور فديوممركي طرف ے سوڈان کا گور نر جزل مناکر مجمجا کیا تھا۔ جزل گارؤن نے بربر پہنچ کر آزادی سوڈان کے متعلق ا یک اعلان جاری کمیالور تمام محصولات بیزر نصف کے معاف کردیتے اور تمام ہاشندول کی جرم عشی ک۔ یمال تک کہ اہل سوڈان کو لو تذی غلام رکھنے اور ان کی جیع وشر اکی بھی اجازت وے دی آور اس اعلان کے ذرایعہ ہے محمد احمد محمد می کو سلطان دار انور (دار فر) مقرر کیا۔ اور کچھ تھا نف مهدی کی خدمت میں بھی محرصدی نے ان کے قبول کرنے سے اٹکار کردیااور لکھاکہ بیس کفارے کی طفش و عطا كاروادار نسيس. محمد احمد سے اسے خط ميں سد بھي لكھاكہ تم اسپے آپ كو ہمار سے حواسلے كر دو۔ اور سے دین اسلام کے پیروین جاؤجس سے حمہیں دنیاد عقبی میں سر طردئی جو اور تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی جان ہے ورنہ تم سب ناحق اپنی عزیز جائیں کھو تیطو کے۔اس مراسلہ کا جواب جزل گارؤن نے بردیا کہ اب میں تم سے حزید محاو کمانت فیس کر سکال

#### خرطوم كامحاصره

جب جزل گارؤن ٹرطوم پنچا تو اگریزی افواج بنی مسرت کی ایک فیر معمولی امر دو ڈ گئی۔ سرکاری ٹوجیس اس دفت سخت شط کی حالت جی پڑی تھیں۔ نہ قرطوم خالی کر کے ہماگ جانے کا کوئی راستدرہ گیا تھادونہ ان جی مسدی کے متوقع حملہ سے صدور آ ہونے کی طاقت تھی۔ جزل گارؤن نے بیر خطر حالت دکھے کریفین کر لیاکہ مسدی بہت جلد ٹرطوم پر حملہ آور ہو کر اس کا محاصرہ کر لے گار اس لیے احتیاطا اپنے محصور ہونے کی تیادیاں شروع کر دیں۔ اس سے اس بات کا لیفین تھا کہ آگر ہر دفت کمک بینے می تو محاصر سے نکل کر فینم کا آسانی سے مقابلہ کر عمیں ہے۔

غرض کارڈن نے کی مینے کاسامان جمع کر کے شر کے مورچ ل کو معبوط کر لیا۔ یہال بتا دینا ضرور ہے کہ شر از طوم کی جائے و قوع طبعی طور پر بھی اس طرح واقع ہوئی ہے کہ وہ ایک نمایت مضبوط قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔اس کی دو طرفیں شال اور مغرب دریائے نیل سے محیط ہیں۔ مشرق اور جنوب کی طرف نمایت مضبوط شربناه بادر شربناه کے باہر ایک نمایت عمیق خند ق بد قاہره کو جوہر تی سلسلہ جاتا تھاممد کی نے 1884ء میں اسے کاٹ ڈالا۔اس لئے آئندہ جز ل گار ڈن ادر اس ک فوج کے صالات پر وہ خفایس پڑے دہے۔ چھ تک بہت ون تک جزل گارؤن کی کوئی خبر قاہر دند پنچ سکیاس <u>لی</u>ے انجریزیادر مصری حلفوں میں دن بدن اختشار پھیلنا حمیا۔ جب روونیل میں طغیانی ہو کی تو جز ل کارون نے بدر بعد مشتول کے قاہرو سے سلسلہ خطو کامت جاری رکھنے کی کو عش کی۔ اس لیے کرتل میمل اسٹوٹرٹ کے ہاتھ جومسٹر یادر انگریزی سفیر اور موسیو ہر کن فرانسیسی سفیر کے ساتھ جاز عباس پر سوار ہو کر دولنہ ہوا تھا چی بد حالی کے متعلق ایک مفعل رپورٹ قاہرہ مجھی مگر بدر تستی سے جماز ایک چنان سے کلر اگر ڈوب عمیا۔ کرنل اسٹوٹرٹ اور اس کے ساتھی کشتیوں میں سوار ہو کر کتارہ پر تھے بور ایک موضع میں پینچ جہاں پر گاؤں دالوں نے انہیں" فر تگی ہے دین" کا لقب دے کر حَلِّ کر ڈالائٹ طرح قاہرہ جا کر جزل گار ڈان کی داستان دردستا نے والا کو کی تشفس باتی نہ رہلہ اس اثناء میں مهدی کا نشکر فرطوم تک چیچے عمیا اور شہر کا محاصرہ بیں لے لیار جب کرنل اسٹوئرٹ اور چھریزی سفیر کے مارے جائے کی خیر اندان پیٹی اور ساتھ بی ہیے بھی معلوم ہوا کہ جر نل گارؤن اور مر کاری افراج محصور بی توافکستان ش سخت پریشانی اوربد دنی مجیل گی- بدد کید کر مسر مكية ستون وزيرا معمد طائية في ايك اور مم الدؤو لزلى كي زير كمان جزل كارون كى كمك ك لي تحيية كافيعله كيد حكومت عاندية الداوولزني كوعم وياكه الكدوفد جزل كارون اورسركارى فوج کو کسی طرح وطوم سے معجود سلامت فکال لیاجائے اور اس کے بعد معدی سے کوئی تعریض نہ کیا جائے کو تکہ حکومت موان نے اس بات کا فیعلہ کر ایا تھاکہ سوڈان کو خالی کر کے اس کی قسمت مدى كے باتھ مى دے وى جائے اور معركى سرحدواوى طف تك رے۔ واقع اس دات يى مناسب تفاکونکہ ممدی کی قوت اس قدر ورد حرفی بھی کہ حکومت عرطان یے یاس تخلید سوؤان کے سواکوئی جارہ کار ہی نہ تھا۔ انگلتان نے گذشتہ تین سال کے عرصہ میں ہزاروں جانیں گنوائیں۔ ر دیدیانی کی طرح بہایاوریے شار انجریز افسر ہلاک کرائے پھر بھی جائے ترتی واصلاح کے حالت ول ہد ن ابتر ہو گی۔

لار ڈولزلی کی اندن ہے روا گی

لار ڈولزلی لندان سے روانہ مو کر 9 تمبر 1884ء کو اسکندرید کانواوروہال سے قاہرہ آیا۔

جزل استلیفن س سه سالار افواج انگریزی مقیم مصر نے بہ تجویز پیش کی کد لار ڈولزلی کی مهم عیر ہ النزم كى راه سے مدر كا فيرنكينك براترے اور دبال سے براه سواكن ويربر وطوم جائے كيونك سواکن سے بربر تک در او خطی اور بربر سے و طوم تک براہر دو نیل صرف چار سوای میل کا فاصلہ تھا۔ اور تاہرہ سے دریائے نیل میں سے ہو کر اوم جانے میں ساڑھے ہولہ سو میل کاسفر تھا۔ مگر جب لار ووائل اور جزل استيفن سن شي التلاف رائع مواتو حكومت يرطاعه فياس فيملدكا انحصار لار ڈو ازلی کی صواب دید پر رکھا۔ لار ڈولزلی نے ٹیل کاراستد پشد کیالیکن بیٹ معلوم ہو سکاک اس میں کون سے فائدے مضمر فضہ بیر معم انومبر کوؤ گولہ کیلی۔ لار ڈولزلی نے محدیاور مائم وگولہ کو جس نے معدی کے حملہ کو کا میانی کے ساتھ رو کا فتا کے س ایم بی کا خطاب اور تمقد حطا کیا۔ محد یادر نے تمغہ بینے وقت گور نمنٹ مرطانیہ کا شکریہ اوا کیاؤر کمایہ اعزاز میری حیثیت اور لیالت سے فزول ترب يمحر جب عطائ خطاب كالجلس فتم بواتو محدياور في عشل كيالور تمام كيرسعبدل ڈانے کو نکداس کے اعتقاد میں اس کا جسم عیسائی کا ہاتھ گلتے ہے بنی ہو گیا تھا۔ کم نومبر 1884ء کو جزل گارڈن کا ایک خط قاہرہ میں سر ایولن پر مگ کے پائی پیچاجد13جولائی کا تکھا ہوا تھا۔ اس خط یں جزل کاروان نے تکسا تھا کہ ہم تحریت سے جیں اور جار ممینہ تک وطوم کو بھند بی رکھ سکتے یں۔ جس دنت یہ نط بنچا پار مینے گذر کے تھائ لیے اور بھی نیادہ اگر پیدا ہو لی د ممبر کے اخر یں انجریزی افواج مقام کورٹی میں بچھ سمنی مرچہ تک فرطوم ایمی بہت مساہف پر تھااس لیے لارڈ ولڑلی نے مکومت کو لکھا۔ " برال سے روا کی ش اس لیے توقف ہواکد کافی سامان رسد کے جمع ہونے شرین کا د شواریال پیش آکین۔ کو تکد از طوم کوجو عرصہ سے محصور ہے اور جس ش رمد کی سخت قلت ہے اور کر دونوا سے اساد املک، ران ہو چکا ہے۔ بغیر کافی سامان کے جانا ہر کر مناسب نیس ہے۔ اور والزلی نے کورٹی میں اپنی فوج کو دو حصول میں تعقیم کر دیا۔ ایک کو کورٹی سے براہ خسكى متر جائے اور دہال سے كشيول برسوار ہوكر خرطوم ونيخ كا تھم ديالور دوسر انيل كى راوسے بربر ہو کر او طوم جانے کے لیے تیار ہوا۔ اول الذ کر وستہ فوج میجر جزل سر ہر برٹ اسٹو تر مٹ کے زیر احکان رواند کیا گیا۔اس کی فوج کا پکھ حصد جس بھی بارہ سوسیاتی اور دو بز او اوشٹ منے۔ کورٹی سے غد کل کوروانہ ہوا۔ اس اتناہ میں لار ڈوٹرلی کے پاس کاغذے ایک چھوٹے سے پر ذہ پر جزل گارون ك باتعد كالكعابوايد بيفام بينجاك " وطوم بن بمدوجوه فيريت ب-" (وعظ) ي في كارون 14 وسمبر 1884ء ) يد تحريري بيفام محض مفالط وي كي لي تفاد مقصديد تفاكد أكر قاصد مدوى لتكرك با تعول مجر فلده و جائے توده سركارى فوج كى كرور ك حالت كا حساس ندكر ينك اصل بيام جوزبانی کھنے کے لیے قاصد کودیا گیا تھا۔ "جاری فوج کو قلت خوراک کی وجہ سے انتہائی مشکلات کاسامنا ہے۔ ہماداسامان خوراک قریب الا تقام ہے ایتی کی قدر میدہ اور تھوڑے سے سعد رہ

محے ہیں۔ ہماری آر ذوہے کہ ہماری مدو کو جلد آؤ۔ "جزل گارؤن نے اس رقد کے ساتھ اسے ایک روست کے پاس مجی اسے ایک روست کے پاس مجی ایک بیشان ماری ہے۔ یقین کے بدالفاظ تھے۔ "مجمائی ہس اب فاتر ہے۔ یقین ہے کہ ہفتہ عشرہ میں ہماری نئی معیبتول کا آغاز ہوگا۔ آگر الل ملک ہماری مدد کرتے تو یہ لوست نہ آئی۔ "(س تی گارؤن)

### ميجر جزل سر ہر برسٹ كا مجر وق ہونا

18 جنورى 1885ء كوكرال بارد سنة سر بريرت استونزت كواطلاع دى كه أو كليد س شال مشرق کی جانب بہاڑیوں پر صدی کے آوی و کھائی دیتے ہیں۔ ای دوز سر کاری فوج او کلیہ سے رواند ہو کروئین میل کے فاصلہ پر مائی گی۔ مدی کا تھے وہاں سے = میل کے فاصلے پر تھا۔ 17 جوری کی صبح کو انگریزی سیاد صدی کے افتارے معرکہ آرا ہوئی۔ جس میں سر اسٹوئر ف ایک ز عم کاری سے میکار ہو کر مر بروانور فوج کی کھان سر جار اس و فن نے لی۔ اس الزائی میں جائین کا سخت نقصان ہوا۔ سرچار اس نے اراوہ کیا کہ اس مقام کو تحقوظ کر کے تھوڑی کی اوج وہاں چھوڑوی جائے اورباتی باندہ نوج کے ساتھ غل کی طرف بیل قدی کی جائے مگر صدویوں کی آتش باری سے تمام مورسے مسار ہو مح اس لیے اس ارادے کی مجیل ند ہو سکی۔ اندنی اخبارات مار تک بوست ادر اسٹینڈرڈ کے و ٹاکنے نگار مسٹر کیمران اور ہربرے بھی اس معرکہ میں کام آئے۔ 21 جنوری 1885ء کو چار معری و خانی جهاز شرطوم کی طرف سے آتے و کھائی دیتے۔ قاہرہ کی اجمریزی نوح نے انہیں و کھتے ہی خوشی کے نعرے بدیر کئے۔ جہازوں کے ایک افسر نے جزل گارؤن کار قعہ فوج میں پہنچایا جس میں نکھا تھا۔ "مہم خرطوم میں بالکل اس وعافیت سے میں اور کی سال تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔" (سی بی گارون مور در 29 و سمبر 1884ء)اس رقد سے بھی مثل سائل بد خرض متی کد اگر مددی للكركم باتحدثك مائ تواس ساه الحريزى كى قوت كامفالط بواور خط عاصره س آ م يوه كريك ہیک خرطوم پر حملہ آور ہونے کا حوصلہ ند کر سکے۔ اور حقیقی بیام جو نوج کمک کے اضر اعلیٰ کو معجا کیا تھا یہ تھا۔ میں نے خرطوم کو چانے میں کوئی وقیقد فرو گذاشت تمیں کیالیکن اب مانتا پڑتا ہے کہ جاری مالت بهت اذك مو كل عند اور بميل جادول طرف سے ياس و قوط في مير ركما ہے۔ يس يات محور المنث سے دارامنی کی مار شیس کتاب حقیقت حال سے مطلع کیا ہے دوراس میں کوئی شہر نہیں کہ آگر خرطوم پر ویشن متعرف ہو گیا تو ہم کسالا پر یعی قبضہ شدر کا سکیل ہے۔ "عبدالحبیدے جماز بورؤين كرممرى افر نے سرچاد اس واس صمياك كياكد محصورين كى حالت بهت نازك ب اور جزل گار ڈن کی فوج قطعالیوس ہو چی ہے۔ جزل قد کور نے جھے سے کما تھا کہ اگر تم اگریزی فوج کو سوار کر کے دس روز کے اندر اندر والیس نہ آؤ کے تو پھر کمک تھجنائے سود ہوگا۔23 جنوری کو سار اون

روا تکی کی تیاریاں ہوتی رہیں اور 24 جنوری کو چند جماز انگریزی فوج کو سوار کر کے شرطوم کی طرف روانہ ہوئے۔

# خرطوم پر مهدى كا قبضه اور جرنيل گار ڈن كا قتل

جب محاصرے نے طول کھینچا اور فرطوم میں انگریزی فوج کی حالت زادنی کے انتثاثی در جه کو پہنچ کی تواہل شریے جو ممدی کی حمایت کاوم بھرتے تنے مهدی کو پیغام بھیجا کہ اب سیاہ امحریزی میں دم باقی نمیں اس لیے شر پر بغیر مزید توقف کے حملہ کر دینامناسب ہے۔اال خرطوم جو اگریزی نوج کے ساتھ محاصرہ میں تے برسر بازار اگریزوں کو گالیاں دیے تھے۔ جزل گارون سب کچھ کانوں سے منزا مگر ارتعاش ہفاوت کے خوف سے کسی پر سختی کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ غرض مبدی نے فرطوم پر حملہ کر کے تو یوں کے مند محول دینے اور شر آ نافا ناایک کر وَ تارین گیا۔ خرطوم کے ایک عیسائی سوداگر ماروین نام کامیان ہے کہ جزل گارؤن کو اس بات کا یعین تھا کہ ممک جلد آنے والی ہے اس لیے ساہیوں سے آخری مرتبہ ورخواست کی کہ استقلال کو ہاتھ سے نہ ویں۔ مکرانسوس که کمک آثرونت تک نه میخی جس شب کومهدی نے ترطوم پر قبینه کیاہے اس شام کویش نے جزل گارڈن سے ملاقات کرنے کا قصد کیا۔ جس کی جمعے اجازت کل گی۔ یمن نے ویکھا کہ وہ دیوان خانہ میں بیٹھا ہے۔ جب میں اندروا عل ہوا تو جھ سے کہتے لگا۔ "کب میں فیادہ یکی منیں کر سکا کیونکہ سپاہی میرا ہر گز اعتبار نہ کریں ہے۔ جس نے انسیں بار ہا یقین دلایا کہ مدد آنے والی ہے مگر ا فسوس نہ آئی اب وہ یہ سمجھ لیں مے کہ کمک کے تمام افسانے من گھڑ سے متھے۔ جاؤلور جس قدر آدمی میسر ہوں انسیں ساتھ لے کر انچیں طرح مقابلہ کرواور مجھے چرٹ پینے وو۔ جنزل گارڈن کے لب و لہدے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سخت بدحواس ہے اس کا دل اس قدر بھر کیا تھا کہ مندے اچھی بات نہ ا لکتی متی ۔ انگرات کی وجہ ہے اس کے تمام بال کی میک سفید ہو گئے تھے اور جزل گارؤن کی ہے بسی دیکھ کر میری بھی کمر ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ غرض جزل گارڈن نے اپنی شکستہ دل ٹوج کو ساتھ لے كر آخر مرتبه مدافعت كى كوشش كى ليكن فكست كھائى لوردس جنورى 1885ء كى رات كومىدى كى فوج نے خرطوم پر بہند کر لیا۔ 26 جنوری کی میج کو جبکد مرجاد نس و لس کے جماز خرطوم کی طرف بر حدیث منے خرطوم پر میدوی جمنڈ البراز ہاتھا۔ میدوی فوجیس دات بی کو شہر میں داخل ہو چکی حمیں۔اس میج کو جنرل گار ڈان نے دیکھا کہ مہدی کے جھنڈے کور نمنٹ باؤس (گورٹر کی کو مٹمی) کے ار دگر دباعہ ہورہے ہیں اور بڑاروں آو میوں کا چوم ہے لیکن کو تھی کے اندروا طل ہونے کی مسی یں جرات نہ تھی۔ کیونکہ انہیں خوف تفاکہ کس کو تھی بیں سرتک نہ لگ دیں ہو تھوڑی دیر بیں جار آدی جو نمایت توی بیکل متھ کو مٹی میں گھس آئے اور بہت سے دوسرے آدی ہی ان کے بیچے

واعل ہوئے۔جواشخاص بعدیش واعل ہوئے وہ چھت پر چڑھ گئے اور پسرہ کے تمام سپاہیوں کو تمل كرۋالا \_ چار آوى جويلىل داخل بو يے تے انہوں نے جزل گارؤن كى طرف رخ كيا۔ تريب كي كر ان من ے ایک نے کا ملعون المیوم یومک (اے ملون! آن تیری ہاکت کا دقت آ منجا) یہ کمہ کر جزل گار ڈان کے نیزہ بارا۔ گار ڈان نے دائے ہاتھ سے روکنا چاہاور پیٹے چھیرل۔ اس نے دوسر اور کیاجی ہے ایک مملک ذخم آیالور جنز ان نہ کور زمین پر گریزا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے کواروں سے اس کاکام تمام کرویالوراس کاسر کاف کرسلا جمین یاشاً کو جاد کھایاجو مسدی کی قیدیس تھا۔ سلا تعن باشاکا میان ہے کہ 26 جنوری کی صبح کوش شاہت بے جین تفادر اس انظار میں تھا۔ کہ و کھول پرو و میں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس انتاء میں خوشی کے نعرے بلند ہوتے اور انتی کے شادیات مع میرے مافعوں میں ے ایک سابی فرالانے کو دوڑا کیا جس نے چند منت میں واپس آگرمیان کیا کہ گذشتہ شب کو معتریت صدی علیہ السلام نے ٹرطوم کھے کر لیاہے۔ تھوڑی دیر یں تمن سیاہ ہوش سود فل میری طرف آئے۔ یہ سیای میرے خیمے کے قریب آ کھرے اور میری طرف محور محور كرويكين محيدان كياس كيرت بن كوكى جزائي موكى وكمال ويي تميد انهول نے کیر اکھول دیاور جز ال محروان کاس مجھ کود کھلیا ہے وحشت ناک منظر دیکھ کر میر ادماغ کھولنے اور کیجہ منہ کو آنے لگا۔ قریب تھا کہ میرے قلب کی حرکت بعد ہو جائے گریں انتہائی منبطو و مخل کے ساتھ دیپ جاپ دیکھنے نگا۔ ایک موڈا**ن نے گا**ر ڈان کا چرو میری طرف کرے کماکہ یہ تیرے بچاکا سرب جو حفر عدم مدى آخر الحمال عليه السلام يرايمان شعى لا تا تقديمى في جواب دياكه وه بهادر جر نیل بہت خوش تعیب تفاجس کی موت کے ساتھ اس کے مصائب کا می فاتمہ ہو گیا۔ سوڈانی کنے لگاداہ خوب اب بھی تم اس ملون کی تحریف کرتے ہو؟ تم بہت جلدی اپنی شفادت کا خمیازہ بھگتو ہے۔ یہ کروہ گارون کامر لئے موے دہاں سے صدی کے پاس سے محے جز ل گارون ے کل سے انگستان کے سامی مطلع پر اداس بور فم کابر جمامیا۔ادر بر مخص خور نمنٹ کواس بات کا طزم قرار وینا تفاکد اس نے ابداوی مهم کے بھیجنے عیل لیت و لعل سے کام لیا۔ کور نمنٹ نے مر چار لس ولسن سے وجہ تا فیر کے متعلق جواب طلب کیا۔ سر چار لس نے جواب ویا کہ جب جماز 21 جنوری کو غبات کے مقام پر بہتیے تو میری فوج متمہ میں فنیم کے ساتھ معروف پر کار متمی اور کٹرت اموات کی وجہ سے فوج بہت کرور ہو گئ تھی۔ علاوہ ریس بیہ خبر پیچی تھی کہ مہدی ایک بہت ہوئی جعیت کے ما تھ ام ور مان سے آد ہاہے۔ اسک حالت میں اس بات کا طمینان کے بغیر رواند نہ ہو سکا کہ انگریزی فوج مقابلہ کی صلاحیت رکھتی ہے یا شیں ؟ مزید پر ال اگریس 22 جنوری کو غبانت ے ردانہ ہو جاتا تو بھی 26 جنوری کی دوپیر ہے پہلے ہر گزنہ پنچ سکتا۔ اور اس سے بیشتر فرطوم پر مدى المند مونے كي بعد جريل كارون عل كياجا جا تھا۔

### جر نیل ارل کی ہلاکت

ارادی مهم کاجو حصد کورٹی مصدراہ ٹیل فرطوم کوروانہ ہوا تھا اس سے کرمایان کے مقام یرایک معرکہ مواجس میں جزل ارل ماراممیا۔ جس وقت لارڈ ولزلی نے تسفیر فرطوم لور جزل گار لاك اور جزل ارل كه ارسد جائدى فيريس سيس الويمش الكريزي فوجول كوداليس كانتهم مي ويا اور بربر و منعنے کے تمام تر اواوے تھے کر دیے اور حکومت انگلتان سے اس کے آئندہ اراوول کے متعلق عداد کامت شروع کی۔ آخر فیصلہ مواکد معدی کی مزید حق کورو کئے کے لیے بربر پر تبعند کیا جائے۔ خرض اس معم کے لیے تیرہ ہرار فوج جن میں چار ہندوستانی پلٹنیں ایک ہندوستانی رسالہ اور آسر یلیا کی ایک پلٹن تھی شامل تھی مع کثیر التعداد او نوٹوں کے تیار کئے گئے اور جزل جمر لڈ کر بہم ك زير كمان يه مم رواند موكى ان ش سه مندوستاني فرج جزل بدين كي ما تحت ممى 12 ماري ار جز آر کی میم نے سواکن میٹی کر اس الگریزی فوج کی کمان الی جود بال بڑی متی اس فوج میں ا پانچ سوافس 'سوادس برارسیای ' بونے سات برار محوثے ' بونے تمن برار لونٹ ' آنھ سو تجراور یو نے تنین بزار خدمت گاراور شیکہ دارول کے آوی تھے۔ جزل گریم کو ہدایت کی کی تھی کہ سب ے مقدم اور اہم کام عثمان دغنہ کا خاتمہ کر کے جنگل کوریل کے لیے صاف اور بے قطر مانا ہے۔ اس ك بعد نمايت مستعدى ، رل كى لائن تياركى جائ - 20 ارج كوجزل كربهم وس بزار سياه ك ساتھ ہاشین کوروانہ ہواجو سواکن کے قریب ہے سال مدی کے نظرے ایک معرکہ ہوا۔ متیمہ کے لحاظ سے بید اڑا تی ہمی انگریزوں کے حق میں معتر ہوئی۔اس محارب سے میروان ممدی کی بہاور ی كا تازه ثبوت مانا تفاكيونك جس وقت بندوستاني پلنن وكال ليدم زين حمله كيامهدى كے بيدل آوى بلالحاظ اس امر کے کہ ان کے مقابل سوار ہیں اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شیر شکار پر جمیٹنا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے معرکہ میں صدی کے صرف ڈیزھ سو آدمیوں نے اگریزوں کے بورے برلیڈ پر حملہ کرے اس کو تعامت کامیافی کے ساتھ بیا کر دیا۔اب جزل کر پہم نے سر جان میک نیل سے ماتحت کچھ فوج سواکن اور تمائی کے ماتین فوجی تھپ تیار کرنے کے لیے جمجی کھپ کی حفاظت کے لیے جاروں طرف کاڑیوں کا ایک احاطہ تیار کیا گیا۔ کر ایمی احاطہ کا تھوڑا حصر ہی تیار ہوا تھا کہ فوجی محافظوں نے بیک میک یہ خبر وی کہ مهدی کا لٹکر آرہاہے۔یہ س کر انگریزی لشکریش سخت ابعری اور سر اسمیکی میمیل گئی۔ انگریزی فوج کو سخت نقصان اٹھانا پڑا بلعہ جو آدی میدان جنگ ہے بھاگ کر سواکن ہنچے انہوں نے تو یہ مشہور کر دیا کہ انگریزی فوج بالکل بناہ ہو گئی ہے۔

سر جان میک نیل کی ہر بیت 'سار اسوڈان مہدی کے علم اقبال میں

3اپر بل کو جزل کر تھم اعلی درجہ کی آٹھ جرار اتھریزی فوج لے کر تمائی کی طرف بوھا محروہ عثان و غند کاتھپ جلانے کے سوا کچھ نہ کرسکا اور کو انتائی کوشش کی مگی اور پاج کی تعداد یزهانے کی خرض سے بار ہر واری کی و قتیں ہی رفع کی گئیں اور سر جان میکنیل کو ہی سخت نقصال ا فھانا برا مگر متید سوائے اس کے کھے نہ لکلا کہ انگریزی سیاہ ایک چھوٹے سے گاؤں کو جلا کروائی آ می کیو تک قلت آب کی وجہ سے آ مے مور کر جملہ کرنا نا مکن تفا۔ غرض سر جان میک نیک ک بر بہت اور بعد کی اکا میوں ہے انگریز اضرول کے ول چھوٹ مجے اور معم سواکن اور تو سیع ریاوے ک داستان بیش پر مختم بو گئی۔ عثمان دغنداس بلاکا آدمی تھا کہ اس پر قابویانا کوئی خالد بی کا گھر ند تھا۔ انگریز جتنی ریلے سے لائن اور تاریخ تھے تیار کرتے وہ جاہ کر جاتا۔ ایملہ اس مم کے اضر اعلی جزل مر ممم کو سوائے تداست وشر مسادی کے بچھ ماصل شہواچنا تجدای ناکائی کی وجہ سے الار ووازل نے خود سواکن چنج کر مهم کا انظام اپنے ہاتھ میں لیا۔ لیکن اس اٹنامیں حکومت برطانیدے مهم سواکن کی ناکامی سے سبق آموز ہو کر جوزہ سوائن بربر ریلوے کی تیاری کا ارادہ فلیے کر دیا اور تھم دیا کہ ریلوے لائن كاسار اسلمان الشكتان بھي وياجائے اور فوج بھي سواكن سے واپس آجائے اس ليے ريلوے كاكام مد کر دیا میااور تمام فوج واپس بالی گئے۔ جس وقت اس فوج کے سامان کی آخری گاڑی روانہ ہو کی عثان وغنہ کے آومیوں نے اس کا تعاقب کیالور ازراہ تحقیراس کے طرف چند فائر کرے انگریزی مهم کو خیر باو کها۔ اس نیر تیک ساز قدرت کی کرشمہ سازیاں دیکھو کہ وہ مغرور و پر شکوہ سلطنت برطانیہ جس کی فوجی طاقت اور جیلی محکت عملیول کالوباساری دنیا، نتی ہے۔اس قدر صرف اور نقصال کے باوجود مدى كے مقابلہ ميں متواتر بر سيني افغاكر كس طرح سودان خالى كرنے ير مجبور بوكى؟ ا مالانک میدی کے پیرووں کونہ نو کانی سامان جنگ اور اسلحہ میسر متے اور ندان کے باس تو پیس تھیں گو بعض محاربات میں انہوں نے بعر وقیں مھی استعمال کیں لیکن دوعموما تکواروں اور نیزوں ہی ہے لڑتے رے اور ائنی سے انگلتان معر اہندو ستان اور آسر یلیا کی بہترین قواعد وان اور تو بیت یافتہ فوجوں ب على مع او ي اور بريت ما فته وه فوجيس تعيس جن عياس اعلى درجه كاسامان حرب تفااور المعین یورپ کے ماہر ترین جرنیل ازارے محقے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک طرف تمام و نیا کا مادی سامان جمع تھا تو دوسری طرف محض تو کل علی اللہ اور جوش ایمانی کے ہتھیار تھے اور اس میں شبہ نہیں کہ اگر قائدازل دہنمائی کرے اور خلوص نیت کارساز ہو توبادیت روحانیت پر مجھی عالب نہیں آسکتی مہدی کی سلطنت چار سومیل تک بحر قلزم کے کنارے پر پھیلی ہوئی تھی کوراندروں ملک میں بھی اس کا ہلاقہ ایک طرف تؤ سر حد حبشہ (اٹی بیننیا) تک پینچ عمیا تھالور مغرب کی جانب میدان صحر احد

افا صل تھا پس یوں سیحتا چاہیے کہ وفوی نیل ایک ہزار میل سے زیادہ حکومت مصر سے آزاد ہو می اور انگلتان اور مصر کی متعدہ حربی جدد جدنے نوافقراء کے مقابلہ یس ناکام شامت ہوئی۔ جب سوڈان کے صدر مقام خرطوم پر عمل وہ طل ہوجانے کے بعد سوڈان کی سادی مملکت محد احمد کے زیر تئین ہوجانے کے معدر مقام خرطوم پر عمل وہ طل ہوجانے کے بعد سوڈان کی سادی مملکت محد احمد سے اور تغین محدا حمد نہ تعالی مقال اور جزارہا محلوق اس کا و حظ شنے آیا کرتی تقی اور فقر و فاقہ میں گر بر امر کر تا تعالم اس مصروف رہتا تعالور ہزارہا محلوق اس کا و حظ شنے آیا کرتی محمد نے معریا محدد سے معریا محدد کے ساتھ بادشاہت بھی جمع ہوگی محمد اب سے معریا کور خشت برطانیہ اسے باغی کا خطاب دے سی جمع ہوگی محمد اب مددی پر وہ زمانہ نہ تھا کہ حکومت معریا کور خشت برطانیہ اسے باغی کا خطاب دے سی جدد و مترات کی برطانیہ کی ملکہ و کور بر کا ہمسر ورقیب خیال کیا جاتا تھا اور دول ہور ب اسے نمایت قدر و مترات کی تعلی سے تعدر سے سے تعدر و مترات کی تعلی سے تعدر سے سے تعدر و مترات کی تعلی سے تعدر سے تعدر سے تعدر و مترات کی تعلی سے تعدر سے تعدر

#### تغليمات

مجراحر تخت سلطت ماصل کرنے کے بعد بھی شعار اللی کا دیاتی پاس و لحاظ کرتا تھا جیسا کہ دہ اپنے آغاز گوشہ نشی بیل کرتا تھا۔ احکام خداو تدی کی پارٹ کی بڑا ہوت کیر تھا۔ شراب خوار کو درے لگواتا پورول کے ہاتھ کو اتاور ذائی پر بھی مدشر کا جاری کرتار مضان المبارک کا اتا احرام کر اتھا کہ بے عقد روزہ در کھنے کی مزااس نے موت مقرر کرر کھی تھی۔ ان تقویرات کی برکت سے چند بنی روز کے اندر ہر حتم کے فتی و بویا تی دیدیا تی کا قطع قع ہوگیا۔ اس کے افسان کا ایسا ذکر جا کہ کوئی فضی میداو فصیب و بدیا تی شی مبادرت ند کر سکما تھا۔ مجدی مصلیوں سے معمور تھیں ہر طرف قال الله و قال الرسول کے چرچ تھے۔ بہ محراحہ کی احرام کی زیادت کے لیے دیجانہ والی افراد وار انجہ دوڑتے تھے۔ بعض ایسے لوگ ہے جہادوں نے مہدی کو سیکٹروں مرتبہ پہلے دیکھا ہوگا گین ان کا اعتقادہ شتیات آپ ورجہ یو ماہوا تھا کہ دو مہدی کا درخ زیباد کھنے سے کہی سیر نہ ہوتے تھے اور عوزات محراب مجد کے قریب جہنچ سے لیے آپس میں لڑتے بھڑ تے ہی سیر نہ ہوتے تھے اور عوزات محراب مجد کے قریب جہنچ کے لیے آپس میں لڑتے بھڑ تے ہی سیر نہ ہوتے تھے اور عوزات محراب مجد کے قریب جہنچ سے لیے آپس میں لڑتے بھڑ تے ہی سیر نہ ہوتے تھے اور عوزات محراب مجد کے قریب جہنچ سے لیے آپس میں لڑتے بھڑ تے ایک کا دفت قریب ہے۔ مجد احداد تا مددی کے مجد میں آنے کا دفت قریب ہے۔ مجد احداد خان مددی کے مورت اور فرمان شاہانہ کا دفت قریب ہے۔ مجد احداد کے ذرید تعلیمات کا جو حداد کی احداد کی دوران شاہانہ کی دوران شاہانہ کی دورج ہو چکا ہے۔ مزید تعلیمات ور جمان شاہ دوران سیار کیا ہوگیا۔

خلاصه تغليمات

محر احمد کے مسلک کا کیے بواحد اس کے منتور میں آچکا ہے۔ اس کی تعلیمات کا لب

نہب ترک و نیا اور لذات و نیوی ہے اجتناب تھا۔ اس نے ہر قتم کے القاب بر طرف کر و نے۔ الدار اور خریب کو مساوی کروبالور تھم دیاکہ میرے تمام پیرو لباس بیں یک رنگی افتایار کریں تاکہ دوسرول سے المیاز کرنے میں سوات رہے اس کا مرید خواہ امیر ہویا غریب ایہا جبہ پہنتا تھا جس میں ہو ند کھے ہوتے تھے۔ اس نے جاروں نداہب حقیٰ شافعیٰ مالکی منبلی کو جمع کر دیا۔ فرو عی اختلافات کی صورت میں تعلیق کی کوشش کی جاتی حتی اور قدر مشترک کو لے لیا جاتا تھا نماز صبح اور عمر کے بعد ہر روز قرآن کی چند مخصوص آیتیں حلادت کی جاتی تھیں۔اس عمل کو "راتب" کہتے تھے۔ وضویش کمی قدر سہولت و تبصفیف کروی۔ میاہ شادی کی تقریب میں برات اور ہر قتم کے اجتاع کی ممانعت کی اور تھم دیا کہ شاوی کے موقع پر لوگوں کو کھانے کی وعوت نہ وی جائے۔ مهر ک مقدار بھی مقرر کر دی۔باکر ہ کا مہر وس ریال پاس کا بدل مقرر کیا۔ ٹیبہ کا اس ہے نصف فمسر ایا متحم کی خلاف در زی کرنے والا سز اکا مستحق تھاولیمہ کا کھانا پکانے کی بھی ممانعت کی۔ اور جو کوئی اس کا مر تکب ہو تااس کے کوڑے لگائے جاتے تھے اور اس کا مال و متاع ضبط کر لیا جاتا تھا۔ حج کعبہ ک ممانعت کر وی اور یہ ممانعت اس منا پر تھی ہو کہ مبادا سوڈان کے باہر کے لوگوں ہے اس کے میر دؤں کا خلا ملا اس کی تغلیمات اور اس کے مسلک ہر اثر انداز ہو۔ جو کوئی اس کے ممدی موعود ہونے کا انکار کر تایا شک اشر کا اظهار کر تااس کا داہنا ہا تھ اوربایاں یاؤں کا ث دیا جاتا۔ فرد جرم عا کد کرنے کے لیے دو گواہوں کی شماوت کافی تھی اور بعض دفعہ صدی کا بیا کر دیانی کافی تھا کہ مجھے بیہ یات بذرابعہ دحی معلوم ہو چکی ہے۔ محمر احمر نے ان تمام کتب کو نذر آتش کر دیاجواس کی تعلیمات کے مخالف خیال کی محکی اس سے معلوم ہوگا کہ جمال اس کی ذات اور اس کی تعلیمات میں بیسیوں خومیاں تخیس و ہیں مصائب دید عات بھی موجود تھے۔ خصوصاً حج ببیت اللہ سے رو کنابہت ہو کی گمر ای تھی آگر یہ امتنان جج کے انکار پر مبدنی تھا تو محمد احمدا جی امت سمیت واز واسلام ہے خارج تھا۔

# حرمين اوربيت المقدس يرعمل ووخل كرف واب بريشان

جب خرطوم فتح ہو گیااور انگریزی فوجیس سوڈان خالی کر کے مصر چل آئیں ٹوان لوگوں کو بھی محراحمہ سے صدی موعود ہونے کا لیقین ہو گیا جواب تک مذبذب تنے کیونکہ محراحمہ کے مذہبی شنت سے ماتھویہ حقیقت بھی ان کے چیش آغر تھی کہ اس نے کسی ایسے میدال جنگ میں شرکت تعیمی تی جس میں وہ خالب نہ مہا ہولور کسی ایسے شرکا محاصرہ نہیں کیا جے ڈنج نہ کیا ہو۔ جرجی زیدان

نے لکھاہے کہ جسبہ وہ موڈان کا ملاحز احمت ' حکوان ہوگیا توڈ پھیں مارنے فکا۔ کہ میں جو یکھ کر تا ہول وحی النی کے معلم سے کر تا ہول اور کھتا تھاکہ عنقریب مشرق و مفرب بیں میری حکومت سلوت مچیل جائے گی اور روئے زیمن کے طوک و سلاطین میرے سامنے اظمار مجرو نیاز مندی کریں عے راس نے بید بھی کدر کھا تھا کہ میں عظریب کمد معظمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس کو فئے کروں كا- بمركوف جادَل كاراس، فت ميرا بياند حيات كبريزيو جائے كااور كوف ميرا در فن ين كا- ليكن اس كا یہ خواب پوران ہو سکا۔ منتخ فر طوم کے چند ہی ماہ بعد وہ خاریا چیک میں جنایا ہوالور 21جون 1885ء کو ملک عدم کی روائٹی کے لیے اس کے پاس اجل کا علم آپٹیا۔ اس وقت اس کی عمر کلیم 37 سال کی متحی۔ و فات کے وقت اس کے تیول خلفاء اور تمام اعمان وولت موجود تھے۔ جبب محمد احمد کو یقین مواکد اب دنیاے کو ج بے تو حاضرین کو بست آواز میں کئے لگاکہ پیٹیر خدا ﷺ نے امیر االمو اپنین او بر صديق يوا چا خليفه ، باين خداد مي عبدالله كوا يناجا نشين مقرر كر تابول - جس طرح ميري اطاعت كي متھی اسی طرح تمام نوگ عبداللہ کی ا**طاعت کریں۔** تھوڑی دیریے بعد اس نے جان ثی<sub>ر</sub>یں جہان آفرین کے سرد کر دی۔اس واقعہ سے شریس کرام کے گیالور لوگ چینے چلانے سکھے۔عبداللہ نے لوگول کو تالہ و بکا ہے منع کیا۔ اور کھاشر بعت مطسرہ نے میت پر دونے کی عما نعت فرمائی ہے اور رونے ک در حقیقت کوئی بات بھی شیں کیونکہ حضرت معدی علیہ السلام توایی مرضی اور خوش ہے ایے مولیٰ کی دید کے لیے دار دنیا سے بطلے گئے ہیں۔ ہزار ہاآدی تجمیز و تنفین کے لیے جمع ہو گئے۔ محد احمد کے ایک قرامت دار احمدین سلیمان نے ای پاتک سے نیچے قبر کھدوائی جس پر اس نے اپنی عزیز جان ملک الموت کے سیرو کی تھی۔مہدی کا مقیرہ ام دریان کی بیترین تقین شادے ہے تگر اتھریزی گولہ باری ہے بہت کچھ شکتہ اور بدنماہو کیاہے۔اس کا منگ بنیاد خلیف عبداللہ کے باتھ سے رکھا کیا تھا۔ پھر از طوم سے لا کر دریائے نیل کے کنارے جمع کے گئے تھے اس موقع پر قریباً تھی برار آدمی کی تھیز تھاڑ تھی خلیفہ اس انبوہ کثیر کے ساتھ نیل کے کنارے کیا جمال پھروں کے ڈھیر لگے تھے۔ یک خلیفدایک چرم موند معے پر افعاکر قبر کے پاس الایاس مثال کی چیروی کرتے ہوئے ہر محف تمرکا ا بیب ایک فقر اٹھالائے کے لیے اٹھ دوڑا۔ اس افرا تفری میں بہت لوگ زخمی ہوئے لیکن بحروصین نے اس تقریب میں صدمہ برواشت کرنے کوا چی سعادت سمجمار مبدی نے اپنے خلیفہ کود میت کی متی کہ جس طرح بن پڑے انگریزوں کو مصرے نکال دینا۔ چنانچہ خلیفہ اپنے مخدوم ومطاع کے تعلم کے جموجت دومر تبہ مصر پر حملہ آور جوالیکن دونوں مرتبہ ناکام دالیں جانا پڑا۔ مہدی کی وفات کے چودہ سال بعد بین 1899ء تک اگریزی مصری افواج سے فلیفہ کی کی از ایال ہو کی۔ جن کا ' تیجہ خلیفہ کے حلّ میں نمایت نقصال وہ خامت ہوا۔ان محادیات کی وجہ ہے اس کی قوت ولنا بدل رویروال ، و آن گند برال تک کد انجام کار لار ڈیکر نے سوڈان کو دوبار ہ فتح کرے وہال انگریزی معری يرجيم بلند كردما

## محداحد کی مهدویت کے انکار کی سز ا

مجہ احمہ کی زندگی بیں اس کی خاند ساز صدویت کے انکار کی سز الیس علین نسیس تھی جنتی س خلیفہ عبداللہ سے عبد سلفنت میں ہوئٹ۔ عبداللہ کی عملداری میں میدویت کا انکار اور مملّ عمد دونوں ماوی جرم تھے بلی مدویت کا الکارایک حیثیت سے حمل عمدے بھی برها ہوا تھا۔ کو کک اگر ہ کل مقتول کے ور جاء کو خون بہادے کر رامنی کر لیتا تھا تو قاتل کی جان تھی کر دی جاتی تھی کیکن محر احمہ کی مهدویت کا افکار بالکل نا قابل عفو جرم خیال کیا جاتا تھا۔ بیان کیا جاتا سبے کہ ایک مرتب سمی مسلمان ملاح نے وار الخلاف ام در مان میں سمی ورد ایش کے سامنے کد دیا کہ محد احمد سچامبدی نہیں تھا کیونکہ سے مہدی علیہ السلام کے جو علامات و خصالک اطادیث نبویہ علی مروی ہیں وواس میں نہیں پائے جاتے تھے۔ورویش نے خلیفہ کے پاس جا کراس کی شکامیت کروی۔ ملزم جھٹ کر انار كر كے زندان باليس ذال ويا كيا۔ ليكن مشكل يہ آن برى كدوا قد كا كواه صرف ايك تعاجس كے بيان پر سز اسمیں وی جا بھتی تقی۔ خلیفہ عبداللہ نے قاضی کو بلا کر واقعہ بیان کیا اور ہو چھنے نگا کہ شاہد نہ ہوئے کا کیا علاج ہو سکتاہے؟ قامنی نے کہا۔ میں شادت کا انتظام کر لیتا ہوں۔ چنائی قامنی سنے دو آدمی سکھا پڑھا کر قید خانہ میں بھیج دیجے وہ جا کر طزم سے کئے گئے کہ تمہادے انکار کے محواہ موجود ہیں اور تم کسی طرح سزاے نہیں ؟ سکتے۔ ہال اس صورت سے مخصی یا مجتے او کہ ہمارے سامنے مان لغطول من اپنے جرم کا اقرار کر اور اور اٹل حرکت شیعہ پر اظہار افسوس کرو۔ 🖦 پچارہ نہیں جاسا تھاکہ یہ محفی اس کے بھانسے کا جال ہے اس نے ان کے سامنے اقبال جرم کر لیاادر پھر ہدنت کنے لگا کہ جاکر میرے لیے خلیفہ سے معانی مانگواور جرم بخشی کرادو۔ جب شمارے مکمل ہو گئی تو خلیفہ کے سامنے مقدمہ چیش ہول خلیفہ نے لمزم سے کماکہ اگر تم نے میری تو بین کی ہوتی توین معاف کر دینا مگر تم نے حضرت مهدی علیه السلام کو جمونا خیال کیااس بنے تمہیں کسی طرف معاف شیس کیا جاسکار اب طبل سے فااور اعلان کیا گیا کہ سب لوگ میدان بیس آکر مشر مدل کا عبرت ناک انجام دیجه لیس- تمام اتل شرمیدان میس امند آئے۔اس کے بعد بھیو کی کھال زمین پر معمائی می عبداللہ اس پر ہی میں۔ قاضی ہی آھے۔ اب طرم کو لا کر عبداللہ کے سامنے ہیں کیا گیا۔ اس کے ہاتھ بیچیے کی طرف بدر سے ہوئے تھے لیکن طرح بالکل مطمئن تھااور اس سے خوف وہراس كى كوئى اونى علامت بھى فاہر نسيں ہورى تقى۔ آثر اے خليفہ كے سامنے سے ہٹا كر سوقدم ك فاصلر بر لے محتے اور احمد والیہ نام جلاد فے اس کی مردن ماروی۔133 سالنا متدوانا الیہ راجعون۔ خدا فميد مظلوم يرايي رحث كابيد برسائد آمين

لاش سے انقام جو کی

ميان كياجاتاب كد لار ولكر فاتح سودان في تسخير ام درمان كي بعد ممدى كى قبر اور لاش

ے اور مهد ک کے مجروح عیروول سے نمایت وحشاند انقام لیا۔ محد احمد کا مقبر ہ جواکی نمایت فیتی تقیین عمارت تھی اور تمام پر اعظم افریقہ میں اعلی ورجہ کی عماد تول میں شار ہوتی تھی تو یو ل ہے اوا یا عمیا۔اس کے مرتفع کنید پر گولدبادی کی گئے۔ جار دیواری آتش باری کی نذر کی گئے۔ قبر کھڈواکر ممدی کی نعش سے جزل گار ڈان کے خون کا انتہام لیا گیا اور سر کاٹ کر جزل گار ڈان کے مجتمع کو دیا گیا جو اس و فتت امحریزی فوج میں انسر تھا۔ اور مهدی کی تعش تکٹڑے تکڑے کر کے دریائے نیل میں پہیلک وی مگی۔ حقیقت سے ہے کہ آگر لار ڈیچز کی جگہ و نیا کا کوئی اور بہاد راور بہاد رکی کا قدر شناس سید سالار ہو تا تو وہ مدی جیے متبورو شجاع آدی کی قبر پر جو خاک قدات ہے اٹھ کر آغا فاناسادے ملک کا فرمازوانن عمیا تھازر و جو نہر کچھادر کر تااور اس کے سامنے اوب و تعظیم سے جعک جاتا کیکن پر طانبیہ کے سب ہے متاز قائد سفایی ثجاعت وجوانمر دی کامیه ثیوت پیش کیا که جس شخص کی زندگی میں اس پر کوئی بس نہ چلا تھااس کی وفات کے بعد اس کی لاش ہے انتقام لے کر کلیجہ ٹھنڈ اکیا۔ بیہ بھی میان کیا جاتاہے کہ جرم نا آشنابا شند گان ام درمان سے قر آن مقدس اور تمام دوسر ی کمایی چھین لی تنفی اور متواتر تمین ون تک شهر میں آتل عام اور لوٹ مار کاباز او گرم ربلہ میدی کاو فینہ جو واسن کوہ میں تھااور اس میں قريبأيس لا كدروپيه نقد جمع تفا تكال ليا كيالور كوئي ظلم ايبانه تفاجو قريب سود انيوں پر نوز انه كيا مو۔ اس طرح تکنتمپوری داویو" کے فوتی نامہ نگار مسر ای این بینیت کے بیان کے ہموجب سینکروں ہراروں زخمی میدان جنگ ش پڑے دہے اور مرجم پی کرکے ان کی جان بچانے کی کو شش نه کی گی اور نه صرف میدباعد اکیسویں لیلسر زیلٹن کی ایک میٹی کو تلم دیا گیا کہ تمام معددی زخی جورستہ میں ملیں موت کے گھاٹ اتار دیں چنانچہ اس حکم کی تعمیل کی گئی ادر ان تمام مجر دح ورویشوں کو جو ز مین پر پڑے کر اور ہے تھے ہر چھوں کو اورول اور دوسرے ہتھیاروں سے بار زندگ سے سکدوش کیا گیا۔134 سیکن اگر ور ندگی دیریر یت کے بیدالزام سیح میں تو میرے نزدیک بید لارڈ کچز کا ذاتی قعل تھا۔ بر طانوی حکومت اور انگریزی توم اس کی کسی طُرح جواب وہ نہیں ٹھمر تحق۔ چنانچہ لار ؤ کچز کے مر اجعت لندن کے بعد خود انگریزی قوم کے حساس افراد نے لارڈ کچز پر نمایت سختی ہے اعتراض کئے تھے اور کچز نے ان کے جواب دے کرا پی ہراء ۃ کی کو شش کی تھی چنانچہ سر جارج آر تھر کتاب "لا نف اوف الرو كر " من لكحة مين كر الكستان من عام شاد " بعدروان بنى نوع " في لارة كر ي الزام نگائے كداس نے سواكن اور ام درمان ميں او كول پر ظلم توڑے او سخت كير كى كى۔ يزے يہ الزامات یہ ہے کہ اس نے اختیام جنگ کے بعد زخی درویشوں کو قبل کرایا۔ ممدی کی قبر کومسار میں اوراس کی بدیوں کو تکال لیاد لار ڈیگر نے ان الزامات کے جواب میں ایک اعلان شائع کیا جس میں تھ که مجھ پریدالزام عائد کئے گئے ہیں۔

میرے زیر فرمان بر طانوی معری اور سوؤانی فوجول نے زخی ورویٹول کو <del>حق کیو ا</del>م

(1)

ا پسے وقت میں غیر مسلح ورویٹول کی جان لی جب کد ان کو نقصان پنچان کی کوئی ضرورت شد تھی۔

ام در بان پر قبعت موجائے كے بعد وبال تين وان تك لو شمار جار كار كى كى

جب فرجیس تیزی کے ساتھ ام درمان کی طرف بوط ری تغیس تو بنگی جمازوں نے

بازاروں کے ہناہ کیم مجمعوں پر آتھاری کی۔

مىدى كى لاش اكميزى كئے۔

(4)

کیمن یہ تمام ا**ترانات نلط میں۔**اس کے بعد کچڑ نے لاوڈ سالسمر کی کو لکھ بھیجا کہ جنگ ام درمان کے بعد یں نے سیاس معانے کی مناب کی مناسب خیال کیا کہ معدی کا مقبرہ جو زیادت اور مجنونانہ جذبات کا مرکز ہے جاہ کرویا جائے۔ خود کولد باری کی وجہ ہے مقبرہ اس خطرناک مالت میں تھا کہ اگراہے اس حالت میں چھوڑ دیاجا تا تواس سے نشعان جان کا ندیشہ تھا۔ان وجوہ کی مناء پر ام در مان سے نشودا جلتے وقت مقبره کو تباہ کر دیے کا حکم دیتا گیا۔ یہ کام میری نیبت علی انجام پذیر ہول مہدی کی بڈیال دریائے نیل میں پھینک دی تنئیں۔البتہ انہوں نے کھویزی کو محفوظ رکھ چھوڑاجو میری مراجعت پر میرے سامنے چیٹ کی می۔اس کے بعد لار ڈیگڑ نے لکھا کہ تنجیر ام درمان کے بعد مجھے معر ک افواج ك مسلمان اضرول في مشوره ويا تفاكد معدى كى لاش كوشقل كردينا مناسب بي كو تكد ايباند كيا كيا تو سوڈانی جہلاء سمجمیں محے کہ مہدی کے نقذ س نے ہمیں ایسا کرنے سے ردک دیا۔ اس کے بعد لار ڈکجز نے لکھا۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی مسلمان جواس ملک (انگلتان) میں رہنا ہے اس اقدام ہے غیر مطمئن نہ ہوگا کہ ہم نے معدی کی ساری طاقت کیلئے کے ساتھ اس کے نہ بب کو بھی ﷺ دین ے اکھاڑ ویا۔ 135 سلاد کی کا یہ تعل محود تھایا فد موم محر خدائے قاہر کی قدرت قربان نے بمر حال اس كاخوب انتقام ليا۔ ممدى سوڈ انى توچود وسال تك أيك كنيد عالى كے ينج انتقام ليا۔ بعد سیر دنیل ہوا تھالیکن کچز کوایک منٹ کے لیے آئی مادر گور کی آغوش میں استر احت کر ہانعیب نہ موا۔ آگر محد احمد کی بڈیاٹ وریائے نیل میں جس کایائی شیریں دخو تھوارے ڈائی سنی تو کجزی لاش مٹل یانی کی نذر ہوئی۔136 - کیزی غر تالی کے وقت مسدی سوڈانی کی دؤے نے کیز ہے جو خطاب کیااس کو ملامہ ڈاکٹر محمرا تبال کی زبان ہے سٹنے۔" جاویہ نامہ" میں لکھتے ہیں۔'

> گفت اے کچز اگر واری نظر انتخام خاک درویشے گر آسال خاک ثرا گورے نہ واو مرتدے جز وریم شورے نہ واو

# مر ذاغلام احمد قادمانی

مرزافلام اجرین عکیم فلام مرتضی موضع قادیال محصیل بالد ملع کوردا سپدر (بنجاب) کار بیندوالا تعاد مغل فاعدان کا چنم و چراخ تعد 1838 م 1840ء شی پیدا بواد شی وثشر "رئیس قادیال" کے نام سے ایک معموط کمکب مرزاغلام اجد کے موائح حیات میں فکھ چکا بول اس سلیم یمال ایجازدا خصاد سے کام لیکرا جمائی الدکرہ یراکٹا کروں گ

اس مخص میدو مووی کی کارت و تون کاید عالم ب کدان کااستقصل اگردوسرون س لیے نسی اوس از کم میرے لیے بالک محال ہے تاہم سطی تظرے قادیانی کے جود عوے اس ک کماول میں و کھائی و ہیتے ہیں۔ ان کی تقداد چھیا ہی تک چیتی ہے۔ میں ہے: دوایک 8 عوے جو سب سے زیاد ود کیسی تصراس خیال سے قلم انداز کرویئے کہ مبادا خلیفقه المی میال محوواجر صاحب کی خاطر اطهر برغراف گزرین باقی چورای و عویت بدید ناظرین بین ارشاد مو تاستهداد می محدث بول "امام الزمان بول محدد بول على شيع " بول مريم" بول اشيع " موعود بول المهم بول. خاتم الادلياء بول- حاش وحي بول- مهدى بول- حارث موعود يول-رجل فارس بول- سلمان ہوں۔ چینی الاصل موعود ہوں۔ خاتم الانبیاء ہو**ں۔ خاتم ا**لخلفاء ہول۔ حسین سے بہتر ہوں۔ حسنین سے افضل ہول۔ مسیح " این مر یم سے بہتر ہول۔ بیور کا یکی ہول۔ رسول ہول امظر خدا بول نه خدا بول 'مانند خدا بول ' خالق بول ' خلف خدا بول <u>-</u> خدا کاپینا بول ' خدا کاباب بول نه خدا مجھ ے ملاہر موااور میں خدامے ملاہر موامول۔ تشریعی ہی مول۔ آوم مول شیف مول نوح مول ،ابراتيم بوليا سحاق مول استعل بول اليقوب بول أيسف بول مول مولى جول وارْ وول وارْ والرّ بول عيليّ ہوں۔ آنخضرت منافع کا مظر اتم ہوں۔ منجی ہوں علی طور پر محد (ﷺ)اور احمد ہوں۔ موتی بول " مجر اسود مول. تمام انبياه سنة افضل بول " ذوالقر نين بول "احمد مختار بول "بعارت اسمه احمد (مَنْ الله على الرول كاباد شاه بول. کلتی او تاد ہول' شیر ہوں۔ مٹس ہول' قمر ہول' کی ہول' حدیث بول۔ صاحب افتیادات کن فيحون بول - كامر المصليب بول المن كاشام اوه بول المرك ألله بول - بر بمن او تأريول ارسل بول المجيح الناس بوليا معيون مركب بول واى الى الله بول مراج منير بوليا متوكل بول ، آسان اور فابین میرے ساتھ ہیں۔وجیر حضرت باری ہول۔زائد الجد ہوں، محی الدین ہول، مقیم الثير بعيد ہوں۔ منصور ہوں' مراد اللہ ہوں' اللہ کا محمود ہوں( بعنی اللہ میری تعریف کرتاہے ) نور الله ہوں۔ رحمتہ للعالمین ہوں۔ نذیر ہول۔ متخب کا نئات ہوں۔ میں دہ ہول جس کا تخت سب ہے

اور پھلاگیا۔ بیں وہ یول جس سے خواسٹے بعیت کی۔'' قرض و ٹیا پھالن بیل جو پکی تھا مر ڈا تھا۔ لیکن سوائل بیسے کہ

یول توسیدی بی ہو بیپٹی بھی ہو سلمال ہی ہو تم سبحی کچھ ہو بیاؤ تو سیلمان ہی ہو؟

اد موری تعلیم لوراس کا نجام

مرزاغان م احد ك ايم طوليت مي اس كوالد عكيم فلام مرتعلى صاحب تصبد مالد یں مطب کرتے تھے اور فقام احر میں ہیں ہے ہائی بنائد بھی دہنا تفاد اس سے چو سات سال ک عريس قرآن بر من شروع كيار قرقن جيد مكاهد بهد فادى كماك برهد كا المال بره چە سالى كى مرحمى كرباب ئے تاوى كىد مول يى چكزدياسى مۇلىبدى كاديالى كى مقتل ما مول کی بیعتی متحک وی محترم حرص**ت فی فی سے بیادر مرزاسلطان اخ**ر کی والدہ تھیں جنہیں قاديانى نے معلق كرر كما تقديد كى التاء فقد ديالورند فلاق ديد كرى تاك كاك كاو خلاص كى - ايمى سوله سال بی کی عمر متنی که غلام احد سکه گھر بی سرزاسلطان احد متولد ہوئے ستر وافعار و سال ک عمر میں والدینے غلام احمد کو گل علی شاہ ہالومی ہام ایک مدری کے سپر د کر دیاجو شیعہ المذہب تھے۔ ان کی شاگر دی میں منطق اور فلسفد کی چند کمالاں پڑنے کا انتقاق ہوا۔ بس بک قادیانی کی سار کی علمی بساط منى يستنير وريع فقد أور دوسر عوفي علوم سه تفية مروم رباد كاوجد يب كدوه بهاره" يم ملا محطره ایمان" سنة ورجه سنت ترقی نه كرسكار ورند أكر سحاح سند نهيل تو كم از كم مفكوة شريف بى با قائده من استاد سنة برح في جوتي لواس مله وين عن شايد الحافزونه بعيدا جو سكرا يسب قدر كه احد میں مطاہدہ تل آلید منطق و ظلف کی چند کاول سے تعلم کے بعد والدی طب کی چند کالی برها كيل - عمر جوك علم عب كي بعي سحيل ندكي إس فن جي بعي معمل "غيم عليم خطره مان" بي ك حیثیت افتتیار کر سکارورند اگر ای فن شک انتیمی و ش**نگاها ماسل کرنی بوتی توایک معقول در ب**ید معاش باتھ آجاتا اور آئندہ تقدس كى وكان كول كر خلق خداكو كر المكر الى خرورت بيش ندآئى الله میں قادیاں کے مفل فائدان کو حکومت کی طرف سے سات سوروپیے سالاندو ظیف مال تھا۔ ایک مرتب مرزافلام احمرائ عمراو بعالى مرزالهم الدين ك ساته فيشن لين ك ليع كورواسيور كيا-سات سوردید وصول کرنے کے بعد یہ صلاح محمری کد درالاجور اور امر تسری سیر کر آئیں۔ دونوں بھائی امر تسر اور لاہور آکر میر و تقریح میں معروف رہے۔ بادجود دیکہ براارزائی کا زمانہ تھا مات موروپید **کی د تم خلیر بعده دانش ال** اوی سال ککه مشعره گر آنول کی معیشت کا راد ای پیش پر تعدر قم تلف كرنے كے بعد غلام احمدے سوچاك قاديال جاكروالدين كوكيامند و كھاؤل كايمال سے

**\$3347** 

ہماگ کر سیالکوٹ کارخ کیا۔ سیالکوٹ کی ملاز مت مختار کی کاامتحال

سالکوٹ میں اس کا آیک ہندو دوست لا لہ تھھم سین جو مثالہ میں ہم سبق رہ چکا تھا موجو د تفا۔ مرز آکو لالہ بھیم سین کی سعی وسفارش سے سالکوٹ کی صلع پھر کی بیں دس پندر وروپ یا ماہنہ کی نوكرى مل منى - چند سال منشى كرى كى طازمت مين بسر كئے۔ آخر ايك دفعه معلوم مواكه اس كا ووست لالد بھیم سین مخاری کے امتحان کی تیاری کررہاہے اس نے بھی مخیاری کا امتحال دیے کا تصد کیا۔ چنا نچہ اسی و ن سے تیاری شروع کروی۔ لیکن جب احتمان ہوا تو لالہ بھیم سین کا میاب اور مرزا غلام احمد ناکام رہا۔ اس ناکامی کے بعد شاید خود حوّو منٹی گر کی کی نو کر کی چھوڈ کر قادیان کو مراجعت کی۔ چونکہ تالون کا مطالعہ کیا تھا۔ باپ نے اہل یا کر اے مقدمہ بازی میں لگا دیا۔ آٹھ سال تک مقد مون کی پیردی میں پکر ہون کی فاک جمانا پھرا۔ بورگون کے دیبات فائدان کے تھنہ سے نکل جیکے تھے اور مقد مدبازی کے باوجوو واپس نہ ملے تھے۔ اس لیے حزن و ملال 'رنج واضطراب ہر وقت مرزاغام مرتضی کے رفیق زندگی ہے ہوئے تھے۔ان حالات کے پیش نظر مرزاغلام احمد رات ون ای خیال میں غلطان و پیچان رہتا تھا کہ خاندانی زوال کا مدلوا کیا ہو سکتا ہے لور ترتی و عروج کی راہیں كيو تحركهل كتى بين؟ ملازمت ہے وہ سير جو چكا تقار مختارى كے ايوان ميں بارياني نه ہو سكى تقى۔ نوج یا پولیس کی نوکری سے بھی ہوجہ قلت مشاہرہ کوئی الچہی نہ مقی۔ تجارتی کاروبار سے بھی قاصر تھا كونكه اس كوچە سے نابلد ہونے كے علاوہ سريابي بھى موجوون تفاساب في دے كے نقارس كى دكان آرائی بی ایک ایباکاروبارره ایا تما جے غلام احد زر طلی کاوسلہ مناسکا تعالور میں ایک ایسامشغلہ تعا جس کی زرپاشیاں حصول عزوجاہ کی کفیل ہو تکتی تھیں۔اس دکان آرائی کابوا محرک یہ تھاکہ ان د نو**ں** میں قادیاں کے گروونواح میں چندیز رگ ہستیول کی طرف بوار جوع خلائق قعا۔ مثلاً قصبہ بنالہ میں سلسلہ عالیہ تاورید کے مشاک پیرسید ظهور الحن اور پیرسید ظهور الحین صاحبان افاد کا خلق میں معروف تنے۔ موضع ورز مجمتر میں ویر سید امام علی شاہ صاحب نقشبندی مند آرا تھے۔ای طرح موضع مسانیاں میں بھی ایک ہو ک گلدی تھی۔ان حضرات کو مرجع انام دکھے کر مرزاغلام احمد کے مند سے بھی رال فیک رہی متی کہ جس طرح بن پڑے مشخص اور پیری مریدی کا کاروبار جدی کرتا

لا ہور میں مذہبی چھیٹر چھاڑ

غلام احمد ابھی ای اوجیزین بیس تھا کہ استفاعیں خبر آئی کہ اس کے حجین سے رختی و ہم

کمتب مولوی اد معید محمد حسین صاحب مثالوی جو دیلی میں مولانا گنظیر حسین صاحب (معردف به میاں صاحب) سے مدیث پڑھ کر چندروز چشتر لاہور اقامت گزین ہوئے تھے۔ مثالہ آئے ہیں۔ غلام احمد نے مثالہ آکر ان سے ملا قات کی اور کما میری خواہش ہے کہ قادیاں چھوڑ کر سی شریس تسمت آزمائی کروں۔ مولوی صاحب نے کماک اگر فاجور کا قیام پیند جو تووہاں میں ہر طرح سے تمهاری مدد کر سکتا مول۔ تاویانی نے کمالہ میراخیال ہے کہ غیر اسلامی ادبیان کے دو بیس ایک کتاب کھوں۔ مولوی محمد حیین نے کما ہال یہ مبادک خیال ہے لیکن بدی دقت بیہے کہ غیر معروف معنف کی کتاب مشکل سے فروخت ہوتی ہے۔ مرزانے کماکہ حصول شرت کون سا مشکل کام ہے؟اصل مشكل يد ب ك تالف واشاعت كاكام مرمايد كامحان باورائي إسروبيد نيس ب-مولوی صاحب نے فرمایک تم لا ہور چل کر کام شروع کرداورات مقصد کو مشتر کرویس ہی کو شش كرول **كار حق تعالى مسبب** الاسباب ب ليكن بدكام قاديال شرر وكر نهيس بوسكناً فرض لا بور آے كا معم اراده مو كيا۔ مر داخلام اتھ نے امور يہنى كر مولوى محد حسين كى صوابريد كے محوجب اسے مستقل کا جو لا تحد عمل تجویز کیاس کی پہلی کڑی غیر مسلموں سے الجد کر شر ت و نمود کی ونیا يس قدم ركمنا تحديده مناند تحاجك يغث وإندمرسوتى في الى بنكاسه فيزيول سع ملك كى ندبى قضائل محت تموت محدد يريكرد كما تعالوريادري اوك بحى اسلام كے طلاف ملك كے طول وعرض على بهت يكو زبر الكل رب يتف مولوي محمد حسين صاحب بنالوي اس وقت "الل عديث" كي مجد چینیال لاہور می خطیب تھے۔ مرزائے لاہور آگر اٹنی کے پاس مجر چینیال میں قیام کیااور شب و روز تختہ المند 'تختہ المنود 'خلعت النود لور عیسا ئیول اور مسلمانوں کے مناظروں کی کتابوں کے مطالعہ میں معروف رہنے لگا۔ جب ان کماول کے مضافی اچھی طرح ذبن نشین ہومجے تو پہلے آریول ے چیئر خاتی شروع کی اور چر بیسا کول کے مقابلہ یس ال من مبارز (کوئی مقابلہ کر یگا؟) کا نعرہ لگایا۔ان ایام می آریول کا کو فی ند کو فی برجار ک اور عیسا نیول کا ایک آدے مشر ی اوباری دروازه کے بابر باغ من آجاتا تعالور آتے ہی قادیائی ےال کی تحریب ہونے تکتی تھیں غرض اسلام کاب پہلوان مرونت مشتی کے لیے جوڑی الماش میں دبتا تھا اور اسے مجمع کو اسے گرو جمع کر کے پہلوانی کمال و کھانے کی و حسن تکی رہتی تھی۔ تاویانی اپنے مجولواں اور اشتہار بازیول میں اپنے تنیس خادم دین اور نما تندہ اسلام طاہر کرتا تھااور نہ تواہی تک کوئی جھوٹا و طوی کیا تھااور نہ الحاد وزند قدے کوچہ میں قدم ركها تفاراس ليے بر خيال و عقيده كامسلمان اسكاه اى داصر تفارچنداد تك مجاد لاند بنكاف بريا ر کھنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیال چلا گیا اور وہیں سے آر بول کے خلاف اشتماء بازی کا سلسلد شروع كر م مقابله ومناظره كے نمائتی چين حروع كئے چو كك عدف مباحث متصور نميس تفار بلعہ حقیقی عرض نام و تمود وار شرے طلی متی اس لیے آریہ لوگوں کے شرائط کے مقابلہ میں بالکل

پچئے گھڑے کا مصدان بنا ہوا تھا۔ ان کی ہر شرط اور مطالبہ کو بلطا نف اٹیل نال جاتا تھااور اپنی طرف سے ایس نا تابل قبول شرطیں چش کر ویتا تھا کہ مناظرہ کی نومت بھی نہ آتی تھی۔ اگر میرے بیان کی تقید این چاہو تو مرزا کے مجموعہ اشترارات موسومہ ''بہ تبلیخ رسالت ''کی جلد اول کے ابتد ائی اور اتی کا مطالعہ کر جاؤ۔

#### الهام بازى كا آغاز

ئب مر ذائے ان جھگزوں تفتیوں کو چھوڑ کرالهام بإزی کی دنیاتی قدم رکھااورا ہے ملہم و مستجاب الدعوات موتے كا رو بيننداشروع كيا۔ شرت تو پيلے على دو چكى تھى اہل حاجات كى آمدو رفت شروع بوحنى- مرزاجس بالاخاند على يفد كرياليث كرالهام سوج كرتا تغااس كوبيت القهر (سوچنے کی جگد) ہے موسوم کیا تخلد ان ونول المام کی آھر بہت تھی اور ان کاباور کھناو شوار تھا۔ اس لیے اپنا المام ساتھ ہی ساتھ ایک یاکٹ میں نوٹ کر لیٹا تھا۔ پکے دنول کے بعد ایک بوے جم کی كانى مالى اور ايك دوازوه سالد بمندو لر ك شام لال كوالهام تولى ك ليے توكر رك لي تاويانى الهام لكنواكراس برشام لال كروستخذ كراليتا تفار تاكه وهوفت ضرورت الهام نازل ووسفاكا كواوري یہ لاکا نمایت سادہ اور تھا۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر ایک سادہ اور عبائع متدو لا کے کو شاید اس کے ا تخاب کیا کہ موم کی ناکستان کردہے اور اس سے بر هم کی شمادت داوائی با عکد اون اول میں اللہ شرمیت را ے اور لالد طاوال نام قادیال کے دوہتد مر زا کے مربع قامی اور دانتدان کے حاشیہ نشين يتعر أب معتقدين كالجي معمنا مون فك خوشاء كاسفت خورس بال عي بال طائد واسل ہی ہر طرف سے امنڈ آئے۔ لنگر جاری کرویا گیا۔ تاکہ ہر محص المای سے معلیٰ سے کھانا کھا کر جائے اور شرت و نمود کاباعث ہو چو تک مستجاب الدعوات ہوئے کے اشتراروں نے اور اس سے بیشتر لا بور کے مناظروں اور اشتماد بازی نے پہلے سے بام شمر سے پر پھیار کھا تھا۔ نذر و نیاز اور يز هاد وَل كاسلَسلَه بهى شروع بو كيار رجوعات و فتوا**ت كانخل آورندياد آور بوهور تمناؤل كى كشت** ذار لىلىاتى اظر آئى۔ابدوكول فيديعت كي درخواسيس كيس- كاديان كالمائى براكك كورى جواب ديتا تفاكد ابھى ہم كوكى سے بيعت لينے كا عكم نيس بوا۔ان وقت كل مبر كرويب كدا سباد مدى عم خداد ندی آ<u>ینج</u>۔

براہین احمر یہ کی مدوین واشاعت

مرزاکا مب سے بواعلی کارنامہ جس پر مرزا کیوں کو یوانانہ ہے کتاب "براہین احمدید" ہے۔ یہ 562 صفحات کی کتاب ہے جس کو چار حصول ش تقلیم کیا گیا ہے۔ اس متحامت اور اس

موضوع کی کتاب جد سامت ممیندیں بسبولت لکھی جائے ہے لیکن مؤلف علام پہلے تو کل سال تک اس کا مواد جمع کرنے میں معروف رہے۔اس کے بعد 1879ء سے کر کئی سال کی مزید مدمنداس کی تاللب ولدوين كي نذر كروى ـ 1880ء من يهلے دوجھے شائع كئے ـ 1882ء من تيسر احمد طبع ہوا۔ نور 1884ء میں چو تھا حصد۔ اس طرح کاب کے جار حصول پر جو 562 صفول پر مشتل ہے جھ سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ 136 س حالا تکدان صفحات پر جنسیں حصد اول سے تعبیر کیا گیا کوئی علمی مضمون شيس باعد صرف وس بزار روپهير كالفعام اشتنار بنمايت جلى حروف ين بهيلا كر تكفوا ديا اور اس کو صفحات اور حصص کی تعداورو صائے کے لیے پسلاحصہ قرار دے لیااور پھر جمال تک فاکسار راتم الحروف كي هيتن كود على يهد مرزاغلام احديداس كاب بن الى كاوش طبع سايك حرف می ند العابات جو بکے ذیب و تم فر اياده يا تو على اے سلف كى كاول سے اخذ كيا يا على اے محاصرين ك ساسطے کا مدر کردائی جمرا کر ان کی طبی تحقیقات ماصل کر لیں۔ اور قادیان کے "سلطان انظم" نے ائی کویے حوالہ ذینت قرطائی پیالیا۔ 137 – ایمی بیرکٹاب ذیر تالیف تھی کہ مرزا ہے اس کی طباعت میں امداد و سیئے جانے کے سلیے ہے پناہ پرو پیگٹھ اشر وع کر دیا۔ مرزا سے اسپے اشتہارات میں وعده كيا تفاكه خير مسلم اتوام بي سنه 🗈 كو تي اس كماب كاجواب يكصه گااس كو د س بر ار روييه انعام دیا جائے گا۔ اسلامی روایات میں جوئے کا یہ پسلاواقع تھاجو پورپ کی تھلیدسے غد مب سک نام پر کھیلا میا۔ البتدا تی ہوشیاری کی کہ شرطی جونے کو انعام کے نام سے موسوم کر کے بے خبروں کی المحمول بربرده والدياروس بزارروبيدانهام كادعده براء كرمسلمانول في يتين كياكه واقتى اسلام ك تائيدين يدكوني بهند والويالة ووكابواغيد سكرة بني تلول كوياشياش كروسد كالتيديد بواكد ہاروں طرف سے روپید کی بارش شروع ہو گئ اور سر زاکا دل اپنی اشیم کی کامیانی پر کنول کے بابول ی طرح کمل میا- حریص تاجرول کاجذب حرص و آز تلیل نفع سے تسکین شیم پایا لیکن مادامر زاایدا تاجر تفاج کير آلع پر محي مطعئن نه جول کتاب کي قيت پيلے پاڻي روپ رکي تھي جب وحزا وخزا رد پید آنا شروع ہوا تو قیت پانچ کی جگہ دس روپے کر دی اور صرف یکی شیس کہ لوگوں سے بیگلی تیست و منول کی منی بعید والیان ریاست اور افتهاء سے ٹی منیش اللہ امداد کرے کی ہمی درخواستیں كيس . چناني نواب شاجهان ويم ساحب واليه بهويال نواب صاحب اوبارو وزيراعظم بنياله وزمراً عظم بهادليود وزير رياست الدكرة والب عرم الدولدركن حيور آباد وكن اور بهد عدرة ما تے ہر طرح سے امداد سے وحدے قرمائے۔ جب كاب ك يسل دو جھے چھپ مجل تو جانب زر الدوزي تلي الدرزياده تعلى بيدا مولى اوراب اس كى قيت مرف الحال اوكول كے ساير وس كى جائے معلى رويد المراجعة الرسورون تك كروى الوكول من نياد المانية ومول كرنے و ومنك افتيار كم يمل تويد كوشش كى كدكو في هن قيت كالفظ عي زبان برند لاسة بلعد الدهاد هند

ا بنا ندو خد عمر ی کابیعم حصد فیرات کے طور پر قادیان بھی دے۔ آگر کوئی فیص اس طرح قالویس نہیں آتا تھا تو بھیں روپیہ ہے بھی تم قیت دیناچاہتا تھابا ہوشیار د کا ندار کی طرح اس ہے کما جاتا تھا كدتم أيك يالى فدود باعد ملت ب سل لوك كو ككه جم غريول كو مفت بى دسية جير له ظاهر ب كد ايسا کون ب حیامستطیع موگاجو فریب ان کر مفت ما تکایا پیس ردید سے کم قیت پر کتاب ما تکنے ک جرات کر نا۔ ناچار یہ لوگ ہوی ہوی رکٹیں تھیجے رہے اور اس اٹناہ بھی بعض حضرات نے یہ کمہ کر ۔ صاف او تی کا حق او اکیا کہ جس کتاب سے لیے اتا پروپیکیٹر اکیا جارہا ہے اس کی اشاعت ہی غیر ضروری ہے۔ مرزائے اشتماروں میں ان لوگوں کی خوب خبر لی لور فرمایا کہ یہ لوگ منافقات ہاتیں کرے ہمارے کام میں خلل انداز ہوتے میں اور عاش نیش ذنی کرتے ہیں۔ یمال یہ جنگا دینا ضرور ہے کہ مرزانے جس کتاب کی تیت پہلے ای عجروس اور پھرمستطیع لوگوں کے ملیے مکیں ہے نے کر سور دیدیا تک مقرر کر کے پیگی رقیس دصول کیں اس کے متعلق دعدہ یہ کیا تھا کہ تین سوجز د لینی بیار بزار آئم سو صفحات کی کتاب ہوگی لیکن کتاب کے 562 صفحے شائع ہو بیکے تو مرزانے اعلان كردياكه آئنده كے ليے خودرب العالمين اس كماب كا متولىء مستم ہوگياہے۔اس توليت واہتمام خداد ندى كاب مطلب تفاكد اب يل باتى مائده 4238 سنحات كى طبع داشاعت كاذمه دار نهيل مول. چونکہ بزار ہار و پید پیشکی وصول ہوجائے کے بعد شرید اروں سے کسی مزیدر قم کے بلنے کی تو تع نہ سمی اس لیے مرزانے "براہن احدیہ" کو نظر انداذ کر کے اس کی جگہ دوسری کمانک مثلاً "سر مدچیتم آربیه "ادر" رساله سراخ منیر" وغیره کی طرف توجه کلیمر دی اور ستمبر 1886ء میں اپنی نگ کتاب "سر مد چیٹم آریہ" کے ٹاکھل چیج پر اعلان کرویا کہ "انساماہ البیہ" کی معامر کتاب براہین کے تین سوجز کے وعدے بورے نہیں کئے جانگتے۔اس کے بعد مرزائے حقوق العبادے سکدوش ہونے کے متعلق جو عملی نموند چیش کیااس کی ولچیپ تفصیل سے لیے کتاب "رکیس قادیال" کی طرف رجوح فرما پئے۔ کتاب برا ہین کا اب و ابجہ ایسا خراب ہے کہ ممکن شیں کہ کوئی ہندویا عیسائی پڑھے اور مشتعل مد موروني بالتي جو جار حاند الفاظ اور مبار زانداندازين كلمي تعيس نرم لعجد اور و كنش الفاظ ميس ممی لکھی جاسکتی تنمیں۔اس تیاب نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف آربول اور عیسا کیوں کے ولول يس عناد ١ منافرت كى مستقل مخم ريزى كر وى \_ عِدْت ليحرام \_ في "براين احديد" كا جواب " محذیب برا بین احمریہ" کے نام سے شائع کیا۔ لیکن یہ جواب کمیا تعاد شنام دی اور بدمو کی کاشر مناک مرتع تعا۔ اور یقین ہے کہ جب سے اس فوع انسان عالم دجود میں آیا کی بد نماد عوے حق نے خدا ك بر الزيده انبياء و رسل اور ووسر سه مقربان بار كاه احديث كو اتنى كالبيال ندوى بول كى جنتى كد چذت لیکھر ام نے اس کتاب میں دیں۔ اس تمام دشام گوئی کی ذمہ داری مرزارِ عا کد ہوتی تھی۔ اسلام کے اس باوان دوست نے ہندوؤں اور ان کے بزر گول پر لھن طعن کر کے انبیاء کر ام کو گالیال

ولا ئیں۔ براہین احمریہ میں مرزائی السامات کی بھی بھر مار تھی اور یکی وہ السامات تھے جو آئندہ وعودَ ل کے لیے عموماً سنگ بنیاد کا تھم رکھتے تھے۔ گوبراہین کی طباعت کے بعد بھی بھن علاء حسن نلن کے سنری جال میں بھینے دیے لیکن اکثر علاء ایسے تھے جن کی فراست ایمانی نے اس حقیقت کو بھانپ لیا کہ یہ فخص کسی زرتھی دن ضرور وعوائے نبوت کرے گا۔

د عوائے مجد دیت اور خلیم نور الدین سے ملا قات

ان د نول میں علیم محمد شریق کلانوری نے جو مر داکایار غار نفا۔ امر تسز میں مطب کھول ر کھا تھا۔ مر زاجب بھی قادیاں سے امر تسر آتا تواس کے پاس ٹھمراکر تا۔براجین کی اشاعت کے بعد تھیم نہ کوریٹے سر ذاکو مصورہ دیا کہ تم مجدو ہوئے کا وعویٰ کر دو کیونکہ اس زمانے کے لیے کسی بھی عجد دکی ضرورت ہے چنانچہ مر زائے اپنی محدویت کاؤ حشورہ پیٹنا شروع کیا۔ قادیاں بیٹی کر بیر ونی لو کول کے بیے منگوائے اور ان کے نام خطوط جھجنے شروع کئے۔ دول بورپ امریکہ وافریقہ کے تمام تاجداران اور ان کے وزراء اعمال حکومت 'و نیا کے مدیروں 'مصنفوں ' توابوں 'راجاؤں اور و نیا کے تمام ند مبی پیشواؤں کے پاس حسب ضرورت انگریزی باار دواشتهار مجوائے۔ان اشتہار ول میں این ہ عوے مجد دیت کے بعد مکتوب المبہم کو دعوت اسلام دی عنی تھی لیکن مر زالی تجدید کے جدب واثر کا کمال دیمیوکہ بیس بزار وعوتی اشتمارات کی تربیل کے باوجود ایک غیر مسلم بھی حلقہ اسلام میں واغل نہ ہوا۔ التالیام میں تحکیم نور الدین بھیرو کی ریاست جمول وسٹیمیر میں ریاستی طبیبول کے زمرہ میں مازم تھا۔ یہ علیم تورالدین ایک لانہ ہب شخص تھالور آگر کسی نہ ہب ہے کوئی نگاؤ تھا تووہ نیچری نه بب تمار (دیکھوسیرة الهدی جلد 2 صفحہ 57)ان ایام میں سرسید احمد خال ہے علیم نور الدین کی کچھ قط و کہّامت ہو گی۔ جب مر زاغلام احمر کواس خط و کمّامت کاعلم ہوا تواسے یقین ہوا کہ اس فخص کی ر فاقت ہر طرح سے بام مقصد تک پنج استق بے چنانچہ جمول جاکر تھیم سے ملاقات کی اور ہے معلوم کر کے مسرت کی کوئی انتانہ رہی کہ تھیم بالکل اس کا ہم ندات واقع ہوا ہے۔ان ایام میں تھیم نور الدين شيخ نتع محير رئيس جول كاكرابه وارتفامه يهال وس بإره دوزتك مخلف مسائل پر تفتگور ہي آخر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا گیا اور مرزائے قادیاں کو مراجعت کی۔ان واقعات کی تفصیل سماب ''رئیس قادیاں'' میں ملے گی۔ کچھ دنوں کے بعد مر زالد ھیانہ کمیادرا نی مجد ویت کا اعلان کیا۔ چنانچہ بہت سے سادہ نوح آدی علقہ میریدیں على داخل ہوئے۔ مولوى محر مولوى عبداللہ اور مولوى ا اعمل صاحبان جو تنول حقیق بھائی تنے اور علاء لد صیانہ میں متاز حیثیت رکھتے تنے۔ کمیں سے کمات "برا بین احمد ہ" حاصل کر کے اس کا مطالعہ شروع کیا۔ اس میں الحاد و زند تہ کے طومار اظر آئے۔ انہوں نے شر میں اعلان کر دیا کہ یہ شخص مجد د نہیں بلعہ طحہ و زندیق ہے۔اس کے بعد علماء

لد ھیانہ نے مر زاکی تحفیر کا فتو گادیالوراشتہارات چھپواکر تقتیم کرائے۔ تھوڑے دن کے بعد علائے حرینن کی طرف ہے بھی مرزا کے کفر کے فتوے ہندوستان پیٹی گئے۔1884ء ٹیل براہین احمد یہ کا چوتھا حصہ شائع کیا۔ اننی ایام میں مرزانے دیلی جاکر تصریت دیم نام ایک تو کھرالز کی سے شادی کی۔ اللہ بیوی تو پہلے ہی سے اسے میکے ش اجزی بیٹی تھی۔ دوسری بیوی کی آمد پر پہلی کے آباد ہونے کی رہی سسی امید بھی منقطع ہوگئ۔ جب مرزانے ویکھا کہ علائے حرثین کا فتوی تنفیر راہ تر تی میں حاکل ہورہاہے تو1885ء کے اوائل میں اس مضمون کے آٹھ بزار ایکریزی اور شاید بزار ہاروو اشتمارات طبع كراكر الشيم كرائے كه جو فخص قاديال آكر مبر واستقلال اور حسن نيت كے ساتھ ایک سال تک میری معبت میں رہے گا ہے مجزے دکھائے جائیں ہے۔ اعجاز نمائی کے وعدول کے اشتمار يورني يادريون كوسب سے زيادہ مجھ محك شے اور مر ذاكو يقين تفاكد كثير التحد اوياوري تاديال آئیں کے۔اس لیے ان موجوم معمالول کے قیام کے لیے اسپنے مکان سے ملتی یوی مجلت سے ایک مول کمر و تغییر کرایائیکن افسوس که کسی بور پی پادری کو قادیال آئے اور اس کول کمرے میں قیام کرنے کی سعادت نعیب نہ ہوئی۔البتہ پنڈت فیقھر ام نے متجزہ دیکھنے کے اشتیاق میں قادیاں سے یک سالہ قیام وانتظام پر آباد گی طاہر کی۔ مر زانے اس کے متعلق خط و کتامت شروع کی لیکن یا نج جید ممیند کی خط و کمانت کے باوجود کوئی متیجد بر آمدند ہوا۔ انجام کافر چڈے بدات خود قادیال پہنچ کر مر زا کے کے کا بار ہوگیا۔ آثر مرزاے بہزار مشکل اس "جن" سے پیچیا جھوڑایا۔ ہنڈت لیکھر ام کی ولچیپ دو اکتامت کے لیے کتاب "رئیس قادیال" کی طرف رجوع فرمائے۔ ای طرح رسال "سراج منیر" دوسر بے رسالول کی اشاعت کے سبز باغ و کھا کر مر زانے مسلمانوں سے جو پیگلی ر قبیں وصول کیں اور پھر خواب بے اعتمانی میں سومیان کی ولچسے تفصیل بھی "رئیس تاویاں" کے پینتسیوں باب میں الاظ فرائے۔

ہوشیار پور میں چلہ کشی اور پسر موعود کی چین گوئی

مر ذا فاام احد نے کسی پیر طریقت کے ہاتھ پر جیددت کر کے سلوک فاصل نہ کیا تھا۔
ہاں ایک مرجہ چلہ کشی کا ضرور قصد کیا۔ وہ ب چارہ اس حقیقت سے بے خیر تھا کہ کسی شاکا مل کہ بہتمانی کے بغیر اس کوچہ بیل قدم رکھنا کس درجہ خطر ناک ہے جبیر حال اس فرض کے لیے تین مریدوں کو ساتھ لے کر ہوشیار پور کو روانہ ہوا۔ اور شخ مرطی کے طویلہ جس قیام کیا۔ چھ تکہ مجد و دفت کا کوئی کام نام و نمود اور شرت طلی کے جذبات سے خالی نہ تھا اس لیے چلہ کشی کی تمائش ہی مرور کی تھی۔ مردر کی تھی۔ مردر کی تھی۔ مردار کی تھی۔ مرز ذانے و تی اشتماد اس چیواکر اینے بیلے کا اعلان کر دیاور تھی دیا کہ چاہیں وال تک کوئی حض طنے کونہ آئے۔ چلہ گزر جانے کے بعد یس دان تک ہوشیار پور میں قیام رہے گا اس وات

ہر مخفس ملا قات کر سکے گا۔ صوفیہ کرام چلول میں سدر متن سے زیادہ غذا نہیں کھاتے۔ون کو روزہ رکھتے ہیں اور زامت افر عبادت کرتے ہیں لیکن مجد دونت اپنے نام نماد پیلے میں ابھی بدستور کھا تا ہیتا ر باله مفلوم شیں اس جلہ کی غرض و خاہت کیا تھی ؟ بطاہر توشیاطین کو مسخر اور تابع فر بان بهانا مقصود تفا۔ آگروا تنی بھی تھا تو معلوم ہو تاہے کہ اس کو عشق میں سر زا کو ضرور کا میابی ہوئی کیو نکہ کوئی نورانی ہتی آکر مر زاہے ہاتیں کرتی رہت<mark>ی تھی۔ چنانچہ سر زائے ایک وقعہ عبداللہ سنوری ہے جو مر زاکوہالا</mark> فاند پر کھانا کو بچانے جایا کرتے تھا کما کہ خدا تعالی بھن او قات دیر دیر تک جحد سے باتی کر تار بتا ہے۔ اقبال مندیے کے متعلق ای چاہیں الدامات ہوئے تھے۔الن ایام پس نعرت بیم صاحبہ حاملہ تتخیں۔ مرزائے یہ سمجھ کر کہ پسر موجود کے الهام کرنے والارب العالمین ہے قادیال کینچتے ہی د حز لے سے پیر موجود کی پیش کوئی کروی محر پیشین کوئی جموثی تفی اور مرزاکو بہت خفت انھانی یزی اس 🚐 بر شخص سمجھ سکتاہے کہ ویرو پر تک باتیں کرنے وائی کون ڈات شریف تھی ؟ مرزا کو اس کے پسر موجود کانام عموائیل مالا می تفا۔ 20 فرور کی1886ء کو عموائیل کی موجودہ آمدہ کا اعذان كيا- اس عذان هل ايناميه العام ورج كيا- " تحجم بشارت بوكه أيك وجيد اورياك لزكا تحجم ويا جائے گائی کانام عموائیل اور بھیر بھی ہے۔ مبارک ہوہ جو آسان سے آتا ہے۔ وہ صاحب شکوہ اور صاحب عظمت و دولت ہو گا۔وہ اپنے مستحی نفس اور روح الحق کی برکت ہے لوگوں کو یمباریوں ہے صاف کرے گا۔ علوم طاہر ک وباطنی سے پر کیا جائے گا۔ = تمن کو چار کرئے والا ہوگا۔ فرز ثد دلبتد مرامی ار جمند مغلمر الاو**ل ولآخر منظمر الحق** والعلاء كان الله مزل من اُلسماء وه امير ول كي رستگاري كا موجب ہوگا اور زین کے کناروں تک شرت یا سے گا۔ اور قوش اس سے بر کت یا کی گی۔ ایک یاوری نے اس پیٹین کوئی کا نراق ازایا تو مرزا نے 122د 1886ء کو ایک اور اشتمار شائع کیا جسم المعاكديد صرف پيشين كوئى بى شيل بعد عظيم الثان آلياني نشان ب جس كوخدائ كريم مل شانہ اے ہمارے نی کر ممروف و حیم منافق کی صدافت وعظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایاہ اور ور حقیقت سے نشان ایک مروہ کے زندہ کرنے سے صدبادرجہ اعلیٰ داوتی واکمل وافضل ہے۔ خدا نے اسی باہر کت روح کے بھیخے کاوعدہ فرمایا ہے جس کی طاہر می وبا ملنی پر محتمی تمام زمین پر پھیلیں گا۔ الیمالز کا مموجب وعدہ اللی نویرس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔اس کے بعد ایک اشتمار میں لکھا کہ آج 8ا پریل 1888ء کو اللہ جل شاند کی طرف سے اس عاجز پر کھل گیا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے۔ ان ایام میں مرزا کے مرید می وعائیں انگ رہے تھے کہ پر موعود جلد پیدا ہو۔ غرض بزار ہا منظار کے بعد وضع حمل کاوفت آیالیکن پسر موعود کی جکہ از کی پیدا ہو کی۔ او کول نے مرداکا خب نداق اثرایادراعتراضات کی آند سیال افتی قادیال پر بر طرف سے امند آکیں۔ لڑکی کی پیدائش پر استہزاء وسوریت کی جو گرم بازاری ہوئی اس نے قادیاں پر بہت کھے افسر وگ طاری کروی

اس لیے مرزا ہر وقت دست بدعا تھا کہ کسی طرح بیوی تحرر حاملہ ہو کر لڑکا جنے اور وہ **لوگوں کو** عنموائیل کی پیدائش کا مژوہ سنا کر سر شرو ہو سکے۔ آخر خدا خدا کر کے گوہر شاہوار صدف رحم میں منعقد ہوا۔ اور تھریت بیم صاحبہ نے تو ممینہ کے بعد اپنی کو تھ سے عنموا کیل بر آید کر سے مرزا کی گود میں وال دیا۔ یہ و کھے کر مرزا کی باچیس کھل حمیس اور زمین و آسان مسرت کے محوارے بن مے۔ 7 است 1887ء کو عنمواکیل پیدا ہوالور مرزائے ای دن " خو شخری" کے عنوان سے ایک اشتہ مر شائع کیا جس میں تکھا۔ 'اے ناظرین! مین آپ کو بھارت دیتا ہول کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے 8اپر بل 1886ء کے اشتہار میں پیشین کوئی کی متی وہ آج12 بے رات کو پیدا ہو گیا۔ فالحمد للّٰہ علی ذلک۔ آب دیکھنا جا ہے کہ یہ ممل قدر مزرگ پیشین گوئی ہے جو خلبور میں آئی۔ عنموا کیل قریباً سواسال تک زندہ رہا۔ اس کے بعد ﷺ ومیر1888ء کو لقمہ اجل ہو گیا۔ اس کے مریفے پر طعن و متسخرے طوفان ہر طرف ہے اٹھے لیکن مرزائے لیے خاموثی کے مواکوئی چارہ نہ تھا۔ چونکہ اعتراضات کی آند هیال برابر چنتی رہتی تھیں اس لیے قریباً سوا تین سال کے بعد ایمنی جنوری ■ 18ء کوایک اشتمار زیر عنوان "مصنفین کے غور کے لاکق" "شائع کیا۔ جس میں لکھاکہ میں نے نلطی ہے اس اڑ کے کو پسر موعود خیان کر لیا تھااس میں المام التی کا کوئی قصور نہیں ہے۔"اس معذرت خواجی کے ساڑھے سات سال بعد میٹن 14 جون1899ء کو جب سرزا کے گھریس ایک اور لڑکا ''مبارک احمہ'' پیدا ہوا تو مرزائے اس کو عنموائیل قرار دینے کی کو مشش کی۔ (دیکھو مرزا کی ستاب "تریاق القاوب" "طبح لول صفحه 70) حالا نکه مبارک احمد نوسال کی مدت معبود ہ ہے سوا **جا**ر سال بعد پیدا ہوا تفلہ تکر مر زاکی برنصیبی ہے یہ لڑ کا بھی عالم طفولیت ہی میں داغ مفارقت اے حمیا۔ اور اس طرح فرزند موعود کی اقبال مندیول کے سارے افسانے طاق اہمال برر کھے محتے۔ آج کل مر زائی لوگ خلیفہ المیج مر زا محمود احمد کے سر پر عنموا ئیلیت کا تاج رکھنے کی کوشش کررہے ہیں مگر ان کی بیا کو عشش ہے سوو ہے کیونکہ خو و سرزائے میاں محموداحمہ کو تبھی عنموائیل موعود ندمتایا۔ مرزا محمود احمد کی پیدائش1889ء میں ہوئی تقی اس کے بعد مر زاغلام احمد نے از سر نوعتموا کیل کی پیدائش کی پیشین گو کی 1891ء میں اس وقت کی جب میال محمود احمد کی عمر پوئے دو سال کی علی چنا نچے کتاب ازالہ اوبام میں جو1891ء میں شائع ہوئی مرزائے تکھا۔"خدائے آیک تحطی مور ب<mark>ھیٹی ہی</mark>ں مُو کی میں میرے پر ظاہر کرر کھاہے کہ میری بی زرین ہے ایک مخص پیدا :و کا جس کو کنیا توں میں سے سے مشاہبت ہو گی۔ دہ اسپرول کور سٹھاری عشے گا اور ان کوجو شہرات کے زنجیروں میں مقید میں رمائی وے گا۔ فرز ند دلبعہ گر امی ار جمند مظهر الحق والعلا كاك اللہ نزل من السماء (معاة انتہ) فلاہر ہے كہ اً سر میال محمود احمد عنموائتل سموعود ہوتا تو اس پیشین گوئی کا اعادہ ایک انبو حرکت متنی۔ غرض عثموا کل کی پیشین گوئی پر مرزا کی پوی کر کری ہوئی۔ مولوی محمہ بٹالوی اور بعش ووسر ہے مولوی

ما حبان نے جواس وقت تک مرزاکاحق رفاقت اداکر رہے تھے کمال دلسوزی ہے مرزاکو مشورہ دیا کہ آئندہ اس فتم کی بعید ازکار پیشین کو ئیال کر کے خواہ مخواہ فراہ خد سوائی کو وعوت ندویا کرو۔ لیکن جائے اس کے کہ مرزااس خیر خوالم نہ مشورہ سے تھیجت آموز ہوتا۔ النا صلاح اندیش الصحین کو دانتے اور چیٹم نمائی کرنے لگا اور ان کی نسبت تھاکہ نمائت اور حب و نیاکا کیڑا فراست ایمانی کو ہالکل چیٹ کر محیاہے۔

# منے بنے کے لیے معکمہ فیز مخن سازی

مر زائے اوائل میں بہت ون تک وعوائے محدویت ہیں پر اکتفا کیا تھا گرچونکہ ہر رائخ العلم قامع بدعات عائم دین مجدو موسکتاہے اس لیے عظاہراس منصب کو پکھ غیر دقع ساسجھ کر ترقی داقدام کی ہوس دہستھر ہوئی اور کوئی مظیم القدر شوس و موسے کرے اپنی مظمت کو ثریاسے ہدوش کرنے کا قصد کیا۔ آخر طبیعت نے فیصلہ کیا کہ مسیحیت کا تائ ذیب مرکز ناچاہیے لیکن کمال ہوشیار ک اور معاملہ منمی سے کام لے کر کیک میں شدہ ابلاء تدویج کو ملحوظ رکھا۔ سب سے پہلے حضرت مسیح عليه العلوة والسلام كي حيات اور آپ كي آمد الى سے اتكار كيا۔ حالا نكد كماب "برا بين احمديه" (صفحه 498) میں حضرت نیسٹی بن مریم علیہ السلام کی حیات اور آمہ ثانی کا آفرار کرچکا تھااس کے بعد بہووو نصاریٰ کی طرح یہ کمناشروع کیا کہ حضرت مسے علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے تھے۔ (نزول المسح مئولغه مرزام 18) اس کے بعد ریہ پر و پیکنڈاشر دع کیا کہ میں مثل مسیح ہوں۔جب مریداس دعویٰ کے متحمل ہو گئے تو پچھ عرصہ کے بعد بیہ کمنالور فکھناشر وع کر دیا کہ احادیث نبوی میں جس مسیح کے آنے کی پائٹین کوئی تھی وہ میں ہول۔"جباس سے کما کیا کہ حدیثول میں تو حضرت مسئی من مریم علیہ السلام ہی کے تشریف لانے کی پیشین کوئی ہے اور تم تملام احمدین غلام مرتضی ہو توجوابدیا کہ میں ہی نیسی بن مر مجمنادیا ممیا ہول۔ یو جہا ممیاکہ ایک مختص دوسری شخصیت میں کیو تکر تبدیل ہو سکتا ہے؟ تو كنے لكاكد حضرت نيسلى كى بعض روحاني صفات طبع عاوت اور اخلاق وغيره خدا تعالى في میری فطرت میں بھی رکھی ہیں اور دوسر ہے گئی امور شن میری زندگی کو مسیح " من مریم" کی زندگی ے اشد مشاہب ہے ہاس ما پریس مسیح ہول۔ (ازالہ او بام طبع چم ص79) نیکن جب کما کمیا کہ جناب عيسى عليه الصلوّة والسلام كے بعض رو صافی صفات 'طبع اور عادت اور اخلاق و غير و تو خدا يج برتز بهت سے اہل اللہ کی قطرت میں میں وواجت فرما و پتاہے اور الن کی زندگی کو حضرت مسے من مر يم عليه السلام كى زندگى ہے اشد مناسبت ہوتی ہے تو پير وہ سب حضرات بھى مسيح موعود ہونے جا ہئيں۔ اس میں تمهادی کونتی خصوصیت ہے؟ کوئی وجہ نہیں کہ تم توکسی من گفڑت مناسبت کی ماپر میں ج ین مریم" بن جاؤلور عارفین الٰبی حقیقی اشتر اک صفات کے بادجوو" مسیح موعود" نہ سمجھے جا سکیں۔

بات معقول تھی مر زاسے اس کا کوئی جواب ندین پڑا۔ آ ٹر گیارہ سال کی سخت دما فی کدو کاوش کے احد كشى نوت مِس جے 5اكتوبر 1902ء كوشائع كيا تغار اسپيغ كتيج بن مريم بن جائے كاب العكوسلہ چيش كيار كوخدائ براين افري ك تيسر عدين ميرانام مريم ركما بهرورس ك مفت مريميت من من ني پرورش يائي اور پرده من تشود تمايا تاريا - محرجب اس پردوبرس مزر ك تو جنیها کہ "برا بین احربہ" کے حصہ چیارم صفحہ 486 ٹیل درج ہے۔ سریم کی طرح میسی کی روح مجھ یں للح کی عنی اور استفارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ فسر ایا تمیالور آخر کی مہینہ کے بعد جو وس مینے ہے زیادہ شیں بذریعہ اس الهام کے جوسب ہے آخر براہین کے صفحہ 558 میں درج ہے مجھے مریم سے عیسی بهایا گیا۔ پس اس طور سے میں این مریم فھرا۔ (تحقق نوح صفح 47.48) جب مرزامیک جنبش تلم ایک خیالی حمل کے در بعید سعد میں تن مریم عن چکا تو ہر طرف سے مطالبہ ہونے لگا کہ آگر تم ہے میج ہو توتم بھی حضر ہے روح اللہ کی طرح کوئی میجائی د کھاؤ زیادہ شیں تومیح علیہ انسلؤۃ والسلام کے انبی معزات میں ہے کوئی مجزہ و کھا دوجو قر آن پاک ٹیں دو جگہ نہ کور ہیں۔ یہ مطالبہ نمایت معقول تفالیکن مر ڈاکے ہاں بخی ساڈی کے سوار کھائی <mark>کیا تھا؟ سوچنے نگاکہ اب کیابات ساؤل؟ آخ</mark>ر اس کے سواکوئی جارہ کار تظرید آیا کہ سرے سے مجوات مسے علیہ السلام کے دجود ہی ہے انکار کر دے۔ واقعی کسی چیز کی ذر داری ہے چینے کابیہ نماعت آسان علاج ہے کہ اس چیز کے وجو دہی ہے ا تکار کر دیا جائے۔ مر ذائے مجنوات مسے علیہ السلام کا صرف اتکادی ند کیلیا ہدا ٹی بد تعیبی سے الناان كانداق ازاناشر وع كرويا ــ حالا نكه به معجزات مسج عليه السلام كانداق نهيس تخاباتعه في الحقيقت كلام آللي کا نداق اور انکار و استحقاق تفلد اننی ایام میں مولوی عمر حسین منالوی سے مرزاکی سخت کشیدگی ہو گئے۔ وجوہ مخاصب كتاب "ركيس كاديال" بيس لكود ي كئے ہيں۔

لا ہور 'لد صیانہ اور د ہلی کے مناظرے

مرزائیت کا اسلام سے پہلا تصادم شاید دہ مناظرہ تھاجو لاہور ہیں ہوا۔ نشی میدائی افاؤ سنت لاہور ہیں ہوا۔ نشی میدائی افاؤ سنت لاہور اندور اور حافظ مجد بوسف ضلحدار محکد نمر تینوں المہا در سے جنظمین " سے جو بکد دنوں سے مرزائی ہو گئے ہے۔ بہ تینوں مطرات مرزائیت کا جسمہ لینے سے پہلے نمایت سرگرم قوئی کارکن تھاور لاہور کی اسلائی تحریکوں ہی سب سے چیش چی رہے ہے۔ اس لیا نمایت سرگرم قوئی کارکن تھاور لاہور کی اسلائی تحریکوں ہی سب سے جیش چی در سال کے میں اس لیا مولوی میں مولوی میں مولوی کی در سال کے میں تینوں حضر ات مرزائیت سے تائیب ہو کراز سر نواسلائی در اوری ہی واقل ہو کئے لیکن اواکل ہی سے سخت خالی مرزائی سے مولوی میں حسین نے شروع ہیں ان کو بہتر استجمایا لیکن سے کی طرح مرزائیت سے منقطع نہ ہوئے بلندان تینوں کی ہے دوی ہی ان کو بہتر استجمایا لیکن سے کی طرح مرزائیت سے منقطع نہ ہوئے بلندان تینوں کی ہے دوی ہی کہ موقع لیے تو مولوی می مسیمی کو

تھیم نور الدین سے جے مرزائی لوگ لیام فخر الدین دازیؓ ہے کسی طرح کم نہیں سجھتے تھے۔ (خدانواست) دلیل کرائی۔ چنانی اس کوشش میں ایک مرجد مافظ محر بوسف ملحدار اور منشی عبدالحق الادئية 🗀 على المادر سے جوں محتے اور تحکیم نور الدین کو مولوی محمد حسین سے مناظرہ كرنة كى تحريك كى ليكن تحكيم في الهيس بلطا كف الحكل ثال ويار سجم ونول ك بعد تحكيم نور الدين مباراجہ جول کے ماتھ لا بور آباوران تنول نے مد مولوی محد حسین سے محر اویا۔ مناظرہ مسللہ حیات د عمات سیح طب السلام پر موار مولوی صاحب نے عکیم نور الدین کوبری طرح ر کیدا۔ جب مولوی صاحب نے دوران مباحثہ میں تھیم کے سفر کاراستہ بالکل مسدود کر دیاوراہے یقین ہو حمیاکہ وہ آئندہ سوال پر چاروں شانے جیت گر اکر جھاتی پر سوار جو جاکھی کے تو تحکیم نور الدین کو لی حیلہ تراش کر بھاگ کھڑ اہوا۔ان ایام میں مرزاا کے والوی خسر کے پاس لد صیافہ میں اقامت مرین تعار تھیم ٹور الدین سنے مرزا غلام احمد سکے پاس لدھیاندیس جادم لیا۔15اپریل 1891 و کو مولوی صاحب نے مرزاکو تارویاکہ تمهادا حواری مناظرہ سے تھاگ کیایا تواس کو مقابلہ پر آمادہ کرویا خود مناظرہ کے لیے آؤ۔اس کے جواب میں خود مرزانے مناظرہ پر آماد کی ظاہر کی مگریہ شرطیس پیش کیس که مناظره تیح میری بهو-تم چارورق 🖥 غذیر جو چا بولکه کر پیش کرو-اس کے بعد میں میار در قول میں اس کا چواب تکھون اس ان وو پر چول پر مناظر ہ ختم ہو جائے غرض مرزانے مولوی **صاحب ک**و مرزائی ولائل کا بطلان المع کرے کے لیے جواب الجواب کی اجازت ندوی۔ اس لیے مولوی ماحب نے ایسے مناظرہ کو ید مود مجھ کرانکار کردیا۔ ۱۳۵۱ء کومر زانے علیائے لد حیانہ کو تحریری چینخ دیا کہ تم لوگ مسلد حیات ممات مسح علیه السلام پر مناظر و کرلوانسوں نے جواب دیا کہ ہم نے 130 مدیس کمتو کی دیا تھا کہ مرز انفلام احمد مرتد لور دائز واسلام سے خارج ہے اور ہمار اقطعی اور حتی فیصلہ ہے کہ جولوگ مرزاغلام احمد کے مطائد باطلہ کو حق جائے ہیں وہ شرعاکا فر ہیں۔ پس حمیس لازم ہے کہ پہلے ہم ہے اس مسئلہ پر مناظرہ کروکہ تم دائر داملام سے فارج نہیں ہو۔ اگر تم نے اپنا سازم فامت کرد کھایا تو پھر حیات و ممات مسی علیہ السلام پر مختلو ہوگی۔ جب علاء لد حمیانہ کی طرف ہے اس معمون کا شتہار شائع موا۔ اومر ذا کے موش الشمع کیو تک اس کے لیے اپنا مسلمان السع كرنانا ممكن تقداس ليے عليم نورالدين كولا مور سے مطوره كے ليے خلب كيار عليم نورالدين نے لد صیانہ پہنچ کروہ اشتہار پر حاجم علائے لد حیانہ نے شائع کیا تھااور مرزاغلام احمد سے کما کہ جب الله كى موجود كى يس آب كے ايمان و كفرير مباحثه جو كالور مخالف لوگ علائے حرين كا فتوى تحفير چیں کریں کے تو الث لا محالہ جاری جماعت پر مخروار تداو کا عظم لگا کر فریق ان کے حق میں فیصلہ کروے گان کے بعد ہم سے مسئلہ حیات و ممات مسج علیہ انسلام پر بھی کوئی مخص گفتگونہ کرے گا۔ کے تکد کسی ہے ایمان شخص کا مسیح ہونا دائر ہ امکان ہے خارج ہے البنتہ ان مولو ہوں ہے تفتیکو کرنے

میں کوئی مضا کقد نسیں جو ہمیں مسلمان سیجھتے ہیں کیونکہ ہم ان سے بلا تکلف مسئلہ حیات و ممات مسیح علیہ السلام پر عث کر بیجتے ہیں اور بہتر مین صورت بیہ ہے کہ آپ حتی مولویوں کو چھوڑ کر مولو کی محر حسین ہے مناظرہ کریں کیونکہ دہ آپ کے اسلام کا اقرار کر چکا ہے۔ مرزا نے علیا ہے لد معیانہ ہے چیفر خانی کرتے وقت مناظرہ کاجو چینج ریا تھااس میں یہ بھی لکھاتھا کہ اگر تم لوگ مناظرہ نہ کر نامیا ہو تو این طرف سے مولوی محر حبین کو کمر اکراو۔ جب مولوی محر حبین کواس کی اطلاع مولی تووہ لد صیاف پہنچ کئے اور مولوی محمر حسن لد صیانوی کو بھنچ کر مناظرہ کی دعوت دی اور موضوع عث یہ پیش کیا کہ کیادہ مسیح جس کے قدوم کی احادیث نیویہ شی بھارت دی گئی ہے وہ مرزاغلام احمد قادیانی ے ؟اس كے جواب بيں مرزائے كماك بيں اپني مسيحيت پر تفتگو كرنے كو تيار نہيں ہوں باء مرف مسئلہ حیات و ممات مسیح علیہ السلام پر مختلو کروں گا۔ کیونکہ میر او عویٰ اس منا پر ہے جب منا ٹوٹ جائے گی تو دعویٰ بھی باطل ٹھمرے گا۔اس کے جواب بیں مولوی محمد حسین نے تکھوا بھیجا کہ آپ کے اشتمار میں دونوں دعوئے موجود ہیں۔ حصرت مسے علیہ السلام کی رحلت کاو عویٰ اور اپنے مسنع ہونے کادعویٰ سان دونوں وعاوی ش امیا تلازم شیں ہے کہ ایک کے ثبوت سے دوسر اوعویٰ جامت مو جائے لہذا پہلے تمادے میج موعود ہونے برعفتگو مونی چاہیے اس کے بعد مسکلہ حیات میج علیہ السلام زیرعث آئے۔اور محتم اصول مناظرہ ہم کو اختیار ہے کہ آپ کے جس وعویٰ پر چاہیں پہلے عث كريں۔ بال أكر آب اي مسيح موعود ہونے كے دعوى سے دستمر دار ہو جائي تو پيمر مسلد حيات مسیح علیہ السلام پر تنفتگو ہوسکتی ہے۔ مر ذائے اس کا جو یو داجواب لکھ جمیجااس ہے ہر محتص نے یقین کر لیا کہ مر زامباحثہ ہے گریزال ہے۔جب مر زائے پٹیالوی مریدوں کواپیے مقداء کی گریزو فرار کا علم ہوا توانموں نے لد حمیانہ آگر مر زاکو مباحثہ پر مجبور کیا۔ آخر مباحثہ ہوا مولوی محمد حمین نے ب سوال پیش کیا کہ صحیح طاری اور صحیح مسلم کی تمام مدیثیں نسارے نزدیک صحیح ہیں یانسیں ؟ مرزانے ٹال مٹول اور شیلے حوالے شروع کئے اور بارہ دن تک غیر متعلق بانوں میں جواب کو ٹالٹار ہا کیو تک اس نے تهید کرر کھ تھاکہ اصل سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ آخر جب ہر جگد مشہور ہواکہ قادیائی استے دن ہے صرف ایک سوال کاجواب دیے میں لیت والعل کررہاہے تو سر زااور مرزا نیوں کا ہر جگہ ندات اڑایا جانے لگا اوربدنای اور رسوائی ال پر ہر طرق سے مسلط ہوئی۔ جب امر تسر اور الاجور کے مرزا ئيول كومعلوم ہواكد ان كامسى بار دون سے صرف ايك سوال كا جواب وسين على ايت و لحل كرربا ے تواس کے ایک حواری حافظ محر بوسف ضلعدار نے مر زاکو پیغام میجا کدیہ آپ کیا کررہے ہیں؟ ان سوالات وجولات میں تو آپ ولیل جورہے جی اور فریق وافی آپ کی تھر ا مٹی میں طار بنہے ان سوالات دجولبات سے مولوی محر حسین کا یک مقصد ہے کہ آپ کو قبیل کرے اس لیے مت مب ہے کہ عث کو جلد ختم کر دیجے ورنہ اور زیادہ والت ہوگی۔ غرض حافظ محر پوسف کے انتہاہ کا بدائر ہوا کہ مر ذانے بار ہویں ون کی تحریر کے ساتھ موقونی عشدی ورخواست پیش کر کے اپنی جان چھڑا لی۔
لد هیانہ میں ناکای و ہڑیت کاجو دھیہ مر ذاکے داشن عزت پر لگا۔ مر ذاہر وفت اس کے دھونے کی لکہ میں تھا۔ اس لیے خیال آیاکہ و بل چل کر قسست آزبائی کریں وہال مولوی محمہ حسین بٹالوی کے اسٹاد مولانا سید نظیر حسین محمد ہ وہائی کو وعوت مناظر و دی جائے۔ ووا پی ہزرگ اور مرزاکی الما المی کے پیش نظر اپنا مخاطب بہنا گوارانہ کریکے اور مغت کی شرت و نا موری حاصل ہو جائے گ۔ چہانچہ مرزا سنبر 1891ء میں و بلی چاہر اجالور مولانا نظیر حسین صاحب کو مسئلہ حیات و ممات سی جانے گ جانہ السلام پر عمد کرنے کا چہنٹے وہا۔ اس چہنٹی کا جو دلچسپ انجام مرزاکی شانداد ہڑیہ دیت و پہائی کی علیہ السلام پر عمد کر ہے گا جو ایوں کا مرزاکی شانداد ہڑیہ دیت و پہائی کی مباحث کو یمال ترک کرنا پڑا مولانا نظیر حسین کے مقابلہ سے بھاگ کر مرزائے ان کے نامور شاگر و مباحث کو یمال ترک کرنا پڑا مولانا نظیر حسین کے مقابلہ سے بھاگ کر مرزائے ان کے نامور شاگر و مباحث کو یمال ترک کرنا پڑا مولانا نظیر حسین کے مقابلہ سے بھاگ کر مرزائے ان کے نامور شاگر و سیسوائی سے مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام پر تحریری مناظرہ و شروع کیا لیکن جب چھے تو مرزا کہا تھی جھے کو ناتھ م چھوڑ کر مناظرہ سے ستبر وار ہو گیا تور در کیا تھوں کرنا خروری کیا تھوں در کیا تھوں کرنا خروری کیا تھوں کرنا خروری کیا تا موروی کے اللہ مراجعت کرنا خروری ہے۔ ان دلی سے در العد مراجعت کرنا خروری ہے۔ ان

# آسانی منکوحہ کے حصول بیں ناکای

مر زاغلام احمد کے ایک بچاگانام غلام کی الدین تھا۔ مر زالام الدین نظام الدین اور کمال
الدین ای بچاک بیٹے ہے۔ غلام گی الدین کی دختر عمر النہاء مر زااجر میگ ہوشیار پوری ہے بیائی
ہوئی تھی اور غلام احمد کی حقیق بھن کی شادی احمد میگ ہوشیار پوری کے حقیق بھائی محمد میگ ہے ہوئی
سے بیائی ہوئی تھی جو قریبا کھیں سال سے مفقود الخر تھا۔ مر ذاالخر میگ جو محکد پولیس میں طازم تھا۔
سے بیائی ہوئی تھی جو قریبا کھیں سال سے مفقود الخر تھا۔ مر ذاالخر میگ جو محکد پولیس میں طازم تھا۔
اس کا معمول تھا کہ جب بھی مر زاا جم میگ چھٹی نے کر ہوشیار پور آتا تھا تو ہے قادیاں سے ہوشیار پور
اس کا معمول تھا کہ جب بھی مر زاا جم میگ چھٹی نے کر ہوشیار پور آتا تھا تو ہے قادیاں سے ہوشیار پور
پیلی جاتی اور جب وہ ہوشیار پورے اچی تو کری پر چلاجا تا تو ہدا چی تھا۔
کولے کر تادیاں آجاتی۔ محمد کی دیمی بھائی تھی۔ غلام حسین نہ کور کی ذھین سر کاری کا غذات میں اس کی
منوحہ لیخی احمد میگ کی ہمشیر کے نام درج ہوگئی تھی اور چو ککہ وہ ایتے شوہر غلام حسین کی مراجعت
میں ہوااس لیے یہ ہمیشہ کی دیمی بھائی تھی۔ غلام حسین نہ کور کی ذھین سر کاری کا غذات میں اس کی
مغلوحہ لیخی احمد میگ کی ہمشیر کے نام درج ہوگئی تھی اور چو ککہ وہ ایتے شوہر غلام حسین کی مراجعت
کی طرف سے بانگل نامید ہو جب کی تھی اس لیے اس نے اربوہ کیا کہ ایتے شوہر غلام شوہر کی زمین اپنے کی طرف سے بانگل نامید ہو جب کی مفتود اخبر شوہر کی زمین اپنے کی طرف سے بانگل نامید ہو جب کی مرز اغلام احمد بھی مفقود اخبر شوہر کی زمین اپنے کی طرف سے بانگل نامید کی خرب ہو جب کی عام درج ہو تک مرز اغلام احمد بھی مفقود کا تم زاد ہمائی تھا۔ اس خواد اس خواد اس کی مفتود کا تم زاد ہمائی تھا۔ اس کی خواد اس خواد اس کی مفتود کا تم زاد ہمائی تھا۔ اس کی دوران کی مفتود کی تھی دوران کی کور کی دوران کی دوران کی دوران کی کی دوران کی

لیے جب بید نامہ تکھا گیا تو احمد میگ اس بید نامد پر و سخط کرائے کے لیے مرز اغلام احمد کے پاس لیے عمیا کیو کلہ سر کاری قانون کے سموجب اس کی رضا مندی کے بغیر بیہ نامہ جائز نسیں سمجا جا سکتا تھا۔ برچند که حقوق قرامت شراخت عس شرف و مهدانسانی اوراحسان وایگاراسلامی کامقتضا، به تفاکه مرزا فلام احربلامعاوضد وستخط كرويتالين اس فاحديك سے اس سلوك و مروت كاصل اس كى الری محدی ایم بیاد رہے کی شال میں طلب کیا۔ احد بیل نے اس مطالبہ کو نفرت سے ساتھ معکرا دیا۔ مرزا فلام احد نے براز بھن کے لیکن وہ کسی طرح رضا مندنہ ہوا۔ آخر مرزائے اے اے اسے من محرت الهامول سے مرعوب كرناچابات سلسله على ايك الهام شائع كيالياس قادر مطلق في محص فرمایاکہ اس مخص (احدیث) کی و فٹر کال (محری پیم) کے لیے سلسلہ جنبائی کراوران سے کہ وے کہ تمام سلوک مروت تم سے ای شرط پر کیا جائے گا اور بر نکاح تمدارے لیے موجب برکت اور أيك رحمت كانشان موكاليكن أكر فكاح سے اتحواف كيا تواس لاكى كا انجام نمايت بى برا موكا ادر جس سی دو سرے مخص سے میابی جائے گی دوروز تکاتے شوحائی سال تک اور ایساس والداس دختر کا (احمد بیک) تین سال تک نوت ہو جائے گا۔ اوران کے گھر پر تفر قد اور تنگی اور معیبت پڑے گی۔ خدانے مقر رکر رکھاہے۔ کہ وہ احمد بیگ کی و ختر کلال کو ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اس عاجز ك نكاح مي لائے كاكوئى شيں جو خداكى باتول كو نال سكے ليكن مرزا احد ميك اور مرزا سلطان محد ساکن پٹی شلع لاہور جس سے محدی پیم منتوب مٹی اور احمدیک کے تھر والے ان الهامی میڈر بهبکیوں سے کھ بھی متاثر نہ ہوئے۔ مر ذاغلام احدے سلطان محدساکن پی کی معیار حیات یوم شادی سے دُھائی سال تک منائی منی اے محری علم کی شادی 7 اپر ال 1892ء کو مولی۔ اس حساب ے مرزا سلطان محد کی زیر کی کا آخری دان 7 کوبر 1894ء تمالیکن قادیا فی اعجاز کا کمال دیکمو که آج 18 جون ۱۹۳۷ء تک وہ زندہ سلامت موجود ہے لیخی اپنی مرت حیات کے بعد ہیالیس سال سے زبروسی مکشن دنیا کی سیر کردہاہے۔ جب محدی دیم کو مززا سلطان محدے گھریش آباد ہوئے قریباً ڈھائی سال کی مدست گذر بھی تو مرزائے دوجہ سلطان محدسے شادی کرنے کی از سر نو پیشین سمو کی كرك اس فتند خوابيده كوبيدار كرناچابا- چنانجه 8وسمبر1894ء كونيك اشتمار شائع كيا- جس على ايتا ایک الهام تکماک " حل تعالی نے جھے خاطب کرے فرایا ہے کہ ان او کول نے جارے نشانوں کی عمد یب کی اور ان سے شفواکیا سوفد الشمیں به نشان و کھلائے گاکد احمد بیگ کی میزی لزکی ایک حکمہ باق جائے گی اور خدااس کو پھر تیری طرف واپس لائے گا۔ ایٹی آگا وہ تیرے تکاح میں آئے گی اور ضدا سب روکیں ور میان سے اٹھادے گا۔ خدا کیا تیں ٹل جیس عتیں۔اس او کی کااس ماج کے تکات یں آنا نقدر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لیے المام الی سی یہ فقرہ ملی موجودے كدلا تبديل لخلق المله يتى ميرى بيات برگز نيس عے كى يى اكر عل جائة ت

خدا کا کلام باطن ہو تاہے میری تقدیر مجی شیں بدیے گی۔ میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا۔ خدا تعالیٰ کے غیر متبدل وعدے بورے ہو جائیں مے کیا کوئی زمین پر ہے جو ان کو روک سکے ؟ اے بد فطر تو! تعنیں تھج نو۔ غینصے کر لو۔ لیکن عظریب دیکھو کے کہ کیا ہو تاہے؟ مرزانے ای سال 27 اکتوبر کے ایک اشتہار بیں لکھا۔ میں دھا کر 🛪 مون کہ اے خدائے قادر وعلیم اگر احمد بیک کی وختر کلال کا آخراس عاجز کے تکام میں ہے چیٹ کوئی تیری طرف سے ہے تواس کو ظاہر فرما کر کورباطن ماسدول کامند بد کردے اور آگر ہے کی طرف سے تبیں لا چھے نام اوی اور والت کے ساتھ ہااک کر۔ اس دعائے غیر ستجاب مے قریباً سواود سال بعد بین22 جنور ک1897ء کو مرزا نے کتاب "انجام المحم" شائع كاس مى عماك محرى يعم ي ميرافاح فدائ يزرك كانقد بربرم بادر عمريباس ك ظهور كادفت أجاع كالدور على اس كواسية صدق ياكذب كامعيار فحمرانا بوال یں سف بیبات اپی طرف سے مسل می بعد خدائے محصات کی خبر دی ہے۔1900ء میں مرزائلام احمد كوالهام موارويودها الميك (خدافهالى محدى دهم كو تمهار عياس والهل لاع كا)مرزان 29 متر 1900ء کور سالہ او بھین ہیں اس السام کی شرح کرتے ہوئے فکساکہ بیے چیٹین کو ئی اس نکاح کی نسبت ہے جس پر ناوان مخالف جہالت اور تعصب سے اعتراض کرتے جیں۔اس کے بعد مرزا غلام احمر نے آگست 1901ء علی گوروا سیور کی عدالت میں حلفامیان کیا کہ احمد میک کی وختر جس کی نسبت پیش موئی ہے مر زاامام الدین کی بھانچی ہے بچے ہے وہ مورت میرے ساتھ نسیں بیای گئی محر میر سند ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا۔ غرض مر زاغلام احمد ای طرح محمد کی بینچم کی شادی کے بعد دس سال تک برار پنج جھاڑ کراس عفیفہ کے بیچے پڑار ہااور اس بھاری کی فضیحت در سوائی کا کوئی دقیقہ فرو عمد اشت نہ کیا۔ آبو ملا محمد عش ایلہ بغر "جعفرز تلی" نے ایک ایسی تدبیر نکالی جس نے مرزا غلام احمد کے دانت کے کرو بیجے۔اس کے بعد مرزافلام اجر حجری بیجم سے شادی کرنے کے سارے انسانے بحول عميا اوراس كانام جمي بحول كر بھي زبان اللم يرند لايالان و لچسپ وا قعات كي تفصيل آپ كو كماب "ركيس قاديان" بيس ملے كي۔

حكيم نور الدين كاجمول سے افراح

محکیم نور الدین مہاران ہی و کھیم کا خاص طبیب تقاد دہ ریاست سے کیوں خاد ن کیا گیا؟ اس کی د کیسپ تفعیل آپ کو کتاب "ریس قادیال "شی طبی کی مختر بیب کہ وہ ریاست کشمیر کے علالا کشتواز ہیں (بھیسا کہ میر ہے ہاس روایش کیٹی ہیں) ایک مرزائی سلطنت تائم کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسباب میا کئے جادہ ہے۔ تقیم فورالدین کی کو ششوں ہے مرزائیت کو ریاست جمول دکشمیر میں بفتا فروغ نصیب ہوااس ہے کمیس زیادہ اس کا پنجاب میں نشود نما ہورہا تھا

اور جول جول بيہ جماعت تر تی کرتی جاتی تھی۔ حکام کاسوء نظن بھی پڑ ہتا جاتا تھا کيونکد انسيں يہ خوف تھا کہ مبادام زاغلام احمد بھی احمد سوڈانی کی طرح ذور پکڑ کر مشکلات کا موجب بن جائے۔ حقیقت مید ہے کہ مو مرزانے نقارس کی دکان ابتدائیں محض شکم پری کے لیے کھولی تھی۔ لیکن ترقی کر کے سلطنت پر فائز ہونے کالا تحد عمل بھی شروع سے اس کے پیش نظر قعار آفر کیوں نہ ہو تا مغل اعظم سلطان عالممكير اورنگ زيب غازي كے خانمان سے تعلق ركھتا تھا۔ تحر افسوس كه تحكيم نورالدين ك اثراج سے مرزائی سلطنت کے مند مبائے نقش چو مجے۔ اور متوقع سلطنت کی جگد محومت کی و شنی خریدلی۔ احتراض کیا جاتا ہے کہ آگر محکیم نور الدین کوریاست سے خارج نہ کیا جاتا تو بھی وہ اور مرزا غلام احمد قيام سلطنت يس كامياب نه موسكة كونكه جب مرزا غلام احد مدت العر قاديال كى ال مسجدول کو بھی آزاداند کراسکا جنبول سکھول نے اب تک دھرم سال منار کھاہے۔ (ویکھوازالداوہام طبع بلجم صفحه 57) تو پھر سلانت كا قيام أيك موجوم چيز حتى ليكن بير اعتراض منج نيس كيونكه أكروه لوگ مس طرح قیام سلطنت میں کامیاب ہوجاتے تو قادیاں کی مسجدیں خود بی آزاد ہوجا تیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تحکیم نور الدین کے اثر ان کے بعد حکومت وقت تحکیم نور الدین اور مرزا غلام احمد پر بغادت کا مقدمہ چانا جائی تھی۔ لیکن انہول نے مجھے قول و قرار کئے۔ جس کی ما پر کسی تشدد کی مرورت ندر بل۔ جب نسین کر بیمیان سے ہو کو تک ہم ، کھتے میں کد ان واقعات کے بعد مرزاغلام احمد کے روبید میں یک میک تبدیلی پیدا ہو گئ اور تیام سلطنت کی تو تعات کو تمن سو سال محل موش کرے اگریز کی خوشا مداور مدرج و توصیف کا نفرہ چھیٹر دیا۔ اور پھر خوشامد میں احتدال و مہاند روی طحوظ ر بتی تو بھی ایک بات تھی لیکن مرزانے اپنی افزاد طبیعت سے مجدور ہو کر تملق و خوشامہ کا خو فاک طوفان برپا کردیا۔ بیال تک که خوشار تی آس کا اوژ هناچھونائن مخی۔ اس خوشار شعاری کی چند با تکیال ملاحظہ مون۔ لکھتا ہے۔ " پھر بیں ہے جہتا موں کہ جو بھے بیں نے سر کار اگریزی کی الداو اور حفظ امن اور جاوی خیالات کے رد کئے کے لیے عدار سرہ سال محک بورے جوش سے بوری امتنقامت سے کام لیا۔ کیا اس کام کی اور اس خدمت قبلیاں کی اور اس مدت وراز کی دوسرے مسلمانوں میں جو میرے خالف ہیں کوئی نظیرہے؟ سے سلسلہ آیک دود ن کا خس بعد برامر سر وسال کا ہے (کتاب البرب منفر7) سول ملٹری گزش لا مور ٹی میری نسبت ایک تلا اور خلاف واقعہ رائے شائع کی منی ہے کہ کو یا میں کور نمنٹ اجمریزی کا بدخواہ اور مخالفانہ ارادے رکھتا ہوں لیکن یہ خیال سراس یاطل اور دور از انساف ہے۔ میرے والد نے1857ء کے غدر بیل بھا ک محووسے الا یہ کراور پیاس سوار بهم پینچا کر گور نمنت کی نذر کئے۔ ( تبلی رسانت جلد 3 ص192 ) میری عمر کا اکثر حصد اس سلطنت اجكرين كى كائيرو جايت على كذراب بس في ممانعت جاد اور احريزى اطاحت ك بارہ میں اس قدر کمائیں لکھی جیں اور اشتہار شائع کئے جیں کہ اگروہ د سائل اور کمائیں اکٹھی کی جائیں تو

پہا سالماریال ان سے ہر عتی ہیں۔ یس نے ایک کاول کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کالی الماریال ان سے ہر عتی ہیں۔ یس نے ایک کاول کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کالی اور دوم بحک پنچاویا ہے۔ میری ہیں کہ حض رتی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے بیچ خر خواہ ہو جائیں اور جماد کے جوش دلانے دالے دالے مسائل جواحقوں کے دلول کو شراب کرتے ہیں ان کے دلول سے معدوم ہو جائیں (تریال انقلوب) امجر یزول کا اس ملک میں آنا مسلمانوں کے لیے در حقیقت ایک نماید یورگ نعت اللی ہے تو ہم جو محض الله تعالی کی تعدت اللی ہے تو ہم جو مسلمی اللہ مولوی میری ان تحریرات سے ناداض ہیں اور جھے علاوہ اور وجود کے اس جاتا ہوں کہ بعض جائل مولوی میری ان تحریرات سے ناداض ہیں اور جھے علاوہ اور وجود کے اس وہ بے کا کا فر قرار دیے تاہوں کہ بعض جائل مولوی میری ان تحریرات سے ناداض ہیں اور جھے علاوہ اور وجود کے اس وہ بے کی کا فر قرار دیے جیں لیکن جھے ان کی نارا فشکی کی پر دادنہ ہے۔

#### د عوائے مہدویت

اس دفت تک مرزامیجیت علی کامد می تفلد مدی شین، ناتفار احادیث نوب کے روہے حفرت مسيح عليه انسلام اور جناب مدى عليه السلام ايك الى زمانديس فابر مول مى-1892 ميس ا یک عالم ربانی نے مرزاسے ہو جھاکہ تم مسے ہو تو حضرت مدی علید السلام کمال میں ؟ جوان کے عمد سعاوت میں فلاہر ہونے والے تھے؟ مرزانے کما۔ "وہ بھی میں ہی ہول۔" لیکن اس کے بعد د عوائے میدویت شیں مر زا کی بییشہ کو گو حالت رہی۔ کبھی تو میدویت کا مدعی بن تیفتا تھا اور کبھی حكومت ك خوف سن كانول ير باتحد ركمن لكما تعاد مسئله ظهور المدى عليه السلام اورا بي معدويت ك متعلق مر دائد جورتكسيد سلاان كى تشر تى تركيس قاديال "يس وكمصة جو كك مر داكو تا تيدربائى ماصل نہ متنی اور باوجو دیوی میوی لن قرانیوں اور خود ستا کیوں کے تھم اور زبان کی د نیاسے باہر نکل کر ایے و عوول کی تائیدیش کوئی پیر وفی شیادت چیش قیمی کر سکتا قبلداس لیے اس کی دکانداری کاسارا بدار سخن سازی پر تعله ایک مرتبه اسے شوق چرایا که اپنے معدی ہونے کی کوئی بیر ونی شمادت پیش كرے۔اس كو مفش ميں اس نے26 مئي1892ء كو" نشان آ -انل" كے ام سے ايك رساله شائع كيا جس میں اینے مهدی آخر الزمان ہونے کے ثبوت میں شاہ تعت اللہ کرمانی کا قصیدہ چیش کیا۔ لیکن تصده کا صحح مصداق النے کی کوشش میں اس پر تحریف و تبدیل کے بچوا سے کند بتھیار جاائے کہ اس کا حلیہ ہی ہجو گیا۔ مرزائے نہ صرف قصیرہ کے اشعار کی ترتیب حسب مراوید ل والی اور بعض الفاظاور آكيب كومقدم وموو كرديل بايد حضرت مهدى عليه السلام كاسم كراي بين بهي تحريف كر دى ـ بر الخص جائا ـ بى كد حفرت مدى عليد السلام كانام مبارك فيرين عبدالله موكار شاه تعست الله کے تعیدہ میں میں احادیث نوب کے سموجب حفرت صدی علید السلام کانام نائی محدی مذکورہ چانچ پروفیسر براون نے "ارخ اورات ایران" ش جال به قصیده نقل کیاہ وہال به شعر یول

ورج کیاہے۔

میم حامیم وال می خوانیم نام کو نا بدار می کنم پ کواس بولات کا مصداق تامت کرئے کے لیے شعر کو یو ل بدل ا

کین مرزانے اسپے آپ کوائ افارت کا مصداق اللہ کرنے کے لیے شعر کو یول بدل ویا۔ اج م و دال می خوائم

عام او عدار ی تیم

مرزا کیوں کے "سلطان القلم" نے شعر میں تقرف او کیالیکن تقرف و تح بیف کے لیے بھی سلیتہ ورکارہے۔ مرزااس روویدل کے وفت انتا بھی احساس نہ کرسکا کہ اس سے شعر کاوزن ورست نہ رہے گا۔ اس نے اپنی کم مواوی ہے میم اور الف کو ہموزن سجے لیا۔ مقعل عدد کے لیے "رکیس تاویال" کامطالعہ فرمائیے۔

آئتم ہے مناظرہ

یادر ہوں کی تبلیغی سر گرمیوں کے جواب میں قصبہ جشیالہ مخصیل امر تسر کے بعض مسلمان دین مسیحت کی کز دریال د کھاو کھا کریاد ریول کے وائٹ کھٹے کرتے دیتے تھے۔ یاد ریول نے نگ آگر مسلمانان جندیاله کومناظره کا چناتی بید مرزاغلام احدا بی صلیب شکنی کا بیشد و حند درای اگر تا تھا۔ اس نے اکثر موام کے دنول پر اس کے علمی کمالات کی دھاک تاشی ہوئی تھی۔اس ، ما پر مسلمانان جنڈیالہ نے مرزاکواسلامی مناظر کی حیثیت سے کھڑ اکرنے کا فیصلہ کیا۔ کمی مخص نے مر زاکی الحادیبندیوں پر اعتراض کیا تو کئے سکھے کہ مر زااتی ڈات سے کا فرو طحد بی کیوں نہ ہو مگر امید ہے کہ یادر ہوں کے مقابلہ میں اسلام کی عزت رکھ لے گا۔ مولوی محر حسین مثالوی کو معلوم ہوا تو انہوں نے مسلمانان جنڈیالہ کوان کی خودرائی پر المامت کی اور بتایاکہ مرزایش اتنی استعداد ممیں ہے ک وہ نصاری مے مقابلہ سے عمدہ مرآ ہو سکے۔اس کے بعد کینے ملے کر اچھاتم فی بناؤ کہ قاویائی سے آج تک کس مخالف اسلام سے میارہ کر سے اس پر ہنتے حاصل کی۔اس کی علی قابلیت کا اعدازہ اس ے ہو سکتا ہے کہ اس نے دعدہ کیا تھا کہ کتاب "براہین احمدیہ" میں حقیقت اسلام کے تعمل سو ولائل بیش کردن کا محر ایک ولیل کی میں سیمن ند کرسکا بوشیاد بورش ایک آرید سے مباحث كرك عسف كودد يرجون بن محدود كرديالورشد تؤخرين مقابل كوباتي ماغدود لاكل بيش كرف لورايل طرف سے ان کی تروید کرنے کا موقع ویادر ندائی طرف سے آرایوں کے عقلی ولاکل وی کر کے ان کی تردید کی۔ اس رسالہ بیں خاسج کی عند کو چھیٹر انگراس کو بھی او حور اچھوڑ دیا۔ مسلمانان جنشیالہ نے کہا کہ اُگر تاویانی - ناظر و کااہل نہیں ہے تو پھر دوسر اکون ہے ؟ انہوں نے کہا کہ ایک نہیں بلعہ

(1) حضرت مسع علید السلام اور جناب محمد مصطفی عظیم اس کون سائی اپنی کتاب اور نیز دوسرے ولا کل سے معصوم ہے؟

(2) ان ووٹوں میں سے سمیررگ ہتی کو زیرہ رسول کمد کتے ہیں جو النی طاقت النہذا اندر رکھتا ہے؟ ہے؟

(3) ان میں ہے کس کوشفی کہ سکتے ہیں؟

(4) مسعیت اور اسلام میں سے زیروند بب کو نساہے؟

(5) انجیل اور قر آن کی تعلیمات میں سے س کی تعلیم اعلی ور ترہے؟

مناظرہ تح ری قرار پالے عیما ہوں کی طرف ہے ڈپٹی عبداللہ آتھ میں بنتر جو پہلے
مملمان تعااور ﷺ کی سال ہے مرید ہو گیا تعامناظر قراد پالے بندرہ دون تک مناظرہ ہو تارہا کین کوئی
مغید متجہ ہر آمدنہ ہوا کیے تکہ فریقین اپنی اپنی ختا ڈو تکا جانے گئے۔ مولوی تاج الدین احمہ سا حب
پلیٹر رلا ہوری ہے اس مناظرہ کے متعلق ہے دائے ظاہر کی کہ مر ذا غلام احمہ نے مسلمانوں کی اس
عزت کو سخت چرکا نگلیہ جو حافظ دنی انڈ مرحوم کے دفت ہے پادر ہوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو
عاصل تھی۔ حافظ ونی اللہ نے ان کو بالکل عاجز دلاجواب کر رکھا تعالور ہاسلام کی طرف ہے سخت
مرحوب ہے لیکن مرزا فلام احمہ نے اس رعب کو دور کر دیا ہے۔ اس مناظرہ کی تاکا می پر نہ صرف
مسلماناں جنڈ پالہ کو شر مسار ہونا پڑ البحد خود مرزا غلام احمر بھی نمایت خفیف ہوا کیونکہ دہ بادجود کیے
چوڑے دعووں کے ایک معمولی پادری کو بھی نجانہ دیکھا سکا۔ اس لیے اس نے دفع خفت کے لیے
متعلق ہے بیشین کوئی بھرے جلے جی با وازبند سائی۔ "آج رات جو جمعہ پر کھا ہے دہ ہیہ متعلق میں دعائی کہ تواس امر جس فیمانہ کہ اور جم عاجز بدے اس متعد
جم نے تضرع اور اجہال ہے جناب آلی میں دعائی کہ تواس امر جس فیمانہ کہ لور جم عاجز بدے اس منشر ہیں
میں دونوں فریوں میں ہے جو فراتی عدا جمون کو احتیار کر دہا ہے اور عاجز انسان کو خدا ہارہا ہے وہ
میں دونوں فریقوں میں ہے جو فراتی عدا جمون کو احتیار کر دہا ہے اور عاجز انسان کو خدا ہارہا ہے وہ
میں دونوں فریقوں میں ہے جو فراتی عدا جمون کو احتیار کر دہا ہے اور عاجز انسان کو خدا ہارہا ہے وہ
میں دونوں فریقوں میں ہے جو فراتی عدا جمون کو احتیار کر دہا ہے اور عاجز انسان کو خدا ہارہا ہے گا

اوراس کو ذلت بینچے گی بشر طبیکہ حق کی طرف رجوع کرے۔ اور جو تلخص کی برہے اور سیجے خدا کو ما نتا ہے اس کی اس سے عرت ظاہر ہوگی۔اور اس وقت جب پیشین کوئی تلہور میں آئے گی بھس اند ھے سو جا کھے کئے جائیں مجے اور بھن لنگڑے چلتے لگیں مے اور بھن بھرے سننے لگیں مے۔ ہیں چر ان تھا کہ اس عن میں کیوں جھے آنے کا انقاق پڑال معمولی عشمی تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب میر حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لیے تھا۔ میں اس وقت اقراد کر تا ہوں کہ اگریہ ہیشین کوئی جموثی نکل لین وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزویک جھوٹ پر ہے وہ چدرہ ماہ کے عرصہ بیں آج کی تاریخ ہے اسر ائے موت بادیہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سز ا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو الیل کیا جادے۔ روسیاہ کیا جادے۔ میرے محلے جی رسہ ڈال دیا جادے۔ جھ کو بھائی دیا جادے۔ ہم ایک بات ے لیے تیار ہوں۔ اور میں اخذ جل شاندی هم کھاکر کتا ہول کد مضرور ایسابی کرے کا ضرور کرے گا۔ زبین آسان ٹل جائیں پراس کی باتھی نہ تغیب گ۔ (جنگ مقدس) خداخد اکر کے سواسال کی طویل مدت گزری اور لوگ مید و کھنے کے قابل ہو سکے کہ مرزاکی چیشین کوئی چی ثلق سے یا جمعوثی۔ معلوم ہواہے کہ جس تاریخ کو پندرہ مینے کی معیاد ختم ہونے والی تقی اس رات قادیاں میں کوئی مر زائی نہ سویا۔ مر زاادر مر زائی رات تھر سر بہجو درہے کہ النی! طلوع آقیاب ہے پہلے آتھم کا کام تمام کر دے مگر خدائے غیور خانہ ساز مقد سین کی وعائیں قبول نسیں کر تاباعہ انہیں عبر ت روزگار من ك لي والت ورسوال كى جاور اور هاديات، سواسال كى مقرره معياد كزر كى مكر آمخم ندكورند مراراور پیشین کوئی جھوٹی تارے ، ہوئی۔ مر زاکار کی طرح نداتی اڑایا گیا۔ اور مرزا کیوں کی یوی رسوائی مولًا تفصیل کے لیے کتاب"رکیس قادیال"کا مطالعہ فرمائے۔جب سے پیٹین گولًا يورىند مولى ق مر زائی حلتوں میں اضطراب وخلفشار کی لیر دوڑ گئے۔جومر زائی پوھیزھ کریا تیں پہایا کرتے متصدہ شرم کے مارے مند جمیاتے بھرتے تھے۔ سروار مجہ علی مالیر کو ٹلوی جے سرزائی شایداس مایر کہ آئندہ چل کر مرزا نانام احمد نے اپنی آٹھ ٹوسالہ چی مبارکہ پیم اس کے حبالہ از دواج میں وے کر وایاد ملا تھا۔ نواب محمد علی خال کماکرتے ہیں سب سے زیادہ پریشان اور حواس یا خد د کھائی دیتا تھا۔ اس نے اس مولند پر اضطراب آفرین کیکن نهایت و لیپ چشی مرزاغلام احد کے نام کھی۔ وہ کتاب "رئیس الاویال" بن آپ کی تظریف گذرے گی۔ مرزانے اس چشی کے جواب بیل مروار محمد علی کوجو عط لکھااس میں مر فوم تھا۔ "آ محم سے زندہ رہے کے بارے میں میرے دوستوں کے بہت عط آئے لیکن یہ پہلا خط ہے جو تذبذ ب اور تروو اور شک اور سوء علن سے تھر اجوا تھا۔ بعض او کول نے اس موتع پر سے مرے سبیعت کی ہے ہم مال آپ کا علا پڑھنے ہے آپ کون الفاق سے بہت ی رنج ہوا جن کے استعال کی ہر گز اسیدنہ تھی۔ (کھوبات احمدیہ) آگھم کے مناظرہ کے بعد مرزائے مولوی عبدالحق غزنوی ہے امر تسریص مبالہ کیا۔ اس کی کیفیت اور انجام معلوم کرنا ہو تو کتاب

"رئیس قادیاں" کی طرف رجوع فرمائے۔ مولوی غلام دیکھیر صاحب قصوری کے مناظرہ ہے مرزانے جوشا ندار پسپائی اعتبار کی اس کی کیفیت بھی آپ کواس کماب میں لیے گی۔ پیڈت لیکھر ام کا فخل

تقدس کے دکا نداد ای چیئین کو ئول می قرائن مالیہ سے بہست کام لیتے ہیں۔ اگر قربید حسب توقع انجام يذير بوا توائي صدافت كاؤ تكاجان كقة بي اوراكر خلاف مدعا ظاهر بوا تو تاويل کاریوں اور مخن سازیوں کاوروازہ توان کے لیے ہروفت کھلا ہے۔ یمسہ کمپنیوں کے ایجنوں کو آپ و کیجتے ہوں گے کہ وہ زند کی کلصہ کرائے والے کاؤاکٹری معائند کراتے ہیں اور اس کی جسمانی حالت اور عمر کا فحاظ کر کے سخمینہ سے کمہ وسیتے ہیں کہ تم اتنی مدت کے اندر نہیں مرؤ کے۔اور اگر مر جاؤ تو ہم استے ہز اور و پیر تمهارے در 16ء کی نڈر کریں گے۔ پھر جنٹی و قم اور مدت کا پیمہ ہو تاہے اس سے استے سال تک بچھ معین رقم سالانہ یا ماہنہ وصول کرتے رہے ہیں اس طرح ہیر کہنیاں قرائن واخلیہ وخارجیہ کا لحاظ کر کے عموما کا میآب ہوتی جیں اور کرو ژول روپیہ ای ترکیب سے کماتی ہیں۔ مر زابعی قرائن حالیه کودیکه کر پیشین گو ئیال کرویتا تفابه اگروه قرینه سیخی آز تا توایی مظمت د کبریا کی کا نقارہ جانے لگنا ورند تاویل کاری اور محن سازی کا مرزائی میدان توا تناوسیج تھا کہ شاید عالم خیال کے جولانگاہ کو بھی اتنی وسعت نصیب نہ ہوگی۔ان الیام بٹس پر گشتہ خت کیکھر ام کے بہیمی جذبات کا بیا عالم تھا کہ وہ بر سر عام پاکوں کے سر وار سید نااحمد مختار ﷺ کی شان اقد س میں وریدہ دبنی کرر ہاتھااور کوئی مسلمان ایسانہ تھاجو اس ابلیسانہ حرکت پردیش نہ ہو۔ جس طر 1927ء میں چاب کے ہر مسلمان کو یقین تفاکد را جیال جلدیابد ر ضرور مخل ہوگا۔ ای طرر 1892ء کے اوافر اور1893ء ے اوائل میں ہر مخض دیکے رہاتھا کہ سمی نہ کسی باحمیت اور غیرت مند مومن کی چمری لیحمر ام کو ضرور بیام ہلا کت سنائے گی۔ بیہ حالت و کم کر مر زاغلام احمد نے20 فرور کے1893ء کو پیشین کوئی کر دی کہ ایکھر ام آریہ چوہرس کے اندراندرا ٹی بدنباندوں کی سزامی بین الن سے ادبیبوں کی سزا میں جواس مخص نے رسول مدا میں کے حق میں کی جی عذاب شدید میں جالا ہو جائے گا۔ (ضمیر کمالات) جب بیہ پیشین کوئی شائع ہوئی تو لیکھر ام نے کماکہ یہ پیشین کوئی میرے قتل کرانے یاز ہر ولانے کا منصوبہ ہے۔ اس کے بعد پنڈت نے مرزا غلام احد کو تکھاکہ میں کمل وغیرہ کی حمیدر بهبكهيون سے نيس وُد تا- أكر يج ع تسادے اندركوئى جو برب تواس تم كاكوئى معزه دكماكر يھے قائل كرو مثلاً ايك ماه تك اين الهاى خداس سنسكرت كي تعليم حاصل كريك تنجر اورو عظا كرماسيكمو اور آریہ ساج کے مشہور پنڈ توں و یووت اور شام کر شن کے ساتھ شاستر اور تھ کر کے فتح ماصل کرو یاس قتم کا کوئی اور مفجزه و کلماوو۔ اگر کوئی مفجزه و کلماسکو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ورنہ میں کسی

عالت میں تساری جانوں میں جیس آسکا۔اس سے جواب میں ایحر ام کوایک سرخ چھی موصول بو ئى۔ جس میں لکھا تھا۔ "فقد مت پیشوائے كمر ابال افتار بنود ان پنڈت كيتھر ام مادام في النار والسعر و غضب الله مثل كلب عماك بحدام اسلمه شارخوا بهند كشت يس به نمايت فدلت جنودال شارابه جهار چوب، داشته كه اول درجه علامت فضب التي است درآتش دنياخوابندسوعت يدرا شنيد ماشد که هخصه شیر علی محور نر جزل صاحب بهاور رابید جرم کشیز در دیس شاچه منصب ولیافت دارید که اهما آ پیان بے در بے نواہند کشت (آریہ مسافر لا ہور)الفرض مرزائی پیشین کوئی کے جار سال احد یعنی المار 18976 وكو بنديد يحرام كى مسلمان كياته سداد كيا-مرذان يحرام ك مل كى مدد بدی لمی چوزی رکمی متی اور محق موت موت بھی اس نے جارسال نگاد کے لیکن ، حرم بال ک ہلاکت کے متعلق بیسیوں مسلمانوں یفدت تھیل کی پیشین مو تیال کرر تھی تھیں جو حرف جر ف یوری ہو ئیں۔ مر زانی لوگ <del>قتل</del> لیکھر ام کی مر زائی پیشین گوئی پر بہت اترایا کرتے ہیں۔ محر غلاہر ہے کہ اس پیشین گوئی میں کوئی جدت نہیں تقی۔ قرائن عالیہ کود کیکہ کر توزید عمر و بحر ہر مختص پیشین کو کی کر سکتا ہے اس سے قطع نظر آریوں نے یو ٹوق اطلان کیا تفاکہ مرزا غلام احری نے پنڈت لیکھر ام کو اتل کرایا ہے اور وہ ہی اس کی جان کے لاگو ہو گئے۔ چنانچہ عد الا کہتے تھے کہ ہم مرزائے اس کا نقام لیں گے۔ اخبار آفاب بند کے ایک نامہ فکار نے ککمنامرزا قادیانی فہر دار۔ مرزا قادیانی بھی امروز فرداکا معمال ہے۔ جرے کی مال کب تک خیر منا سکتی ہے۔ جب اس متم کے مضامین کی بنا پر مرزاکوا پی جان کا شطرہ ہو اتواس نے حکومت پنجاب کے نے ایک درخواست تھج کر اس سے مفاطعت جان کی ورخواست کید (دیکھو تبلیغ رسالت میٹی مجوید اشترادات مرزا فلام احمد جلد 3'صفر 64) پنڈت لیکھ ام کے واقعہ عمل اور مائ گابعد کی نمایت ولیسب تنصیلات کے لیے كتاب"ركيس الاديال"كي طرف رجورً تيجير

## حضر 🖃 پیر مهر علی شاه کود عوت مبار زت

مر زائیت کی تردید بی آج تک جو جزارول لا کھول کتائی لکمی تکئیں ان بی شاید سب کہی تکئیں ان بیل شاید سب کہی کتاب "مشی البدایہ" تقی جو حضرت دیر مرطی شاہ صاحب کو لادی نے جو علم حدیث میں مولانا احمد علی صاحب محدث سار نبور کی مرحوم کے شاگر د جیں۔ آج سے قریباً چاہیس سال پہلے ذریب دقم فرمائی۔ اس کتاب میں مسئلہ حیات سے علیہ انسلام کو اس طرح منفقع کیا گیا ہے کہ اس کے بعد کسی دلیل کی حاجت ضمیں رہی۔ جب یہ کتاب شائع جوئی تو سرزائی علقول جی کم رہی ہیں۔ پکھ عوصہ کے بعد مرزائے اپنے حواری خاص مولوی محمد احسن امروہی سے اس کا جواب مام "مشمی بازند" کی تردید بی کتاب سیف چشتیائی " جمتر میں کر دید بی کتاب سیف چشتیائی"

تھی۔ یہ کتاب آئے تک کی مرتبہ چاہ کرشائع موہ کی ہے۔ لیکن گذشتہ 38 سال کی طویل مرت عى امع مرزائه كواس كاجوب كعيد كاحوصل فين مواجب كاب"سيف چشتيال" في مرزائيت ك مدر عے لوجز و بے لور مر ذائيت كاجناز وزات در سوائي كے بر ظلمات ميں اور تا نظر آيا توم زا على الرية الله وه من ازم فوزى كى كادوع بهو كلى جائل چنانچه الى كوشش يى 28 جولال 1908 م کوایک مطیور اعلان می حفرت می صر علی شاد صاحب اور بندد ستان بحر کے دوسرے چھیاس علائے کر ہم وصوفیائے مظام کو فاجور آکر مناظرہ کرنے کی دعوت دی۔ اور لکھا کہ "مرعلی ، شاہ صاحب اسے رسی مشخص کے خرور سے اس خیال میں تھے ہوئے میں کد کسی طرح اس سلسلہ آسانی کو مطوی راس خرش سے انہوں نے دو کھالی بھی تکسی بیں جو اس بات پر کافی ولیل جی کہ دو علم قرآن اور مدیث سے کیے سدیر واور سے نمیر میں ایس دوائی کاب کے ذخر و نفویات اس ایک بھی انکی بات بیش نمیں کر مجھے جس کے اندر پھر روشتی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوگ مرف اس و مو کا ش بڑے ہوئے ہیں کہ بعض مدیثول ش فکھاہے کہ مسیح موجود آسان سے نازل ہو گا حالا نک کی مدیث سے بید جانب نیس ہو تا کہ مجھی اور کی زباندیس حفرت سیلی علیہ السلام جم عفری کے ساتھ آسان پر چڑھ گئے تھے اور ناحق نزول کے لفظ کے التے معنے کرتے ہیں۔ اگر سمر علی شاہ صاحب این مند سے باز نمیں آتے تومیں فیعلہ کے لیے ایک سل طریق پیش کرتا ہوں اور وہ یہ ہے كه بيرصاحب ميرے مقابل سات محنشة تك ذانوبه ذانو تلفه كرچاليس آيات قر آني كى عربى ميں تغيير لکھیں جو تفتلیج کلال کے بیس ورق ہے کم نہ ہو۔ چھر دونوں تفسیر میں تین عالموں کو جن کا امترام حاضری وا نتخاب میر عمر علی شاہ صاحب کے ذمہ ہوگا سائی جائیں۔ جس کی تنسیر کو دہ حلفا پسند کریں وہ موید من انڈ سمجا جائے۔ جمعے منظور ہے کہ ویر مر علی شاہ صاحب اس شہادت کے لیے مولوی محمد حسین منانوی اور مولوی عبد البجار غز توی امر تسری اور مولوی عبد الله پروفیسر لا موری کو یا تمن اور مولوی منتخب کر لیس جو ان کے مرید اور پیرونہ ہول۔ اگر پیر صاحب کی تغییر بہتر الله موئی تومیں اقرار کرتا ہوں کہ اپنی تمام کتابی جواسیے وعودس کے متعلق ہیں جادوں گااور اسیے تئیں مخذول اور مردود سجے نون گااور آگروہ مقابلہ میں مفلوب ہو گئے یا نمون نے میاحث سے انکار کردیا تو ان پرواجب ہوگا کہ وہ توہد کر کے چھ سے بیعت کریں۔ ٹی کرر لکھتا ہول کہ چیر صاحب مباحث میں بالکل ناکام رہیں مے بلعد مباحث کے لیے لاہور بی نیس آئی مے اور میرا غالب رہنا ای صورت ميس متعور مو گاجبكه وير مرعلى شاه صاحب جز ايك ذيل اور قابل شرم اور ركيك عبارت اور لغو تحریر کے پچھ بھی نہ لکھ عکیں اور ایسی تحریر کریں جس پر اال علم تھو کیں اور نفرت کریں کیو نکہ میں نے خدا سے یک دعا کی ہے کہ وہ ایسائل کرے۔ اور میں جاتا ہوں کہ وہ ایسائل کرے گا۔ اور اگر پیر مهر علی شاه صاحب این تئی*ن* مومن متجاب الدعوات جائے میں تووہ کئی ایک ہی د عاکریں اور

یاد رہے کہ خدا تعالیٰ ان کی دعا ہر گز قبول نئیں کرے گاکیو نکہ وہ خدا نعالیٰ کے امور مرسل کے د مثمن ہیں۔اس لیے آ سان پر ان کی عزت نہیں۔ یاد رہے کہ مقام عث بجز اد ہور کے جومر کز پانجاب ہے اور کوئی ند ہوگا۔ اگر میں حاضر ند ہوا توہس صور ت میں بھی میں کاذب سمجما جاؤں گا۔ انتظام مکان جلہ ویر صاحب کے افتیار علی ہوگا۔ اگر ضرورت ہوگی توبعن ہولیس کے افر باالے جائیں مے اور لعنت ہواس پر جو تخلف بیا الکار کرے۔ مرزا کو پورااطمینان تفاکہ پیر صاحب جو نمایت معمور الاو قات اور عزات کزیں پر رگ ہیں اور ذکر النی ان کادن رات کامشغلہ ہے۔ مناظرہ کے لیے ہر گز نسیں آئیں کے اور مریدوں کے سامنے یہ چنی جھارنے کا موقع مل جائے گاکہ پیر صاحب کو لاوی جیسا فاضل اجل جس کے لاکھوں مرید ہیں میرے مقابلہ کی جرات نہیں کر سکتا۔ نیکن یہ دیکھ کر مرزاکی جیرت کی کوئی اختاندری کہ دیر صاحب نے کچ کی اس چیلنے کو منظور کر لیااور 25جولائی 1900ء كولكية بميجاكه "مرزاغلام احمد صاحب قادياني كالشتهار آج20جولا كي 1900ء كونياز مندكي نظر ے گذرا۔ فاکسار کو دعوت حاضری جلسہ لاہور مع شرائط مجوزہ مرزا صاحب منظور ہے لیکن در خواست سے ہے کہ میری بھی ایک گذارش کو نثر الط جوزہ کے سلک میں خسلک فرمالیا جائے اوروہ ب ے کہ مرزا صاحب اجلاس میں پہلے اپنی مسجیت و صدویت کے دلائل چیش کریں اور میں مرزا صاحب کے والا کل کا جواب وول آگر مرزاصاحب کے تجویز کردہ تیوں تھم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ مرزاصاحب اپنے وغویٰ کو پایہ ثبوت تک نمیں پہنچا سکے تووہ میرے ہاتھ پر توبہ کریں۔ ہیں اپنی طرف سے تاریخ مناظرہ 25 آگست 1900ء عمقام لا ہور مقرر کرتا ہوں۔ ازراہ کرم آپ تاریخ مقررہ پر لا ہور پہنی جائے۔ لا ہور امر تسر لور یعن دوسرے مقلات کے علاء کو ہم خود جمع کر لیس کے۔ دوسر ے علاء کے جمع کرنے کا ہم ذمہ نہیں لے سکتے۔الغرض جب تمام مراحل مطے ہو گئے تو حضر ت ہیر صاحب بروز جمعہ 24 آگست 1900ء کو علاء کی ایک جماعت کے ساتھ جن میں ہے اکثر ك نام مرزاك فرست بين درج يض لا مور تشريف في آئد مناظره لا موركي شاى معديي قرار پایا۔ ہر محض کو یعین تھاکہ قادیانی بھی وقت معمودہ پر پہنی جائے گا کراہے حق کے رعب نے مقابلہ پر آنے کی اجازت نہ وی البتہ اس کی جگہ ایک مطبوعہ اشتمار لا ہور میں تقتیم کرادیا کہ میر صاحب مقابلہ سے بھابگ گئے۔واقعی یہ بھی سیح قادیاں کا ایک مجزو تھاکہ قادیاں سے قدم باہر رکھنے کی توخود جرات نہ ہو کی اور مقابلہ سے راہ فرار پیر صاحب نے اختیار کی اور صرف یکی نہیں کہ پیر صاحب کی ہر میت و فرار کے اشتہار ان کی مر اجعت کے بعد شائع کئے گئے مول باعد مولوی شاء الله صاحب امر تسرى تكفة بين كد جب يوم مباحث كي ميح كويير صاحب اور دوسر الدك شاى معهد في طرف جا رے تھے توراستہ میں ہر جگہ نمایت چوب قلم اشتمارات لا ہورکی دیواردل پر چیال یائے گئے۔ جن كابي عنوان تقاله " بير مر على كافرار " جولوگ بير صاحب كوچشم خود لابور على و كيم راب تحدوه يزبان

حال كدرب تعير

این چه می بینم به میداری ست یارب یا خواب؟

آ فر جب بیر صاحب 29اگست کے روز بعد انتظار ہمیار لا ہور سے مراجعت ہوئے تو مر زاکا ایک زر در نگ اشتهار جوبز بان حال مر زائی بنر میت اور زرورد کی کی شیاوت و سے رہا تھابلا تار خ نكلا جس يس تكعاتفاكد يير صاحب في جمارا طريق فيعلد كو قبول ندكيا اور جال بازى كى اس كے بعد ا يك اور اعدان المي شائع كياجس كاعنوان "آخري حيله" تغار كواس اشتهار ير تاريخ طبية درج متني كيكن یہ لا ہور ہیں پیر صاحب کی مراجعت کے کی دن بعد تقلیم جولہ اس میں نکھا تھا۔ "اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ لا ہور کے ملکی کوچول میں ویر صاحب کے مرید اور ہم مشرب شہرت دے رہے ہیں کہ ویر صاحب توبالقابل تغيير تقيف كے ليے لا مور على بينج كئے تھے كر مرزاماك كيا حالا كديد تمام باتيں خلاف داقعد جیں باعد خود پر صاحب بھاگ مجھے جیں۔ میں بھر حال لا ہور پیٹی جا تا مگر میں نے سنا ہے کہ اکثر بیٹادر کے جابل سم حدی بیٹھان پیر صاحب کے ساتھ میں اور ایسا بی لا ہور کے اکثر سفلہ اور کمید طبع لوگ گلی کوچوں میں مستول کی طرح کالیال دیتے پھرتے ہیں اور نیز مخالف مولوی برے جو شول ہے وعظ کر رہے ہیں کہ بیہ شخص واجب القتل ہے تواس صورت میں لاہور جانا بغیر کسی احسن انظام کے نمس طرح مناسب ہے۔ اس فتنہ اور اشتعال کے وقت میں بجز شہر کی و کیسونکی یوری طرح کی ذمہ داری کے لاہوریس قدم رکھنا گویا آگ میں قدم رکھنا ہے۔ ( تبلیغ رسالت جلد 10° ص 139-142) اس اعلان کے متعلق منٹی الی عش صاحب اکا و نشنت لاہور نے جو سالها سال تک مرزائی رہنے کے بعد مرزائیت سے تائب ہوئے تھے کتاب"عصائے مویٰ" میں لکھا۔ جب مرزاصاحب لا مور آئے ہے ایسے ہراسال و ترسال تھے تواول خود ہی اشتمار دے کراپی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ مرزاصاحب نے خودہی تو تمام دنیا کو مقابلہ کے لیے بلایااور اشتہار پر اشتہار شائع کئے اور جب آپ کے تھم کی تشیل میں حضرت پیر صاحب اور دو مرے حضرات جمع ہوئے تو فرمانے ملکے کہ ایسے مجمع میں جانا تو کویا آگ میں کو دینا ہے۔ وراغور کروک اللہ کے مرسل توج کی د کمتی ہوئی آگ میں ڈال دیئے گئے کیکن صافظ حقیقی نے انسیں ہر طرح سے محفوظ ر کھالیکن آپ محض خیال اور مجازی آگ میں قدم رکھنے سے بھی ڈر گئے جو خودبدونت بن کی سلگائی ہو کی تھی۔ سچامومن تو خیر الحافظین کے حفظ وامن اور اس کی نصر ت بیخشیوں کا ہمر وسہ کر کے ہر خطرے کا مقابلہ كر تاب ليكن منافق لوگ اس طرف قدم ركمة بوئ ورد تيس

یے خطر کود پڑا آتش نمرود بیمی عشق کفر ہے محو تماشائے لب بام ابھی محومر زاصاحب کولا ہور آنے کی جرات نہ ہوئی لیکن ہر کس دناکس کو مرزاصا دب کے

اس قول کی تصدیق ہوگئ کہ اگر میں حاضر نہ ہواتب بھی کاذب سمجھا جاؤں گا۔ (عصائے موی مند 421) کے نبر 4 میں عکو اکیا کہ بیر ساحب نے اپنے جوالی اعتباد میں تحریری مقابلہ سے پہلے نصوص قر آن وحدیث کے روسے مباحثہ کئے جانے کی کیوں خواہش کی ؟افسوس مر زائے ہیہ شکا پہت کرتے و نت اتناانساف نہ کیا کہ انہوں نے خود ہی تو پیر صاحب کو علم قر آن د حدیث سے بے ہمر وہتایا ۔ تھااور ان کی کتاب ''مثس البدایہ''کوجو مر ذائیت شکفی میں بہترین کتاب ہے۔ ذخیر ہ انوپات قرار د ہے :و ك أن سے رفع انزول مسيح عليه السلام كے ولاكل بيش كرنے كا مطالبه كيا تما حالا كله جير صاحب مشس الهداميد مين اس سے ميسيون ولائل فيش كر م يح شف مال آگر وير صاحب سنة تغيير نولی کے مقابلہ سے میلے مرزائی مجروی اور فع ونزول مسح علیہ السلام کو قرآن وحدیث سے المت کرنے سے لیے تفوڑ کے سے زبانی مناظرہ کی بھی خواہش کی تؤکیا ہے جا کیا ؟اور ب ھر کہ جب مر زا جی نے حضرت پیرصاحب کے مطالبہ کوشرف قبول ندھشا تو پیرصاحب نے بھی اس بر پھو اصرار نہ فرمایا تھا بھے مرزا کی وس شرطوں کو ہی قبول فرہا کر مقابلہ تفییر نولیک کے لیے لا ہور تشریف لے آئے تھے اور پیر صاحب کے اشتہار مور نہ 21 اُست 1900ء میں مرزا کے تمام شرائط منظور ہو کر 25اگست 1900ء کو جانتان کا لا ہور پینچ جانا قرار یا چکا تھا جس کے لیے مرزا کے پاس بعر لہ انصاف و دیانت کسی عذر خوابی اور حیله گری کی حمنجائش نه متھی۔ (عصائے مو کی) ہمر حال مر زاک اس شاندار بسیا کی نے قادیال کے خلاف علی طامت کے بہت سے فی کس دینے اور مرزا کول کے لیے کھرول ے باہر لکانا مشکل ہو گیا۔ 28 اگست کے اشتہار میں تو مر زائے نکھا تھا کہ میں نے سر حدی پھانوں ك خوف سے لاہور كارخ شيس كياليكن كچھ ونول كے بعد رسالہ اربعين ش بيد لكھ ماراكد أكر مير مسر على شاه صاحب معقولى مناظره اورائى بيعت كى شرط پيش ندكرت تواكر لا بور اور قاديال يس مرف کے میاڑ بھی ہوتے اور جاڑے کے دن ہوتے توشن تب بھی لا جور پینچنا اور ان کو و کھلا تا کہ میں آ ساتی نثان اس کو کہتے ہیں۔ (اربعین نمبر4 صفحہ 21)اس کے بعد 15 وسمبر 1800 و کو مرزایوں شکوہ کئے ہوا کہ باد صف اس کے کہ اس معاملہ کو دو مسینے سے زیادہ عرصہ گزر عمیا محراب تک می صر علی شاہ ے متعلقین سب دھتم سے باز نہیں آتے اور ہر ہفتہ ش کو کی نہ کو کی ایدا اُشتہ ریکنچ جاتا ہے جس میں ی مر علی شاه کو آسان پر چرهایا مو تاب اور مجھے گالیال دی موتی جی۔ اور میری تبست سمجھ تیہ ال ويجوال فخض ن كرد ظلم كياكه ي مرعلي شاه صاحب جيد مقدس انسان القطل تتمير تقط ك لي معومت سفر الخاكر لا بوريلي بنيج محريه فض الساب يراطلات اكر كدور حقيقت وحد رك على زمان اور يحبان دوران اورعلم معارف قرآن يتل الاثاني دوزگار يزيد السينة كعري سَى كوفحري للر چھپ کیاورند حفرت ویر صاحب کی طرف سے معادف قرآنی کے بیٹ کرنے اور تبان عرفی ک بِلا خت: كَلاَيْتُ مِنْ بِهِ انْتِكَانَ فَلا بِرِي وَلا (هيرَ الرَّحِينَ تَمِر 43 مَنْ 14 15) بِيرِ عالَ م زات مقابله

ے فراد کرنے کے متعلق اپنی طرف ہے وو گونہ صفائیاں پیش کیس جو اوپر ورن کی گئی ہیں لیک عجب شمیں کہ اس کی ایک تیسر کی وجہ بھی ہو۔ اور شاید وہی جیٹی وجہ ہو جو خود نقذ س باب مر زاغلام احمد نے "ضمیمہ تحقہ کو تو ہے " طبیعہ تحقہ کو تو ہے " محمد یا در ہے کہ شمیں کتا بابعہ "شیر" سجھتا ہوں جو اپنے " شکلا" ہی صاحب پر حملہ کرنے کے لیے وگا د تا ہوا تا وایان سے لا ہور آپنیا تھا۔ چنانچہ خود اس اللہ تعلیم کا دیا ہور آپنیا تھا۔ چنانچہ خود " تار وقت مر طلی شاو کھائ ہے جس نے گو لاو کو بدیام کیا ؟ کیا دہ مر دو ہے جو باہر شمیں نظلے کا ؟ لور شیر تو ضرور خو ماری ہے۔ " (انجاز احمدی سکو لاء کر زاغام اجمد صلی ہو) بعض لوگ نقد سہا ہے ہو تا ہے شیر تو اس کی تھاتو کم از کم چیئن و بے کا تو شیر کی تھاتو کم از کم چیئن و بے کا تو شیر کی تھاتو کم از کم چیئن و بے کا تو شیر کا اس لیے دہ شیر کا شیر رباز ہو تو اس کی تھاتو کم از کم چیئن و بے کا تو شیر کا اس لیے دہ شیر کا شیر رباز ہو تو لیک تھا تو اور جب لول التا تو اور بد اللہ عملہ و کر گر بڑی تو ول میں عمد کر تاکہ اب کی برے کو در اراح کی بڑے کی در داور مور بہ کہ بیا وہ در بیا تو ول میں عمد کر تاکہ اب کی برے کی دو اور میں ایک کی تو تو کہ اب کی دوبارہ آموجود دو دو تا ہو تھاتا تو مقابلہ کی از مر نو تح کہ بوتی اور شر کا کے دوبارہ آموجود دو دو تا ہے۔ کی دوبارہ آموجود دوبارہ آموجود دوبارہ آموجود دوبارہ آموجود دوبارہ تا ہو تا ہے۔

شب زے توبہ کنم از میم نازشا مدال بالداوال روئے ساتی یاز در کار آورو

حطرت پیر صاحب کے مقابلہ یس مرز اکو جوز ٹم آئان کو دو ممینہ تک بینکآرہا۔ آثر جب زخم ایسے ہو گئے تو پیر صاحب ہے از سر نو مقابلہ کی خواہش کا اظہاد کرنے نگااور لکھا کہ اگر کشتی دو پہلوالوں کی مشتبہ ہو جائے تو دوسر کی مر جب کر ائی جاتی ہے۔ پھر کیاد جہ ہے کہ ایک فریق تو دوبارہ کشتی کشتی کے لیے ( قادیاں کے کو نے ہیں د کہا ) کھڑ اے اور دوسر اجو جیتا ہے دہ مقابلہ پر نہیں آتا ( ضمیرہ اربعین نمبر 4 کو من 14 کی گئر اے اور دوسر اجو جیتا ہے دہ مقابلہ پر نہیں آتا ( ضمیرہ اربعین نمبر 4 کو نے معلوم ہو جاتا کہ اربعین نمبر 4 کی تھا ہو اور کہ تھا ہو ہو ہو تو گھر کے درواز ہے معلوب بھی دہ جس کا چیلنج محض نما کشی ہو۔ اگر بھی کو کی تھی جا جھے ۔

افسوس کہ میں قلت محنجائش کی وجہ ہے بیسپیوں اہم واقعات قلم انداز کر آئے پر مجور ہوں جو صاحب مسیح قادیاں کی اعجوبہ روزگار شخصیت کو اس کے اصلی رنگ میں و یکھنا چاہیں وہ خاکسار راقم الحروف کی کماب' رکئیں قادیال' کی طرف رجوع فرمائیں۔

مسيح قاديال كي عربي داني

مرزاغلام احمد کو عربی اوب وشعر محو کی کا پر نوچنے میں بیزا کمال تعالہ بعدید کمال اعجاز کی

ورجه تک پہنچا ہوا تھا۔ مرزاکی عرفی زبان اس فقدر لچرہے کہ اس کے پڑھنے سے کلیجہ مند کو آتا ہے۔ علاء اس كى عرفى تحريرول من جيشه غلطيان تكالت رب محر نصف صدى كاطويل زمانه كذر جائد ك بادجود بير سلسك بنوز منقطع نهيل جوالوراس يرطره بيركه مرزائيول في البيخ مسيح كوالنا" سلطان القلم المالقب دے كر علم واوب كامند چاايا ہے۔ مولوك محمد حسين مثالوى شايد سب سے يميلے مخص ننے جنول نے مرزای عربی تحریروں پر تھیدی تکاوڈال-انہوں نے سب سے پہلے مرزاک کتاب " واقع دسادس " كامطالعه كيابوراس مين جيمياشحه غلطيال اثلال كرشائع كيس. مر زائه ان أغلاط كو منجح ثامت کرنے کے بچائے حسب عاوت گالیال وے کر کلیجہ ٹھنڈ اگر لیا۔ جو صاحب اس فہرست انحالط کے ویکھنے کے شاکق ہوں وہ رسالہ اشاعدہ السند (جلد 15 مس 316-328) کا مطالعہ فرما کیں۔ مولوی مجمہ حسین توایک پڑے فاصل متھوہ اس کی عربی تحریروں بیں سینکلووں ہزاروں غلطیاں نکال علتے سے مگر بھن غیر علاء بھی اس فرض کی انجام وہی سے قاصر ندیتے چانچہ رسالہ "کراات الصاد قین " کے متعلق مرزانے اعلان کیا کہ جو تعض اس میں ہے کوئی غلطی زکانے گا اے ٹی غلطی پانچ رو بیدانعام دیاجائے گا۔بلداحمدالدین کلرک محکد انکم ٹیکس سالکوٹ جنبوں نے محض ایف اے یا بی اے کا س کی عربی تعلیم حاصل کی تھی اس خدمت پر مگر بھے ہوئے اور رسالہ کے چند اہد ال صفحات کو سر سری نظر سے دکچھ کر جھٹ حمیارہ غلطیال نکالیں اور بذریعہ چینی تھے کر بھین روییہ انعام كامطالبه كياليكن مرزا بيضة وصرف وعدة انعام كوابيفانه كيلايحداني حيب ساوهي كر كويلاس متم كا کوئی اعلان ہی شیں کیا تھا۔ (اہل حدیث امر تسر 25اگست 1916ء) باید احمد الدین نے وہ غلطیال اخبار "وزیر ہند" سیالکوٹ مور ند 8اگست 1894ء میں چھیواویں۔اس پر مرزاغانام احمد اور اس کے پیرووک کو بہت محفت اٹھائی پڑی۔ (اشاعة السلند جلد 16 مص 53) ای طرح مولوی عبدالعزیز صاحب بروفیسر مشن کالج بیثاور نے بوے محمطرات سے رسالہ "کرامات الصاد قین" کی غلطیاں نکالیں تکر مر زائے ان کو بھی کچھ انعام نہ دیا۔ جو حضر ات ان اغلاظ کے ویکھنے سے خواہشند جول وه جريده "ابل حديث" كي 21 يولائي 1916 ء أور 28 يولائي 1916 ء كي اشاعتول كا مطالعة غربا کیں۔ مرزا نے 22 فروری 1901ء کو رسالہ ''اعجاز اٹسے'' جس بیس سخت طحدانہ انداز میں سور کا فاتحد کی تغییر تھی متنی شائع کیا اور اے قرآن پاک کی طرح معرو کی حیثیت سے پیش کیا۔ مر زا کیوں نے نس کی اشاعت پر ہوالوہ ہم م<u>جایا</u>اور کہا کہ قر آن کے بعد اس کی کوئی تظیر چیش نسیس کی جاسكتى۔"علاسة امت مدخ فرمایاكد" و عوى اعجاز تو چھونامند يو كابات سے اس كى عبارت كك إرست نہیں۔'' حضرت پیر مهر علی شاہ گولژوی نے کتاب''سیف چشتیائی'' بیں نہ صرف''اعجاز المیج'' کی نلطیوں کے انباد لگا کر مر زائیوں کی جمانت ظاہر کی بائدیہ بھی د کھادیا کہ "سلطان القلم" صاحب نے کس کس کمآب سے کیا کیا عمار تنس چرائی میں ؟ جو صاحب ان اغلاط و مسرو قات کو دیکھنا جا میں وہ

كتاب "سيف چشتيانى" (مفحات 80-70) كي طرف رجوع فرمائين رحضرت بير صاحب كواس تقید کے "انعام" میں بارگاہ قادیال سے بیہ "اعزاز" فق محتر "ناوان چور اکذاب نجاست خور وغیرہ۔ '' (نزول المیم متولفہ مر زاغلام احمد ص 70) جائل 'بے حیا' مبر قہ کا الزام دینا تو گوہ کھانا ہے۔ (زول المع م 63) اے جال 'بے حیا! اول عرفی بلیغ تصبح میں کسی سورہ کی تغییر شائع کر پھر حق ماصل موگاک میری کتب کی خلطیال تکافے یا مسروق قراروے ۔ (نزول المع ص 83) غرض مرزا نے "زول المح" کے بیس منے (81-62) صرف حضرت ویر صاحب کے خلاف دریدہ دہنی کرنے ك ليه و تف كروية بيديادر بك مولوى عجد حيين صاحب فيضى في جو موضع بقي ضلع جملم کے رہنے والے محصر سالہ" انجاز المح" کے مقابلہ اس اس سے بزار درجہ بہتر اور تصبح وبلیغ س مناب تصنیف فرمائی متی۔ مرزائیت کی باالی شر جو شاعداد کارناہے فیضی صاحب سے عرصہ خلور میں آئے انسیں "رئیس قادیان" میں ملاحقہ فرماسیے 3029 تید 1902 و کو موضع سد صلع امر تسرین مرزائیوں سے الل حق کا ایک مناظرہ ہواجس میں مولوی ٹناءاللہ صاحب امر تسری نے مرزائیت کوانی مدی طرح پیال کیا کہ مرزائی لوگ ان کی سخی آج تک محسوس کررہے ہیں۔ مر زائی مناظرے نے جس کانام سرور شاہ تھا کتاب "ا کانا اُمنے" کو مر زائی معجزہ کی حیثیت ہے بیش کیالیکن مولوی تناء اللہ نے میہ کر کے اس کا ناطقہ بند کر دیا کہ اس ٹیں بے شار اندا طاو مسرو قالت میں تابہ اعجاز چہ رسد۔جب شکست خور وہ مر زائی مناظر نے قادیاں پینچ کراٹی ور دناک واستان ہزیت مرزاکو سانی تووہ آیے ہے باہر ہو گیالوریز عم خود مولوی کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ایک رسالہ یمام" ا بجاز احمد ی<sup>ن بد</sup>ش چس چی پچھے اورو تشر اور پکھے عرفی لقم مختی لکھااور سولوی شاء ایند کو چیلنج دیا کہ اگر اس منخامت کا کیک رسالہ پانچ ون میں لکھ د کھاؤ تو تم کو وس بتر اررو پریہ انعام دیا جائے گا۔اس ر سالہ ے یہ ظاہر کرنا مقصود تھاکہ جس طرح تیجبر خدا میالیہ کو قرآن کا مجزہ دیا گیا تھاای طرح رسالہ "ا عاز اُحمدی" میرامجره ب حال نکه اگر اس ش کوئی اعجازی شان یا بی جاتی تو کوئی و بدند مخس که جواب کے لیے وقت کی تحدید کی جاتی اور قرآن کی طرح صلالے عام نہ ویا جاتا کہ قیامت تک جو تخف تھ جاہے اس کی مثل بیش کرے۔ اس چیلٹے سے جواب میں مولوی ٹنا واللہ نے 21 نومبر 1902 و کوایک اشتہار میں مرزا ہے مطالبہ کیا کہ پہلے تم ایک مجلس منعقد کروجس میں میں اس تصیدے کی صرفی نموی مروضی او بی خطیال پیش کرول گا اگر تم ان خلطیول کا جواب دے سکے تو پھر میں زانوبہ زانو پیٹھ كرتم سے عرفى نكارى كامقابلد كرول كالى بدكيا معتحك فيز حركت بے خود توكسى بدى مدت ميس كوكى مضمون لكعواوراييخ مخاطب كوكسي محدود نت كالإمد مناؤ -أكرتم منويد من الله : و توكول وبدليس كد ميرسه مقابله مين برسر ميدان طبح آزما في ندكرو. "مكرس واسفاس مطاليه كا يكوجواب ندويا اورايي چپ سا: هی که گویاسانپ سونگه گیا- بمر حال میدر ساله بھی رساله "ا کازالمسح" کی طرح انفلاط ہے مملو

ہے ہاں آگر اس کو اس لحاظ ہے مجروب مثل کہیں کہ معمل نگاری ہیں دنیا کے اندراس کی کوئی مثل نہیں تواس کے انجاز ہے کی کو انگار نہ ہوگا۔ جو حضر ات "ا جازاحمد کی "کے اغلاط دیکنا چاہیں وہ کتاب "المامات مرزا" (سفحات 102.98) کا مطالعہ فرہا کیں۔ باوجو دیکہ وہ قرقالیین بھی مرزا کی طرح باطل کی چرو تھی مگر جہاں مرزا گا" قصیدہ اعجاز ہے "پڑھے ہے ول بیس سخت تکدراور انقائ ن پیدا ہو تا ہو وہاں قرقالیین کا قصیدہ پڑھے وقت ایک روتی لذت محسوس ہوتی ہے۔ "قصیدہ اعجاز ہے" بی سے وہاں قرقالیین کا قصیدہ پڑھے وقت ایک روتی لذت محسوس ہوتی ہے۔ "قصیدہ اعجاز ہے" می مارٹ ایک ایک وہر وہر کی مرزائی تالیفات کی طرح گائیوں کی بھر مارہ ہے۔ مولوی ثناء اللہ جس تا فنی ظفر الدین صاحب مرحوم سائل پروفیسر اور خیل کا ٹی لا بھورجو بھارے شاخ کو جرائوالہ کر سنے والے تھا کیک مصاحب مرحوم سائل پروفیسر اور خیل کا ٹی لا بھورجو بھارے شاخ کو جرائوالہ کر سنے والے تھا کیک مصاحب مرحوم سائل پروفیسر اسلامیہ کا ٹیک کیا ہور جو صوب بھی مولاء فئیمت حسین صاحب مرتکی ہی کے جواب بھی مولاء فئیمت حسین صاحب مرتکی رک نے بھی ایک کیا۔ "موالی نظم کے الفاط طاہر کے اور وہاب میں موجود ہے۔ مولاء العمیہ عرفی تصیدہ نکھا۔ یہ رسالا اعلام کیا ہور نے بھی "عالی حصہ بھی موزائی نظم کے جھیب چھکا ہور وہرے مول بھی محالا ہور نے بھی "عرفی تصیدہ شائع کیا۔ اس تصیدہ پروفیسر اسلامیہ کا نے لا ہور نے بھی "اعجاز احمدی" کے جواب بھی ایک تصیدہ شائع کیا۔ اس تصیدہ کو فیسر اسلامیہ کا نے لا ہور نے بھی "اعجاز احمدی" کے جواب بھی ایک تصیدہ شائع کیا۔ اس تصیدہ کا مطلع یہ تھا۔

مولانا اصفر على صاحب دوحى نے مرزاك دسال "حامت البشرئ" كى غلطيال نكال كر مرزاك و حوارى عولي كالى الدين كو خفاكر ويا قفل بد وليسپ واقعه ہى كتاب "رئيس قاديال" يس ملاحظه فرمائے۔

#### مر ذائيت كے مافذ اور اصول فر بب

مر داخلام احمد نے اپتاج پہتے جاری کیاوہ مختف ادیان و فداہب سے ماخوذ تھا۔ اس نے اسلام ارب و حرم میوویت افسرائیت مدویت ابابیت ادر بہائیت کے تھوڑے تھوز سے اصول سے کران کو اپتالیا اور ایک مجون مرکب تیار کر کے اس کانام احمدیت رکہ دیا۔ ذیل میں آپ کو معلوم ہوگا کہ مسیح تا دیاں نے کون کون ساعقیدہ کمال کمال سے اڈایا ؟ اس نے جواصول و مقا کہ اسلام تا کہ مسیح تا دیاں نے کو معلوم جیں۔ اس نے ان کا اندرائ فیر ضروری ہے البتہ اس نے اکا کہ اسلام کے ان پر مخصر اردشی ذالی اسلام کے ان پر مخصر اردشی ذالی جاتی ہو اگر جو لئے عاصل کے ان پر مخصر اردشی ذالی جاتی ہے۔

## يهودكي پيروى اور بمنوائى

قادیان کے فانہ ساز مین نے جن سائل ش اسلام کی صراط متنقیم کو چھوڑ کر یہوو کی اسلام کی صراط متنقیم کو چھوڑ کر یہوو کی اسلام کو دھا کہ یہ بن کان ش سے چیدا مور نمونہ اورج کے جاتے ہیں۔ یہود حضر سے مر یم بہتول (علیماالیام) کو (ما کم یہ بن) باجائز تفاقات کا بھیجہ قرار دیتے ہیں۔ مرزانے بھی ان کی تقلید میں حضر سے مر یم بہتول سلام اللہ علیما کی شان پاک میں وہی میں کندگ اچھائی۔ چنانچہ "ہیام السلام" میں موانی ہیں بھی روائے ہے کہ اگر ان کی اچھائی۔ چنانچہ "ہیام السلام" ہیں موانی ہیں بھی مشاؤ ان کی محمد مثال اللہ منسوب سے میل الما قات رکھیں تواس میں پھیے مشاؤ اس میں بھی مشاؤ کی شہاد سے دیا ہے وہ بھی بیازی خوانین کی اور کیاں ایپ منسوب الم جار گانااس رسم میں بھی مضافلہ ہیں ہو جاتی ہیں۔ اس میں بھی نظام سی کے ماشیہ کاور "شی میں بھی نظام سی کے ماشیہ کاور "شی میں بھی نظام سی کے ماشیہ کاور "شی میں کو میان میں کیوں خوانین کی اور کیا۔ کو لوگ احت اس کرتے ہیں کہ بر خلاف تعلیم توریح ہیں جار کا کار کیا۔ کو لوگ احت اس کرتے ہیں کہ بر خلاف تعلیم توریح ہیں جن کے کہ ہو میں کیا ہو دیا ہو ہو ہے کہ میں خوانی کا کہ ہو میں کیا جو دیا۔ کو سی بھی جدد کو کیوں ناحی تو تواور تھی پھر مر می کی کیوں جان کی گیوں خود تھی پھر مر می کی کیوں جان کی کیوں جود تھی پھر مر می کی کیوں جان کی کیوں جود تھی پھر مر می کیا کیوں جون کی کیوں جود تھی پھر مر می کی کیوں جان کی کی سے بہوریاں تھیں۔ کیوں داخی کہ کی سی بھی کی کیوں جان کی کیوں جون کی کیوں جان کی کیوں جان کی کیوں کیا ہو کی کیوں کا کیوں کا کی کیوں کا کیوں کیوں کا کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں کا کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں کا کیوں کیوں کا کیوں کیوں کیوں کیوں کا کیوں کا کیوں کا کیوں ک

( كتى نوح صفى 16) اور "چشمه مسيحى "مين لكهاكه جب چه سات مهينه كاحمل نمايان مو كميات حمل ک حالت میں بی قوم کے ہر دگول نے مر میم کا پوسف تام آیک متارے نکاح کردیا۔ اور اس کے گھر جاتے ہی ایک دوماہ کے بعد مریم کے بیٹا پیدا ہوا۔ وہی عینی یا بیوع کے نام سے موسوم ہوا۔ (چشمہ منیحی صفحہ 18)ان اقتباسات سے ظاہر ہے کہ خدا کے ایک بر گزیدہ رسول کو غیر طاہر قرار دیے میں مر ذانے کس طمطراق کے ساتھ یہود کی تاپاک سنت کی تجدید کی ؟ جس طرح یہود حضرت مسج علیہ الصلوة والسلام كے معجزات كا فكار كرتے ہيں ہى طرح مرزانے بھى افكار كيا چنانچہ لكھاكہ عيسا كيول نے آپ کے بہت سے معجزات لکھے ہیں۔ محر حق بات بدہے کہ آپ سے کوئی معجزہ فاہر نہیں ہوا۔ (حاشيه ضميمه انجام آممم ص 706) جس طرح يبود معفرت مسح عليه السلام كو كالميال ويية بين اسى طرح قادیانی نے بھی ویں۔ چنانچہ لکھاکہ ہم ایسے ناپاک خیال اور منظیر اور راسعبازوں کے وعمٰن کو ا کیا بھلامانس آوی بھی قرار نمیں دے سکتے چہ جائیکہ اس کوئی قرار دیں۔(حاشیہ ضمیر انجام آتھم' صف 9) مرزانے حضرت مسے علیہ السلام کوجوجو گالیان دیں۔ان کومرزاک کاوں ضمیر انجام آمخم اور "وافع البلاء" میں دیکھئے۔ خدا کے بر گزیدہ رسول حضر ت مسج علیہ السلام کی و شنی میں مرزا کی شدت انهاک کابید عالم تھاکہ اس نے آپ کو خاص وہ گالیاں دینے کے لیے جو تیرہ عنت یہود ویتے ہیں۔ یہود کی تمانیں مثلواکر ترجمہ کرائمیں ۔ (ویکمو کمتوبات احمریہ 5° حصہ اول 'صفحہ 5) جس طرح يهود توراة مين تحريف كرت ريخ تح چائي ارتاد ربائي. ويحر فون الكلم عن مواصعه (کام الی یس تحریف تبدیل کرتے ہے) اس پر کواہ ہے۔ ای طرح مرزانے قرآن یاک اور احادیث نبوید میں سینکروں تح یقین کیں۔مرزا غلام احمد کی تحریفات کے نمونے آئندہ صفحات پر حوالہ قلم ہوں گے۔ حکیم نور الدین کی تحریفات کا نموند ملاحظہ ہو۔10 دسمبر1912ء کو سور ہ صف کے درس میں کسی سا مع نے تھیم نورالدین ہے در خواست کی کدا"ں آ بت کی تشریخ فرما و یجنے۔ (حفرت نیسی علیہ السلام نے بھارت دی کہ میرے بعد أیک رسول مبعوث ہون مے جن كالمم اى احد مجتنى عظف بوكالكن جب آب مجوات بابره كے ساتھ تشريف لے آئے تو كفار كئے م کے کہ بد تو صر تے جادد ہے ) علیم تور الدین نے سائل سے کماکہ تم بوے ادان ہو۔ سنوجس احمد کی بھارت اس آیت میں دی شی ہے وہ جیل مسیح (مرزا غلام احمہ) ہے۔اس کے بعد کما میں اپنی وہ تی باتی بہت کم بیان کر تا ہوں۔ تم تو صرف احمد کے متعلق تشر ت کا چاہے ہو۔ یمال توخدانے احمد کے بعد نور کی طرف ہی اشارہ کردیاہے۔اس کے آگے دین کا لفظ بھی ہے اور اس نور کونہ مائے کے متعلق بهى بيد عيد فرمائى بـ ولمو كره المكفرون (القول النصل صفى 33) تميم فور الدين كا نور ادردين كالثارهات آيت كي طرف تفاسيريدون ليطفوانور الله بافو اهبهم والله متم نوره ولو كره الكافرون a هو الذي ارسل رسول بالهدي و دين الحق

لیظ ہوں علی الدین کل ہولو کرہ الممشر کون۔ان تحریفات ہے آپ کومعلوم ہوگا کہ مرزائی بد نصیبول نے بیودکی مائند کس طرح کلام التی احادیث رسول عظیمی اور آثار سان کو اپنی نفسانی خواہشوں کا آلہ کاربار کھاہے۔

### نصاري كى خوان شرك سے دلدربائي

مسلانول كا مسلمه عقيده ب كد حفرت من عليه السلغة والسلام صليب ير میں چڑھائے مجنے منتے چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔ (ندیمود نے مسیع کو قمل کیانورند مولی پر چڑھایا بلعدان کواعباہ ہو میا)اس کے خلاف نساری کا حقیدہ ہے کہ یبود نے آنخضرت کو صلیب برچر حایا اور لطف بدے کہ بادجود ادعائے صلیب شکنی مرزاہمی اس مسئلہ بیں نصاری بی کا ویرو تھا۔ چنا نجہ لکھتا ہے کہ حضرت میں بروز جوراہ فت عصر صلیب پر چڑھائے گئے۔ جبوہ چند محند کیوں کی تکلیف اُٹھا کرے ہوش ہو گئے اور خیال کیا گیا کہ مر گئے توالیک دفعہ سخت آند ھی اٹٹی ( زول المتح صفي 18)جب مرزائے مسے علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے عقیدہ على الل صليب كى بعدوائى اختیار کی تولا ہور کے مسیحی رسالہ چکی نے لکھاکہ مرزاصاحب نے مسلمانوں کو پچھے فائدہ نہ پخیابابعہ وہ مسلمانوں کو ایے سمری جال میں جانس کر جمیشہ "خانہ دوستان بردب و در دشمنال مکوب" کے اصول يركار مدرب بال عيما يول كوان كى ذات سے بهت فائدہ پنجاكد انہوں نے مسيح ك مصلوب ہونے کو قر آن سے تامت کر د کھایا۔ پس میسا کول پرجو نجات کے لیے مسیح کی صلیب کو ضروری خیال کرتے ہیں واجب ہے کہ مرزائی کی اس صلبی خدمت پران کے مر ہون احسان ہوں كيونك مرزا صاحب حقيقى معنى عن صليب ك زيردست حاى تف اورانول في عيما يول ك خلاف جو یکے لکھاوہ محض وہر ہول کے خیالات کواپی طرف سے چیش کر دیا تفاجس طرح نصاری حفرت مسے من مر یم علیماالسلام کے این اللہ ہونے کے کاکل بیں ای طرح مرزا بھی (معاذ اللہ) اسے تین خداعے برتر کی اولاد متایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے الهام ملاحظہ جواب ادمت منسی بمبزلته اولادی (تو ممزل میری اولاد کے ہے) اعکم 10 مبر 1906ء انت منی بمنزلته ولدى (تومير، يخ كى جُدم، حقيقته الوحى صخر 86اسمع يا ولدي (اب میرے بینے س)البشری جلداول صفح 49۔ال الهامول ش مرزائے ظاہر کیاہے کہ حق تعالیٰ نے ا ييناكه كرمخاطب كيارا كي اورالهام انت من مائنا وهم من فيشل (تومير عياني ليني نطفہ سے ہے اور دوسرے لوگ مٹی سے میں) اربھین فمبر 3 میں مرزانے اپنے آپ کو معاذاللہ نفقه خدامتایا ، ان کے علادہ لکمتا ہے کہ میس کالور میر امقام امیاہے جے استعارہ کے طور پر ابنیت ے علاقہ ب (توضيع مرام صفحه 12) مالاتكه ولد اور ائن وغير وووالفاظ جين جنسيس حق تعالى نے

قر آن باک شل شرک قرار والے اور ان کی پر زور ند مت فرمائی ہے۔ مرزائے اسلام کی پاک توحید ے مقابلہ ش نساری کی تھید میں اپی ایک باک سٹیٹ می چیش کی متی۔ چنانجہ لکمتا ہے کہ ان وو محبتوں کے کمال سے جو خالق اور تحلوق میں پیدا ہو کر نرومادہ کا تھم رسمتی ہے اور محبت النی کی آگ ے ایک تیری جزمیا موتی ہے جس کانام دون القد سبداس کانامیاک مثلث ہاس لیے ب کمہ کتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ہلور این اللہ کے ہے (ازالہ لوہام) ڈاکٹر ای وی گرس وولڈ ساہل ر نسیل فور من کر چین کالج لا ہور نے تکھا تھا کہ حرزا غلام احمد اور چندے ویا مند سر سی بانی آرید ساج میں ووامر یکسال قابل توجہ اور ولچیس معلوم ہوتے ہیں۔ دونوں صاحب دومعتی باتمی کرتے ہیں چنانچہ مرزائی تاویاں ایے مطلب کے مقام پر اول درجہ کے لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں اور جب نفظی معن سے مطلب بر آری ہوتی و کھائی شیں دین تو پھر کوئی عبارت ایس شیں جس کی وہ حسب مطلب كوئى نى تاويل، تشريح ندكر لينت مول، اى طرح وه استعادات اور تشيهات كوكام مل ا كر بعض او قات يمال مك وينج مين كه مثلث كى تعليم مين بعى سچائى اور حقيقت كى كى مد مك معتقد بن بیٹھتے ہیں چنانچہ مر زاصاحب کے نزدیک الی محبت اور انسانی محبت سٹلیث کے دوا قائیم ہیں اور دہ جذبات یاجوش جوان وہ کی مخالفت کا نتیجہ ہے الن کے نزویک اقتوم ٹالٹ ہے۔ اس طرح پنڈت دیا تند نے ویدول کی جو تقیر کی ہے اس کے پڑھتے سے معلوم ہوتاہے کہ = بھی مرزا صاحب کی طرح وومعنی تفاسیر کے حامی اور غیر محتق آوئی ہے۔ (سر زاغلام احد معنی 37) مواجد کمال الدین مر زائی ایک طحد آدی تفاده عیسانی موف والای تفاکه اس اثناء میس مر زاغلام احد فرا پی مسیحت کی ڈ فلی جانا شروع کی چونکہ خواجہ کمال الدین کو مرزائیت مسیحیت کا نقم البدل نظر آئی اس لیے اس نے عیسائی ہونے کا خیال ترک کرے مرزائیت تیول کرلی چنانچہ جریدہ الفضل قادیاں نے 18 نومبر 1916ء کی اشاعت میں لکھا کہ "خواجہ کمال الدین صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر حفز سے مسیح موعود کاوجو دو نیایش جلوه افروزنه بموامو تا توش زمانه در از بے میسائی موچکامو تا۔ "ڈاکٹر آنگا ڈی گرس وولنہ کا خیال ہے کہ مر زائیت اسلام اور مسیحت کے نکن بکن ہے۔ (مر ذاغلام احمد 'مولفہ ڈاکٹر گرس دوللہ' صفی 48) نیکن ان اور ان کارز سے والا یقین کرے گا کہ مرز آئید کی معجون بے شار دو سرے ابزاء ہے ہی مرکبہے۔

آريول يع بمرجى

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مرزائے آربیہ وحرم کا صرف ایک اصول ہے ڈنتو میں داخل

کیا۔ محراس لحاظ سے کہ وہل ایک عقیدہ جس کے لیے مر ذائیت آدبیہ دھرم کی ممنون احسان ہے۔ آرید مت کی مان اور اس کابداوی اصول ہے اس کیے اس کو سمز لد کشر کے سمجھنا جاہیے۔ قدیم وہ ہے جوازلی ہو لیخیاس کی کوئی ابتدانہ ہو۔ ہماراعقیدہ ہے کہ خالق کون، مکان عزاسمہ کے سواکوئی چیز قدیم میں۔ آرب لوگ خالق کردگار کی طرح روح اور مادہ کو بھی قدیم اور ازلی مائے ہیں۔ان کے زو یک سلسلہ کا تنات قدیم ہالنوع ہے اور خالق کے ساجھ حملوق کا میں کوئی ند کوئی سلسلہ ازل سے برابر جلاآر بإب-مرزامى عقيده كابيرو تعاچنانيه "چشمه معرفت" "ين نكستاب" چونكه خداتعالى ک صفات میمی معطل میں رہیں اس لیے خدا تعالیٰ کی علوق میں قدامت نو ی یا کی جاتی ہے۔ یعنی مخلوق کی انواع میں ہے کوئی نہ کوئی نوع قدیم ہے موجود پہلی آئی ہے حمر محضی قدامت ہا مل ہے۔ (چشمہ معردت اصفیہ 208) فاہر ہے کہ سے عقیدہ الحادثين فلاسفہ سے بھی برها ہوا ہے كيو لك و صرف آسان کو قدیم بالنوع خیال کرنے تھے لیکن مر زانے آدیوں کی طرح اس کی تعجم کر کے تمام گلو قات کو قد میم بانوع مناوید ڈاکٹر کرس دولئر نے مرزائی جماعت اور آریہ سائ میں ایک عجیب مشابهت ومطابقت میان کی ہے۔ وہ لکھتے میں کہ آربیہ اور مر زائی دونوں فرقے و پنجابی میں۔ مرزائی تو صوبہ و جاب بی کے باشدے میں اور آریہ عاج گواہدا بعبدتی میں قائم ہوئی متی تاہم یہ ہی ایک طرح سے و جانی جماعت ہے کیونکہ اس کاٹریادہ زور و شور و جاب عل میں پایا جاتا ہے۔اس لحاظ 🖿 بید فرقے علی مرزھ والون ( تیچر یون) اور پر ہمو ساج والوں سے متفاوت ہیں۔ کیونکہ ان کی پیدائش اور نشوه نمو کامقام علی التر تبیب صوبه متحده آگره داوده اور مگال ہے۔ جس طرح اسلام سے علی گڑھ وائے (نیچری) اور مرزائی لکے ای طرح ہندد دحرم سے بھی دوئے قرقے بعنی آریہ ساج اور بر ہموساج پیدا ہوئے جس طرح نیچری آزاد خیال ہیں اور قادیانی محافظ دین ہونے کے مدعی ہیں۔ اس طرح ہوو میں ہے ہر ہمو ساخ کارویہ آزاوانہ ہے اور آریہ ساج دھار کے کتابوں کی حامی و حافظ ہونے کی مدی ہے (مرزاغلام احمد معنی 45-45) مرزائیت نے جنم لے کر اسلام کو فائدہ پہنچایا آرب وهرم کو؟اس کا فیصلہ خودایک آدید اخبار کے میان سے جوسکتاہے۔ آدید دیے 14-22ماری 1933ء کی اشاعت میں لکھا کہ اسلامی مغلائد کو منٹو لڑل کرنے میں احدیث نے آریہ ساج کو الیس امدادوی ہے کہ جو کام آریہ باج صدیول ہیں انہام دینے کے قابل ہو تاوہ احمدی جماعت کی جدو جمد نے برسوں میں کر و کھایا ہے۔ بہر حال آریہ ساج کو مر زاصاحب اوران کے مقلدو مرید مرزا ئیوں كامتكور موتاج يد ( قادياني بديان صفح 38)

مشهبه فلاسفه اور اال نجوم کے نقش قدم پر

مسے قادیال نے اپنی عمر کاایک حصہ علوم نظری کی تونذر کیا تھاجانچہ لکھتاہ کہ میں نے

گل شاہ منالوی سے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم حاصل کئے۔ (کتاب البرید مسفی 150) لیکن و بنی تعلیم کسی تعلیم کے الربید کی الربید کے ساتھ دینی معلیم کسی سے حاصل ندگی۔ (اربعین نمبر 2 مصل 11-10) اگر منطق اور حکمت کے ساتھ دینی علوم کی بھی تحصیل کی ہوتی تو ہوئی امید تھی کہ الحاد و زعم قدکی واد بول میں سر گر دال ہونے کے علوم کی ایک استال جاتا۔

اے کہ خواہمای حکست ہونانیان حکست ایمانیاں راہم نجوان

دینی تعلیم سے بے ہمر ہ دہنے کا میہ اثر ہوا کہ جس غیر اسلامی ند ہب کا جو عقیدہ کھی من کو بھایا اس پر ریچھ حمیااور اس کی پرواند کی کہ غیر اسلامی عظائد کا شخف اے دائر واسلام ے خارج کر دے گا۔ آپ نے پڑھاکہ اس نے ممل طرح بیود انسادی اور آریوں کے عقیدے اختیار کر لئے لیکن یہ معاملہ ابھی میمیں پر ختم نہیں ہو جاتا باعد آ کے جل کر آپ کو یہ حقیقت اور بھی زیارہ عریاں نظر آسے گی کداس کے دل ووماغ کو کیس قرارنہ تھا۔اس کے قواہے ذہنی باطل تو تول کے سامنے اس طرح ہے ہی متے جس طرح مردہ عسال کے ہاتھ میں ہے ہی ہو تاہے۔ ذات باری تعالیٰ کے متعلق اس نے مجسمہ سے بھی کمیں یہو دہ اور مفتحکہ خیز عقیدہ اعتیار کر لیاتھا چنانچہ لکھتا ہے۔ " قیوم العلمن ایک ایسادجو دا عظم ہے جس کے بے شار ہاتھ میشمار پیراور ہرا یک عضواس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لاائتا عرض و طول ر کھتاہے اور تنیندوے کی طرح اس وجو داعظم کی تاریس مھی ہیں جو صفحہ استی کے تمام کنارول تک میل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں۔ بدوی اعضاء یں جن کا دوسرے لفظول میں نام عالم ہے (توضیع مرام صفحہ 35) اور انوار الاسلام (صفحہ 35) توضیع مرام کے صفی (37-30) مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 🛥 فلاسفہ کی طرح مل تکد کا ہمی مشکر تھا۔ اس کا مقیدہ تھا کہ جبر کیل کا تعلق آفاب سے ہے۔ وہذات خوداور حقیق معنی میں زمین پر مازل میں ہو تاباعداس کے نزول سے جو شرع میں دارد ہے اس کی تا تیر کا نزول مراد ہے اور جر کیل اور دوسرے مالک کی جو شکل وصورت انہا علیم اسلام وط محض جریل وغیرہ کی مکسی تصویر متی الک الموت بذات خود زمین بر آکر قبض ارداح نبیس کر تاباعد اس کی تا نیمر سے روحیں قبض ہوتی ہیں۔ مل نکد ستاروں کے ارواح میں وہ سیاروں کے لیے جال کا تھم رکھتے ہیں اس لیے نہ تو تم می ان سے جدا ہوتے ہیں اور نہ ذرہ بھر آگے چھیے حرکت کر کتے ہیں اس کے خلاف اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ آ فآب ما بتاب ستادے افعاک اور طبائع خالق ارض، ساء کے مطبع فرمان ہیں۔ ان میں بذا تما کوئی فعل و تا نیر موجود نس ب لیکن طبیعیون اوراال نجوم کا خیال ہے کہ سیع سیارہ یس سے مرایک سیار ، مستقل بالذات ہے۔ تمام سوجودات میں انمی کی حرکت سوٹر ہے۔ وہی نفع و ضرر پہنچاتی ہے۔ وی انسانی زندگی اور انسانی تهذیب و تدن پراثراند از ہے۔ بعید یمی عقیده مر زاغلام احمد کا تھا۔ چنانچہ

لکھٹا ہے کہ ستاروں میں تا ثیرات ہیں اور اس انسان سے زیادہ تر کوئی و نیایش جالل نہیں جو ستاروں کی تا چیرات کا مشرہے۔ یہ لوگ جو سرالپا جہالت میں غرق ہیں اس علمی سلسلہ کو شرک میں واخل کرتے ہیں۔ان چیزوں کے اندر خاص وہ تا ثیرات میں جوانسانی زندگی اورانسانی تدن پر اپنااٹر ڈالتی ہیں جیساکہ حکمائے متقدین نے لکھاہے ( تخفہ کولڑویہ صغید182 عاشیہ )لهام محد غزالی اس مشر کانہ خیال کی ترویدیں لکھتے ہیں کہ فلاسفداور ان کے چیروؤن کی مثال اس چیو ٹی کی سی ہے جو کا غذیر چل ر ہی ہواور دیکھے کہ کا غذ سیاہ ہور ہاہےاور نفش ہنتے جاتے ہیں۔وہ نگاہ اٹھا کر سر تلکم کو دیکھے اور خوش ہو کر کے کہ میں نے اس فعل کی حقیقت معلوم کرنی کہ بد نفوش تھم کردیا ہے۔ ید مثال طبیعی کی ہے جو آخری درجہ کے محرک کے سوائس کو شیں پہچانا پھر ایک اور چیو نئی جس کی بصارت و نگاہ پہلی ہے زیادہ تیز ہواس کے پاس آگر کے کہ تھے غلط فنی ہوئی۔ میں تواس قلم کو کسی کا مسخر دیمیتی ہول اور محسوس کرتی ہوں کہ اس قلم کے سواکوئی اور چیز ہے جو نقاشی کر رہی ہے یہ جنایا کر دوسر کی چیو نی نهایت خوش مو کر کے کم میں نے اس کام کاراز پالیا کہ ہاتھ نقاشی کرتے ہیں ند کہ تلم۔ کیونکہ تلم ہاتھ کا متخر ہے مید مثال نجوی ک ہے کہ اِس کی نظر طبیعی ہے کسی قدر آھے تک پینجی اور دیکھا کہ میہ طبائع ستارون کے تابع فرمان میں لیکن وہ ان درجوں پر جو اس ہے اوپر میں نہیج سکا۔ پھر ایک تیسری چیو نی جو قریب بی موجود موان کی مختلو س کریاس آئے اور کئے ملکے کہ تم دونول غلطی پر ہو۔ ذرا نظر اٹھا کر اوپر کو دیکھو تو تنہیں معلوم ہوگا کہ قلم اور ہاتھ کو حرکت و بینے والی کوئی اور ہی ستی موجود ہے کہ باتھ اور قلم جس کے ارادہ ہے حرکت کررہے ہیں یہ مثال اہل اسلام کی ہے جو جمله امور کا فاعل حقیقی اور متصرف بالذات خالق کر دگار کوما نتے ہیں۔ان کی نظر محسوسات د ممکنات تک محدود نہیں ہانعہ 모 سب ہے دراء الور الدربزرگ ترین ہتنی کو ایجاد و تکوین کا باعث یقین کرتے میں کہ آفاب' ماہتاب اور ستارے جس کے تھم پر کال رہے میں۔والمشمس والمقمو والمنجوم مسخرت بامرہ (مورج ما مراور سارے ای کے تھم کے موافق کام پر کے ہیں)

### مر زاغلام احمداور اس کے اعوان پر نیچریت کارنگ

جس طرح مرزا غلام احمد مهدویت اور جامیعت کی نالیوں ہے سیراب ہو تار ہاتھا ای طرح اس نے نیچریت کے کھاٹ سے بھی دہریت کی بیاس چھائی تھی۔ نیچری ند بہب سے بائی سر سید احمد خال علی گڑھی تھے۔ یہ ند ہب آج کل جندہ ستان میں بالکل ناپید ہے۔اس کے اکثرہ میرہ تو مرزائیت میں مدغم ہو گئے اور جو ہے 512-13 ھ کی جنگ بلقان کے بعد ازسر نواسلامی ہراور بی میں واخل ہو گئے۔ نیچری ندیب بالکل وہریت سے جمکنار تقد مغیبات کا انکار اس ندہب کا اولین اصول تھا۔ وہ عقائد جو اہل اسلام کو مشر کین ہے میتر کرتے میں اور جن میں یہود و تصار کی بھی مُسلمانوں سے متنق ہیں۔ مثلاً وی 'ملا نکہ ' نبوت' جنت وہار' حشر وخشر معجزات وغیر ہم نیچر یوں کو تطعاً شلیم ند سے۔ سرسید احد خال نے تقیر القرآن کے نام سے ایک کتاب کھی تھی جس میں اسلامی تعلیمات کو موثر توثر کرید کوشش کی تھی کہ اسلام سے ہر عقید وواصول کو الحادود ہریت کی تامت برراست لایاجائے سیداحمر خال نے نبوت اوروحی کوایک ملکہ قرار دیا۔ چنانچہ کھاکہ "لوہار بھی اپنے فن کا پیغیبر ہے۔ شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغیبر ہو سکتاہے۔ایک طبیب بھی فن طب کا امام يا يغير أو سكا ب اورجس فخض يس اخلاق انسائي كي تعليم و ترجيعت كا ملك بمقتضا اس كي فطرت کے خدا سے عنایت ہو تا ہےوہ تیغیر کملاتا ہے فیڈااور پیغیر میں بجزاس ملک کے جس کو زبان شرع میں جبریل کہتے ہیں اور کوئی ایٹجی پیغام پنجائے والا نسیں ہو تا۔اس کا دل ہی وہ اپنجی ہو تاہے جو خدا کے پاس پیغام لے جاتا ہے اور خدا کا پیغام لے کر آتا ہے خود اس کے دل سے فوار ہ کی ما نشروحی اشتی ہا اور خود اس بربازل ہوتی ہے۔ ( تغییر احمدی جلد اول صفحہ 24) جن فر شنوں کا قرآن میں ذکر ہان کا کوئی اصلی دجو دشیں ہو سکتابات خدا کی ہے انتا قدر نوں کے ظمور کواور ان قویٰ کو جوخدا نے ائی تمام مخلوق میں مخلف قتم کے پیدا کے جی ملک یا طائکہ کماہے جن ش سے ایک شیطان یا المص کھی ہے (ایٹنا صفحہ 42) نبوت بیفور ایک ایسے منصب کے شیں ہے جیسے کر کوئی باد شاہ کسی کو کوئی منصب دے دیتا ہے باعد نبوت ایک قطری امرے اور جس کی قطرت بیل خدائے ملکہ نبوت رکھا ہے وہی نبی ہو تا ہے۔ (ایشا جلد 3 مس 49) مرزا غلام احمد بھی سر سید احمد خال ہے استفادہ کر تاریح تحالور میرا خیال ہے کہ ان کے باہم خطو کہاہت بھی جاری تقی۔ میال بھیر احمرا مم اے بن مر زانا م

احمد قاویانی نے تکھاہے کہ مرادمیک جالند حری نے مرزاصاحب سے میان کیاکہ سرسیداحمد خال نے تورادوا نجیل کی تغییر کھی ہے آب ان سے خطو کمانت کریں۔آپ یاور یول سے مباحث کرنابہد پہند کرتے ہیں اس معاملہ میں آپ کو ان سے بہت ء وسلے گی۔ چنانچہ مر زاصاحب نے سرسید کو عربی میں خط لکھا(سیرۃ المهدی جلد اول مس 138) مرزا غلام احمد نے مرزائیت کا ڈھونگ رجائے كے بعد بر ان عقايد كے جن كے بغير نقل الى وكا عدارى كى طرح عل شيس على متى متام نيچرى اصول کو بحال رکھا۔ میاں محمد علی امیر جماعت مر ذائیہ لاہور نے مر ذائیت کو نیچریت سے ممتز كرنے كى كوسش كى ہےده لكھتے ہيں۔ "عيرائى مكور خين فاحديث كواسلام پر يور بين خيالات ك اثر کا نتیجہ قرار دیاہے گر ہندو ستان کی تاریخ حاضرہ میں ہم کودوالگ الگ تحریکات نظر آتی ہیں۔ یعنی ا یک وہ تحریک جس کا تعلق سر سیداحمہ خال ہے ہے اور دوسری وہ تحریک جس کا تعلق حضرت مرزا غاام احمد صاحب قادیانی ہے ہے۔ جمال تک سرسید کے قد میں خیالات کا سوال ہے اور جن کو تحقیر كردتك بين نيجر عت ك نام ب موسوم كياجاتا ب ان دونول تحريكول ش ايك ين فرق نظر آتا ہے۔ سرسید نے بھی اسلام کے مسائل کو معقولی (لیتن عقلی) رنگ میں حل کرنے کی کو حش کی اور حضرت مر ذاصاحب نے ہی ان مسائل کا معقولی رنگ بی چیش کیاہے۔ محرسر سید کی فد بی تحریک منے بور بین خیالات کی غلامی کارنگ اختیار کر لیالور حطرت مرزاصاحب کی تحریک بورپ کواسلام کے ماتحت لانے کے لیے تقی ۔ (تحریک احمدیت صفحہ 211) مگر مرزاکی تحریک یورپ کو اسلام کے ما تحت كمال كك لي آئى؟اس كى تائيدان پياس الماديول سے بوعنى ب جومرزا نے اسے يورني حکام کی خوشامدیس تالیف کیں۔ میرعباس علی الد حیاتوی نے جو مرزائیت کے سب سے پہلے حاشیہ بروار تھے۔ مرزائیت اور نیچریت کا تعشد ان الفاظ میں کمیلیا تفاداس وقت جو فیصلہ میری طبیعت نے کیا ہے وہ یا ہے کہ مرزاصاحب صاف اور تعلق طور پر نیچری ہیں۔ معجزات انبیاء وکرامات اولیاء ے مطلق انکار رکھتے ہیں۔ معجزات دور کرامات کو مسمریزم ، تیاف قواعد طب یاد متکاری پر مبنی جائے ہیں۔ان کے نزویک فرق عادت جس کوسب الل اسلام خصوصاً الل تصوف نے مانا ہے۔ کوئی چیز نہیں۔ سیداحمہ خالاور مرزاغلام احمد صاحب کی ٹیچر ہے۔ میں بڑاس کے اور کوئی فرق نہیں کہ ■ بلباس جاكث و پتلون عيل اور بيربلياس جيه وو ستار (اشاعة السند) ڇو نكه سم سيد نے آينے الحاد وزند قبه

کی د کان کو خوب آراسته کرر کھا تھا۔اس لیے نہ صرف خود مرز اُکابلے۔اس کے پیروڈل کا بھی میہ معمول تھا کہ ان ملحدانہ عقائد کی تشریحات کوجو مرزانے سرسیدے لیے تھے۔ سرسید کی کماوں سے نقل كر ك ابناليا كرتے تھے اور اس خوف سے كد لوگ نيچريت سے مطعون ند كريں ان مضابين كو سر سید کی طرف منسوب کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ چٹاٹیہ لاہور کے ماہوار ، سالہ " بخل" نے لکھا تھا کہ اس وقت وو قاویانی رسالے ہمارے سامنے ہیں۔ "تھیذ الاذبان" ماہ و سمبر 1907 واور "ربع يو آنبر يلجز" اله فروري 1908ء جن بس بلا عتراف اوربلاحوالده ماري حث سرقه كرلي كي جو معجزات مسيح پر سر سيد نے اپني تفسير ميں کی تھی۔وی دلائل جيں 'وی افتابسات' وی آيات' وی تادیلات 'وی نتائج ہیں۔ ہاں بدتمیزی دیے شعوری جواس طائفہ کا خاصہ ہے مزید ہراں ہے۔ سرسید کی آزاد خیالیوں نے مرزا کے لیے اس کا مجوزہ راستہ بہت آسان کر دیا تھا۔ سر سید نے واقعہ صلیب کا جو نقشد اپلی تغییر (جلد دوم ص 38) میں چیش کیا۔ مرزائے ای پروحی النی کارنگ چڑھا کراس پریوی بری خیالی عمار تیں تغییر کرنی شروع کر دیں۔جب تک مرزانے میہ تح میرین نہیں پڑھی تھیں۔ براہین کے حصہ چہارم تک برابر حیات مسے علیہ السلام کا قائل دبلہ کیکن جب نیچریت کارنگ پڑھنا شروع ہوایا ہوں کمو کہ نیچریت کامیر مسلد مغید مطلب نظر آیا تونہ صرف ایے سابقہ الهامات کے گلے یر چھری جلانی شروع کر دی۔بابحہ عقید وَحیات مسے علیہ السلام کو (معاذاللہ)شر ک متانے لگا۔ جس کے بیہ معنی تھے کہ وہ پچاس سال کی عمر تکسیاوجوو صاحب و تی ہونے کے مشرک ہی جلا آتا تھا۔ قادیاں کے برسائی نبی

جب امت مر زائیہ نے دیکھا کہ ان کے چروم شدنے نبوت کا دعو کا کر کے حتم نبوت کی سد اسکندری میں ر خنہ ڈال دیا ہے تو ہر حوصلہ مند مر زائی کو طبع ہوئی کہ موقع ملنے پر اپنی اولوالعز کی کے جو ہر دکھائے اور پکھ بن کر "مسیح موعود" صاحب کی طرح نفع عاجل حاصل کر لے۔ چنانچہ تضاو قدر کے ہاتھوں" قادیانی نبوت عظمی" کی بساط کے النے جانے کی دیر تھی کہ بہت سے مرزائی یاجوج ہاجوج کی طرح دعوئے نبوت کے ساتھ ہر طرف سے امنڈ آئے۔ اور اپنے آپنے نقد س کی ڈفلی جانی شروع کر دی جس طرح یہ کھارت ش بارش کا پسلا چھیٹا پڑنے کے ساتھ ہی ہر طرف برات کے ساتھ ہی ہر طرف سے امنڈ آئے۔ اور اپنے آپ طرف براتی کی تعداداتی کثیر ماتی کی تعداداتی کشر ماتی خیوں کے کچھ مختم معلوم ہو تاہے ہی حال این مرساتی خیوں کے کچھ مختم محلوم ہو تاہے ہی حال این مرساتی خیوں کے کچھ مختم محلوم ہو تاہے ہی حال این مرساتی خیوں کے کچھ مختم محلوم ہو تاہے ہی حال این مرساتی خیوں کے کچھ مختم

ے حالات مربہ قار مین کئے جارے میں۔

حيا فخ الدين متوطن جمول

چراغ الدین نام جمول کا آیک نمایت بیباک مر زائی تعابه اس کی شوخ چیشی کا کمال دیکھو ك الى دكان آدائى كے ليے اسے مقتداكى موت كالهى انتظار ندكيابات فرايت بے صبرى كے ساتھ مر زا غلام احمد کی زندگی ہی ہیں تبوت ور سالت کا دعویٰ کر دیا۔ چو نکہ اس دعویٰ ہے خود حضرت "مسیح موعود" کے کاروبار پر اثر پڑنے کا احمال تھااس لیے سے جرم پکھ الیا خفیف نسیس تھا کہ تابل علو ودر گذر سمجھا جاتا۔ مرزائے اس کو جماعت ہے خارج کر دیا۔ میں اس افتدام میں مرزا کو ہر سرحت سجمتا ہوں کیونکہ مرید کو اس درجہ شوریدہ سری سمی طرح زیب سیں دی کہ وہ پیر کے مقابلہ میں کار دبار شر دع کر دے اور رقیبانہ چشک کے سامان پردا کرے۔ حضرت ''مسیح موعود'' صاحب نے اس باغی مرید کے متعلق اپنی کماب "وافع البلا" میں جو 23 اپریل 1902ء کوشائع ہوئی لکھا کہ چراغ الدین کا جو مضمون رات کو پڑھا گیاہ ہیزا خطر ناک اور زہر پلااور اسلام کے لیے مصر ہے اور سر ے پیر تک لغواور باطل باتوں سے بھر ا ہوا ہے۔ چنانچہ اس میں لکھاہے کہ میں رسول ہوں اور ر سول بھی الوالعزم اور اپناکام بید لکھاہے کہ عیسا ئیوں اور مسلمانوں میں صلح کرادے اور قر آن اور انجیل کا تغرقہ باہمی دور کر دے اور ائن مرہم کا ایک حواری بن کریے خدمت کرے اور رسول کملاوے۔ یہ کیسی نایاک رسالت ہے جس کا چراغ الدین نے دعویٰ کیاہے جائے غیرت ہے کہ ایک لمحق ميرامريد كهلا كربية ناياك كلمات منه يرلاو بالعنقه الله على الكافرين بجرباوجود نا تمام عقل اور با تمام فهم اور ناتمام پاکیزگ کے بید کمناکہ میں رسول اللہ ہوں بید کس قدر خدا کے پاک سلسلہ کی جنگ عزت ہے گویار سالت اور نبوت بازیجیہ احفال ہے۔ بین تو جانتا ہوں کہ نفس امارہ کی غلطی نے اس کو خود ستائی پر آمادہ کیاہے اس آج کی تاریخ سے وہ ہماری جماعت سے منقطع ہے جب تک کہ مفصل طور پر اپنا توبہ نامہ شائع نہ کرے اور اس تایاک رسالت کے دعویٰ سے ہمیشہ کے لیے مستعفی نه ہو جائے۔ انسوس کہ اس نے بے وجد اپنی تعلیٰ سے ہمارے سیج انصار کی ہتک کی۔ ہماری جناعت وياحيك اليانسان عظمار بيزكر\_\_

منشى ظهير الدين اروبي مسهم

یہ مخص موضوع اروپ الملع کو جرانوالہ کا رہنے والا ہے۔ اس کے نزدیک مرزا ایک صاحب شریعت ہی تھااس کا خیال ہے کہ قادیاں کی معجد ہی ہیبت اللہ شریف ہے۔ اور وہی خدا کے نبی کی جائے وفادت ہے۔ اس لیے اس کی طرف مند کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ لا ہوری پارٹی کے جرید ، پیغام ملک ادر یکی ره چکاب اس نے قادیاتی جماعت کے بعض سریر آورده افرادگی بلاکت کی بیش کوئی کی تقی کی بیش کوئی کی المام ہوا تقالور خدائے جھے ہوست قراد دیا تقالیمین ساتھ ہی تمنی کا بھی اندیشہ لگار بتا ہے۔ شیطان ور خلا تا ہے اور جو المامات جھے ہوئے ان پر عملدر آید ہی مشکل ہے اس لیے جس قدر طاقت تھی بیس نے کام کر دیا۔ فب طاقت ضی ری اس لیے اسے و موٹی پر دور فسی دے سکا۔ یہ سخت ماکام نی ہے اور خالی اب مک دندہ ہے۔ اس لے اسے اس کے دسال میں جو لا ہوری مر دا تیول کے دسال "المدی" بیس شائع ہوا تکھا تھا کہ حضر ت مسیح موجود کی تجریروں بیس بہت تشاور محالف ہے۔

محمد عشش قادمانی

اس مخف کو د ت العرقادیال ش العام ہوتے دہے گر مر ذائیت تبول نہ کی لیکن جب قوی زیادہ معنمل ہو گئے اور قوت گلر جواب دے جھی تو مر ذائیت کا چسمہ لے لیاجس طرح حضرت "مسیح موعود" کا ایک دلج ب العام فقم فقم خشم من محمد منز الهام محمد خشر الهام محمد حش کا ہمی ہے ایمن آلی ایم دشدوٹ (شن دشدوٹ) ہول)

مستريار محمد بليڈر

شائع کرچکاہے۔ عبدالله جابوري

یے شخض تنابور واقع تلمرو حیدر آباد دکن کار ہے ولا ہے۔ پہلے روح انقدس کے نزول کا مد می ما چر مظمر قدرت فائیہ کا و عویٰ کیا۔ کتے جی کہ اے دائے بازد کی طرف ہے الهام ہوتا ہے۔اس مخص نے"الجیل قدی" نام ایک کتاب لکھی ہے۔جس میں مرزاغلام احمد کے ان قطوط کو جو محترمہ محدی مجم سے عقد کرنے کے سلسلہ مسامی میں لکھے تھے پیندید وخیال نسیس کیااور لکھاہے کہ ان قطوط کے پڑھنے ہے دل بی نفر ہے دکر ابت بیدا ہوتی ہے۔اس بے دین نے ''انجیل قدی'' ك بهض مندر جات يس سخت جاباند كنده دونى كا ثبوت دياب مثلاً ايك جكر يسفك الدما کے یہ معنی لکھے میں کہ حضرت اوالبشر آوم علیہ السلام نے تھم خداو تدی کے خلاف (معاذاللہ) اپی زوجہ محترمہ حواء سے خلاف وضع فطرت انسانی فعل کا ار تکاب کیا۔ اس مختص نے پیٹین کو کی گی مقی که مرزامحمود احمد بهست جلد میری میعت شدواخل جوجائے گا۔ لیکن پیشینگوئی پوری نه ہوسک۔ اس كوسب سے يملے يووى مول محى بياليها المنبى تابور يس ديو كتاب كائد آساني بس لكمتا ہے کہ مر زامهاحب کو صرف مقام شهودی حاصل تخا۔اور وہ مقام وجودی سے بالکل عاری تھے لیکن مجھے یہ ووٹوں مقام حاصل ہیں۔اس لیے میں ظل محد بھی ہوںاور ظل احمر بھی۔ورجہ رسالت میں میں اور مر زاصاحب دونوں بھائی میں اور مساوی حیثیت رکھتے میں جو فرق کرے دو کا فرہے۔ ما مور من الله كو سمي يا جاليس مروول كى قوت رجوليت حاصل مو فى باور بلا اجازت فراغت نسيس مولّ ۔ آس صاحب کاویہ میں لکھتے ہیں کہ اس محض نے اپلی کتاب قدسی فیصلہ میں اعلان کیا کہ میں نے خدا کے درباد میں حاضر ہو کر درخواست کی تھی۔آلئی مسلمان مفلس ہورہ ہیں اس لیے سودہ خواری کی ممانعت دور فرمائی جائے۔ جواب ملاکہ ساڑھے باره رویے سینظره سودی آجازت ویتا ہوں۔ اس طرح تھم ملاکہ رمضان کے تین روڈے کافی ہیں۔ عور تیں بے جاب رہ سکتی ہیں۔ چوکک آیں ہروز محمہ ہوں اس لیے جھے شریعت محمری ش تنخ و تبدیل کا افتیار ہے۔ سنا جا تاہے کہ بشادر اور كمل يورك بهت مرزال اسكريدين-

سيدعابد على

سید علبہ علی نام ایک پرانا مر زائی ملهم قصبہ بدو لمی ضلع سیالکوٹ میں رہتا تھا۔ اسے ایک مرتبه ایباد لچسپ الهام ہوا تھاجس ہے مرزاغلام احمد کا قصر ٹیوت بالکل پیوند خاک ہو جا تا تھالیکن توفق ایندی رہنمانہ ہوئی اس لیے باطل سے مند موثر کر اسلام کے مواد اعظم کی چیردی ند کر سکا۔ قادیانی صاحب کی خانہ زاد شریعت میں کسی مر زائی کے لیے جائز نسیں کہ مسلمان کو لڑکی دے۔ لیکن سید عاہد علی نے اپنے ایک الهام کے ہموجب اس تھم پر خط تمنیخ تھنٹی دیااور مر زائی قیود سے آزاد ہو کرا چی لڑکی ایک مسلمان سے میاہ دی۔

### عبدالطيف كناجوري

سے بھی ایک مشہور مرزائی ہے۔ دی ٹوت تھا۔ اس نے اسپے دعویٰ کی تائید میں ایک طخیم کتاب "چشہ نبوت ہوت" شائع کی۔ اس میں لکھتا ہے کہ مرزاصا حب کا نام زمین پر غلام احمراور آسان پر مسیح این مر یم تھا۔ اس طرح غدائے ذمیں پر میرا نام عبدالطیف نور آسانوں میں مجمہ من عبداللہ موعود رکھاہے جس طرح مرزاصا حب روحانی اولادی کر سید ہائی من گئے تھے۔ اس طرح میں بھی آل رسول میں وافل ہوں۔ نبھت اللہ ولی پیشین گوئی کا مصداق میں ہوں۔ احادیث میں سیجو مبدی کے آنے کا ذکر ہوہ میں ہوں۔ وانیال نی نے میرائی ذائد 1335ھ سے 1340ھ تک سیجو مبدی کے آنے کا ذکر ہوہ میں ہوں۔ وانیال نی نے میرائی ذائد 1335ھ سے 1340ھ تک بتایا ہے ہم کسی مسلمان کو محض اس بناپر کا فرضیں کہتے کہ اس نے ہم سے بیعت کیوں نہیں کی بتایا ہے ہم کسی مسلمان کو محض اس بناپر کا فرضیں کہتے کہ اس نے ہم سے بیعت کیوں نہیں کو زوعات میں وافل ہیں۔ احمد یوں کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ مسیمی آخر الزبان ور نوں کی ایک بی شخصیت ہے کیونکہ مرزاصا حب فرماچکے ہیں کہ بچھ سے پہلے بھی مہدی آخر الزبان اور بعد میں بھی آئیں گے۔ ان کے ذمان تی راسا حب فرماچکے ہیں کہ بچھ سے پہلے بھی مہدی آخر الزبان ہوں۔ مرزاصا حب فرماچکے ہیں کہ بچھ سے پہلے بھی مہدی آخر الزبان ہوں۔ مرزاصا حب کو اٹھارہ سال تک ذمانے میں کوئی مہدی نہ تھا۔ آخر جب ذور ہے وی آنے گئی تو بھوں۔ مرزاصا حب کو اٹھارہ سال تک ذمانے میں کوئیس مرزاصا حب ہیں ہوئی ہیں ہوں۔ میر ناصا حب کی چشین کوئیاں مرزاصا حب کی چشین کوئیاں مرزاصا حب کی چشین کوئیاں در سے نہ تکلیں۔ اس فیائی آئے لیکن مرزاصا حب کی چشین کوئیاں در سے نہ تکلیں۔ اس فیل ایک ان کیس کی ان کا کا کہ کی مطابق آئے لیکن مرزاصا حب کی چشین کوئیاں در سے نہ تکلیں۔ اس فیل کے اس کے مطابق آئے لیکن مرزاصا حب کی چشین کوئیاں در سے نہ تکلیں۔ اس فیل کیاں در سے نہ تکلیں۔ اس فیل کیاں در سے نہ تکلیں۔ اس فیل کے لئیت قر الانہیاء در کھا ہوا تھا۔

#### ڈاکٹر محمد صدیق بہاری

مولوی محمد عالم صاحب آسی (امر تسر) نے اپنی کتاب الکادید کے چودہ پندرہ صفح اس الحف کے حال میں اللہ میں کہ مارے ہیں۔ بین اس کا اقتباس بیش کرتا ہوں۔ یہ مخص صوبہ بہآر کے سات کا رہے والا مرزا ئیول کی لا ہوری پارٹی سے متعلق ہے۔ اس نے اپنی کتاب "فلور بشویور" بین لکھا ہے کہ مسیح قادیائی وشنواو تار تھا۔ خلیفہ محمود این غلام احمد و برجست ہوار بس بخویور" بول مولوں کے اور بس اللہ کے اندر مرزا محمود مرجائے گا۔ لیکن یہ بیشین گوئی بوری نہیں ہوئی۔ مولوی محمد عالم صاحب لکھتے ہیں کہ شاید اس سے اخلاتی موت مراد ہوداکر موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ صوبہ بہاد کے بنودکی فد جی کتاول میں دو موعود مراد ہودکی فد جی کتاول میں دو موعود

مذ کور ہیں۔ اور ہندولوگ ان کا سخت ہے چینی ہے انتظار کر دہے ہیں۔ کتب ہنود کے علامات جھ پر صادق آتے ہیں۔ یں برہمچاری من کر علاقہ کرتانک کو گیااور آٹھ سال کی غیبوبت کے بعد ظاہر ہوا۔ پیٹے پر سانپ کے منہ کانشان بھی موجودہے ہاتھ میں سکھ عل چکر دغیرہ نشانات بھی مجھ میں یا ، جاتے ہیں۔ حضر من سر ور دو جمال علق کے بعد صرف مجھے صدیق کادرجہ ملاہ اور صدیق کا ورجہ میدی اور می سے بھی فائق ہے۔ 8اپریل 1886ء کو مرزاصاحب نے جس پر موعود کی پیشین کوئی کی تقی دہ میں بی بوسف موعود مون اس لیے سیجا کیا مول کہ اہل قادیال کی اصلاح كرول - قاديال سے آواز الحدر بى ہے كد حضرت خاتم النين عظام ك بعد بھى نبوت جارى ہے-اسلام میں سرور دو جهاں ﷺ کی ذات گرای پراس سند بردھ کر اور کوئی حملہ شیں کہ حضور عظیہ کے بعد کو کی اور نبی کھڑ اکیا جائے اور بیس کروڑ مسلماتوں کو مر زاصا حب کی نبوت کا انکار کرنے کی دجہ سے خارج از اسلام تصور کیاجائے۔ میں اس تو بین آمیز عقیدہ کے مثانے کی غرض سے مبعوث ہوا ہوں۔ محود یوں اور پیغامیوں ( قادیانی مرزا کیوں اور اا ہوری مرزا کیوں) میں جھڑا تھااس کیے میں تھم من کر آیا ہوں۔ میرے نشانات کی ہرار ہیں صرف اخلاقی نشان چون نسیں۔ یہ لعمت سیرنامحہ سیالتھ کی محبت میں فنا ہونے اور قادیاں کا خلاف کرنے سے ملی۔ غیرت التی نے میرے لیے مرزا صاحب کے نشانات سے یوھ کر نشانات ظاہر کے میری بعثت کے بغیر قادیاں کی اصلاح ناممکن تھی۔ میں نے تلاش حن میں مرزامحود کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی لیکن عقائد پہندنہ آنے پر بیعت می کردی اور قادیال سے فکالا گیا۔ اب می مسلس باره سال سے محودی عقائد کی تردید کررہا

#### احمد سعيد للمبحره يالي

معمودیال صلع سیالکوٹ کے احد سعید مرزائی سابن اسٹنٹ انسیئر مدارس نے بھی قدرت ثانیہ ہونے کا وعویٰ کیااور اپنالقب "یوسف موعود" رکھا۔ مولوی محد عالم صاحب آس لکھتے ہیں کہ اس خفف نے ہیں۔ اس میں لکھا ہے اس کھو سے اس خفف نے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں نمایت غمز دورور ہاتھا۔ اس اٹناء میں حضرت مریم علیہاالسلام تشریف لائمیں۔ اور میرے سر پر ہاتھ وکھ کر فرمایا جو مت رود ایک مرید امر تسر میں بیان کیا تو مسلمانوں نے چارول طرف سے خشت باری شروع کر دی۔ اوسان بھاگا۔ پی بیان کیا تو مسلمانوں نے چارول طرف سے خشت باری شروع کر دی۔ اوسان بھاگا۔ پی مواد نے جو رونہ کہ کر اسے چیٹر تا اور ستانا شروع کیا بید بدخت حسب بیان آسی صاحب اپن ایک تھینیف میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ ورشتہ داریاں سب ناجائز ہیں اور (معاؤ اللہ تا) ولا اللہ ایس سے تا طے کر ہیں آگر معاؤ اللہ تا اور معاؤ اللہ تا ہیں۔ آئندہ کے بیل معاؤ اللہ تا ہیں۔ آئندہ کے بیلے میں تھم دیتا ہول کہ غیر قوموں سے دشتے تا طے کر ہیں آگر معاؤ اللہ تا اور معاؤ اللہ تا ہیں۔

مسلمان ایسے بیں تو معلوم نہیں کہ یہ نا جہار ولد الحلال کیے ہو گیا؟اس کے مگلے میں ایک ملائی ہے جے دو مر نبوت سے تعبیر کرتا ہے۔

احمد نور کابلی

قادیال کاسر مد فروش احمد نور کافی مر ذاخلام احمد کے حاشیہ نظینوں بیس سے تھا۔ مولوی محمد عالم صاحب آس نکھتے ہیں کہ کی ناک پر پھوڑا تھا۔ جب کی طرح احجمانہ ہوا تو عمل جراحی کر ایا۔ جب ناک کافی کی تورجہ نبوت پر فائز ہو گیا۔ اس نے ایک ٹریکٹ ذیر عنوان لیکن احت احجل شائع کیا ہے جس میں لکھتا ہے۔ اے لوگو! بیں اللہ کارسول ہوں۔ دین اسلام میری ہی متعدد میں دائر دسائر ہے۔ جھے نہ اناوین سے فادت ہو تاہے۔ میں روحانی سورج ہوں میں دحمتہ للعالمین ہوں میرانام محمد رسول اللہ ہول۔ میں سفید بینارسے بازل ہوا۔ جملہ انجیاء کا مظر ہول۔ مقر الله کو ستاروں سے الیا ہول۔ خیا الله کیا تھا۔ اس المام میں فدانے بیجے فرمایا تھا کہ خوا نے افغانوں میں خدا نے آجہ ہو الذی بعث خلیفہ محمود کے عمد خلافت میں قادیاں میں معوث کیا جائے گا۔ خدا نے آجہ ہو الذی بعث رسول ہوں۔ اب خدا نے قرآن جھ پر نازل کیا ہے۔ جھے کلہ طیب لا الله الا المله احمد نور رسول ہوں۔ اب خدا نے قرآن جھ پر نازل کیا ہے۔ جھے کلہ طیب لا الله الا المله احمد نور رسول ہوں۔ اب خدا نے میرے ساتھ بخر سے کام کیا ہے۔ میریوتی کی تعدادوس بزار رسول المله دیا گیا ہے۔ خدا نے دفات کی موت مرے گا۔ و غیر ذالک من رسول الملہ دیا گیا ہے۔ خدا نے افغانوں میں موت مرے گا۔ و غیر ذالک من المخرافات.

نبی عش مرزائی

یہ مخص موضع معراج کے تخصیل پر ور مسلع سیالکوٹ کا ایک پر انام زائی تقاداس نے
1911ء ش ایک اعلان شائع کیا۔ جس میں لکھا۔ اے ہر نہ ہب وطت کے دوستو! آپ پر داختی ہوکہ
اس عاجز پر ستائیس سال سے اللہ تعالی کی طرف سے المام کا سلسلہ جاری ہے اس عرصہ بی اس
عاجز کی بے شار پیشین کو بیاں پوری ہو پچکی ہیں۔ بچھے ایک روشن نور اپنی طرف کھینی کھینی کر مقام
محود کی طرف لے جارہ ہے۔ بچھے سلطان العارفین کا درجہ دیا کیا ہے۔ بچھے چارسال سے تبلیخ کا تھم
ہورہ ہے۔ بی نے عرض کیا۔ اللی بی الی ہوں۔ تھم ہواجس طرح محمدر سول اللہ منطقیقی تبلیغ کرتے
ہورہ ہے۔ بی نے عرض کیا۔ اللی بیل اٹھا فاسے مخاطب کیا گیا۔ بیاا بیھا المصدیق یوسف
محک اس طرح باربار تھم ہو تاربا۔ یہ عاجز اگر مند تھا اور سوچ رہا تھاکہ بیں اس قابل نہیں
ہول لیکن بچھے سمجھایا گیا کہ نبوت کا سلسلہ به ستور جاری ہے۔ تم دنیا کے طعنوں سے نہ ڈرو۔ نبوت کا

تان تمهادے سر پر رکھ دیا گیاہے۔ وقت قریب آدہاہے کہ تجھ سے حما اقبیل کرائیں ہے۔ نبوت کا اتان تیرے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔ وقوائے نبوت کے واسطے تیاد ہو جا۔ ید می نبوت کا فرض ہے میدان میں نکل پڑے۔ میں تیری مدو کے لیے فر شتوں کی فوج تیاد رکھوں گا۔ ہر وقت تھے مدود بتا رہوں گا۔ موک مرسل کی طرح میدان میں ہوشیاد رہنا۔ بڑے ہوئی کو قون تیرے سامنے آئیں کے مگر سب مند کی کھائیں ہے۔ تیرے فائدان کے لوگ اس دعویٰ کو صلیم منیں کریں ہے۔ مگر کس کی کہ وال تھے پر ایمان ند لائے۔ حالات من من کر رویا کریں ہے۔ اور ایکی تسل ہے تو فائدان کر دویا کریں ہے۔ باوشاہ تیرے کپڑوں سے درک وحویڈیں ہے۔ تو ایدا ہی تسل ہے تو فائدان نبوت ہے۔

#### عبدالله يثواري

چیاد طنی ضلع مختمری میں عبداللہ نام ایک مر ذاتی پڑاری رہتا تھا۔ قادیاں کے چشر الحاد ے وجالی کا فیض یانے کے بعد کفریات و شخیات یخ بی اپنے ویر و مرشد کا جسر تعلد اس نے ا پنالقب رجل يسعى احدر سول ركها تغاله اين اعلان بين لكستائي. بين رسول الله بميجامي اطرف تمارے رب تمارے ے۔ مدے بنو اسلام کے پیرول مرشدوں مولویوں کی خود ساخت شریعت کے بیچے نہ جاؤ۔ وہ سب احکام بلاد تی ہیں۔ جن کا جُوت نہ کیاب سے ویتے ہیں۔ بعنی کلمہ ورود وسنت نغل 'نعت 'غزل 'مولود' نماز تراوح ع نماز عيدين نماز جنازه ادر عرس مرده اولياء پر كهانا کھلا ناہ غیرہ۔لاالدالااللہ کے ساتھ محدر سول اللہ کہنا شرک ہے۔ کتاب " ہدایۃ للعالمین" میں لکھتا بك الرسول يدعوكم اوراطيعو الرسول بن ميرى طرف اثاره باور اكمتاب ك یں نے خواب میں اچی والدہ مرحومہ کو دیکھالور کما کہ خدانے جمعے مسے این مریم ہا کر محیجا ہے۔ بد س كروالده حيران روشمئين اور كنے لكيس كه بيناكل تو توبيه كتابقاك مسيح آئے گااور آج خود مسيح من بيشا ے۔ جب میدار ہواتو یقین ہو کیا کہ کی بدروح نے جھے۔ می ہونے کاد موی کرایا تھا۔ای خبیث روح نے مرزاغلام احمد صاحب قادیانی سے بھی میجیت کادعویٰ کرایا تفاحالا نکدوہ اس سے پیشترخود لك يك شف كد حفرت مسيح" آسان سے نازل ہوں مے۔ جھے المام ہواكد مرزا صاحب ابن مريم نہیں ہیں اور ان کی آمد کا کوئی تھم نہیں ہے۔ مرزا صاحب جیسے فرصی مریم ہے ای طرح ائن مریم مجی ہے۔ جو مال ہے وہ پینا نہیں ہوسکتی اور جو بیناہے وہ مال نہیں ہوسکتا۔ مر زاصاحب نے لکھاہے کہ لن مريم كے ذكر كوچھوڑو اس سے بہتر غلام احدب۔ اور مرزا محود احد كلستاہے كه مرزا صاحب عى احمد رسول بين بيد دونول باتي نفوجين -

### فضل احمه چنگابنگیالی

نظل احد مرزائی موضع چنگا پھیال ضلع راولینڈی کا ایک مشہور مرزائی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ بیس مرزاصا حب کا ظہور ہول۔ کہتا ہے کہ مرزاصا حب کی عمر اس سال کی تھی لیکن جب دہ اپنی عمر کے ساٹھ سال گزار بیکے توباتی مائد وہست سالہ عمر مجھے تفویض فرما کر وادی آخرت کو چل و سے اب میں ہی حقیق مرزا صاحب ہول۔ اس محض کا ایک معتکہ خیز مضمون جو سراسر تعلیوں کن ترایوں اور محدانہ خیالات سے مملو تھا۔ 1934ء کے لوافر میں جرید کا "زمیندار" میں شائع ہواتھا۔

# غلام محمد مصلح موعود وقدرت ثاني

یہ وہی شخص ہے جس نے ڈیڑھ دوسال پڑشتر لاہوری مرزائیوں کے خلاف اور ہم میا
ر کھا تھااور مسٹر مجمد علی امیر جماعت لاہور کے اسرار و خفایا کوالم نشرح کرکے لاہوری مرزائیوں کا
ناطقہ مند کر دیا تھا۔ معلوم ہو تا ہے کہ یہ شخص قادیائی مرزائیوں کا ایجنٹ ہے جو مسٹر مجمد علی کی
تخریب کے در بے رہتا ہے۔ اس نے اپنے معلم موعود اور قدرت ثانی ہونے کے متعلق متعدد
کمائیل شائع کی جیں۔ یہ شخص شروع میں مسلم بائی سکول لاہور میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے
لاہوری مرزائیوں کے اخبار "بیغام صلح" کی ملازمت میں نسلک ہوگیا تھا تگراس کے بعد مرزائی ہوا
کارخ پہچان کراسے ارتقاء مناذل کی سوجھی چنانچہ معاالما کی تالاب میں خوطے کھانے لگا